www.ahlehaq.org

ا کابرعُلماَدُلوبندگی تواضع وانگساری اور شان عبدیت فنائیت کے بسیرت افروز واقعات کاسین گلدسته ایک البیمی کتاب کامطالعه آپ کی زندگی کی کایا بایث سکتا ہے

العالمة المنافعة المن

تمریز مون (ان اعم آبادی) استاد مدرسه عربیه رحینم آباد

منتدمة بن الأفق منابرا مم صاحب حنر مونا في منابرا مم صاحب

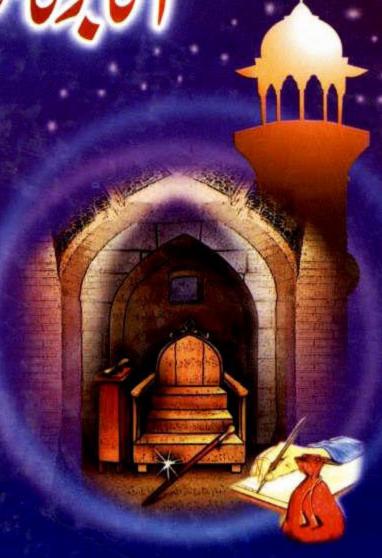

ا داره اسلامیات

#### ا كارعُلماً دلوبند كي تواضع وانكساري اور ثالِن عبديت فنائيت كے بسيرت افروز واقعات كاسين گلدستنه ایک ایسی کتاب ب کامطالعہ آپ کی زندگی کی کایابیٹ سکتا ہے

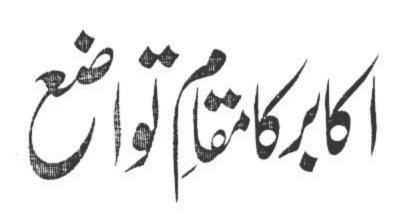

مون الناعج المادق آبادي المادة المادي الماد

مَعَدَّمَةُ مِنْ الْمُفْقِي مُرَابِراً مِم صَاحِبُ صَنْرُولْا فَي مُحَرَّابِراً مِم صَاحِبُ



#### تاریخ اشاعت بیلی بار: شعبان المعظم ۱۳۲۷ اگست 2006 بابهتما اراشرف برادران مهم الرحمان

| ع المور                               | (و (رو (ليلاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استلززة فح الكسيورس                   | الم المالية ال |
| فون: ۱۰،۳۲۱<br>فون: ۹۹۱ ۵۳۲۵۵         | موجن دوژه پټوک اُردو بازار کامي<br>د ادا کل الصر اگر تان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ فون: ۱۱ ۲۳ ۲۳ ۲۳ . فیکس: ۲۳ ۲۳۲۵ ۲۸ | ه به ۱۱ مارسی، قد بوره به میسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ملنے کے بیے <sup>اس</sup>ام

ادارة المعارف فاكناند دارلعلوم كراجي تمبر ۱۳ مكتبد دارالعلوم المعارف جامعه دارالعلوم كراجي تمبر ۱۳ دارالاشاعت: ايم ۱۰ ايم ۱۰ ايم ۱۰ دو بازار كراچي بيت القرآن: اردو بازار كراچي بيت القرآن: زداشرف المدارس گلشن اقبال كراچي بيت الكتب: نزداشرف المدارس گلشن اقبال كراچي بيت العلوم: بيرون بو برگيث ملتان شهر اداره تاليفات اشرفيه: بيرون بو برگيث ملتان شهر اداره تاليفات اشرفيه: جامع مسجد تحانيوالي بارون آباد بهاولنگر

### **تاثرات** حضرت مولا نا**مفتی محمودا شرف عثمانی صاحب** م<sup>ظل</sup>م العالی

استاذ الحديث و نا ئب مفتى جامعه دا را*لع*لوم كرا چى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على سيدنا محمدن المصطفى

و على آله واصحابه وازواجه وعلى كل من تبعهم بالهدى و التقى الما بعد: قرآن مجيدت به بات واضح به كدرب العزت الله تعالى جل شانه كى نافر مانى كا بها كناه شيطان في كيا-اوراسكى بنياد تكبر برهى - ابنى و استكبر وكان من الكفرين اورسول الته الله كافر مان في بنياد تين نها يكاجس كدل مين رائى برابر بهى تكبر موكاد

علاء اس بات پرمنفق میں کہ غصہ ،ظلم وتشدد، بغص وحسد، ریاء، حب جاہ ، اکثر اخلاقی باطنی بیاریاں اور عیوب تکبر ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال بھی ھیساء مسنشور ا ہونے کاقوی احمال رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی طرح تکبر اور عجب کی رگوں کو اپنے نامی الرکسی طرح تکبر اور عجب کی رگوں کو اپنے نفس کی گہرائیوں سے تھینچ کر زکال دیا جائے اور اخلاص ، تواضع لوجہ اللہ اور عبدیت کے کمالات حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا جائے تو پھر مسلمان کے لئے اطاعت خداوندی اور تقرب عند اللہ کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی تھوڑی تی اطاعت خداوندی اور تقرب عند اللہ کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی تھوڑی تی اور اور دنیا ہیں بھی اس کے دور رس اور گہر سے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔

انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے اس کے دل میں تکبر کا داعیہ طبعی طور پرموجود ہوتا ہے۔ اس کی بناء پروہ اپنے کمالات پرنظر رکھتا ہے۔ اور دوسروں پراپنے آپ کو افضل جان کر تکبر ورنہ کم از کم عجب میں ضرور مبتلا ہوتا ہے ۔ مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ کمالات میرے ذاتی نہیں بلکہ حق تعالیٰ سجانہ وتعالیٰ کے عطا کر دہ ہیں اور وہ کسی بھی وقت یہ

کمالات واپس کینے پر قادر ہے۔انسان حاصل شدہ نعمتوں کود کھتا ہےاوران برفخر کرتا ہے مگروہ پہ بھول جاتا ہے کہ بیعتیں منعم حقیقی نے عطافر مائی ہیں۔اوروہ معطی حقیقی ان نعمتوں کو والپس لینے پر برطرح قادر ہے واضح رہے کہ تکبراور عجب کا بیداعیہ انسان کے اقوال ،افعال اور اس کے اعمال میں طرح طرح کی شکلوں سے ظاہر ہوتا ہے اور عام آ دمی کے لیے بسااوقات پیر پیجاننا بھی مشکل ہوتا ہے کہ بیاقوال ،افعال اورا ممال تکبر کی پیداوار میں ہاں طبیب حاذ ق اس کو جانتااور پیجانتا ہے نیز اگر اس داعیہ پر قابور کھا جائے اور اس پر توجہ نہ دی جائے تو وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیاری بڑھتی چلی جاتی ہے۔اور پھر بعض اوقات اس بیاری کے علاج میں کنی برس لگ جاتے ہیں اور پھر بھی اس کی جڑیں اندر باقی رہتی ہیں۔اس لئے حضرات علماء کرام مُھم اللّٰہ نے تکبراور عجب کی مُدمت ،اس کے دوررس دینوی واخر وی نقصانات اوراتواضع وعبدیت کی تعریف اور دنیاو آخرت میں اس کے بہترین فوائدومنافع برقر آن کریم کی آیات واحادیث شریفه کابراعلمی ذخیره تحریر کیا ہے۔ مگراسکی عملی تطبیق اورمملی زندگی میں اس کے نفاذ کا کام بہر حال صوفیاء کرام مصم اللہ ہی کا منصب ہے ۔وہ جانتے ہیں کہاس بیاری اوراس کے اثرات کوروح انسان ہے کس طرح نکالا جائیگا اور حقیقی تواضع وعبدیت کوانسانی زندگی میں نافذ کرنے کا کیاطریقة ممکن ہے۔

علما، کرام جمهم الله کی محنت اور علمی تحقیق اور صوفیا، کرام جمهم الله کی انسانی عملی زندگی میں تنفیذ اور مملی تطبیق ہے دین علماً وعملاً مکمل ہوتا ہے۔ اور مسلمان اشخاص اور اجتماعی اسلامی معاشرہ علمی وعملی طور پر دنیا کے انسانول کے لیے اسوہ حسنہ اور مثالی نمونہ بنتے ہیں ۔ اکابر علماء دیو بندر مھم الله کواللہ تعالی نے اس دور میں علم وعمل کی ہر جامعیت عطافر مائی تھی اور ان کے واقعات میں اسلامی احکام واصول کی عملی تطبیق کھلی آئے کھوں نظر آتی ہے اور ان کی زندگی اس پر شامدے۔

اللہ تعالی عزیز گرامی مولا نامحہ سلمۂ کو جزاء خیر عطافر مائیں کہ انہوں نے گزشتہ دور کے اکا برعلماء دیو بندر تھم اللہ کی تواضع وعبدیت کے بیخوبصورت دلنشین واقعات اس مجموعہ میں مرتب کر دیئے ہیں جوسلسلۃ الذھب کی حیثیت رکھتے ہیں۔اور جن کے مطالعہ سے
انسانی سیرت خوب سے خوب تر بلکہ اسوہ حسنہ اور مثالی نمونہ بنتی ہے۔
اللہ تعالی انہیں اس محنت پراج عظیم عطا کریں اور اس مجموعہ کو قارئین کے علم وممل کے لیے
بہت ہی نافع اور مفید بنادیں۔ آمین

(حقر محموہ (اثرف مخفر (اللہ لہ خاہ/(لطبہ جامعہ وار (لعبو / کراج 1274،71

www.ahlehad.org

## مثارمه

حضرت اقد س مفتی محمد ابرا میم صاحب (صادق آبادی) دامت برگاهم الله تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مقرب بندول کوجن گونا گول اوصاف و کمالات سے نوازا ہے
ان میں ایک نمایاں وصف تواقع فنائیت اور خود شننی گی ہے۔ بیاوہ پائیزہ وصف ہے جس
سے اللہ تعالیٰ اپنے پائیاز اور چنیدہ بندول کونواز تے بین ، چنانچے انبیاء کرام سیمیم الصلوق والستلام ، حضرات صحابہ اور سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تواان کا ممتاز اور منفرد وصف" تواضع" بی نظر آئے گا۔

الله تعالی نے یوں نو قرآن مجید میں اپنے محبوب الله کوختلف القاب واوصاف سے یا دفر مایا ہے۔ کہتر میں اپنے محبوب الله کو دیں۔ ابار دھرایا ہے وہ ہے ''عبد'' کالقب۔ آپنی کی دیا ہ ابار دھرایا ہے وہ ہے ''عبد'' کالقب۔ آپنی کی دیا ہ ابنی کی دیا ہے۔ اواضع اور بخرز وانکسار سے عبارت نظراتی ہے:

آ پ صلی الله علیہ وسلم کی تو اضع کا یہ عالم تھا کہ آپ ایسی کے خادم خاص حضر ت انس رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں:

(۱) آپ آپ آلیکی (بلا حائل) زمین پر بعیره جاتے ، زمین پر بی کھانا تناول فر ماتے ، بکری کو تھام (کراس کا دودھ دوہ) لیتے اور غلام کی دعوت بھی قبول فر مالیتے اور ارشاد فر ماتے'' اگر مجھے ایک دست گوشت کی طرف دعوت دی جائے تو اے بھی قبول کرلوں گا اور اگر بکری کا ایک پایدھد بید کیا جائے تو وہ بھی قبول کرلوں گا اور اگر بکری کا ایک پایدھد بید کیا جائے تو وہ بھی قبول کرلوں گا'۔ (شرح السنتہ بغوی:)

(۳) ایک مرتبر کسی سفر میں چند صحابہ نے ایک بکری ذکے کرنے کا اراد وفر مایا اور اس کا کام تقسیم فر مالیا۔ ایک نے اپنے ذمہ ذکح کرنالیا، دوسر بے نے کھال نکالنا، کسی نے پکانا، حضور علیا یہ نے فر مایا کہ پکانے کے لئے لکڑی اکٹھی کرنا میر بے ذمہ ہے۔ سع بہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیکام ہم خود کرلیں گے۔ حضور علیا یہ نے فر مایا بیتو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس کو بخوشی کرلوگے، لیکن مجھے بیہ بات بہند نہیں کہ میں مجمع میں ممتاز ہوں اور اللہ جل جلالہ بھی اس کو بین نہیں فرماتے۔

(۴) آپ الله نے ایک صحابی کود یکھا کہ بکری کی کھال اتارہ ہے ہیں، ان سے ارشاد فرمایا:
متہمیں کھال اتار نے کا صحیح طریقہ نہیں آ رہاا کیہ طرف ہوجاؤ، میں تہہیں بتا تاہوں۔ چنانچہ آپ میں تہہیں بتا تاہوں۔ چنانچہ آپ میں تہہیں بتا تاہوں۔ چنانچہ آپ میں تہہیں بتا تاہوں۔ چنانچہ باتھ کھس گیا، پھرارشاد فرمایا ''جوان! اسطرح کھال اتارو''۔ (ابوداود۔ ابن ملجه)
ہاتھ کھس گیا، پھرارشاد فرمایا ''جوان! اسطرح کھال اتارو''۔ (ابوداود۔ ابن ملجه)
کیا کرتے تھے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: رسول التھ الله بھی تھی انسانوں میں ایک کیا کرتے تھے، آپ کی جو اب میں ارشاد فرمایا: رسول التھ الله بھی ہوں میں ایک انسانوں میں ایک تھے، اپنا کیم ہو )، بکری کا دودھ دوہ وہ لیتے، اپنا کیم انسانوں میں انہا کو اوروہ تنام کام انجام دیتے جوم داچے گھروں میں انجام دیتے ہیں اور گھروالوں کی خدمت کرتے ، جب موء ذن کی آواز سنتے تو نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔ (احمد حدر مدری)

(۱) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی کوئی ہی لونڈی آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کیڑلیتی آپ آپ آپ ایسی ہاتھ نہ تھینچے حتیٰ کہ وہ مدینہ کے جس گلی کو ہیں جا ہتی آپ آپ آپ ایسی ہاتھ نہ تھے بہ کے جاتی ۔ (ابن الب شیبه) ہے میں جا ہتی آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ اللہ (۷) ایک شخص آپ اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا'' گھبراؤ مت! میں کوئی بادشاہ نہیں ، میں تو قریش کی ایک عورت کا علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا'' گھبراؤ مت! میں کوئی بادشاہ نہیں ، میں تو قریش کی ایک عورت کا

بيڻا ہوں جوخشک گوشت گھا تی تھی۔ (ابن ملبہ )

(۸) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں میں نے عرض گیایا رسول اللہ! میری جان آپ پر فدا ہو ، ٹیک لگا کر کھانا کھائے اس میں آپ فیلیڈ کو زیادہ سہولت رہے گی۔ آپ میلیڈ نے ارشاد فر مایا ( نہیں بلکہ ) میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں۔ ( ابن سعد )

(9) حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم کی نظر میں رسول الله طالیہ تنہم کی نظر میں رسول الله طالیہ ہے بڑھ کرکوئی شخص محبوب نہ تھالیکن اس کے باوجودوہ حضرات آپ ایسیہ کو دکھڑے نہ ہوتے اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ بیمل آپ آئیے ہو طبعانا گوار ہے۔
د کمچے کر کھڑے نہ ہوتے اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ بیمل آپ آئیے ہو طبعانا گوار ہے۔

((112)

(۱۰) آپ ایستانی خودتو سر ایا تواضع سے بی ، دوسرول کی زبان ہے بھی ایسی تعریف وتو صیف سننا گواراند فرمائے جس میں افراط یا مبالغه آرائی کا شائبہ ہوتا۔ چنانچه ارشاد فرمایا:''میری تعریف میں حد ہے نہ بڑھو جیسے نصاری نے میسلی بن مریم علیه السلام کی حد ہے بڑھ کر تعریف کر اور انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا) میں تو القد تعالیٰ کا بندہ ہوں ،لبذاتم بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں ،لبذاتم بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہو'۔ (بخاری مسلم) تال عشد ہی کا ملہ ۔

یہ آپ اللہ کی شان تواضع کی ایک صلکی ی جھلک تھی ہفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اور آپ اللہ کا یہ موقع نہیں۔ اور آپ اللہ کا یہ کہ کا کہ مان کی مسات واضع احد لله اللہ (مسلم)''جواللہ کے لئے تواضع کرے گااللہ تعالیٰ اے بلند کریں گئے''۔

اس ارشاد نبوت کی صدافت کا مشامدہ ہر انسان ہر جگہ سکتا ہے کہ جو اللہ کے بند ہاللہ کی خاطر اپنے تئیں مٹا دیتے ہیں ،اللہ تعالی اپنے بندوں کے داوں میں ان کی محبت وعظمت کا سکہ بٹھادیتے ہیں اور رفعت وعظمت کی ان بلندیوں ہے سرفر از فر ماتے ہیں جمن پر سلاطین کورشک آئے منکسر المز اج اور فروتن انسان کولوگ عظمت کی نگاہ ہے د کیجیتے ہیں اور دل کی گہرائیوں ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں ، جبکہ متکبر ومغرورانسان کوسب بے قدر

اور حفیر جاننے ہیں ،نسی دانا نے کتنی الحجھی مثال دی کہ متکبراس شخص گی مانند ہے جو پیاڑ گی چوٹی پر ہیٹھا ہے۔ جب وہ نیجے نگاہ ڈالتا ہے تو سب چیزیں اسے حقیراور حچھوٹی حجبوئی نظر آتی میں کیکن نا دان پنہیں سوچتا کہ نیچے ہے دیکھنے والوں کو وہ خود بھی حقیر اور چھوٹا دکھتا ہے۔ آج مسلمان معاشرے میں تکبر وتعلّی کی بیاری عام ہے،عوام ہوں یا خواص،ملا، ہوں یا جہلاء ہر طبقے میں بیو با پھیلی ہوئی ہے، جبکہ یہ ایک ایسامبلک مرض ہے جومسلمان کے ایمان واعمال اور باطن کے لئے زہر صلاحل ہے کمنہیں ۔اہلیس کواہلیس بنانے والا گناہ ہمی تکبر ہی

صوفیہ کرام کے بقول تمام امراض باطنہ کی جڑ مجب اور کبر ہے، نیز سالک کے ول ہے سب ہے آخر میں نگلنے والی بیاری بھی یبی ہے،اس مرض ہے نجات حاصل کئے بغیر الله تعالیٰ تک رسائی ممکن نہیں ۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں:

''سب سے بڑی مالع چیز خدا کے دربار میں رسائی سے اور مقبول ہونے ہے کبرہے ،اور اس وقت الا ماشاءاللہ عام ابتلاء بہور ہاہے ،حتی کہ اہل علم بھی اس مرض میں مبتلا ہیں اورعوام ہے زیادہ مصرابل علم کا ابتلاء ہے ،اس کئے کہ جب پیشوا ہی گم کرده راه بول توحد ایت کی بظاہر

> (فیض حسن واشرف ص ۱۳۶) کوئی صورت ہی نہیں''۔

> > آپ ہی کاارشادے:

''انے آپ کومٹانا جس کو'' تواضع'' کہتے ہیں بڑے کام کی اور نفع کی چیز ہے۔ یہ مٹانا وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے بندگان خدا نے سلطنتیں جیموڑ دیں ، دنیا کھر کی یرواند کی ،گوئی بات تو تھی جس کی بدولت دنیا کھرے اس کوتر جے دیتے تھے'۔

(الضاص ١٣٠)

حصول توانغع کا بہترین طریقہ یہی ہے کہاهل اللہ کے یا کیزہ حالات وواقعات کا مطالعہ کیا

جائے بالحضوص ان کی تواضع ومسکنت اور عجز و انکسار کے واقعات کثرت سے پڑھے جائیں۔ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے جو کیمیائی تا نیررکھی ہے وہ محتاج بیان نہیں ،عیال راجہ بہال۔

اس حقیقت ہے کسی وشمن کو بھی مجال انکارنہیں کہ اکابر علماء دیو بندگی زندگیاں سنت نبوی اور سیرت سلف کا کامل نمونہ ہیں۔ یہ حضرات علم وفضل میں شھر ہ آفاق ہونے کے باوجوداپنی نجی اور ذاتی زندگیوں میں زھد وتقوی ،تواضع وفنائیت اور بے نفسی کے بھی پیکر تھے۔اس شان جامعیت میں وہ اپنی نظیر آپ تھے۔حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی یہ شہادت مین برحقیقت ہے:

اپنے حضرات اکابر کے خلوص ، تواضع اور بے ساختگی کے واقعات بیان کر کے فرمایا کہ'' ان واقعات کو کئی نظائر پیش نہیں کرسکتا ، گواور حضرات و سعت علم اور مجاهد ہ عمل میں ان ہے بڑھے ہوئے ہوں ، چنانچہ ایکے زمانہ میں بھی ایسے لوگ موجود سے لیکن جو لئہ بیت اور خلوص ان حضرات میں و یکھا کسی اور میں نہ دیکھا۔ پس سے جومشہور شعر ہے ان پرصادق آتا ہے ہے۔

اگر چیشن نے ڈاڑھی بڑھائی سن کی ہی مگروہ بات کہاں مولوی مدن کی ہی لوگ کرامتوں کو ڈھونڈ ھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہان حضرات کے واقعات کودیکھیں کہ ہر واقعہ ایک مستقل کرامت ہے اور پھر بڑا کمال بیتھا کہا ہے کمالات کو ہمیشہ چھپایا، ظاہر نہیں ہونے دیا'۔ پھر فر مایا: میں طالب علمی کے ختم تک اس خیال میں رہا کہ دنیا بھر کے علما، اس شان کے ہوتے ہو نگے لیکن جب باھر نکلاتو دیکھا کہ اور کسی جگہ بیرنگ ہی نہیں۔ اس وقت شان کے ہوتے ہو نگے لیکن جب باھر نکلاتو دیکھا کہ اور کسی جگہ بیرنگ ہی نہیں۔ اس وقت اپنے حضرات اپنی کہیں نظیر نہیں رکھتے''۔ اپنے حضرات اپنی کہیں نظیر نہیں رکھتے''۔ ایک اللہ اکبر! بیہ حضرات اپنی کہیں نظیر نہیں رکھتے''۔ (ایضا میں میں)

ان صاحب دل خاصانِ خدا کے واقعات میں جومقناطیسی شش اور جادو کی تا نیر ہے اس کا نداز ہ پڑھنے والے بخو بی کر سکتے ہیں۔سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی مطابعہ کے بعد اثر لئے بغیر نہیں روسکتا۔

ضرورت تھی کہان بکھرے موتیوں کو یکجا کر کے ہرشخص کے لئے استفادہ کی راہ آ سان کی جائے ۔اللّٰہ تعالیٰ جزائے خیروے

برخور دارعزیز مفتی محمد صاحب (صادق آبادی) کوجنہوں نے اس عظیم کام کا بیڑ ااٹھایا، پہلے بزاروں صفحات کا مطالعہ کیا، پھر ان ہے اکابر کی تواضع اور ان کی فنائیت وعبدیت کے واقعات کا انتخاب کر کے''اکابر کا مقام تواضع'' کے نام ہے ایک حسین گلدستہ تیار کیا جس میں ایک سودس علما و دیو بند کے واقعات جمع کئے گئے ہیں۔

کتاب اتنی دلچیپ، دل آویز اور دلبر با ہے کہ ایک بار شروع کرنے کے بعد ختم کئے بغیر حجوڑ نے کو جی نبیں جیا ھتا ،اس میں واقعات کی تا ثیرو جاذبیت اور ان بزرگان دین گی روحانی کشش کے علاوہ عزیز موءلف کے جہدوا خلاص کا بھی دخل ہے۔

ا پن نوعیت کی بیمنفر داور جامع کتاب جہاں اکابر کے واقعات کا دائر ۃ المعارف ہے وہاں اردو کے ذخیر ۂ علم وادب میں بھی ایک قابل قد راضا فہ ہے۔ آنعزیز نے اس کی جمع وترتیب میں جو شاندروزمخت ومشقت اٹھائی وہ آئییں گا حصہ ہے۔ تقبل الله هذه کتاب یول تو ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لئے نہایت مفید اور سبق آموز ہے لیکن میری درخواست ہے کہ ملا، طلبہ مدرسین اور وہ حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے دینی مقتداو پیشوا ہونے کا شرف بخشا ہے اس کا ایک مارضر ورمطالعہ فرمائیں۔

آ خريس قارئمن ت التجاء ب كدموء لف سلمه الله تعالى كے ليے دعاء فرمائيس كه الله تعالى ان كے ملم وحمل اور عمر عزيز ميں بركت ويں ۔ اور تا دم آخر وين خدمات ميں مشغول ركھيں ۔ وصل اللهم و بارك و سلم على عبدك ورسولك محمد و على الله و صحبه احمعين .

محسر (در (بیم و (ر (لاف)، جامع مىجىر فاروق (يونغ صاوق آباد) . ۱۹۲۷/۳/۹

# فهرست كتاب

| صفحة نمبر | تاریخوفات         | آ ئىنەمضامىن                                         | نمبرشار |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|---------|
| "         |                   | تاثرات                                               |         |
| 7         |                   | مقدمه                                                |         |
| 72        |                   | '' تواضع وفنائيت''۔ا کابرعلماء دیو بند کاایک ممتاز و |         |
|           | ع۲۲۱ <sub>ه</sub> | صف صف<br>استاذ الكل حضرية مولا نامملوك على           | (1)     |
| ۸٠        |                   | صاحب نا نوتو کی رحمہ اللہ کے واقعات۔                 |         |
| ۸۰        |                   | ''لوٹ چیچے کی طرف اے گردشِ ایا م تو!''۔              |         |
| 1         |                   | تواضع وانكساري كاصليه                                |         |
|           | DIMM              | حضرت مولا نامظفر حسين صاحب كاند ہلوي                 | (r)     |
| ٨٢        |                   | رحمهاللّٰدے واقعات۔                                  |         |
|           |                   | ''اورتواس میں کوئی بات نہیں ، ہاں!نماز تو پڑھ لے     |         |
| Ar        |                   | -'-                                                  |         |
| ٨٣        |                   | سادگی کی انتہاء۔                                     |         |
| 1         |                   | "مولا نارشيداحمه صاحب بهت التصفير وي بين"-           |         |
| ٨٣        |                   | کھانے میں سادگی۔                                     |         |
| ۸۲        |                   | " بھاگ جا، بھاگ جا، تجھے کوئی کچھند کے گا"۔          |         |

| صفحةنمبر | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                          | نمبرشار |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|---------|
|          |            | نواب مولانا قطب الدين صاحب رحمه الله                  | (٣)     |
| ۸۵       |            | کی فنائیت۔                                            |         |
|          | 01792      | حجه الاسلام حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتو ی           | (٣)     |
| ٨٢       |            | رحمیہاللہ کے واقعات ۔                                 |         |
| YA       |            | سادگی اور کسرنفسی ۔                                   |         |
|          |            | ''اگرمولویت کی قیدنه ہوتی تو قاسم کی خاک تک کا        |         |
| ۸۷       |            | بھی پتانہ چلتا''                                      |         |
| ۸۸       |            | کپڑوں کے دو ہے زائد جوڑ ہے بھی جمع نہیں               |         |
| ۸٩       |            | 200, 200                                              |         |
|          |            | ''ابھی تھوڑی در پہلے تو یہاں تھ''                     |         |
| 9+       |            | حضرت نا نوتوی رحمه الله کی شانِ اخفاء۔                |         |
| 9+       | NA TON     | ''بھائی! آج بازار جانانہیں ہوا''۔۔۔۔۔                 |         |
|          | 14         | ''وہ مجھےصاحب کمال مجھ کر بلاتے ہیں مگر میں اپنے      |         |
| 9+       |            | اندرکوئی کمال نہیں پاتا''۔                            |         |
|          |            | حضرت نا نوتوی کی تواضع نے حافظ جی کی زندگی کی         |         |
| 91       |            | کایا پلیك دی۔                                         |         |
|          |            | "اگروہ ایسا کریں گے تو میں ان کی پالکی کا پایہ پکڑ کر |         |
| 91       |            | چلوں گا''۔                                            |         |
| 91       |            | "جی ہاں! میں ایسا ہی محروم ہوں"۔                      |         |
| 91       |            | ''بس جی!تمهاری دعوت ہوگئ''۔                           |         |
|          |            |                                                       |         |

| صفخمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                   | نمبرشار |
|--------|-----------|------------------------------------------------|---------|
| 70     |           |                                                |         |
| 95     |           | مباحثه شاجههان بوركا عجيب واقعه                |         |
| 90     |           | شانِ مسكنت ـ                                   |         |
| 90     |           | خدام کی خدمت۔                                  |         |
| 90     |           | کھانے میں تواضع ۔                              |         |
|        |           | ''ارے! کیا قاسم کی تکفیر ہےوہ قابل امامت نہیں  |         |
| 90     |           | ربا؟''                                         |         |
|        |           | '' پیجیب آ دی ہے جس نے قر آن ہی الٹاپڑھ        |         |
| 90     |           | ريا - من من                                    |         |
|        |           | " حکیم صاحب مولا نا گے دھو کہ میں سب شاندار    |         |
| 97     |           | لوگوں سے مصافحہ کرتے رہے'' <mark>۔''</mark>    |         |
| 94     |           | '' قوت عشق کے نز دیک سنگ وگل برابر ہے' ہے۔     |         |
|        | ع•١١ه     | حضرت مولا نامحمر تعقوب صاحب نانوتوي            | (۵)     |
| 91     |           | رحمہاللہ کے واقعات۔                            |         |
| 91     |           | تواضع کی حقیقت۔                                |         |
| 9.4    |           | تواضع كاايك ادرواقعه-                          |         |
| 99     |           | ''بس اب تو گنگوہ آ کے ہی کپڑے بدلا کریں        |         |
|        |           | -"2                                            |         |
| 1      |           | ''میں ادھوراہوں ،معلوم ہوتا ہے میں ادھوراہی مر |         |
|        |           | جاؤلگا'۔                                       |         |
|        |           | 03                                             |         |

| صفحةبمر | تاریخ وفات | آ ئىنەمضاجىن                                      | نمبرشار |
|---------|------------|---------------------------------------------------|---------|
|         |            | گدھے پرسوار ہوکرای پر کتا ہیں رکھ کرنا نویۃ کو    |         |
| i+1     |            | چلدئے۔                                            |         |
| 100     |            | علطی کااعتراف۔                                    |         |
|         |            | سرا پا مجز وانکسار۔                               |         |
| 1.7     |            | اپنے مکتوبات کے آئینہ میں۔                        |         |
| 1.0     |            | استدعائے حسن خاتمہ۔                               |         |
| 1.0     |            | '' نظم میں مجھے کمال، نظمل میں خوبی''۔            |         |
|         | ۳۰ ۱۳۰ ۱۵  | حضرت ملامحمود د يو بندى رحمه الله كى تواضع و      | (٢)     |
| 1+0     |            | سادلی۔                                            |         |
|         | ۸۰۱۳ه      |                                                   | (4)     |
| 1+4     |            | صاحب بھر چونڈ وی رحمیہ اللہ کے واقعات             |         |
|         |            | ''ابرا كھ ميں چنگارياں روگئي تھيں وہ بھی ليجار ہا |         |
| 1+7     | 4N         | -"-                                               |         |
| 1•∠     |            | ا پی گیڑی بھاڑ کرمصلیٰ کی جگہ بچھا دی۔            |         |
|         | 21716      | سيدالطا يُفه حضرت حاجي امدادالله صاحب             | (A)     |
| 1.4     |            | مہاجر مکی رحمہ اللہ کے واقعات۔                    |         |
|         |            | '' ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ روضئہ مبارک کے گنبد  |         |
| 1+4     |            | شریف ہی کی زیارت نصیب ہوجائے''۔                   |         |
| 1.• 1   |            | حضرت حاجی صاحب رحمه الله کی شانِ عبدیت۔           |         |
|         |            |                                                   |         |
|         |            |                                                   |         |

| صفحةنمبر | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                                                   | نمبرشار |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |            | ''آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کو                                          |         |
| 1•٨      |            | ا پی نجات کاذر ایمه مجھتا ہوں''۔                                               |         |
|          |            | حضرت حاجی صاحب رحمه الله کی سادگی کا حال ایک                                   |         |
| 1+9      |            | ابل علم کی زبانی۔                                                              |         |
|          |            | حضرت حاجی صاحب رحمه الله پرفناء کی ایک خاص<br>منت                              |         |
| 1+9      |            | شان غالب تھی۔                                                                  |         |
| 11•      |            | حضرت حاجی صاحب رحمہ اللّٰہ کی سادگی۔                                           |         |
| 11•      |            | حضرت حاجی صاحب رحمه الله کی شان تحقیق۔                                         |         |
|          |            | ہریرے ہے یہ گے خص کے ساتھ حسن ظن رکھتے<br>یہ                                   |         |
| 111      |            |                                                                                |         |
| 111      |            | گھر کی حاجت کے لئے عجیب دعا۔<br>حصر مدر احمد اللہ مدر حراث کلامنی میں اور اللہ |         |
|          |            | حضرت حاجی صاحب رحمه الله کااپنی مدح کی تاویل<br>فران                           |         |
| 111      | 14,        | ر ماہ۔<br>'' مجھے خود بھی حیرت ہے کہ یہ حضرات میرے کیوں                        | ,       |
| 111      | ,          | معتقد ہو گئے؟''۔                                                               | 1       |
| 110      |            | ''فقیرآ پ کی محبت کواپنی نجات کا ذریعه مجھتا ہے''۔                             | ,       |
|          |            | 'تم عزیزوں کے کمالات کی وجہ سے فقیر کے نقصان                                   | ,       |
| 111      |            | عيوب حييب گئے بين'۔                                                            | ,       |
|          |            | 'ان میں ہے کوئی تو ایسا ہو گا جومیری بھی شفاعت                                 |         |
| 111      |            | كرديكان_                                                                       |         |
|          |            |                                                                                |         |

| صفحةبمر | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                          | نمبرشار |
|---------|------------|-------------------------------------------------------|---------|
|         | ۵۱۳۲۳      | امام ربانی حضرت مولا نارشیداحد گنگو ہی رحمہ اللہ      | (9)     |
| 110     |            | کے واقعات۔                                            |         |
| 110     |            | تواضع وفنائيت كامقام بلند_                            |         |
| 110     |            | ''اباس حجرہ میں دنیا بھری پڑی ہے''۔                   |         |
|         |            | '' بھائی! ہمیں توابتک بھی بیرحالات نصیب نہیں          |         |
| 110     |            | ہوئے''۔                                               |         |
|         |            | ''اگر حضرت امام شافعی رحمه اللّٰدزنده ہوتے تو کیا     |         |
| 110     |            | میں ایکے سامنے بولتا بھی؟''۔                          |         |
| 117     |            | شخ کی جگه کاادب ک                                     |         |
|         |            | ''الحمد لله! مجھے اس کی تمنانہیں ہے کہ لوگ مصافحہ کیا |         |
| רוו     |            | کریں'۔                                                |         |
|         |            | ''بیشک میری غلطی ہے،ان شاءاللّٰدآ کندہ نہ دیکھو       |         |
| רוו     | 44         |                                                       |         |
| 114     |            | كسرنفسي وعامة المسلمين سے درخواست دعاء۔               |         |
| IIA     |            | '' د نیامیں تو میرے ساتھ بیمعا ملے ہورہے ہیں ،        |         |
| IIA     |            | د مکھئے وہاں بھی کچھ ہے یا یہیں بیدهوم دھام ہے'۔      |         |
|         |            | ''چونکہ وہ خود قابل تعریف ہیں اس لئے دوسروں کی        |         |
| 119     |            | بھی تعریف فرماتے ہیں''۔                               |         |
| 114     |            | طلبہ کی حالت غیر ہوگئی اور وہ چیخیں مارنے لگے۔        |         |
| 171     |            | '' دوسرے پیرکے یہاں حب جاہ کاسر قلم پایا''۔           |         |
|         |            |                                                       |         |

| صفحةنمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                            | نمبرشار |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------|---------|
| ITI      |           | دوسروں کواپنے ہے افضل سمجھنا۔                           |         |
|          |           | ''جولوگ قال الله و قال الرسول پڑھتے ہوں۔رشید            |         |
| 171      |           | احمدان کے جوتے نہاٹھائے تواور کیا کرے؟''                |         |
| 177      |           | اس دیباتی نے صحیح نتیجه اخذ کرلیا۔                      |         |
| 177      |           | حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی خادم پر شفقت۔                  |         |
|          |           | "جہاں ہے کچھ ملا کرتا ہے وہاں سے نا گواری نہیں          |         |
| 177      |           | ہوتی''۔                                                 |         |
|          |           | '' شاید کوئی معقول بات ہی لکھی ہوتو ہم ہی رجوع کر<br>'' |         |
| 150      |           | لين'۔                                                   |         |
| 110      |           | " مجھے حقیق نہیں''۔                                     |         |
| 150      |           | " مجھے بھی یا در کھنا!"۔                                |         |
| 110      |           | ''منہ پرمدح کرنے والوں کی یہی جزاہے'' ۔ ، ،             |         |
| Ira      | 41,44     | مکا تیب رشید ہے چندا قتباسات۔                           |         |
|          |           | ا پنے مریدصا دق ہے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی             |         |
| 110      |           | عجیب تواضع کے کلمات رفیعہ۔                              |         |
| 117      |           | حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی فنا عن الانوار۔                |         |
|          |           | ''میراحال اس قابل نہیں کہ کوئی مجھے ہے اعتقاد           |         |
| IFY      |           | ر <u>کے</u> '' <u>کے</u>                                |         |
|          |           | "ا پنے آپ کو بالکل بے مناسب اور خالی دیکھ کر            |         |
| IFY      |           | تائسف کرتا ہول'۔                                        |         |
|          |           |                                                         | L       |

| صفحةنمبر | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                                                                  | نمبرشار |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |            | ''آپتشریف لاویں گے تو خود ہی امید نفع کی رکھتا                                                |         |
| 11/2     |            | ہوں کہ صحبت صلحا غنیمت ہے''۔                                                                  |         |
|          |            | ''تم کوذ خیره آخرت جانتا ہوں ہتم قابل فراموثی<br>:                                            |         |
| 112      |            | مہیں ہو''۔<br>دیگر ،                                                                          |         |
|          |            | ''اگرخودایسےعطیات ہےمحروم ہے بارےاحباب<br>کی مدینہ ہے ''                                      |         |
| 11/2     |            | کوعطاءِمتواتر ہے''۔<br>'' فقہ خہ ریکی سے                                                      |         |
| IFA      |            | ''اب سب رفیق رخصت ہوئے دیکھئے کب تک<br>میری قسمت میں اس دنیا کے دھکے لکھے ہیں''۔              |         |
| 117      |            | عیری معتبدالعزین صاحب مرحوم کے ہدید پر حضرت                                                   |         |
| 119      |            | گنگوہی رحمہاللہ کے غیر معمولی کلمات تو اضع ۔<br>گنگوہی مارسیاللہ کے غیر معمولی کلمات تو اضع ۔ |         |
|          |            | حضرت گنگوہی رحمہاللّٰہ کااپنے نفس پرسوء ظن اور                                                |         |
| 1000     | 45         | دوسروں کے حسن طن پر پریشانی۔                                                                  |         |
|          | 14         | ''ا پناجو حال ہے لکھ نہیں سکتا مجض برگانہ ہوں ،                                               |         |
| 188      |            | چند باتیں یاد ہیں اور بس'۔                                                                    |         |
|          |            | ''خود شرمنده ومجوب ہوا کہ آپ کو بندہ کیساتھ ہے<br>حب م                                        |         |
| 150      |            | حسن عقیدت ہے اور خود ہیج در ہیج ہوں''۔<br>حصر میں احمان شاہد التحسین الحصر الد                | (1.)    |
| 1177     | ساه        | حضرت حاجی شاہ عابد حسین صاحب دیو<br>بندی رحمہ اللہ کی فنائیت ۔                                | (1•)    |
| "'       | مساور      | بلان رغمہ ملدی حاصیت<br>حضرت مولا نامحمہ سحی کا ندہلوی رحمہ اللہ کی                           | (11)    |
| ırr      |            | تواضع وسادگی۔<br>نواضع وسادگی۔                                                                |         |
|          |            |                                                                                               |         |

| صفحه نمبر | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                                                         | نمبرشار |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | ے۳۳۱ھ      | اعلى حضرت شاه عبدالرحيم صاحب رائيوري                                                 | (11)    |
| 100       |            | رحمہاللہ کے واقعات _                                                                 |         |
|           |            | "الله اكبراس باغ كے درختوں كے بتے ہے ہے                                              |         |
| 100       |            | تواضع شیک رہی ہے''۔                                                                  |         |
| 100       |            | حب جاه کاوباں سر کٹا ہوا تھا۔                                                        |         |
|           |            | ''مجھ فقیر کے لئے تو جہاں بھی بیٹھ جاؤں گاراحت                                       |         |
| 124       |            | ہی راحت ہے''۔                                                                        |         |
|           |            | "حضرت! معاف فرمائي ، ميں باز آيا ايے آرام                                            |         |
| 12        |            | ہے کہ آپ ہے پاؤں د بواؤں''۔                                                          |         |
| 182       |            | " گتاخ نه بنو!"-                                                                     |         |
|           |            | ''میں نے دیکھا کہ حضرت رائپوری بھی طلبہ کی صف                                        |         |
| IFA       | 4          | میں بیٹھے ہیں'۔                                                                      |         |
|           | Ay,        | '' بھائی! تم کواب تک اندھیرے میں رکھا،اللہ کے                                        |         |
| IMA       |            | واسطےمیری خطامعاف کردؤ'۔<br>دریر کر کر نہ سے میں |         |
|           |            | ''میں کوئی چیز نہیں ہوں ،آپ میں تو طلب ہے مجھ<br>''سی سے نیس ،'                      |         |
| 1179      |            | میں ہیجی نہیں''۔<br>شخوا و جون میں اومجہ جست ا                                       |         |
|           | وسااه      |                                                                                      |         |
| 1179      |            | بندی رحمہاللہ کے واقعات۔                                                             |         |
| 1179      |            | عادات واخلاق اورطرز زندگی۔                                                           |         |
|           |            |                                                                                      |         |

| صفحةبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                           | نمبرشار |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|
|        |           | ''لومياںمحمودصاحب!اپنی جاریائی اٹھاؤ، میں بھی          |         |
| اما    |           | شيخ زاده ہوں ،کسی کانو کرنہیں''۔                       |         |
|        |           | ''مولا نا تویہاں کو ئی نہیں رہتے اور بندہ محمودتو میرا |         |
| Irr    |           | ای نام ہے''۔                                           |         |
| المال  |           | معاصرین کاادب۔                                         |         |
|        |           | ''میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی لیافت نہیں    |         |
| ira    |           | -"~                                                    |         |
| ira    |           | ''ہاں!دراصل یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا''۔             |         |
|        |           | ''مجبوراً میں چپ رہ گیااورمولا نااس ہندوں کے           |         |
| ١٣٧    |           | پاؤل دباتے رہے''۔ میں                                  |         |
| 102    |           | اییا ہی ایک اور واقعہ۔                                 |         |
| IM     |           | پہننے اوڑھنے میں سادگی اور طالبعلما نہ وضع ۔           |         |
|        | 44.0      | ''میاں! دل تو بیرچا ہتا ہے کہ کوئی جو تیاں مار ہے تو   |         |
|        |           | اف نه کروں الیکن رائے ومشور ہ میں سب کا تا بع          |         |
| 10+    |           | ہوں'۔                                                  |         |
| 101    |           | حضرت شيخ الهندر حمه الله كالباس -                      |         |
| 101    |           | فكرِآ خرت _                                            |         |
|        |           |                                                        |         |
|        |           |                                                        |         |
|        |           |                                                        |         |
|        |           |                                                        |         |

| صفحةبر | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                      | نمبرشار |
|--------|------------|---------------------------------------------------|---------|
|        |            | '' ہاں بھائی!ا یے بےشرم تو ہم ہی ہیں جومفت کی     |         |
| 101    |            | روٹیاں کھاتے ہیں'۔                                |         |
|        |            | حضرت يشنخ الهندر حمه الله كاملا قات مين سبقت      |         |
| 100    |            | فرمانا                                            |         |
| 100    |            | حضرت شيخ الهندر حمه الله كى شانِ فناء ـ           |         |
|        |            | حضرت شيخ الهندر حمه الله كي اپنے شاگر در شيد حكيم |         |
| 100    |            | الامت حضرت تفانوى رحمهالله برشفقت _               |         |
| 100    |            | ''اور کھھیال میں یوں بھی آتا ہے''۔                |         |
| 107    |            | ''خداکے گئے کیراخیال رکھنااور مجھےرسوانہ          |         |
|        |            | -"!US                                             |         |
| 109    |            | مزيد چندواقعات                                    |         |
|        |            | حضرت مولا نافتح محمرصا حب تقانوي رحمه             | (14)    |
| 145    | 44         | الله کی تواضع وفنائیت به                          |         |
|        | צאייום     | حضرت اقدس مولا ناخليل احمه صاحب سهار              | (12)    |
| 140    |            | نپوری رحمہ اللہ کے واقعات۔                        |         |
|        |            |                                                   |         |
|        |            |                                                   |         |
|        | 6          |                                                   |         |
|        |            |                                                   |         |
|        |            |                                                   |         |
|        |            |                                                   |         |

| صفح نمبر | تاریخوفات   | آ ئىنەمضامىن                                                                                                                                                                                        | نمبرشار |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 140      |             | عاجزی وانکساری۔                                                                                                                                                                                     |         |
| ۱۶۳      |             | ''بندہ ناچیز باعتبارا پے علم وفہم کے اس قابل نہیں کہ علم او ہم کے اس قابل نہیں کہ علم ادام اعلام کے اس قابل نہیں کہ علم ادام اللہ تو اضع میں اسلاف کا حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ تو اضع میں اسلاف کا |         |
| ۱۲۵      |             | نمونه تھے۔                                                                                                                                                                                          |         |
| 170      |             | شیخ پوره کی دعوت کا قصہ۔                                                                                                                                                                            |         |
| 144      |             | بیعت کے عجیب الفاظ۔                                                                                                                                                                                 |         |
| 142      |             | اہل علم سے استفادہ۔                                                                                                                                                                                 |         |
| 142      |             | اختلاف میں بھی اخلاقِ کریمانہ کا مظاہرہ۔                                                                                                                                                            |         |
| IYA      | عاسان<br>ان | ''میں اپنے آپ کو آپ کی روٹیوں پر پلنے والے<br>کتے ہے بھی بدر سمجھتا ہوں''۔<br>مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن                                                                               | (11)    |
| 179      | 44          | صاحب رحمہ اللّٰہ کے واقعات ۔<br>'' بےنسی کااپیا کوئی دوسرانمونداس عاجز نے نہیں                                                                                                                      |         |
| 179      |             | و يكھا''۔                                                                                                                                                                                           |         |
| 12.      | اهااه       | ''مولوی صاحب! بیتو آپ غلط لے آئے ہیں، میں<br>نے بیہ چیزاتیٰ ہیں اتنی منگائی تھی''۔<br>امام العصر حضرت مولا ناانو رشاہ کشمیری رحمہ<br>اللّٰد کے واقعات۔                                              | 1       |
|          |             |                                                                                                                                                                                                     |         |

| صفحةبمر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                                                | نمبرشار |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 14.     |           | تواضع وفنائيت كامقام بلند_                                                  |         |
|         |           | ''آپ کوصرف''مولا نامحمدانورشاه'' لکھنے کی                                   |         |
| 127     |           | اجازت ہے'۔                                                                  |         |
| 120     |           | علم کی عظمت ۔<br>                                                           |         |
| 120     |           | حقیقت پسندی۔                                                                |         |
| 120     |           | اساتذه کاادب۔                                                               |         |
| 120     |           | استاذ کی خدمت۔<br>کشریب شن سے محال                                          |         |
| 124     |           | علامه تشمیری رحمه الله شخ الهندر حمه الله کی مجلس میں۔                      |         |
|         |           | علامه تشمیری رحمه الله کوحضرت شیخ الهندر حمه الله کی<br>ن به برغ            |         |
| 124     |           | مفارنت کاعم۔<br>عجز وانکساری کے حسین پیکر _غریب طالب علم کی                 | 1       |
| 127     |           | برزوانساری نے ین پیر ۔ کریب طالب می                                         |         |
| 141     | WW        | دن<br>شکنی کر زیره دافی انگنه کا حکم                                        |         |
|         | 14        | شکنی کرنے پرمعافی مانگنے کا حکم۔<br>''میں ایک بے مل شخص ہوں جس کا دامن زادِ |         |
| 149     |           | آ خرت سے خالی ہے'۔<br>آخرت سے خالی ہے'۔                                     | 0       |
|         |           |                                                                             |         |
|         |           |                                                                             |         |
|         |           |                                                                             |         |
|         |           |                                                                             |         |
|         |           |                                                                             |         |
|         |           |                                                                             |         |

| صفحةبمر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                          | نمبرشار |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------|---------|
|         | ۳۵۳اه     | قطب الاقطاب حضرت خليفه غلام محمر                      | (IA)    |
| 14.     |           | صاحب دین بوری رحمه الله کے واقعات                     |         |
|         |           | سيّدالعارفين حضرت حافظ محمرصديق صاحب بجر              |         |
| 1/4     |           | چونڈ وی رحمہ اللّٰہ کی صحبت ۔                         |         |
| IAT     |           | احتر ام سادات، بزرگانِ دین واسا تذه ـ                 |         |
| IAT     |           | حضرت کے مرید'' مامال مٹھا'' کی تواضع وانکساری۔        |         |
| IAT     |           | فنائيت پرمبني عجيب جواب۔                              |         |
| IAT     |           | صحبت کاارگ                                            |         |
| IAM     |           | شادی بیاه میں سادگی۔                                  |         |
|         |           | حضرت کے خادم مولوی شیر محمد صاحب مرحوم کی             |         |
| ۱۸۵     |           | فنائيت -                                              |         |
|         | 6         | ''اگر جماعت کی خدمت کرنی ہے تو وہاں ہے 🕝 🐧            |         |
| 110     | MAN       | اٹھالیں ،فقیرا پی خدمت نہیں لیا کرتا''۔               |         |
| IAY     |           | ''میں خانہ رقیب کوبھی سرکے بل گیا''۔                  |         |
| IAY     |           | کھانے میں نہایت سادگی۔                                |         |
| ا۸۷     |           | غریب آ دمی کی دلجوئی کا عجیب واقعہ۔                   |         |
| 11/4    |           | ''تم تشتی میں جاؤاور میں اونٹوں کو دھکیلتا ہوں''۔     |         |
| 11/4    |           | خود پیدل چلتے اور کسی فقیر کواپنی سواری پر بٹھا لیتے۔ |         |
|         |           |                                                       |         |
|         |           |                                                       |         |
|         |           |                                                       |         |

| صفحةنمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                          | نمبرشار |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------|---------|
|          |           | ا پی نئی دستار ہے کپڑ اپھاڑ کرانگلی پر برگ نیم کی پٹی |         |
| IAA      |           | با ندهی _                                             |         |
| IAA      |           | ''اگراجازت ہوتو کتے کوروٹی کاٹکڑاڈ الا جائے''۔        |         |
| IAA      |           | عجز وانکساری کے حسین پیکر۔                            |         |
|          | ۱۳۵۲ ه    | شيخ المشايخ حضرت خواجه محمر فضل على صاحب              | (19)    |
| 1/19     |           | قریثی رحمہاللہ کے واقعات۔                             |         |
|          |           | ''میں تو اس در کا کتا ہوں اور مجھے جوتوں کے قریب      |         |
| 1/19     |           | بينصناحيات'-                                          |         |
| 19+      |           | " تو مجھے تصنع سکھا تا ہے؟''۔                         |         |
| 19+      |           | کھانے میں سادگی۔ مستحد                                |         |
|          |           | "جورت خارج كرنے ميں الله كامحتاج جودہ بر ابول         |         |
| 191      |           | بول سكتا ہے؟''۔                                       |         |
| 19+      | 44        | پيرا! تو چھپنا جا ہے تو حھپ نہيں سكدا''۔              |         |
| 195      |           | حضرت قریشی رحمته الله علیه کی دعاء۔                   |         |
|          |           | لوٹالیکرتمام جماعت کے ہاتھ دھلائے اور جماع <b>ت</b>   |         |
| 195      |           | کے سامنے رکھتے رہے۔                                   |         |
|          |           | ''میں نے اس لئے تمہارے جوتے صاف کیے کہ                |         |
|          |           | میری عاقبت اچھی ہو،تم بخل کرتے ہواورروتے ہو           |         |
| 192      |           | ,,,                                                   |         |
| 191      |           | مجلس شیخ کا حیران کن ادب۔                             |         |
|          |           |                                                       |         |

|        | ,           | L. 1 200                                          | .4 /    |
|--------|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| صفحة   | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                      | نمبرشار |
| 191    |             | ''شاباش!تم نے میری غلطی پکڑی''                    |         |
|        |             | دوران سفر جماعت کے کمز ورلوگوں کے ہاتھ یاؤں       |         |
| 190    |             | رباتے۔                                            |         |
|        | ماتما       | حضرت مولا نامحمر ياسين صاحب ديوبندي               | (r•)    |
| 190    |             | رحمهاً للدكى تواضع وفنائيت _                      |         |
| 71.303 | ٦٢٦١٥       | حكيم الامت مولا نامحمرا شرف على تقانوي            | (٢1)    |
| 194    |             | رحمہاللّٰداینے ملفوظات کے آئینہ میں۔              |         |
| r+4    |             | حضرت عليم الامت رحمه الله کے واقعات۔              |         |
|        |             | ''سب سے زیادہ فکمااور نا کارہ میں ہی ہوں ، پیہ    |         |
| F+ Y   |             | سب بحق سے افضل ہیں''۔ کی                          |         |
| r+A    |             | حضرت تقانوی رحمه الله کااعلان ۔                   |         |
| r. 9   |             | تواضع وفنائيت كى ايك عجيب مثال ـ                  |         |
|        | 44          | حضرت حکیم الامّت ؑ اور حضرت مد فی کے درمیان       |         |
| 110    |             | اختلاف اوردونوں بزرگوں کی تواضع وفنائیت ۔         |         |
|        |             | حضرت تھا نوی اورمہتم دارالعلوم دیو بند کی دین پور |         |
| 110    |             | شریف میں تشریف آوری۔                              | 1       |
| FIT    |             | حضرت حكيم الامت رحمه الله كي فنائيت _             |         |
| FIT    |             | " بھائی! میں انکی ہی ہمت مردانہ کہاں ہے لاؤں؟"    | 1       |
|        |             | نی اغلاط کی اصلاح کے لئے" ترجیح الراجے" کے        | 1       |
| MZ     |             | ىلىلە كاقيام-                                     | -       |
|        |             | *                                                 |         |

| البنی تبلیغی جماعت حضرت مولا نامحمدالیاس البنی تبلیغی جماعت حضرت مولا نامحمدالیاس البنی تبلیغی جماعت حضرت مولا نامحمدالیاس البنی جماعت حضرت مولا نامحمدالیات البنی البن | صفحة نمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                           | نمبرشار |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|
| المجاب المحالة المجاب المحالة الم | MA        |           | حضرت حکیم الامّت می طرز تربیت کی وضاحت به              |         |
| المجابی المجا |           |           | '' میں اپنے برا بھلا کہنے والوں کو ہمیشہ معاف ہی کر تا |         |
| المعلق قو میراایک خُلق بھی درست نہیں ہوا''۔ مولا نا بخشش احمد صاحب رحمہ اللّٰہ کی تواضع اللّٰہ علی جماعت حضرت مولا نامجم البیاس اللّٰ بلیفی جماعت حضرت مولا نامجم البیاس اللّٰہ اللّٰہ کے واقعات ۔ اللّٰہ اللّٰہ کے روز میرے پاس اس موال کا جواب نہ موگا''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119       |           | رہتا ہوں''۔                                            |         |
| المولا نا بخشش احمد صاحب رحمه الله كي تواضع الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119       |           | ''کیا آپ نے مجھکو فرعون مجھ لیا ہے؟''۔                 |         |
| ابنی تبلیغی جماعت حضرت مولا نامحمدالیاس استان جماعت حضرت مولا نامحمدالیاس استان جماعت حضرت مولا نامحمدالیاس استان جماعت حضرت مولا نامحمدالیات استان ا | 110       |           | '' ابھی تو میراا یک خُلق بھی درست نہیں ہوا''۔          |         |
| ابنی تبلیغی جماعت حضرت مولا نامحمرالیاس سام ۱۳۹۳ مساحت حضرت مولا نامحمرالیاس مساحب مرحمهالله کے واقعات ۔  الم تواضع وفنائیت ۔  الم تاب کی واقعات ۔  الم تاب کی واقعات ۔  الم تاب کی استحضار کے ہوائی استحال کا جواب نہ ہوگا '۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | ٦٢٦١٥     | مولا ناتبخشش احمرصا حب رحمه اللدكي تواضع               | (rr)    |
| صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔  الا اللہ اللہ کے واقعات۔  الا تواضع و فنائیت۔  الا تحرت کا استحضار۔  اللہ کے اللہ کے انتقال کے بعدا ہے مریداورشا گرد کے ہاتھ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114       |           | وفنائيت ـ                                              |         |
| تواضع وفنائیت۔<br>عاجزی وانکساری۔<br>آ خرت کا استحضار۔<br>آخرت کا استحضار۔<br>(۲۳ کیس المفسر بین حضرت مولا ناحسین علی مصاحب وال بچھروی رحمہ اللہ کے واقعات ''حساسہ مساحب وال بچھروی رحمہ اللہ کے واقعات ''حشر کے روز میرے پاس اس سوال کا جواب نہ موگا''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | ۳۲۳اه     | باني تبليغي جماعت حضرت مولا نامحمدالياس                | (٢٣)    |
| تواضع وفنائیت۔<br>عاجزی وانکساری۔<br>آ خرت کا استحضار۔<br>آخرت کا استحضار۔<br>(۲۳ کیس المفسر بین حضرت مولا ناحسین علی مصاحب وال بچھروی رحمہ اللّہ کے واقعات<br>مصاحب وال بچھروی رحمہ اللّہ کے واقعات<br>''حشر کے روز میرے پاس اس سوال کا جواب نہ<br>ہوگا''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 771       |           | صاحب رحمه الله کے واقعات۔                              |         |
| ا خرت کا استحضار۔<br>ا خرت کا استحضار۔<br>ا کیس المفسر بین حضرت مولا ناحسین علی استحصار کے ساتھ اللہ کے واقعات استحصار کے دوز میرے پاس اس سوال کا جواب نہ ہوگا''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 771       |           | تواضع وفنائيت _                                        |         |
| ا مرت 10 حصارت<br>رئیس المفسر مین حضرت مولا ناحسین علی اسلام المفسر مین حضرت مولا ناحسین علی اسلام الله کے واقعات اسلام کے دوز میرے پاس اس سوال کا جواب نہ موگا'۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***       |           | عاجزي وانكساري _                                       |         |
| صاحب وال بچھروی رحمہ اللّہ کے واقعات<br>''حشر کے روز میرے پاس اس سوال کا جواب نہ<br>ہوگا''۔۔۔۔۔۔۔۔<br>شخ کے انقال کے بعدا ہے مریداور شاگر دکے ہاتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rra       | 5         | آ خرت کا استحضار ۔<br>آ                                |         |
| ''حشر کے روز میرے پاس اس سوال کا جواب نہ<br>ہوگا''۔۔۔۔۔۔۔۔<br>شیخ کے انتقال کے بعدا پنے مریداور شاگر دکے ہاتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | عالم الم  | رئيس المفسرة ين حضرت مولا ناحسين على                   | (٣٣)    |
| ہوگا''۔۔۔۔۔۔۔<br>شخ کے انتقال کے بعدا پنے مریداور شاگر د کے ہاتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777       |           | صاحب وال بچھروی رحمہ اللہ کے واقعات                    |         |
| ہو6 ۔۔۔۔۔۔۔<br>شخ کے انتقال کے بعدا پنے مریداور شاگر د کے ہاتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           | ''حشر کے روز میرے پاس اس سوال کا جواب نہ               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777       |           | ۶۰وگا''۔۔۔۔۔۔                                          |         |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           | شخ کے انتقال کے بعدا ہے مریداور شاگر د کے ہاتھ         |         |
| ار جیت ری-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 777       |           | ر<br>پر بیعت کر لی۔                                    |         |
| طلبه کرام کی خدمت کا عجیب واقعه۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 772       |           | طلبه کرام کی خدمت کا عجیب واقعه۔                       |         |

| صفحةبمر | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                      | نمبرشار |
|---------|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| 172     |             | ''اللّٰدراضي تھيوى، ميں سمجھاايوںاى پانياں نيں''۔ |         |
|         |             | '' مجھےاس علم وفضل کا ما لک عالم باعمل ہند وستان  |         |
| 771     |             | کے مرکز دہلی میں بھی نظر نہ آیا''۔                |         |
| 771     |             | اس طرح کاایک اورواقعہ۔                            |         |
|         | חדידום      | عارف باالله حضرت مولا ناميان سيدا صغر             | (ra)    |
| 779     |             | حسین صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                    |         |
| 14.     |             | ایثار، ہمدر دی اوراخوت کی جیتی جاگتی تصویر _      |         |
| 1771    |             | فنائيت كامقام بلند_                               |         |
|         | مه ۱۳۹۵     | حافظ العصر حضرت خواجه عزيز الحسن صاحب             | 1 1     |
| 122     |             | مجذوب رحمه الله کی تواضع وفنائیت _                |         |
| 122     |             | "نه جانے ایمان بھی ہے کہ ہیں "؟ ہے "              |         |
|         | DIMAN       | حضرت مفتى عبدالكريم صاحب تمتهلوي 🤝                | (14)    |
| 127     | 24          | رجمہاللہ کی بے قسی۔                               |         |
|         | 0179        | ينخ الاسلام حضرت مولا ناعلامه شبيراحمه عثاني      | (M)     |
| 200     |             | رحمہ اللّٰہ کے واقعات۔                            |         |
| 144     |             | تقسیم ہنداور قیام پاکتان کی تاریخ۔                |         |
| rra     |             | ينخ الاسلام كااخلاص اورزابدانه زندگی _            |         |
| rra     |             | يك غريب كى دلجو ئى كاواقعه ـ                      | i       |
|         | 01741       | بولا ناعبدالمجيد صاحب بجهرانوي رحمه الله          | (19)    |
| 777     |             | کی تو اضع و فنائیت _                              |         |

| صفحةبر      | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                           | نمبرشار |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------|
|             | 01727       | مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت الله صاحب                    | (r•)    |
| rr2         |             | رحمہاللہ کے واقعات۔                                    |         |
|             |             | ''اس مقام کی کسی شخصیت میں بھی اس درجه کا تواضع        |         |
| 12          |             | نہیں دیکھا''۔                                          |         |
|             |             | '' سب سے بڑامتکبروہ ہے جواپنی خدمت کواپنے              |         |
| rra         |             | ليے عار مجھے'۔                                         |         |
| 777         |             | "اپنا کام خودا پے ہاتھ سے کرنے کے عادی تھے"۔           |         |
|             | 01727       | مخدوم الملتة علامه سيد سيلمان ندوى رحمه الله           | (٣1)    |
| rma         |             | کے واقعات۔ مرک                                         |         |
| 749         |             | ''تمام تصوف کا حاصل خودگومٹادینا ہے'۔                  |         |
| *********** |             | '' بھائی! ہمارے طریق میں تواول وآ خرایئے آپ            |         |
| +r.+        | N.          | کومٹادینا ہے'۔                                         |         |
|             | 14          | حضرت سيدصا حب رحمه الله كى علاً مه بنورى رحمه الله     |         |
| ١٣١         |             | ہے عاجزانہ درخواست۔                                    |         |
|             |             | ''میں ان کی تو اضع وسادگی کود مکھے کرتومسٹر ہی ہو<br>ا |         |
| 771         |             | ا کیا ''۔                                              |         |
| rrr         |             | درخواست نفیحت <sub>-</sub><br>در د نام                 |         |
| rry         |             | خلافت ہے۔ سرفرازی۔                                     |         |
| TOA         |             | مدح وذم ایک -<br>دند سدر فرین سد مهر : سیر ''          |         |
| 1171        |             | ''اب تلاقی ما فات میں مصروف ہوں''۔                     |         |

| صفحةنمبر    | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                         | نمبرشار |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------|---------|
|             | م ٢٢١٥    | ينتخ الفقه والا دبحضرت مولا نامحمه اعزاز             | (rr)    |
| 449         |           | علی صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                        |         |
| 479         |           | ابتداءبالسّلام كرنے كااہتمام۔                        |         |
| 479         |           | ''میں امیر ہوں ،میر ہے تھم کی اطاعت ضروری ہے''۔      |         |
|             | ۵۱۳۷۵     | رئيس القلم حضرت مولا ناسيّد مناظراحسن                | (rr)    |
| ra+         |           | گیلانی صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                     |         |
| 10.         |           | مولا نا گیلانی رحمہاللہ کی صاف دلی۔                  |         |
| 10.         |           | نفس پر قابو یک                                       |         |
| 101         |           | مرشد بننے ہے گریز ہے 0                               |         |
| rar         | 2         | مولا نا كااپناهال -                                  |         |
| rar         |           | اپنے کومٹانے کا جذبہ۔                                |         |
| tat         | -5        | باوقاراورساده زندگی۔                                 |         |
| rar         | 41,       | سادگی کاایک واقعہ۔                                   |         |
|             | 21722     | يشخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدنى رحمه الله | (mm)    |
| rar         |           | کے واقعات۔                                           |         |
| rar         |           | مكارم اخلاق -                                        |         |
| raa         |           | درویشی اورولایت _                                    |         |
| 121         |           | تواضع اورانکساری۔                                    |         |
| <b>10</b> 2 |           | 'وہ بریلی ہے رائے پورتک مجھے دباتے رہے''۔            |         |
| 102         |           | '' حضرت! میں نے کیاغلطی کی ہے؟''۔                    |         |

| صفحة نمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                           | نمبرشار |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|
| ran       |           | ''عهد کروکهآئنده حسین احمه کاجوتانه اٹھاؤ گے!''۔       |         |
| 109       |           | ''خداوند تعالیٰ کوکیا جواب دول گا؟''۔                  |         |
| 109       |           | ''آپاطمینان ہے اچھی طرح کھانا کھائے!''۔                |         |
| 140       |           | ساری رات عبااوڑھ کر گذاردی۔                            |         |
| 144       | 727       | مخدوم خود خادم بنا ہوا تھا۔                            |         |
| 777       |           | حدے زیادہ تو اضع اور خاکساری۔                          |         |
|           |           | ا پنے سریر پانی کامٹکار کھ کرا پنے شنخ کے گھر لیجار ہے |         |
| 744       |           | 030-2                                                  |         |
| 440       |           | سادگی و بے تکلفی نے م                                  |         |
| 240       |           | اخلاق حميده-                                           | 1       |
| ۲۲۲       |           | مخلوق خدا کی خدمت۔                                     |         |
| 742       |           | " مجھے ہے اتباع سنت کہاں ہوتا ہے؟"۔                    |         |
| 742       | 47        | ''میرے مکتوبات قابل مطالعہ کہاں ہیں؟''۔                |         |
| MA        |           | ''معلوم نبیں وہ گیوں روئے؟''۔                          |         |
|           |           | شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمه الله کا حضرت علامه          |         |
| 777       |           | بنوری رحمہ اللہ کے نام ایک مکتوب                       |         |
|           |           | "ا پنی تعریف کی بات سنتا ہوں تو مجھے بخت رنج ہوتا      |         |
| 12.       |           | -"~                                                    |         |
| 12.       |           | دوستوں ہے بے تکلفی اور تو اضع وانکساری۔                |         |
| 121       |           | امتیازیسندنه فرمانا به                                 |         |
|           |           |                                                        |         |

| صفحه نمبر   | تاریخ وفات | آ مکینه مضامین                                  | نمبرثار |
|-------------|------------|-------------------------------------------------|---------|
| 121         |            | مخملی قالین پر بیٹھنے ہے انکار۔                 |         |
| 121         |            | خود جا کریانی پلایا۔                            |         |
| <b>1</b> 21 |            | - = = = 6                                       |         |
| r_r         |            | دست مبارک سے نالی صاف کی۔                       |         |
| 725         |            | شاگر د کی خدمت۔                                 |         |
| 121         |            | مخدوم کیکن خادم ۔                               |         |
| 727         |            | ایک رو پیه تیول فر مالیا۔                       |         |
| 121         |            | تعویذ کے لئے خود درخواست۔                       |         |
| 121         |            | دیکھا گیا دستر خوان بچھار ہے ہیں۔               |         |
| 121         |            | مز دور کے مکان پرتشریف کے گئے اور معذرت کی۔     |         |
| 120         |            | " ہم تعمیل حکم کے لئے حاضر ہیں"۔                |         |
| 120         | .5         | ''معاف شيجيّے گا! ميں بالكل بھول گيا تھا''۔ * 🐧 |         |
| 120         | 47         | امتیازی برتاؤ سے انقباض۔                        |         |
| 124         |            | ایثاروانکسار ب                                  |         |
| 144         |            | عوام کے کہتے ہیں؟۔                              |         |
| 144         |            | نمازی کے چپل سید ھے گئے۔                        |         |
| 121         |            | مکتوبات شیخ الاسلام سے چندا قتباسات۔            |         |
|             |            | ''اصلاح نفس کا خیال ایک نفس پرور ہے؟ یا         |         |
| r_1         |            | للعجب''!۔                                       |         |
| 141         |            | ''عمرسترے تجاوز کر گئی مگر توشئه آخرت بچھنیں'۔  |         |

| صفحةبمبر | تاریخ و فات | آ ئىينەمضامىن                                        | نمبرشار |
|----------|-------------|------------------------------------------------------|---------|
| 129      |             | ''توجهالی اللّٰداوراصلاح نفس کی مجھکو فرصت کہاں؟''۔  |         |
| 129      |             | ''محرومیت نے دامن نہ چھوڑا''۔                        |         |
|          |             | ا پی تعظیم پیندنہیں فر'' آپ کا مجھ سے بیعت کرنا      |         |
| 149      |             | يخت غلطي تقيي '-                                     |         |
| 17.4     |             | '' جانشین شیخ الهند'' لکھنے پراظہار ناراضگی۔         |         |
|          |             | ''اگرآپ حضرات کا یہی معاملہ رہاتو بہت جلدمجھکو       |         |
| MI       |             | ہندوستان حیصوڑ ناپڑے گا''۔                           |         |
|          |             | '' نه میں محمودی ہوں ، نه رشیدی ، نه قاسمی ہوں ، نه  |         |
| MI       |             | امدادی''۔ م                                          |         |
| 17.1     |             | '' مادحانه کلمات لکھنے ہے اجتناب شیجئے!''۔           |         |
| TAT      |             | " آ پهجمونی مدح سرائی حچموژ دیں از"                  |         |
|          | ۵۱۳۸۰       | مخدوم الملتة حضرت مفتى محمرحسن صاحب                  | (ra)    |
| ME       | 14          | امرتسر کی رحمہ اللہ کے واقعات۔                       |         |
|          |             | تواضع ہے متعلق حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے           |         |
| TAT      |             | ملفوظات _                                            |         |
| Ma       |             | واقعات                                               |         |
| MA       |             | ''میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال''۔                    |         |
|          |             | ''آپ حضرات ہے <del>علق میری اپنی نجات کا ذریعہ</del> |         |
| Ma       |             | بخ گا''۔                                             |         |
|          |             | ''میرے پاس کیا ہے؟ کچھبیں الیکن لوگوں کوشبہ ہو       |         |
|          |             |                                                      |         |

| صفحةنمبر | تارتُّ وفات | آ ئىنەمضامىن                                       | نمبرشار |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|---------|
| ra 2     |             | گیا ہے کہ میں دیندار ہوں''۔                        |         |
|          |             | ''توبہ!توبہ!آپنے بھی آخرت کے لئے کس                |         |
| MAY      |             | نا كارە ھخص كا قرب تلاش كيا''۔                     |         |
| MAY      |             | حضرت مفتی صاحب رحمه اللّٰه کی کمال تو اضع ۔        |         |
| 11/      |             | لا ہور کے'' جامعہا شرفیہ''میں درس قر آن۔           |         |
|          |             | " بیٹا! مجھے معاف کر دو،میری خدمت کی وجہ ہے        |         |
| MA       |             | تنہیں ہے آ رام ہونا پڑا''۔                         |         |
|          |             | حضرت مفتى صاحب رحمه الله اورحضرت لا بهوري          |         |
| 119      |             | رحمهالله کی ایک یا د گارملا قات۔                   |         |
|          |             | حضرت مفتى صاحب رحمه التداور حضرت لا بهوري          |         |
| 149      |             | رحمهالله کی ایک یا د گارملا قات۔                   |         |
| 191      | .5          | "میرااک کھیل خلقت نے بنایا"۔                       |         |
|          | 44,44       | ''اگرمیری تعریف میں ہے تو سنانے کی قطعاً اجازت     |         |
| 797      |             | نہیں''۔                                            |         |
| 795      |             | ''اس مجلس میں سب سے زیادہ حقیر میں ہوں''۔          |         |
| 795      |             | ''میں کیا ہوں جومیرے ملفوظات لکھتے ہو؟ مت لکھو!''۔ |         |
|          |             | ''حضرت مفتی صاحب نے اپنی فقیری کواس طرح            |         |
|          |             | چھپایا ہے جیسے مرغی اپنے چوز وں کواپنے پروں میں    |         |
| 797      |             | ئے لیتی ہے'۔                                       |         |
|          |             | '' يتو آپ کااحسان ہے کہ آپکے ذریعہ ہم کلامی کی     |         |
|          |             | 25 5.1 8 3.51                                      |         |

|             | ·            |                                                                                                                             |         |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحة نمبر   | تاریخوفات    | آ ئىنەمضامىن                                                                                                                | نمبرشار |
| rgr         |              | سعادت نصیب ہوجاتی ہے'۔                                                                                                      |         |
| 190         |              | '' بھائی معاف کر دینا! میں نے تمہیں بہت نکلیف<br>دی ہے''۔<br>''میری کیابساط ہے کہ دین کی خدمت کا کوئی او نچا                |         |
| 190         |              | دعویٰ کرسکوں؟''۔                                                                                                            |         |
| 199         |              | حضرت مفتى صاحب رحمه الله كى شان تواضع                                                                                       |         |
| <b>r9</b> ∠ |              | سجان الله! خلوت کی بھی تعلیم فر مائی اور تکبر سے بیخے<br>کی بھی تد بیر سکھلا دی۔<br>'' جب سقاوہ میں ہی کھے نہ ہوتو بدنے میں |         |
| 191         |              | كما آوكا؟"- معنى الم                                                                                                        |         |
| 191         |              | ، میں تمہیں دانٹ کر بچھایا بہت''۔<br>''میں تمہیں دانٹ کر بچھایا بہت''۔                                                      |         |
| <b>199</b>  | المحالط      | شیخ النفسیر حضرت مولا نااحمه علی لا ہورگی رحمه                                                                              | (٣٦)    |
| r99         | THE STATE OF | اللّٰہ کے واقعات۔                                                                                                           |         |
| ۳۰۰         |              | عسراورسادگی۔<br>حددرجہ تواضع انکساری۔                                                                                       |         |
| ۳۰۰         |              | حدورجه بوائ المساري -<br>کمال سادگی -                                                                                       |         |
| ٣٠١         |              | ایک اشیشین پہلے اتر کر پیدل جلسه گاہ پہنچے۔                                                                                 |         |
|             |              |                                                                                                                             |         |

| صفحنبر | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                  | نمبرشار           |
|--------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| r+1    |             | ا کابرے عقیدت ۔مشایخ کاادب۔                   |                   |
| r-1    |             | اكرام قطب عالم حضرت شاه عبدالقا دررائيوريٌ    |                   |
| m.m    |             | شیخ الاسلام مولا ناحسن احمد مدنی " سے عقیدت _ |                   |
| m.m    |             | نشست گاه کابھی اگرام۔                         |                   |
|        |             | حضرت مدنی رحمهاللّٰد کی خدمت میں ہمیشه دوزانو |                   |
| m+4    |             | بیٹھنے کا اہتمام۔                             |                   |
| m+4    |             | تواضع وانکساری۔                               |                   |
| r.a    |             | درس تو حید کی وجہ س حچھوٹو ل کا اگرام تعظیم ۔ |                   |
| P+4    |             | ا کرام مولا نا خبرمحمد جالندهری رحمه الله ـ   |                   |
| r.∠    |             | رواداری اوراحتر ام مسلک کا عجیب منظر۔         |                   |
| m.2    |             | طلبه كاسامان انها كرمسجد ليجانا _             |                   |
| r+A    |             | انسانی ہمدردی۔                                |                   |
| r.A    | 414         | تقاریر میں کونے والے ہے بغل گیر ہو گئے۔       |                   |
| r+9    |             | اصاغرنوازی کی عجیب مثال ۔                     |                   |
|        | المتااه     | عارف باالله حضرت مولا ناحما دالله باليجوي     | (r <sub>2</sub> ) |
| 11.    |             | رحمہاللہ کے واقعات _                          |                   |
|        |             | «میں اس گدھے کا بیو قیوف ما لک نہیں ہوں کہ آپ |                   |
| ۳۱۱    |             | کی تعریف ہے میرانفس پھول جائے''۔              |                   |
|        |             | ''میرےاعمال تواہیے ہیں کہ زمین بھٹ جاتی اور   |                   |
| rir    |             | مجھے دھنسادیا جاتا''۔                         |                   |

| صفحذبير | تارىڭۇقات | آ ئىنەمضامىن                                                      | نبرشار |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| -1-     |           | '' میں کون اور میری رائے گیا؟ جوعلا وجھزات فیصلہ                  |        |
|         |           | فر ما ئیں میںان کامتبع ہوں''<br>. ۔۔۔ پر سر سر سے اس کامتبع ہوں'' |        |
| -1-     |           | '' جھی لوگ اللہ کے خاص بند ہے ہیں ،صرف میں<br>اس سے یہ شخص        |        |
| ۳۱۳     |           | ایک گنهگار خض ہوں''۔<br>حضرت اقدیں رحمہ اللہ کی یوری زندگی تو اضع |        |
|         |           | وفنائيت کاعملی نمونه تقی ۔<br>دفنائيت کاعملی نمونه تقی ۔          |        |
|         | الممالق   | امام ابلسنت حضرت مولا ناعبدالشكور                                 | (m)    |
| 110     |           | صاحب لکھنوی رحمہ اللہ کی فنائیت۔                                  |        |
|         |           | امیرشر بعت مفترت سیدعطااللّدشاه بخاری                             |        |
| 714     |           | رحمہ اللہ کے واقعات ہے۔                                           |        |
| MIA     |           | بے نفسی و بلند جمتی ۔                                             |        |
|         | الماان    | اینے سرمبارک کارو مال اتار کر حضرت لا ہوری رحمہ                   | (٣9)   |
| TIA     | W.        | الله کے قدموں میں بچھادیا۔                                        |        |
|         |           | ''میرے گنا ہوں پرمیرے مالک نے پردہ ڈال دیا                        |        |
| MIA     |           | ے''۔                                                              |        |
|         | المااص    | مولا ناسير حسن صاحب رحمه الله كي عاجزي                            | (~)    |
| r19     |           | وانکساری_                                                         |        |
|         | ٦١٣٨٢     | حضرت اقدس مولا ناشاه عبدالقادر رائيوري                            | (17)   |
| rr.     |           | رحمہ اللہ کے واقعات۔                                              |        |
|         |           | ''ان کا درجہ بہت او نچاہے ،اللّٰہ کے ایسے بندوں کو                | ,      |

| صفحةبم | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                        | نمبرشار |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|
| rr•    |           | بیت کرنے ہے شرم آتی ہے''۔                           |         |
| rrr    |           | نفسی وفنائیت کے عجیب واقعات ۔                       |         |
| r12    |           | مزید چند سبق آ موز واقعات به                        | N.      |
| rr.    |           | '' چھپر کامکان ہوتا تو اور بھی جی خوش ہوتا''۔       |         |
| ۳۳.    |           | '' پیخص ہرآ ن اپنی فی میں مشغول ہے''۔               |         |
|        |           | حضرت مولا نامحمدالياس صاحب رحمه اللداور حضرت        |         |
| اسم    |           | رائپوری رحمہاللّٰد کی خانقاہ تھا نہ بھون میں حاضری۔ |         |
|        | عامران    | عارف بالله حضرت شاه عبدالغني صاحب                   |         |
| rrr    |           | پھولپوری رحمہ اللہ کے واقعات۔                       |         |
| rrr    |           | حضرت والا کی سادگی ۔ مسکن کے                        |         |
| 444    |           | ہندواستاذ کی خدمت کا عجیب واقعہ۔                    |         |
|        | ۵۱۳۸۲     | اميرالتبليغ حضرت مولا نامحمه يوسف صاحب              | (rr)    |
| ***    | 44        | د ہلوی رحمہ اللہ کے واقعات۔                         |         |
| rrr    |           | مولا نا ابوالحن ندوی رحمہ اللہ کے نام ایک خط۔       |         |
| ٣٣٦    |           | کسی ہے استفادہ کرنے میں جھی حجاب نہیں ہوا۔          |         |
|        |           | '' منشی جی! ہمارے لئے اور ہمارے گھر والوں کے ''     |         |
| mm2    |           | لئے دعا کرنا''۔                                     |         |
| mm2    |           | '' مجھے ابھی تک چھنمبرنہیں آئے''۔                   |         |
| ٣٣٨    |           | اس بالٹی کے اٹھانے کالطف ومز داب تک پار ہاہوں'۔     |         |
|        |           | کنی دنوں تک مہمانوں اور گھر والوں کی نجاست اٹھا     |         |
|        |           |                                                     |         |

| صفحه نمبر   | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                               | نمبرشار |
|-------------|-------------|--------------------------------------------|---------|
| 227         |             | کر جنگل میں پیچنگتے رہے۔                   |         |
|             | ۵۱۲۸۵       | عارف بالله حضرت مولا ناعبدالرحمٰن          | (٣٢)    |
| 227         |             | صاحب کاملیوری رحمہ اللہ کے واقعات۔         |         |
| rrq         |             | اکوڑہ خٹک میں تشریف آوری۔                  |         |
| 4-U-4       |             | طلبه پرشفقت -                              |         |
| انمط        |             | شانِ تواضع _                               |         |
| ٣٣٣         |             | بے نفسی وفنائیت <sub>-</sub>               |         |
| 46.4        |             | اصلاح میں کسیفسی۔                          |         |
|             |             | حضرت مفتی معیداحمه صاحب کی تواضع و         | (ra)    |
| 44.4        |             | فنائيت - فلا معرفي الم                     |         |
|             |             | حضرت مولا نافخرالدين شأه صاحب رحمه         | (ry)    |
| 101         |             | الله کی تواضع وفنائیت۔                     |         |
|             | DITAY       | حضرت مولا ناشير محدمها جرمدني رحمه الله كي | (MZ)    |
| rar         |             | تواضع وسادگی ۔<br>مصل                      |         |
|             | ع ۱۳۸۷      | مصلح الامت حضرت مولا ناشاه وصى الله        | (M)     |
| rar         |             | صاحب رحمہ اللہ کی فنائیت ۔                 |         |
|             | ۵۱۳۸۷       | جامع المنقول والمعقول علامه مولا نامحمه    |         |
| rar         |             | ابراہیم صاحب رحمہ اللہ کی فنائیت۔          |         |
|             | 21519       | شخ المشايخ حضرت مولا ناعبدالغفور مد تی     |         |
| <b>r</b> aa |             | رحمہاللّٰدے واقعات                         |         |
|             |             |                                            |         |

| صفحةبمر     | تاریخُ و فات | آ ئىنەمضامىن                                                                                              | نمبرشار |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| raa         |              | '' حضرت! بیلوگ مجھے پیچانتے ہیں اس لئے گدھا<br>کہتے ہیں''۔<br>''اگران حضرات کی تراب نعلین ہو جاؤں تو میرے |         |
| 201         |              | لئے یہی فخر ہے''۔                                                                                         |         |
| ra2         |              | ہاتھ چو منے والوں کو تنیبہ۔                                                                               |         |
| ra2         |              | '' مجھےاس بیان ہے بخت تکلیف بینجی ہے'۔                                                                    |         |
|             | ۵۱۳۹۰        | خيرالعلىاء حضرت مولانا خيرمحمه جالندهري                                                                   |         |
| <b>F</b> 02 |              | رحمہاللّٰدے واقعات ۔<br>سیسین                                                                             |         |
| ra2         |              | كمال تواضع _                                                                                              |         |
| ran         |              | کمال تواضع ۔<br>ادب ووتواضع ۔                                                                             |         |
| ran         |              | ادبودوا ل-<br>ایک سبق آ موز واقعه-                                                                        |         |
| 209         | 44           | ایک بن استور واقعه۔<br>اتباع شریعت وسنت ۔                                                                 |         |
|             | ه۱۳۹۰        | حضرت حاجىعبدالغفورصاحب جودهيوري                                                                           | (ar)    |
| r4.         |              | رحمہ اللہ کے واقعات _                                                                                     |         |
| r4.         |              | رنفسي                                                                                                     |         |
| -4-         |              | ے ں۔<br>حضرت حکیم الامت رحمہ اللّٰہ کی طرف ہے                                                             |         |
|             |              | اجازت_                                                                                                    |         |
|             | المساه       | مجامد ملت حضرت مولا نامحم على جالندهري                                                                    | (00)    |
| <b>-1</b>   |              | رحمہاللّٰد کے واقعات _                                                                                    |         |

|          |             | 1.4                                              |         |
|----------|-------------|--------------------------------------------------|---------|
| صفحةنمبر | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                     | نمبرشار |
|          | موساه       | شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمدادریس                 | (50)    |
| F40      |             | صاحب کا ندهلوی رحمه الله کے واقعات۔              |         |
| 240      |             | تواضع اور فنائیت کے حسین پیکر۔                   |         |
| P44      |             | '' تخت والول ہے بھی او نچے ہیں ترے خاک نشین'۔    |         |
| F41      |             | ''ید بیضا لئے بیٹھے ہیںا پی آستیوں میں''۔        |         |
|          | ٣٩٣١٥       | سيخ الاسلام حضرت مولا ناظفراحمه عثائى رحمه       | (۵۵)    |
| m49      |             | اللّٰہ کے واقعات _                               |         |
|          |             | ''ابالیے متواضع اور منکسر المز اج بزرگ کہاں      |         |
| r2.      |             | پيدا ہوں گے''؟ م                                 |         |
|          |             | ''ان شاءالله ان حضرات کی علمی و دینی خد مات      | -       |
| 121      |             | میری مغفرت کاذر بعه بنیں گی''۔                   |         |
|          |             | مفتى اعظم پا كتان حفزت مفتى محرشفيع صاحب رخه     |         |
| 727      | 444         | اللّٰہ کے واقعات۔                                |         |
| r2r      |             | تواضع اورسادگی کے پیکیر۔                         |         |
| 727      |             | "مجھان کی اس اواضع پر بے حدشر مندگی محسوں ہوئی"۔ |         |
| 727      |             | ہے تکلف اور سادہ زندگی۔                          |         |
|          |             | "میرے پاس کوئی سرمایہ آخرت نہیں ہے، میں نے       |         |
| 720      |             | عمر بھر کچھ بیں کیا''۔                           |         |
| 720      |             | حضرت مفتی صاحب رحمه الله کاامتیازی وصف _         |         |
| FZ4      |             | 'ان کے اس روبیہ ہے میں ہمیشہ شرمسارر ہتا''۔      | ,       |
|          |             |                                                  |         |

| صفحانمبر    | تاريخوفات | آ ئىنەمضامىن                                        | نمبرشار |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|
| r22         |           | خدمت خلق اور بے نفسی کا ایک سبق آ موز واقعہ۔        |         |
| F21         |           | اییا ہی ایک اور واقعہ۔                              |         |
| r29         |           | اجازت بیعت اورخلافت ہے سرفرازی۔                     |         |
| TAT         |           | استعفاء کی خواہش اورخشیت وتو اضع بہ                 |         |
| <b>FA</b>   |           | حقیقت علم _                                         |         |
| T12         |           | تواضع وفنائيت به                                    |         |
| <b>F</b> A9 |           | '' پیخودمسافر ہیںان کوزحمت دینامناسب نہیں''۔        |         |
|             |           | حضرت مفتى صاحب رحمه التد كااپ بعض جم                |         |
| mq.         |           | عصروں کے ساتھ معاملہ۔                               |         |
|             |           | ''مفت میں کچھ کا غذ کا لیے کر لیتا ہوں اور کیا کا م |         |
| r-91        |           | ے؟''· <sup>2</sup>                                  |         |
| m91         |           | حضرت رحمه الله کی شان تواضع ۔                       |         |
| m94         | 440       | '' پیمیری حقیقت ہے''۔                               |         |
|             |           | '' ہمیں خدا کے گھر کے قرب و پڑوس میں جوراحت         |         |
| F94         |           | نصیب ہوتی ہودہ سرکاری عمارات میں نہیں ہوتی''۔       |         |
|             |           | ''اصول فقہ پرتمہارے دروس میں میں بھی شریک           |         |
| m92         |           | ہوا کروں گا''۔                                      |         |
| m91         |           | فروتنی است دلیل رسید گانِ خدا۔                      |         |
|             |           | حضرت مفتی صاحب رحمه الله کی سب ہے ممتاز اور         |         |
| <b>m</b> 99 |           | نمایاں خصوصیت۔                                      |         |

| صفحةبمبر    | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                             | نمبرشار |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|
| m99         |           | عاجزی انکساری کی انتہاء۔                                 |         |
| ٠٠٠         |           | حضرت مفتی اعظم رحمه الله خو داینی نظر میں ۔              |         |
|             |           | ''آپ حضرات کیو <b>ں مخمل میں</b> ٹاٹ کا پیوندلگوا نا     |         |
| 4.1         |           | عاجے ہیں؟''۔                                             |         |
|             |           | '' کیاتم یه باور کر سکتے ہو کہ بیہ پا کستان''مفتی اعظم'' |         |
| r+r         |           | _''? <del>~</del>                                        |         |
| 100         |           | اس طرح کاایک اور واقعه۔                                  |         |
| 14. pr      |           | "مير حاليے نفيب كہال تھے۔۔۔۔؟"۔                          |         |
| 4.          |           | '' پیمنظر کیساروح پرورتھا، بیان نہیں ہوسکتا''۔           |         |
|             |           | ''میں نے انہیں خشیت البی کے لرزتے اور کا نیتے            |         |
| r+0         |           | ديكها"-                                                  |         |
| 4.4         |           | " پیمولوی عبدالحکیم مجھ سے بڑھے ہوئے بیں ۔               |         |
|             | ۵۱۳۹۲     | مجابد ملت حضرت مولا نااطهرعلی صاحب                       | (۵८)    |
| r+2         |           | سلهی رحمهاللّٰدے واقعات۔                                 |         |
|             |           | باوجود خدام کے موجود ہونے کے حضرت بنوری                  |         |
|             |           | رحمهالله                                                 |         |
| P+2         |           | الله کے پاؤل دیائے۔                                      |         |
| r+L         |           | ایک عبرت آموز واقعه-                                     |         |
| <b>~•</b> Λ |           | اپنے ہاتھوں سے نالے صاف کیے۔                             |         |
| ۹ + ۲       |           | تواضع وفنائيت کے عجيب واقعات۔                            |         |
|             |           |                                                          |         |

| صفحةنمبر | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                           | نمبرشار |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------|---------|
|          | 01792       | محدث العصر حضرت مولا نامحمد يوسف بنوري                 | (DA)    |
| الم      |             | رحمہاللّٰہ کے واقعات _                                 |         |
| MII      |             | صغائر نوازی کی عجیب مثالیں ۔                           |         |
| ۳۱۳      |             | عالی ظرفی ، بے نفسی اورایثاروا خفاء کے بے نظیروا قعات۔ |         |
| Ma       |             | حقیقی عظمت _                                           |         |
| M12      |             | "جو کچھ کرواللہ کے لئے کروشہرت کے لئے نہ کرو!"۔        |         |
| M12      |             | " اولئک آبائي فجئني بمثلهم".                           |         |
|          | 1591        | قطب الاارشادحضرت مولا نامحمه عبدالله                   | (09)    |
| 719      |             | صاحب بہلوی رحمہ اللہ کے واقعات۔                        |         |
|          |             | تواضع وعبديت ہے متعلق حضرت کے ملفوظات                  |         |
| 719      |             | طيبات۔                                                 |         |
| rrr      |             | ''جہاں''میں''ہووہاںاللّٰہ تعالیٰ کیسے؟''۔ 🕝 🎝          |         |
| rrr      | 44          | کمال انکساری۔                                          |         |
|          |             | "میں تو بہت گنہگار ہوں اکسی سے میری غلط تعریف          |         |
| rrr      |             | ین کر بھول رہے ہو''۔                                   |         |
| rrr      |             | ''جہاں گندگی ہوتی ہے کھی آیا ہی کرتی ہے''۔             |         |
|          |             | '' بھائی! مجھ میں کوئی ایسانقص ہوگاد عاکر و پہلے میری  |         |
| 444      |             | اصلاح تو ہو جائے''۔                                    |         |
| rrr.     |             | اپنی تعریف اورکسی کی تنقیص من کررفت طاری ہوجانا۔       |         |
|          |             | ''میں تو کا ناہوں مگر حضرت تھا نوی قدس سرہ کی          |         |
|          |             |                                                        |         |

| صفحةنمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                            | نمبرشار |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------|---------|
| ۲۲۲      |           | تو بین نا قابل برداشت ہے'۔                              |         |
| 444      |           | دورہ تفسیر کے اختتام پر طلبہ ہے معافی مانگنے کا اہتمام۔ |         |
| rrr      |           | بے نفسی وفنائیت کے عجیب واقعات۔                         |         |
| 417      |           | علماء كااحترام _                                        |         |
|          | 1199      | حضرت اقدس مولا ناشاه محمدا سعدالله                      | (+r)    |
| 4        |           | صیاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                              |         |
| rry      |           | بھنگی ہے معافی ما نگنے کاواقعہ۔                         |         |
| rt2      |           | ''ارے بھائی!تم غلط جگہ آ گئے ہو''۔۔۔۔۔۔                 |         |
|          |           | اپنے شاگر داور مرید کے بارے میں فرمانا کہ''             |         |
| MA       |           | میرے اوپر حق ہے کہ میں ان کے پاؤں دباؤں'۔               |         |
|          | 01000     | قائدملت اسلامية حضرت مولا نامفتي محمود                  |         |
| 227      |           | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                               |         |
|          | 444       | ''لوگ ناموں میں لگ گئے ہیں اور کاموں ہے                 |         |
| ۳۲۸      |           | کوسوں دور چلے گئے ہیں''۔                                |         |
| 444      |           | افسرشاہی کا خاتمہ۔                                      |         |
| اسم      |           | وزارت علیا کی سادگی۔                                    |         |
| rrr      |           | '' اُن کی سادگی کے سامنے پولیس والاتماشا بنار ہا''۔     |         |
| مهم      |           | ''انہوں نے اپنے آپ کوبھی بڑانہ تمجھا''۔                 |         |
| مهم      |           | دوروزارت میں گھر میں چینی ختم ہوگئی۔                    |         |
| 220      |           | '' تکلف سے بری ہے حسنِ ذاتی''۔                          |         |
|          | L         |                                                         |         |

| صفحةنمبر | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نمبرشار |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| rry      |             | '' کیامیں اپنااخلاق اورشرافت حچوڑ دوں؟''۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|          |             | ''وہ اسلام آباد جارہے تھے اوران کا جوتا ٹوٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 221      |             | ہوا تھا''۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|          |             | خواب بیان کرنے ہے منع کیا کہ خودستائی کا پہلونگلتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| ~r_      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ~~~      |             | حکومت سعود پیر کے مہمان۔<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|          | ۱۰۰۱ه       | مجامدملت حضرت مولا ناغلام عوث ہزاروی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1     |
| 449      |             | رحمهالتد کی تواضع وساد گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1     |
|          | ا•۱١ه       | حضرت مولا نامحد شریف جالندهری رحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (44)    |
| الماء    |             | الله کی عاجزی وانگساری در در در مفته محربات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|          | 018.1       | حضرت مولا نامفتی محی الدین صاحب رحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| ויהיא    |             | الله کی فنائیت۔<br>شخوالہ بر دونہ میں مام نے کس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          | ماسه ٢      | سیخ الحدیث حضرت مولا نامحدز کریاصاحب<br>رحمهاللّد کے واقعات ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |
| Lun      |             | رحمہ اللہ کے واقعات۔<br>حضرت شنخ الحدیث رحمہ اللّٰداینے ملفوظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
| ~~~      |             | معرت کا الحدیث رحمه اللدایج ملفوطات<br>امکتوبات کے آئینہ میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 444      |             | رسوبات ہے اسمید ہیں۔<br>مولا ناابوالحن علی ندویؒ کے نام دویادگار مکتوب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       |
| rr2      |             | افسوس! کہ کتے کی دم برس نکی میں رکھنے کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| ra.      |             | کالی تو میزهی بی نظی''۔<br>کالی تو میزهی بی نظی''۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       |
| 100      |             | علاوت کی شہیر کے خوف سے حضرت رائے بوری ً<br>غلافت کی شہیر کے خوف سے حضرت رائے بوری ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |
|          |             | المراجع المراج |         |

| صفح | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                    | نمبرشار |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|---------|
| ra. |           | کے پاؤں کپڑے۔                                   |         |
|     |           | حضرت شنخ الحديث رحمه اللداورمفتى محمر شفيع صاحب |         |
| rai |           | رحمهاللّٰد کا با ہمی والہانة علق _              |         |
| rar |           | '' مجھے تو خورتمہیں خط لکھنے کو کھاج اٹھے''۔    |         |
| rar |           | مدرسہ کی بھی اینٹیں اورلکڑیاں اٹھانے کا اہتمام۔ |         |
| ror |           | مردوں کونسل دینے کا اہتمام۔                     |         |
| ror |           | بیمًا رخدام کی عیادت کامعمول _                  |         |
|     | 218.4     | شیخ القرآ وحضرت قاری رحیم بخش صاحب              |         |
| rar |           | رحمہ اللہ کے واقعات _                           |         |
|     |           | ''لیکن آج تمہارے سامنے ہاتھ جوڑر ہاہوں کہ       |         |
| rar |           | خدارااس حرکت سے باز آجاؤ''!۔                    |         |
|     |           | بمجھ سے غلطی ہوئی کہ آپ                         |         |
|     | WW        | لوگوں سے ناراض ہوگیا ،خدارا مجھےمعاف کردینا     |         |
| raa |           | _"!                                             |         |
| ray |           | تواضع و تادُّ ب۔<br>پیراضع و تادُّ ب۔           |         |
|     | ۳۰۰۱م     | يشخ الاسلام حضرت علامة مس الحق افغاني           | (44)    |
| ra2 |           | رحمہ اللّٰہ کے واقعات۔                          |         |
| ra2 |           | فنا ءِفْس _                                     |         |
|     |           | "ایک کام جب خود کرسکتا ہوں تو آپ کو تکلیف       | 10      |
| ra2 |           | کیوں دوں؟''۔                                    |         |
|     |           |                                                 | L       |

| صفحة نمبر | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                       | نمبرشار |
|-----------|------------|----------------------------------------------------|---------|
|           | ۳۰۰۱م      | حكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طيب             | (AF)    |
| ra2       |            | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات ب                         |         |
| ra2       |            | '' بھائی!شہد کو بھی تو مکھیاں بناتی ہیں۔''         |         |
| ۲۵۸       |            | '' تشریف آ وری محسوس نه هو کی''۔                   |         |
| man       |            | ''بيآپ کي محبت ہے''۔                               |         |
|           | ۵۱۳۰۵      | سيخ الحديث حضرت مولا نامحمه عبدالله                | (19)    |
| ma9       |            | رائپوری رحمہاللہ کے واقعات۔                        |         |
|           |            | ''میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی کوقصور وارسمجھ کر |         |
| ra9       |            | مہتم صاحب سے معذرت کرلوں؟''۔                       |         |
| 127       |            | كمال در به كمالي - محمد                            |         |
|           | ۵۱۳۰۵      | مفتى محمد عبدالله صاحب ملتاني رحمه الله كي         |         |
| 747       |            | تواضع وفنائيت -                                    |         |
|           | 444        | حضرت حاجي محمد شريف صاحب ہوشيار                    |         |
| 744       |            | پوری رحمہ اللہ کے واقعات۔                          |         |
|           |            | ' خدا کی شم! میں تو اس قابل ہوں کہ گندی نالی میں   |         |
| 444       |            | يھينڪ ديا جاؤل ''                                  |         |
|           |            | 'اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھوتو مجھےاس کی اطلاع      |         |
| חץה       |            | ضرور کرو!"۔                                        |         |
|           |            | 'میں کیساخوش قسمت ہوں کہایک طالب علم<br>''         |         |
| חציח      |            | يرے پاس آيا ہے'۔                                   |         |
| L         |            |                                                    |         |

| صفحةمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                   | نمبرشار |
|---------|-----------|------------------------------------------------|---------|
|         |           | س فنائیت کی مثالیں اس دور میں بہت ہی کمیاب     |         |
| 642     |           | بلکہ نایا ب ہیں ۔                              |         |
| 440     |           | ''میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں''۔            |         |
|         |           | 'میںا پنے آپ کوسب میں ذلیل ترین دیکھتا         |         |
| 440     |           | ہوں''۔                                         |         |
|         |           | ' میں نالائق در باراشر <b>ف</b>                |         |
| 444     | 2         | بول''۔۔۔۔۔۔                                    |         |
|         |           | ' کاش!وہ لڑ کامیرے سامنے ہوتا تو میں اپنی بگڑی |         |
| 444     |           | س کے پاؤں پرر کھ دیتا''۔                       |         |
| 447     | ۵۱۳۰۵     | حضرت کے تح ریفر مودہ دوخط۔                     | (41)    |
| 449     |           | حضرت حاجی صاحب رحمه اللّٰد کی شان عبدیت۔       |         |
|         | ۵۱۳۰۵     | حضرت مولا ناعبدالعزيز صاحب رائيوري             |         |
| r2r     | 444       | رحمهالله کی تواضع وفنائیت ۔                    |         |
|         |           | 'حضرات! مجھے تقریر کرنے کا تقاضا کیا گیا       |         |
| r2r     |           | ہے، لیکن مجھے تقر ریکرنی نہیں آتی''۔           |         |
|         | 100 Y     | عارف بالله حضرت ڈ اکٹر عبدالحی عار فی          | (20)    |
| 12 m    |           | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                      |         |
| 12m     |           | '' کیوں جھوٹ بو لتے ہو،شرم نہیں آتی ؟''۔       |         |
| r2r     |           | '' تو انجام کارمٹی میں مل جانے والا ہے'۔       |         |
| 720     |           | نشست کےانداز میں بھی سادگی۔                    |         |
|         |           |                                                |         |

| المحصورت کے اساتھ شفقت ومحبت اور آپ کی تواضع و انکساری۔ وانکساری۔ تواضع و شفقت۔ تواضع و شفقت۔ تواضع و شفقت۔ خادم کا منصب۔ تا ندھیاں اور خاکساری۔ آندھیاں اور خاکساری۔ عارف باللہ حضرت قاری فنتح محمد صاحب میں اللہ میں ال |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| تواضع وشفقت۔<br>خادم کا منصب۔<br>آندھیاں اور خاکساری۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| خادم کا منصب۔<br>آندھیاں اور خاکساری۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| آ ندهیاں اور خاکساری۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| مارة الله حد من الكافتة في ما الله عنه الكافة في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| اعارف بالله سرت فارق كالمعاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (24) |
| یانی یتی رحمہاللہ کے واقعات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| واقعه(۱) و المح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| واقعه (۲) م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11   |
| واقعه (۲) هما (۳) واقعه (۳) هما (۳) واقعه (۳) هما (۳) واقعه (۳) هما (۳) واقعه (۳) واق |      |
| واقعه (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| واقعه (۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| واقعه (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| مجامد ملت حضرت مولانا نوراحمه صاحب مجاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (20) |
| رحمهالله کی تواضع وفنائیت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22   |
| حافظ جي حضورمولا نامحمرالله صاحب رحمه الله ١٣٠٧ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (24) |
| کی تواضع وفنائیت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ہر نماز باجماعت کے بعدا پنے لئے مرضِ کبر کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ازاله کی دعا کی درخواست کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

|          | T           |                                                |         |
|----------|-------------|------------------------------------------------|---------|
| صفحةنمبر | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                   | نمبرشار |
|          |             | حضرت خواجه عبدالما لك صديقي رحمه الله كي       | (22)    |
| MAY      |             | عاجزی وانکساری۔                                |         |
|          | @18.9       | شیخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالحق صاحب            | (41)    |
| MAA      |             | رحمہاللہ کے واقعات۔                            |         |
| MAA      |             | مدارس کی تاریخ کاواحدواقعہ۔                    |         |
| r/\ 9    |             | ایک اورعجیب واقعه به                           |         |
| r9.      |             | سرا یاانکسار۔                                  |         |
| r9+      |             | نِفْسی اور کلم پروری کاایک حبرت انگیز واقعه۔   |         |
|          |             | باوجودرفعت وبلندي کے وہ اپنے آپ کومٹا ہوا خیال |         |
| 197      |             | 100 -EZ/                                       |         |
| 494      |             | '' حضرت! آپ نے بڑی شفقت فرمانگ'۔               |         |
|          | ۰۱۳۱۵       | مرشد عالم مولا ناحضرت غلام حبيب                | (49)    |
| 490      | Win.        | صاحب نقشبندی رحمه الله کے واقعات۔              |         |
| 790      |             | احتر ام سادات ۔                                |         |
| ۳۹۵      |             | ''مفتیٰصاحب!ابآپلیٺ جائیں''۔                   |         |
| m92      |             | "جوابل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں"۔    |         |
|          |             | '' برزوں کی بات کوفقل کرنے کے لئے بھی ادب      |         |
| 44       |             | جاہے''۔                                        |         |
|          |             | ''میں زمینداروں کے گھر چل سکتا ہوں تو غریبوں   |         |
| 44       |             | کے گھر بھی چل سکتا ہوں'۔                       |         |
|          |             |                                                |         |

| صفحةنمبر | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبرشار |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 794      |             | ''میں کوئی حجرا سود ہوں جسے بوسہ دیتے ہو؟''۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|          | ۰۱۹۱۵       | حضرت مولا ناسير محمد عبداللدشاه بونيري رحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (A•)    |
| m92      |             | الله کی تواضع وسا دگی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|          | ۱۳۱۰        | استاذ العلماءحضرت مولا نامحمد شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (AI)    |
|          |             | تشميری صاحب رحمه الله کی تواضع و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 792      |             | انکساری۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|          | عام اه<br>ا | حضرت مولا نافقير محمرصا حب رحمه الله کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (17)    |
| 791      |             | فنائيك يكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|          |             | ''سب سے زیادہ گفرے کی چیز میرے ذہن میں تکبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 791      |             | 1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|          |             | '' خانقاہ والوں کی جو تیاں سیدھی کر کے رکھا کرواور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| ~99      | .5          | ان کے وضو کے لئے لوٹے بھرا کرو!''۔ * ان کے دوستان کے ان کی ان کے دوستان کی دوستان کرد. دوستان کی دوستان ک | 1 1     |
| ~99      | Also.       | ''اپنی چیز کوتبر کا دینا تکبر ہے'۔<br>فنر میار حدد میں میں ایش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
|          | المالو      | نخر اہلسنت حضرت مولا نا قاری عبدالرشید<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2        |             | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔<br>برین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       |
| ۵۰۰      |             | نام ونمود سے نفرت ۔<br>ماگ بیتہ ہے جات اور سیتہ بیتہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|          |             | سادگی اور تواضع کے چند دلچیپ اور سبق آ موز<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 0.1      |             | افعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1.5)   |
|          | ساماه       | مسيح الامت حضرت مولا نامسيح الله خان<br>حسيرة الله كالله من الله على الله خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1)     |
| 2.0      |             | رحمه الله کے واقعات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       |

| صفحنمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                                                                                               | نمبرشار |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         |           | « کوئی ایسا بھی تو ہوجس سے میں اپنے آپ سنجالتا                                                                             |         |
| ۵۰۵     |           | رہوںاورمیریاصلاح ہوتی رہے''۔                                                                                               |         |
|         |           | '' کیکن اس وقت کو کی نہیں ہے،اب د بوالیجئے ،آپ                                                                             |         |
| ۲٠۵     |           | کوآ رام آ جائے گا''۔                                                                                                       |         |
|         |           | حضرت کی ایک اہم ہدایت''محبت غلونہیں ہونا<br>''                                                                             |         |
| ۵٠۷     |           | عامين'۔<br>استان السام الس |         |
| ۵٠۷     |           | ایک دیباتی قالین پرآ کربیٹھ گیا۔<br>محل پر                                                                                 |         |
| ۵۰۸     |           | دورانِ مجلس بھنگی ہے بات کرنے کاواقعہ۔<br>ت                                                                                |         |
| ۵٠٩     |           | ''میں تم سے معانی مانگئے آیا ہوں''۔                                                                                        |         |
| ۵۱۰     |           | سرایا مجز وانکسار۔                                                                                                         |         |
|         | مامام     | حضرت مولا نامحمة يحل بهاولنگري رحمه الله کي                                                                                | (8)     |
| ۵۱۱     | 46        | تواضع وانکساری۔<br>نته راجه چهرون مرون حمیا                                                                                | 0.0     |
|         | ماماه     | فقيهالعصرحضرت مولا نامفتى جميل احمد                                                                                        | (۲۸)    |
| air     |           | تھانوی رحمہاللہ کے واقعات۔<br>معرب مؤت                                                                                     |         |
|         |           | حضرت مفتی صاحب تواضع اورخود داری کانمونه<br>                                                                               |         |
| ۵۱۲     |           | i i e mia                                                                                                                  |         |
| ۵۱۳     |           | نوی میں حضرت مفتی محمد تفقیع صاحب رحمہ اللہ پراعتاد۔<br>سر                                                                 |         |
| مات     |           | سکنت اور بے سی۔<br>مفتہ عظ دور مفتہ یا دی                                                                                  |         |
|         | ۵۱۳۱۵     | مفتی اعظم حضرت مفتی ولی حسن صاحب                                                                                           | (14)    |
| ۵۱۵     |           | ونکی رحمه الله کی فنائیت _                                                                                                 |         |

| صفحةبر | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                        | نمبرشار            |
|--------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|        | ۵۱۳۱۵      | حافظ القرآن والحديث حضرت مولانا محمد                | $(\Lambda\Lambda)$ |
| ۲۱۵    |            | عبدالله درخواسی رحمه الله کے واقعات۔                |                    |
|        |            | ''تم لوگ مجھ سے بدر جہا بہتر ہو، میں تو بدی کا پتلا |                    |
| ۲۱۵    |            | ہوں''۔                                              |                    |
|        |            | '' زندگی میں ہم نے کیا ہی کیا ہے جوآ پ ہمارے        |                    |
| ۵۱۷    |            | حالات لكصة بين؟''-                                  |                    |
| ۵۱۸    |            | '' ذرا پی پر بہک جانا ہے کم ظرفوں کا شیوہ ہے''۔     |                    |
|        | ۵۱۳۱۵      | حضرت مولا نامحدرضاا جميرى رحمهاللدكي                | (19)               |
| ۵۱۸    |            | للهيت وتواضع وي                                     |                    |
|        | צוחום      | حضرت مولا نامحمدانعام الحنن كاندهلوي رخه            | (90)               |
| ۵۲۰    |            | الله کے واقعات۔                                     |                    |
| ۵۲۰    |            | فنائيت برمبني عجيب ارشاد -                          |                    |
| 211    | 44         | ''جمیں بولنا بھی نہیں آیا''۔                        |                    |
| ۵۲۲    |            | ''اپنے پاس کوئی پرنجی نہیں ہے۔''                    |                    |
| ۵۲۲    |            | عجز وانکسار کے حسین پیکر۔                           |                    |
| arr    |            | ''ارے بھائی! میں کیا جانوں؟''۔                      |                    |
| ۵۲۳    |            | '' مجھے تو بات کرنی نہیں آتی''۔                     |                    |
| ۵۲۵    |            | اعلان کی وجہ ہے پیشان روک کر کھڑے رہے۔              |                    |
| ۵۲۲    |            | ''اجی!میری کیابرکت ہے؟ پیکام مجھ پرموقوف نہیں ہے'۔  |                    |
| ۵۲۲    |            | كمال بيفسى-                                         |                    |
|        |            |                                                     |                    |

| صفحه نمبر | تاریخ و فات    | آ ئىنەمضامىن                                                                                            | نمبرشار      |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 212       | ے اسمارہ       | ''شایدانبی کے نیک گمان کی وجہ سے اللہ ہماری<br>بخشش کر دے''۔<br>مفکر اسلام حضرت مولا نامحد منظور نعمانی | (91)         |
| 212       |                | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                                                                               |              |
| 212       |                | ساسدگی اور بے تکافی ۔                                                                                   |              |
| ۵۲۹       |                | ''خادم نه که مخدوم''۔                                                                                   |              |
| ۵۲۹       |                | شخ بے شنیت ۔                                                                                            |              |
| ۵۳۰       |                | زیادہ سے زیادہ 'مدخلائ'۔                                                                                |              |
| ۵۳۰       |                | خودکو کمتر مجھنے کی طلب ک                                                                               |              |
| عدا       |                | انكسار وتواضع _                                                                                         |              |
| ٥٣٢       | عاماد<br>عاماد | مولا نامحد عمر صاحب پالن بوری رحمه الله کی<br>تواضع اور سادگی۔<br>فقیہ الامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن | (9r)<br>(9r) |
| عدد       | , 1            | گنگوہی رحمہ ہ اللہ کے واقعات ۔                                                                          |              |
| ara       |                | '' پیسب کچھ میری نحوست سے ہور ہائے'۔                                                                    |              |
| محم       |                | اامتیاز پسندی۔                                                                                          |              |
| ۵۳۹       |                | فقير کواپني رکا بي ميں کھا نا ڪھلا نا۔                                                                  |              |
| ۵۳۲       |                | کھانے کے موقع پر عادت مبارکہ۔                                                                           |              |
| ۵۳۷       |                | '' میںمحروم جہاں تھاو ہیں رہا''۔                                                                        |              |
| ٥٣٧       |                | شعر کا عجیب مطلب۔                                                                                       |              |

| صفحةبر | تاریخ وفات | آ ئىنەمضامىن                                         | نمبرشار |
|--------|------------|------------------------------------------------------|---------|
| ۵۳۸    |            | ''صاحب نسبت بزرگ' ککھنے پر تنبیہ۔                    |         |
| ۵۳۸    |            | '' پیمکینے سیہ کارلائق احتر امنہیں''۔                |         |
| ۵۳۸    |            | ''عيوب پرېږده ژال رکھا ہے''۔                         |         |
|        |            | '' حضرت شيخ الحديث رحمه الله كا قائم مقام'' لكصنے پر |         |
| ۵۳۸    |            |                                                      |         |
|        |            | '' یہنا کارہ جو تیاں سیدھی کرنے کے قابل بھی          |         |
| ٥٣٩    |            | نہیں''                                               |         |
| ۵۳۹    |            | ''اتنی عمر ہو چکی حالات درست نہیں ہوئے''۔            |         |
| ٥٣٩    |            | ''یہاں تو میری نحوست جی نحوست ہے''۔                  |         |
|        |            | ''آپ سے زیادہ امراض باطنہ وامراض ظاہرہ میں           |         |
| ۵۳٠    |            | يه نا کاره مبتلائے'۔                                 |         |
|        | 48         | حضرت مولا ناحكيم محمد اختر صاحب زيد مجدهم كا " 🔊     |         |
| ۵۳۰    | 44         | مکتوب اور حضرت والا کی طرف ہے اس کا جواب۔            |         |
| ۵۳۱    |            | رجوع کرنے کی درخواست پر تنبیہ۔                       |         |
| ٥٣٢    |            | ناظم صاحب ہے اعتکاف کی اجازت۔                        |         |
| ۵۳۲    | E.         | ''میری حالت انقص ہے''۔                               |         |
| ٥٣٣    |            | مجلس شوریٰ کی رکنیت سے معذرت ۔                       |         |
|        |            | ''آپ ہے ناراض ہوکرمور دِغضب بننے کی تاب              |         |
| ۵۳۳    |            | كہاں؟''۔                                             |         |
| ۵۳۳    |            | ''شاید کسی کی خدمت کا موقع مل جائے''۔                |         |
|        |            |                                                      |         |

| صفحةنمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                       | نمبرشار |
|----------|-----------|----------------------------------------------------|---------|
| عدد      |           | '' پینا کار ہ تو ہرطرف سے خالی ہے''۔               |         |
| ۵۳۵      |           | '' حافظة وميرا كمزور ہے'۔                          |         |
| ۵۳۵      |           | رذاکل وخرا فات ہے دل پُر ہے''۔                     |         |
|          |           | ''عصرے مغرب تک ایک در بار میں مغرب ہے              |         |
| 277      |           | عشاءتك ايك در بارمين' ـ                            |         |
| 277      |           | ''میں برکار ہوں''۔                                 |         |
| 277      |           | ''میرے لئے وفد کی ضرورت نہیں''۔                    |         |
| ۵۳۸      |           | '' قابل اشاعت نہیں بلکہ قابل اضاعت ہیں''۔          |         |
| ۵۳۸      |           | فتاویٰ کی اشاعت کی ناپسندید گل۔                    |         |
| ٥٣٩      |           | انداز خطاب۔                                        |         |
| ٥٣٩      |           | عہدہ قبول کرنے سے احتراز۔                          |         |
| aar      |           | ر مجلس فقهی'' کی رکنیت ہے معذرت۔                   |         |
| sar      | 47        | ہجرت نەفر مانے كى وجه۔                             |         |
|          |           | ''میں حضرت مدنی قدس سرہ کی جوتی کی خاک کے          |         |
| aar      |           | برابر بھی نہیں''۔                                  |         |
| ۵۵۵      |           | فناءِتام_                                          |         |
| ۲۵۵      |           | '' پیتہ بیں ہماری بھی کوئی سفارش کرے گایانہیں؟''   |         |
| 227      |           | اپنے لئے کھڑا ہونے سے انقباض۔                      |         |
| ۵۵۷      |           | ''ڈانٹنے کے لئے میرانفس کج رفتار ہی بہت کافی ہے''۔ |         |
|          |           | '' ہم خاک نشینوں کو نہ مسندیپہ بٹھا وُ''۔۔۔۔۔۔     |         |
|          |           |                                                    |         |

| صفحةبمر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                                        | نمبرشار |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|
|         |           | اپنی تعریف سے نفرت۔                                                 |         |
| ۵۵۸     |           | '' وهنہیں آتے تو تو ہی چل مفتی!''۔                                  |         |
| ۵۵۸     |           | ''اں کا مجھے علم نہیں''۔                                            | 63      |
|         |           | ''اب مجھے سے اس طرح نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ طلبہ                    |         |
| ۵۵۹     |           | زیادہ فاصل ہونے گئے''۔                                              |         |
| ۵۵۹     |           | ''ال مٹی کے ڈھیر کواٹھا کر جہاں جا ہےر کھدو''۔                      |         |
| ۵۲۰     |           | ''میری بکواس کیاسناتے ہو؟''۔<br>'                                   |         |
| ۵۲۰     |           | ''مُحَبَ کومُجبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے''۔                        |         |
| ٥٢٠     |           | '' دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوارد کیچک''۔                              | 1       |
| الاه    |           | ''پوری د نیامیں خود سے نکمتا اور نا کارہ کسی کونہیں پایا''۔         |         |
|         | ۱۳۱۸      | عارف بالله حضرت مولانا قارى سيد صديق                                |         |
| ٦٢٢     | 100       | احمد باندوی رحمہ اللہ کے واقعات۔                                    |         |
| ٦٢٥     | As        | دروازے پر بیٹھ کر چائے پی۔<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1       |
|         |           | ینی مدارس وغیرہ میں بیان سے ادب اور تو اضع مانع<br>تبہت             | 1       |
| ٦٢٥     |           | ہوتی تھی۔                                                           |         |
|         |           | 'وہ حضرات بڑے تھے، ہر کام میں بڑوں کی ریس<br>۔                      |         |
| ۵۲۵     |           | نه کرنی چاہئے''۔                                                    |         |
| ۵۲۵     |           | 'ہم تو ادھر کے کتے ہیں سب وہیں سے ملاہے'۔                           | ]       |
|         |           | 'لوگ مجھ کو پہتنہ ہیں کیوں بزرگوں میں شار کرنے                      | .1      |
| ۵۲۵     |           | لگے؟''۔                                                             | -       |

| صفحةنمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                       | نمبرشار |
|----------|-----------|----------------------------------------------------|---------|
|          |           | '' میں اپنی ٹو پی آ پ لوگوں کے پیروں پررکھتا ہوں   |         |
| ٢٢۵      |           | ال مسئله کوختم سیجئے!''۔                           |         |
| ۵۲۷      |           | ا پنی ٹو پی سرے اتار کرطالبعلم کے پاؤں پر رکھدی۔   |         |
| ۵۲۷      |           | ا کابر ،اہل علم اور خدام دین کی خدمت۔              |         |
| AFG      |           | طلبہ کی خدمت کے عجیب واقعات۔                       |         |
| PFG      |           | ''شایدکسی آنیوالے کی دعا کام کر جائے''۔            |         |
| PFG      |           | بیت الخلاؤل کی صفائی۔                              |         |
|          |           | اپنی تعریف وتو صیف اورالقابات پراظهارنا            |         |
| اک۵      |           | پندیدگی کے داقعات ہے                               |         |
| 221      |           | ایک جیران کن واقعہ۔                                |         |
|          |           | '' حضرت نے ایک ہی ملاقات میں مجھ کواپٹاغلام بنا    |         |
| 020      |           | الأ                                                |         |
| 220      | 4         | تواضع کی انتہاء۔                                   |         |
| ۵۷۲      |           | کپڑے دھونے میں طلبہ کی مدد۔                        |         |
| ۲۷۵      |           | تجارت کے بیچھے مشقت کی عجیب داستان۔                |         |
|          |           | " حضرت! الميت تونهيں مگرآپ كے فرمانے پرارادہ       |         |
| ۵۷۷      |           | - 'کرتے بین' -                                     |         |
| ۵۷۸      |           | طلبه کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔                       |         |
| -        |           | ''میں توایک کا شتکار، جانور چرانے والے باپ کا بیٹا |         |
| ۵۷۸      |           | ہوں''۔                                             |         |
|          |           |                                                    |         |

| صفح نمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن .                                   | نمبرشار |
|----------|-----------|--------------------------------------------------|---------|
|          |           | ''ان کےا پٹار وقر بانی اور خلوص میں شبہ ہیں ایکن |         |
| 029      |           | ميرا کيا ہوگا؟''۔                                |         |
|          | ۸۱۳۱۱     | مجاہد ملت حضرت مولا ناعبدالطیف صاحب<br>جہلہ      |         |
| ۵۸۰      |           | بہلمی رحمہاللہ کے واقعات۔                        | 0 0     |
| ۵۸۰      |           | پوری زندگی للہیت و بے نفسی سے عبارت تھی۔         |         |
| ۵۸۱      |           | طلبه سے محبت وشفقت۔                              |         |
|          | 1119ھ     | تاج العارفين حضرت مولانا پير جي محمد             |         |
|          |           | ا در لیس انصباری رحمه الله کی عبدیت و            |         |
| ۵۸۱      |           | فنائيت - من                                      |         |
|          | 11910     | يشخ الحديث حضرت مولا ناسحبان محمود               |         |
| ۵۸۲      |           | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات ۔                       |         |
| ۵۸۲      | 1         | تواضع اورخدمت کے حسین پیکر۔                      |         |
| ۵۸۳      | MA        | ''میں مولوی کب ہوں؟''۔                           |         |
| PAG      |           | " مجھے حدیث کے معنی کا بھی پہتنہیں''۔            |         |
| דאם      |           | ديدارِرسالت مآ ب صلى الله عليه وسلم _            |         |
| ۵۸۷      |           | وقت کامحدث کمسن مہمان کی دلجوئی کرر ہاہے۔        |         |
| ۵۸۷      |           | علومر تبہ کے باوجودانکساری۔                      |         |
| ۵۸۸      |           | حضرت کی بے نفسی ۔                                |         |
|          |           | "اگرچەبىنا كارەاس كااہل نہيں ہے                  |         |
| ۵۸۹      | F 12      | ىين''ـــــ                                       |         |

| صفحةبمر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                       | نمبرشار |
|---------|-----------|----------------------------------------------------|---------|
| ۵۹۰     |           | "حضرت بار بارمعذرت کےالفاظ فرماتے رہے''۔           |         |
|         |           | ''جواب تومفتی صاحب کودینا جاہیے تھالیکن میں        |         |
| ۵۹۰     |           | نے جلدی میں دیدیا ہے''۔                            |         |
| 291     |           | '' ہر گرنہیں ، بیسب مجھے ہے افضل ہیں''۔            |         |
| 09r     |           | ''میریغلطیوں کومعاف فرمادیں''۔                     |         |
|         | واسماه    | داعی الی الله <sup>حضر</sup> ت مولا ناسعیداحمد خان | (9A)    |
| ۵۹۳     |           | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات۔                          |         |
|         |           | '' بھائی امیں گناہ گارا پنی اصلاح کے لئے کسی کی    |         |
| ٥٩٢     |           | تلاش میں ہوں <sup>۔</sup> ۔                        |         |
|         |           | '' سوچتاہوں کہ کیا مولا ناکے بعداس کی مثال مل      |         |
| موه     |           | عَكِيًّى?"-                                        |         |
|         | ۵۱۳۲۰     | مفكراسلام حضرت مولا ناابوالحسن على ندوي            | (99)    |
| 297     | w         | رحمہاللّٰہ کے واقعات۔                              |         |
| ۵۹۸     |           | لباس اور کھانے میں سادگی کا حال۔                   |         |
|         | المماه    | جامع شريعت وطريقت حضرت ڈ اکٹر حفيظ                 | (1••)   |
| ۵۹۹     |           | الله مهاجر مدنی رحمه الله کے واقعات۔               |         |
| ۵۹۹     |           | امتیازی شان کو ناپسند کرنا۔                        |         |
| ٧٠٠     |           | حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہاللّٰہ کی تواضع ۔              |         |
| ٧.٠     |           | تواضع اورطلب _                                     |         |
| 4-1     |           | اعتراف قصور ب                                      |         |
|         |           |                                                    |         |

| صفحةنمبر | تاریخ و فات | آ ئىنەمضامىن                                                                         | نمبرشار |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4.5      |             | گھریلو کام کاج میں گھر والوں کے ساتھ شرکت ۔                                          |         |
|          |             | ''بھائی!جس نے انڈے پراٹھے کھائے ہوں وہ                                               |         |
| 405      |             | دال روٹی پر کیا گزارہ کرےگا؟''۔                                                      |         |
| -        | ,           | ''یوں کیوں نہیں کہتے کہ میری نحوست سے دوسرے<br>''۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |         |
| 4.4      |             | خيم جل گئے؟''۔                                                                       |         |
|          | الممال      | حكيم العصر حضرت مولا نامحمه يوسف                                                     | (1•1)   |
| 4.4      |             | لدھیانوی شہیدر حمہاللہ کے واقعات۔                                                    |         |
| 4+14     |             | وہ حسداور معاصرت کی بیاری سے پاک تھے۔                                                |         |
|          |             | ''ایسے ہیں، بلکہ بیسندمیرے نام پرکرکے                                                |         |
| 4+0      |             | ديدين" - ديدين                                                                       |         |
| 4.4      |             | انتهاء درجه کی کسرِنفسی ۔                                                            |         |
|          |             | '' ہاں بھائی!وہ سچ کہتے ہیں، میں نہ با قاعدہ مفتی                                    |         |
| ٧٠٧      | Why.        | ہوں نہ بے قاعدہ''۔                                                                   |         |
|          |             | عجز وانكسار، تواضع وللهيت برمبني حضرت شيخ الحديث                                     |         |
| Y•Z      |             | رحمه الله کے نام ایک مکتوب۔                                                          |         |
|          | المماله     | امين الملّت حضرت مولا نامحمرامين صاحب                                                | (1.1)   |
| 4.9      |             | صفدراو کاڑوی رحمہ اللہ کے واقعات۔                                                    |         |
| 1.9      |             | تواضع اورانکسار کا پیکر۔                                                             |         |
| 710      |             | پروقارسادگی۔                                                                         |         |
| 415      |             | ہ ہچھوٹوں کوبھی بڑا بنادیتے تھے۔                                                     | a       |
|          |             |                                                                                      |         |

| صفحةبمبر | تاریخوفات | آ مَينه مضامين                                | نمبرشار |
|----------|-----------|-----------------------------------------------|---------|
|          |           | ''میرے ساتھ وہ چلے کہ میں اس کی جو تیاں سیدھی |         |
| 717      |           | کروں''۔                                       |         |
| 717      |           | سادہ اور بے تکلف زندگی۔                       |         |
| YIM.     |           | سادگی کاایک عجیب واقعہ۔                       |         |
| AID.     |           | ''حق مغفرت کر ہے عجب آ زادمر دتھا''۔          |         |
| 717      |           | اصاغرنوازی۔                                   |         |
| 412      |           | عاجزی کے دوعجیب واقعے۔                        |         |
| 719      |           | سادگی کاایک اور واقعہ۔                        |         |
| 719      |           | سرا پافناء شخصیت ۹                            |         |
| 474      |           | کسی کی نیندخراب کرنامناسب نه جانا۔            |         |
| 44.      |           | ''غریبی میں نام پیدا کر!''۔                   |         |
| 477      |           | صلەرحمى اوررفت قلبى كاحيران كن واقعه-         |         |
|          | المهار    | فقيهالعصر حضرت مفتى عبدالشكورصاحب             | (100)   |
| 444      |           | تر مذی رحمہ اللہ کے واقعات۔                   |         |
| 477      |           | سرا یا عجز وانکسار به                         |         |
| 410      |           | '' یہ بات میری بربادی کا سبب بن جائے گئ'۔     |         |
| 410      |           | تواضع اورسادگی کے حسین مرقع۔                  |         |
| 777      |           | '' مجھے چھ بیں آتا''۔<br>''مجھے چھ بیں آتا''۔ |         |
|          | المماه    | مفتى اعظم حصزت اقدس مفتى رشيداحمه             | (1•14)  |
| 412      |           | صاحب رخمہ اللہ کے واقعات۔                     |         |
| •        |           |                                               |         |

| صفحةنمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                                  | نمبرشار |
|----------|-----------|-----------------------------------------------|---------|
| 772      |           | تواضع وسادگی۔                                 |         |
| MA       |           | "جريراورابوجريئ_                              |         |
| 479      |           | گھریلوزندگی کی سبق آ موزخصوصیات۔              |         |
| 479      |           | معاشرت میں اسوہ حسنہ۔                         |         |
| 44.      |           | سلام میں سبقت کا عجیب واقعہ۔                  |         |
| 411      |           | ''انی بارضک السلام''۔                         |         |
| 4171     |           | پیدائشی تواضع اوراس کااثر ۔                   |         |
| 422      |           | صبح کی تفریح میں تواضع _افادہ واستفادہ _      |         |
| 422      |           | اعطواذ احق حقه-                               |         |
| 444      |           | فتىتى لباس مىں سادگى ۔                        |         |
| 424      |           | قصدا یک لا کھتو مان کا۔                       |         |
| 424      |           | حچوٹوں ہے بھی استفادہ علم وطلب اصلاح          |         |
|          | مامراه    | حضرت مولا نامفتی محمر عاشق الہی صاحب          | (1.0)   |
| 42       |           | بلندشهری رحمهالله کی تواضع وانکساری۔          |         |
|          |           | حضرت علامه قاضى محمد زامدا فسيني رحمه الله كي | (1+1)   |
| 45%      |           | تواضع وفنائيت _                               |         |
|          |           | ''میرے پاس نعلم ہے نعمل ساری زندگی بربادی     |         |
| 424      |           | میں گذر کئی''۔                                |         |
|          | ٣٢٣١٥     | عالم رباني حضرت مفتى عبدالقادرصاحب            | (1•८)   |
| 45%      |           | رحمہاللہ کے واقعات ِ۔                         |         |

| صفحهنمبر | تاریخوفات | آ ئىنەمضامىن                              | نمبرشار |
|----------|-----------|-------------------------------------------|---------|
| 477      |           | تواضع وانکساری۔                           |         |
| 401      |           | تواضع وانکساری اورسادگی کا پیکرمجسم _     |         |
|          | ٦١٣٢٦     | وكيل صحابه حضرت مولانا قاضى مظهر حسين     | (1•1)   |
| 700      |           | صاحب رحمہ اللہ کے واقعات _                |         |
| 474      | . *       | تواضع وفروتی۔                             |         |
| 400      |           | بے<br>نفسی -                              |         |
| 400      |           | کسرنفسی کی انتہاء۔                        |         |
|          | مهماه     | شهيدنا موس صحابه حضرت مولا نامحمد أعظم    | (1•9)   |
| 466      |           | طارق شہیدر حمداللہ کے واقعات۔             |         |
| 700      |           | عجز وانكسار كاپيكر أعظم طارق شهيدٌ        |         |
| 702      |           | ''بیخدمت میں ہی سرانجام دیتا ہول''        |         |
| 702      | ۵۱۳۲۵     | مفتی نظام الدین شهیدر حمه الله کے واقعات  | (11•)   |
| 7m2      | 41        | منصراحی سرنگوں ہوکر بھرا کرتی ہے پیانہ''۔ |         |
| 464      |           | شفقت كأعظيم پيكر _                        |         |



## بسم الله الرحمن الرحيم '' تو اضع وفنائيت'' ا كابرعلماء ديو بند كاايك ممتاز وصف

اللہ تعالی کے فضل وکرم، ہزرگوں کی دعاؤں اور والدمحتر م حضرت اقدی مفتی محمد ابراہیم صاحب صادق آبادی مظلم العالی کی حسن تربیت کے طفیل الحمد للہ بندہ کوا کا برعاماء دیو بند کے مبارک سیروسوانح اور انکے پاکیزہ حالات سے عشق کی حد تک شغف ہے۔ فارغ اوقات میں انکے تذکروں پر مشتمل کتب کا مطالعہ میراد کچیسے ترین مشغلہ ہے۔

نقشبندی سلسلہ کے معروف بزرگ حضرت پیر جی مولانا محمد ادریس انصاری صاحب رحمہاللّہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہا کابر کے حالات پڑھنے سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں:

- (۱) اپنے اعمال پرنظرنہیں رہتی ، یہ سوچ کر کہان حضرات نے تو بہت کچھ کیا میں ان کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں کررہا۔
  - (۲) بزرگوں کے حالات پڑھ کرعمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔

ان کی یادوں میں گلوں کی خوشبو کے مصداق اس میں جولطف اور سکون نصیب ہوتا ہےوہ اس پرمشنزاد۔

علامہ زخشری رحمہ اللہ کے اشعار آب زرسے لکھنے کے قابل ہیں: سَھُرِیُ لِتَنْقِیحِ العلومِ اَلَدُّ لِیُ مِنُ وَصُلِ غَانَیةٍ وَ طینبِ عنِاقِ ''علم ومطالعہ کے لیے میراراتوں کو جاگنا خوبصورت دوشیزہ کے وصل وملاقات سے میرے لیے زیادہ لذیذہے''

> وتمايُلِي طَرَباً لِحَلِّ عَويُصَةٍ أشهى وأحُلى مِنُ مُدامةِ سَاقِ

''اور کسی مشکل مسئلہ کے حل ہوتے وقت میراحجومنا مجھے ساتی کے جام وشراب سے زیادہ محبوب ہے''

وصَويْرُ أَقُلا مِيْ عَلَى أَ و رَاقِهِا أَحُلَى مِنَ الَّدُو كَاء والعشَّاق أَحُلَى مِنَ الَّدُو كَاء والعشَّاق '' كَاغَدْ كَاوراق پرميرِ فِلْم چَلْنِ كَي آواز مجھِ عشق ومحبت سے زیادہ پہند ہے' و ألّذ مِنْ نَقُرِ الْفَتَا ةِ لِدَفَهِا

نَقُرِيُ لالقيّ الرّمُل عن أوُرّ اقِيُ

'' نو خیزلڑ کی کے دف بجانے کی کھنگ ہے مجھے اپنی کتابوں کے اوراق سے غبار جھاڑنے کی آ واز زیادہ خوبھ مرت لگتی ہے'' (مقدمة الفائق ہس ۹،۸)

مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ک زندگی انتہائی مصروف زندگی تھی لیکن جب بھی آپ کوفراغت کے چند لمحات میسر آت تو آپ اکابر علماء دیو بند کا تذکرہ چھیٹر دیکے اور بزے والبانہ انداز میں دیر تک ایکے پاکیزہ واقعات سنا کر حاضرین کومنطوظ فرماتے۔

ے ذکران کا چھیڑ کرد کھے وئی اے عار فی بے خودی کیا چیز ہے وارفگی ہوتی ہے کیا اور آخر میں بڑی حسر ت کے ساتھ میہ صراع پڑھتے ۔ ایک مختل تھی فرشتوں کی جو برخاست ہوئی ۔ ایک مختل تھی فرشتوں کی جو برخاست ہوئی

آ ہ! پیقدی صفات انسان اب ڈھونڈے سے بھی کہاں ملتے ہیں

یجھٹر میں دنیا کی جانے وہ کہاں گم ہوگئے کچھٹر شتے بھی رہا کرتے تھے انسانوں میں امام العصر حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللّٰہ کی وفات کے بعد لا ہور میں تعزیق جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے اپنے اس مشہور شعرے تاثرات کا اظہار شروع کیا۔

ے ہزاروں سال زگس اپنی بےنوری پےروقی ہے

## بڑی مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا

پھر کہا کہ اسلام کی آخری پانچ سوسالہ تاریخ علامہ انورشاہ شمیری کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے ایسا بلندیا یہ عالم اور فاضل جلیل اب پیدانہ ہوگا۔

مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں شاذ ہی دیکھو گے ان جیسے فقیروں کی طرح خاک میں بھی جو چپکتے ہیں ہیروں کی طرح نو اضع و فنا سکت کے حسین ورق اور تا بنا کہ پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ علم وفضل کے سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجودان کی تواضع وفنا بیت انتہا کو پینچی ہوئی تھی ۔ یہ محاورہ سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجودان کی تواضع وفنا بیت انتہا کو پینچی ہوئی تھی ۔ یہ محاورہ زبان زدعام ہے کہ مجلوں سے لدی ہوئی شاخ ہمیشہ جھی رہتی ہے لیکن ہمارے زمانے میں اس محاورے کا مملی مظاہرہ جتنا اکا ہر دیو بندگی زندگی میں نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ماتا ۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑاوصف اور انکی شخصیت کا زریں عنوان ہے۔ ۔ یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑاوصف اور انکی شخصیت کا زریں عنوان ہے۔ ۔ یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑاوصف اور انکی شخصیت کا زریں عنوان ہے۔ بانی تبلیغی جماعت مولا نامحمد الیاس دہلوی صاحب رحمد اللہ نے ایک مرتبہ ارشاد فر مایا مشان کی دوخصوصیتیں ایسی ہیں جو انہی کا حصہ ہیں آیک تو عشق و محبت اور دوسری جذب و فنائیت ۔

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ارشادفر مایا:

مکہ مکرمہ میں ایک رومی بزرگ خلیل پاشا نامی تھے پہلے ترکی سلطنت کی طرف سے بنبوع کے گورنر رہے اور پھر عہدہ چھوڑ کر درویشی اختیار کرلی ان کی درویشی کا بھی ایک خاص واقعہ میہ ہے کہ انکے والد بڑے بزرگ اور کامل شیخ تھے ، مکہ مکرمہ میں مقیم تھے ۔ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں بھی بھی حاضر ہوتے تھے، ایک روز حضرت حاجی صاحب شخایت کی کہ میرا بیٹاد نیادار ہو گیا ہے، حضرت نے فر مایا کیم نہ کرووہ بھی آپ جیسیا ہی ہوجائے گا۔ چنانچے تھوڑے و صے میں خود بخو دان کا دل دنیا سے گیا گورنری چھوڑ کر درویشی اختیار کرلی اور عبادت میں مشغول ہوگئے۔ میری ان سے اٹھ گیا گورنری چھوڑ کر درویشی اختیار کرلی اور عبادت میں مشغول ہوگئے۔ میری ان سے

تجھی ملا قات نہیں ہوئی تھی ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ مجھ سے کہتے ہیں کہتم خلیل یا شاہے کیوں نہیں ملے؟ میں نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب کے ہوتے ہوئے میں نے کسی بزرگ سے ملنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور پیرمثال بھی خواب ہی میں بیان کی کہ مقصود بیت اللہ کے پاس حاضری ہے جو مخص ایک رائے سے وہاں پہنچ جائے اس کے ذ مے نہیں کہ پھرلوٹ کر جائے اور دوسرے رائے سے پہنچے ۔وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ صبح کومیں نے وہ خواب حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کیا تو فر مایا کہان کی زیارت ضرور کرو۔ میں نے کہااب حضرت کے حکم سے ضرور جاؤ نگا۔ چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔خلیل یاشا صاحب نے فر مایا کہ میں تین زبانیں جانتا ہوں ۔ ترکی ۔ عربی اور فارسی ۔ اب میں آپ ہے کس زبان میں بات کروں؟ میں نے عرض کیا کہ میں ترکی زبان کو نہ تو سمجھ سکتا ہوں اور نہ بول سکتا ہوں ۔عربی کوسمجھ لیتا ہوں بولنے کی عادت نہیں ۔ فارس کو سمجھ بھی لیتا ہوں اور بول بھی سکتا ہوں انہوں نے بڑی بشاشت کے ساتھ فارسی میں گفتگوفر مائی ۔ بہت می باتیں ہوئیں ان میں ہے ایک پیجھی تھی ۔خلیل یا شا صاحب نے فر مایا میں عرب ومجم کے بہت ہے علماء سے ملاہوں مگر ہندوستان کے علماء سے بہتر علماء کہیں نہیں یائے۔

میں نے پوچھا آپ نے ان میں کونسا وصف پایا ہے؟ فر مایا کہوہ محب دنیانہیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے ہیں۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اس ملفوظ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
ہیں حقیقت سے کہ بیہ بات ہمارے اکا بردار العلوم کے طبقے میں مخصوص تھی ، جود نیا کے علاء
اور درویشوں میں سب سے زیادہ امتیاز اللہ تعالی نے عطا فر مایا تھا وہ یہ کہ سب کچھ ہونے
کے باوجود اپنے آپ کوفنا کردینا اور کچھ نہ مجھنا اور دنیا کی محبت چھوڑ دینا اور خاص طور پر جاہ
کی محبت چھوڑ دینا۔ اس لیے کہ مال کی محبت تو چھوڑ نا آسان ہے لیکن جاہ کی محبت چھوٹ
جائے ، آ دمی کے دل میں اپنی بڑائی اور اس بڑائی کی محبت دل میں نہ رہے ہے چیز صرف

ا ہے بزرگوں میں دیکھی یہ بات کہیں اورنظرنہیں آئی۔

ہمارے حضرت والا (حضرت تھانوی) رحمہ اللہ تعالی فر مایا کرتے تھے کہ حضرت عاجی امداداللہ صاحب قدس اللہ سرہ کے متعلقین اور ان کے مریدین کو اللہ تعالی نے خصوصیت سے یہ چیز عطا فر مائی ہے بعنی فنا ،اس لیے ان کے اندر حب جاہبیں ہوتا اور جس میں یہ چیز نہیں تو سمجھ لو کہ اس کا اس سلسلے سے تعلق یا توضیح نہیں ہے یا وہ تعلق بہت کمزور ہے اور جو اس سلسلہ سے چیچ طور پر وابستہ ہے اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس میں تکبرنہیں ہوگا، تعلی نہیں ہوگا،

ا پنے کواو نچا ہجھنے کا کہیں کوئی شائبہیں ہوگا (مجالس مفتی اعظم ، ۵۲۳، ۵۲۲) حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ:

ایک ذاکر نے حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ میں نے طائف میں چلہ کیا اور سوا
لاکھاسم ذات روزانہ پڑھا مگر نفی خبیں ہوا معلوم ہوتا ہے حضرت ناراض ہیں ،فر مایا کہا گر
میں ناراض ہوتا تو تم کوسوالا کھاسم ذیت روزانہ کی تو فیق ہی نہ ہوتی اور یہ بات جو حضرت نے
فر مائی اس میں نقشبندیت کی ایک شان ہے کیونکہ نقشبندیہ میں ناز کی شان غالب ہے اور
چشتیہ میں نیاز کی اور ہمارے حضرات مرکب ہیں چشتیت اور نقشوندیت دونوں ہے، ان
میں دونوں شاخیں جمع ہیں مگر غلبہ ای نیاز اور عشق ہی کو ہے جس کی حقیقت فنا ہے
میں دونوں شاخیں جمع ہیں مگر غلبہ ای نیاز اور عشق ہی کو ہے جس کی حقیقت فنا ہے
( ملفوظات حکیم الامت ج ۲ ص ۔ ۳۹۰)

حضرت کیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پوری تعلیمات فنائیت وخودشکسگی ہے لبریز
ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حاجی صاحب ہے ایک ہی سبق پڑھا ہے اوروہ
یہ کہ اپنے کومٹادو۔ چنانچہ اس سلسلہ کے تمام اکابر پر فنائیت کا غلبدرہا ہے۔ ان حضرات نے
خودکوا سامٹایا کہ ایک ظاہر بین نظرنہ پہچان سکی۔
انسان کا سب سے اعلی مقام بندگی ہے۔

حضرت تحکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ تعالی کا ملفوظ ہے۔:

''اس طریق میں اول قدیم بھی پہتی ہے اور آخر بھی پہتی ہے۔ بغیراس کے

اورادووظا ئف يجهج فائده مندنبين'

ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ''جس شخص کو داخل طریق ہوکر تو اضع میسر نہیں ہوئی وہ بالکل محروم ہے جیسے ایک امیر کبیر کی لڑکی ہے کسی نے شادی کی لیکن وہ رتقا، (بانجھ) تھی تو مقصود نکاح تو حاصل نہ ہوا، خاوند کی نظر میں دوکوڑی کی نہیں۔ اسی طرح بدوں تو اضع داخل طریق ہونا برکار ہے''

شخ الاسلام مولا نامحرتق عثانی صاحب زیدمجدهم فر ماتے ہیں:

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو معاملہ عبدیت وفنائیت اور بندگی کا ہے، شکشگی اور عاجزی کا ہے۔لہذاا پنے آپ کو جتنا مٹاؤ گے اور جتنااپی بندگی کا مظاہرہ کرو گے اتناہی انشاءاللّٰد تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گے اور پیشعر پڑھا کرتے تھے کہ

فهم وخاطر تيز كردن نيست راه مستحجز شكسته مي نگير دفضل شاه

( یعنی اللہ تعالی تک پہنچنے کا تیراست نہیں ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ عقلمندا ور بوشیار جمائے بلکہ اللہ تعالی کافضل تو ای شخص پر ہوتا ہے جواللہ تعالی کے سامنے سکتا گئی اور بندگی کامظا ہرہ کرے )۔
ارے کہاں کی شان اور کہاں کی بڑائی جماتے ہو۔ شان اور بڑائی اور خوشی کا موقع تو وہ ہے جب ہماری روح نکل رہی ہواس وقت اللہ تعالیٰ بیفر مادیں کہ

يا يتَها النَّفُسُ الْمُطُمئِنَّةُ . ارُجِعِيُ اللي رَبِّكِ راضِيَةً مَّوْ ضِيَّةً. فَادُخُلِيُ فِيُ عِبدي . وأدخُلِيُ جنتي.

دیکھیے! اس آیت میں اس بندہ کی روح ہے کہا جائے گا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔اس ہے معلوم ہوا کہ انسان کاسب سے اعلیٰ مقام'' بندگی'' ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ بہمی اپنایہ خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے۔ یمیں عارفی آ وار وُصحرا و فناہوں ایک عالم بےنام ونشاں میرے لئے ہے بعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے فنائیت کا درس عطا تعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے فنائیت کا درس عطا فر مائی ہے اور مجھے فنائیت کا درس عطا فر مایا۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہمیں بھی عطافر مادے۔آ مین (اصلاحی خطبات، جلد ۵ ہس) (سر اسلامی خطبات، جلد ۵ ہس) (سر اسلامی خطبات، جلد ۵ ہس)

ا کا برعلماء دیو بنداین ملفوظات کے آئینه میں: اکابرعلما، دیو بندتواضع و ب نفسی ، عبدیت و فنائیت ، پستی و فروتن ، عاجزی و انکساری ، خاکساری و نیاز مندی ، خود فراموثی و خودا نکاری اورخودشکشگی و خودشکش کے جس مقام بلند پرفائز تصاس کی ایک واضح اور نمایال جھلک ان کے چند ملفوظات وارشادات میں بآسانی دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ ارشادات جمع کیے جانبی تو کئی تخیم جلدیں تیار ہو جائیں ۔ یہاں '' شتے نمونداز خروارے'' چندارشادات قال کیے جاتے ہیں ت

سيدالطا نُفه حضرت حاجی امداد الله مهاجر می رحمه البته فر مایا کرتے تھے کہ:

''آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کواپٹی نجات کا ذریعہ بمحصابوں ، کیونکہ میراتو کسی دلیل ہے بھی اچھا ہونا ثابت نہیں اور میرے پاس آنے والے اللہ کا نام لینے آتے ہیں یہ یقیناً اچھے ہیں''

بانی دارالعلوم دیو بند ججة الاسلام حضرت مولا نامحمد قاسم نا نوتوی رحمهالله فر مایا کرتے تھے ''اگر دوحرف علم کی تہمت محمد قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو دنیا کو پیۃ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا تھااور کہاں مرگیا''

امام ربانی حضرت مولا نارشیداحمد گنگوبی رحمہ الله اپنے ایک معتقد کوخط میں تحریر فرماتے ہیں:

آپ بوجہ حسن طن کیا کچھ میرے ساتھ اعتقاد جمائے بیٹھے ہیں، الحق مجھ کونہایت شرم ہے میرا حال قابل اسکے نہیں کہ کوئی مجھ سے اعتقاد کرے ۔ مگرتمہار احسن طن اپنا وسیلہ آخرت جانتا ہوں انسا عدد طن عبدی ہی (میں اپنے بندہ کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں)۔ موجب طمانیة ہور ہی ہے ۔ پس میرا پردہ فاش کر کے مجھ کو

ضائع مت کرو''۔

شیخ البند حضرت مولا نامحمود حسن دیو بندی رحمه التد کاارشاد ہے:

"عمر بحرير صنے يره انے كايہ تيجه فكا كه جهل مركب ہے جهل بسيط ميں آ گئے"۔

ا ما م العصر حضرت مولا نا علامه سيدا نورشاه صاحب تشميري رحمه الله كاارشاد ملاحظه مو:

''میں ایک ہے مل شخص ہوں جس کا دامن زادِ آخرت سے خالی ہے''

زندگی کے آخری ایام میں ایک موقع پر ارشادفر مایا:

'' میرے پاس کوئی توشئہ آخرے نہیں میں دنیا ہے خالی ہاتھ جاتا ہوں''۔

حضرت تحکیم الامت تھانوی قدس سرہ سے اللہ تعالی نے جس وسیع پیانے پراپ دین کی عظیم خدمت کی وہ بقیناان کی عنداللہ مقبولیت کی واضح اور بین دلیل ہے۔ بالخصوص تصوف کے میدان میں وہ اپنے تجدیدی کارناموں کی بدولت با تفاق علماء چودھویں صدی کے مجدد ہیں باس ہمہ تواضع کا مقام بلند بلاحظہ ہو:

(۱)۔فرمایا۔ روزے ہے ہوں باور کرو گے بقسم کہتا ہوں کہ مجھ کو مجھ سے زیادہ ذلیل انسان کوئی دنیامیں نظرنہیں آتا''۔

(۲)۔فرمایا۔''میری حالت یہ ہے کہ میں ہرمسلمان کوایے آپ سے فی الحال اور ہر کافر کو فی المآل ایے آپ سے افضل سمجھتا ہوں ۔مسلمان کوتواس کئے افضل سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان اور صاحب ایمان ہے اور کافر کواس وجہ سے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو سمجھی ایمان کی توفیق دیدیں۔اور یہ مجھ ہے آگے بڑھ جائے''۔

(۳)۔فرمایا:''بہت ہی نازک بات ہے اور بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے،اپنی کیسی ہی ڈرنے کا مقام ہے،اپنی کیسی ہی اچھی حالت ہو ہرگز اس پر طعن نہ کیا کرے۔ کیا خبر ہے کہاپنی حالت اس سے بھی بدتر ہوجائے''۔

(س)۔ایک بارنہایت خشیت کے لیجے میں فرمایا:

د یا سلائی کی طرح سارے مواد خبیث<sup>نف</sup>س میں موجود ہیں بس رگڑ لگنے کی دیر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جب تک رگڑ ہے بچار کھا ہے بچے ہوئے میں۔فرعون وہامان کونہیں بچایاان میں وہ مادے سلگ اٹھے۔اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ورنہ ہروقت خطرہ ہے''۔

#### (۵)۔ایک مجمع ہے مصافحہ کرنے کے بعد فرمایا:

میں نے تو اس نیت سے مصافحہ کیا ہے کہ کیا اتنے سارے محبت کرنے والے مسلمانوں میں سے کوئی بھی خدا کا مقبول ومرحوم بندہ نہ ہوگا۔اگرایک بھی مرحوم ہوتو کیا مجھ کو دوزخ میں جلتا ہواد کھے کراہے رحم نہ آئے گا اوراللہ میاں سے سفارش کر کے مجھکو دوزخ سے نہ نکلوائے گا؟''۔

مخدوم الملتة حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمه الله فر مایا کرتے تھے: ''اگر میرے عیوب کی کسی کواطلاع ہو جائے تو کوئی میرے او پرتھو کے بھی نہیں''۔ مفتی ءاعظم یا کتان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللّٰہ کا ملفوظ ہے:

'' ہم انسان بنے تونہیں لیکن ہم نے انسانوں کو دیکھا ہے۔اب کوئی بیل آ کرہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں انسان ہوں''۔

جب آپ پر پہلا دل کا دورہ ہوا تو اس موقع پرموجود بعض بزرگوں (حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی صاحب وحضرت بابانجم احسن صاحب وغیرہ) سے نہایت نحیف اورلرز تی ہوئی آ واز میں فر مانے لگے:

''میرے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمادیں ۔میرے پاس کوئی سرمایہ آخرت نہیں ہے۔ میں ، اللہ تعالیٰ انہی کو قبول نہیں ہے۔ میں نے عمر بھر کچھ نہیں کیا۔ چند سیاہ لکیریں تھینچی ہیں ، اللہ تعالیٰ انہی کو قبول فرمالیں تو ان کی رحمت ہے۔''

ایک صاحب دل بزرگ کے بیان کے مطابق امام الاتقیاء حضرت مولا نا میاں عبدالھادی صاحب دینچوری رحمہاللّدا کثر اپنے متعلقین ومریدین سے فر ماتے: ''فقیرو! میری سفیدڈ اڑھی کود کمھ کر دھو کہ نہ کھانا!''

تبھی فر ماتے:

''میں کیا ہوں،میرِ ہے اندرساری گندگی بھری ہوئی ہے۔''

برکة العصر شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمرز کریاصا حب رحمه الله مفتی محمر شفیع صاحب رحمه الله کوایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں۔

'' میرے اکابرنے تو میری اصلاح کی بہت کوشش فر مائی ،گرافسوں کہ کتے گی دم بارہ برس نکلی میں رکھنے کے بعد نکالی تو ٹیڑھی ہی نکلی''۔

حضرت حاجی محمد شریف صاحب ملتانی رحمه الله کو جب اینے شیخ حضرت تھانوی نورالله مرقده کی جانب سے اجازت وخلافت کی''بشارت' دی گئی تو حاجی صاحب نے جواب میں لکھا: ''حضرت کے ارشاد کو دیم کی سیستدررہ گیا۔ خدا کی تسم! میں تو اس قابل ہوں کہ گندی نالی میں بھینک دیا جاؤں اور ہر مخص مجھ پر تھوک تھوک کرجائے'' السلھ م اجعلنا منھ م

انهی کے نقش قدم پرہویا خداجینا۔ یو حدم الله عبدا قال آمینا . تواضع وفنائیت کے متعلق چنداشعار

تواضع وفنائیت ہے متعلق اکابر بزرگوں سے متعددا شعار بھی منقول ہیں جنہیں وہ اکثر اپنی اصلاحی مجالس ودیگرتر ہیتی نشستوں میں پڑھتے رہے ہیں ۔موضوع کی مناسبت ہے ان میں ہے چندا شعار کاانتخاب ذیل میں پیشِ خدمت ہے

(۱) مٹادے اپنی ہستی کواگر پچھم تبہ چاہے

کہ دانہ خاک میں مل کرگل وگلز ارہو تا ہے

(٢) بقاء بحرِ فنامين فرق ہوكرہم نے حاصل كى ٠

یے شتی بھی عجیب ہے ڈوب کر ہی پاراتر تی ہے

(٣) باريابي کې ميں شرطوں کا خلاصة مجھا

وہی پہنچے گا جوخو د کومٹاہی دے گا۔

مجھے خاک میں ملا دومیری خاک بھی اڑا دو (r) تیرے نام پرمٹاہوں مجھے کیاغرض نشاں ہے یہ دل کی ہے آ واز کہ میں کچھ جھی نہیں ہوں (2) اں پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تواضع کاطریقه سکھاو لوگو! صراحی ہے (1) کہ جاری فیض بھی ہےاور جھکی جاتی ہے گردن بھی حچوڑ کرانی بڑائی کرتواضع اختیار (4) ر تبہ مجد کے منارے کا ہے کم محراب ہے ہم نے ہراد نیٰ کواعلیٰ کردیا (A) خا کساری این کام آئی بہت جوعالی طرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں (9) صراحی سرنگوں ہوکر بھرا کرتی ہے پہانہ خاکساری نے دکھالیں رفعتوں پر رفعتیں (1.) ای زمیں ہے واہ! کیا کیا آساں پیدا ہوئے۔ خاک میں بھی ڈھونڈ نے پر نہ ملے اینانشاں (11) خاکساری خاک کی جب،خاک ساری رہ گئی۔ غبارراه ہوکرچشم مردم میں کل یایا (11) نہال خاکساری کولگا کرہم نے پھل پایا۔ نیقی حبتک گناہوں کی اینے خبر رہے دیکھتے اوروں کےعیب وہنر پڑی اینے عیبوں یہ جونظر تو نگاہ میں کوئی براندر ہا۔

(۱۴) غیرسے بالکل ہی اٹھ جائے نظر

تیری ہستی کارنگ و بونیدر ہے۔

تو کوا تنامٹا کہتو نہ رہے

تیری ہستی کارنگ و بوندر ہے۔

ہومیں اتنا کمال پیدا کرکہ

ہور ہے تو ندر ہے

(۱۵) تکبر کاانجام \_

حضرت مفتی عبدالقا درصاحب رحمه الله تعالی عارف بالله حضرت ڈاکٹر حفیظ الله مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے تذکرہ میں تحریر فر ماتے ہیں :

(حضرت ڈاکٹر صاحب) تکبر کوام الامراض قرار دیتے اور فرماتے کہ انسان کو بکرے کی طرح میں میں نہ کرنا جائے' بیعنی بیانہ کیے کہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں۔ پھر مجیب وغریب اشعار سناتے جن میں بنسی کی بنسی کی تاریخ سے اور حکمت کی حکمت ہے وہ اشعار اس طرح سے ہیں:

فخر بکرے نے کیامیرے سواکوئی نہیں

میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں۔

جب نہ میں میں ترک کی اس مای فخر ذات نے

پھیردی آ کرچھری تب حلق پر قصاب نے۔

گوشت، ہڈی، چمڑا جو کچھ کہ تھا جان زار میں

کٹ گیا، کچھاٹ گیا، کچھ بک گیابازار میں ۔

باقی رہیں آنتیں فقط"میں میں' سنانے کے لیے

ان کوبھی لے گیا نداف دھنگی بنانے کے لیے۔

ضرب کی چوٹوں سے جب آنت گھبرانے لگی

#### میں کے بدلے'' توہی تو'' کی صدا آنے لگی۔

\_\_\_\_\_

یہ دعوی تو مشکل ہے کہ بیہ مجموعہ اپنے موضوع پرحرف آخر ہے ،لیکن بہر حال اس میں تقریباً تمام اکا برعلاء دیو بند کے بصیرت افر وز اور سبق آموز واقعات جمع کر کے اسے جامع بنانے کی اپنی سی کوشش ضرور کی گئی ہے۔ رحمت خداوندی سے کیا بعید ہے کہ کوئی خوش نصیب ان وا قعات کا مطالعہ کر کے انہیں اپنی عملی زندگی میں اپنا لے اور اس کا کچھ حصہ اس سیاہ کارکو بھی نصیب ہوجائے۔

آ خرمیں میں اپنی اس حقیر سی طالب علمانہ کاوش کو اس رب العالمین اور ارحم الراحمین کے عظیم در بار میں پیش کرتے ہوئے بیندامت اور لجاجت بھری درخواست کرتا ہوں جس کے ہاں دین کی خاطر محنت و مجاہدہ کرنے والوں کی قدر ہے اور وہ اپنے در پر کشکول گدائی بھیلا نے والوں کو بھی مایوس اور خالی ہاتھ والیس نہیں لوٹا تا کہ اپنی شان کر بی وستاری کا مظاہرہ فر ماکر میری تمامتر علمی و علمی کوتا ہیوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے خاطر خواہ استفادہ کی تو فیق نصیب شرف قبول سے خاطر خواہ استفادہ کی تو فیق نصیب فر مائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ۔

تحسر

مردی مردمہ محربہ رحیم لَاہا ہ

כ

معیں مفتی وارر (الافتاء معجر فاروق الافظم ،صاوق اَرَّاو ۱٤٢٦/٧/٩ استاذ الکل حضرت مولا نامملوک علی صاحب نا نوتوی رحمه الله کے واقعات

(۱) \_ لوٹ چیھے کی طرف اے گردش ایام تو! \_

پروفیسر مولانا محد انوار اکسن شیر کوئی صاحب زید مجدهم آپکے تذکرہ میں تحریر

فرماتے ہیں:

مولا نامملوک علی صاحب بڑے منکسر المزان ،صاحب مروت ،خوش اخلاق ،محنت پٹر وہ ، متقی ، پر ہیزگار ،عبادت گذار ،سادہ طبیعت انسان تھے۔ابیا معلوم ہوتا ہے کہ نفسانیت کا مام ونثان بھی نہ تھا۔تکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللّٰہ نے تصص الا کابر میں ایک واقعہ لکھا ہے جسکو قادری صاحب نے '' حالات مشائح کا ندھلہ'' کے مصنف مولا نا اختام الحق کے حوالے ہے بیان کیا ہے ، واقعہ بہے :

مولا نامملوک علی صاحب بمیشد دبلی آئے اور جاتے جب کا ندھلہ سے
گذرتے تو باہر سڑک پرگاڑی کو چھوں کے ملئے آئے ۔مولا نامظفر حسین صاحب اول یہ
پوچھتے کہ کھانا کھا چکے یا کھاؤ گے؟ اگر کہا کھا چکا تو پھر پچھنیں ،اور اگر نہ کھائے ہوئے
ہوتے تو کہہ دیتے کہ میں کھاؤں گا تو مولا نا پوچھتے کہ رکھا ہوالا دوں یا تازہ پکوا دوں؟
چنانچہا کی مرتبہ بیفر مایا کہ رکھا ہوالا دواس وقت صرف کھچڑی کی کھر چین تھی اس کو لے آئے
اور فر مایا کہ رکھی ہوئی تو یہی تھی ۔انہوں (مولا نامملوک علی) نے کہا بس یہی کافی ہے۔ پھر
جب رخصت ہوتے تو مولا نامخل حسین صاحب ان کوگاڑی تک پہنچانے جاتے تھے۔ یہی جب رخصت ہوتے تو مولا نامخراحسن صاحب ان کوگاڑی تک پہنچانے جاتے تھے۔ یہی بہیشہ کامعمول تھا۔ (مولا نامخراحسن ص ۱۹ کا)

الله! الله! یہ کیے حضرات تھے جنکو ہم سے معنیٰ میں انسان کہہ سکتے ہیں۔ واقعات سے پید چلتا ہے کہ ان حضرات میں باہم بے حد خلوص اور محبت تھی ۔ کیا اس دور میں بھی ایسے انسان مل سکتے ہیں۔ مولا نامظفر حسین کا ندھلوی کا خلوص اور کھر چن میں بے انداز و محبت اور مولا نامملوک علی کا اسے قبول کر لینا کہ پیشانی پر بل تو کیا ہے حد خندہ پیشانی سے

قبول کرنا کیے پیارے زندگی کے نمونے ہیں۔

ذرا آجکل تو کوئی کھر چن دے کرد کھے لے کیا بنہ آہے۔ای دور میں مولا نامملوک علی کے مخلصین میں حضرت حاجی امداداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی متو فی کے ایارہ سے دونوں میں بے حدمخلصانہ روابط تھے۔

یااللہ! آجکل کی دنیا کو پیچھے کی طرف لوٹادے اوراس سیاہ بخت دور کو لپیٹ کرر کھ دے \_ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو (سیرت یعقوب ومملوک ص۳۵،۳۳) (۲) ۔ تو اضعے وانکساری کا صلہ۔

شیخ الحدیث حضرت مولا نامجم سلیم الله خان صاحب زیدمجد جم طلبه گرام سے اپنے اصلاحی بیان میں فرماتے میں : ہ

مولا نامملوک علی صاحب رحمة الله علیه بهارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے۔

مولا نامحرقاتم نانوتوی رحمه الله تعالی اور مولا نارشید احمد گنگوی صاحب رحمه الله تعالی کے والد تھے۔ ہدایة الخو پڑھتے تھے، ایک استاذ اور مولا نامحر یعقوب نانوتوی رحمه الله تعالی کے والد تھے۔ ہدایة الخو پڑھتے تھے، ایک استاذ کے پاس گئے، اتنے بنی تھے کہ وہ استاد کہتے کہ کل وقیم سے پاس نہیں آنا۔ دوسرے ک منت تاجت کرتے اس کے پاس جاتے ایک دودن کے بعد وہ بھی کہتے بھائی وقت ضائع نہ کرویبال نہیں آنا۔ انتہائی مایوی کے عالم میں حضرت شاہ عبد العزیز کلاٹ دبلوی رحمه الله تعالی کی خدمت میں گئے اوران سے عرض کیا کہ حضرت میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں الله تعالی کی خدمت میں گئے اوران سے عرض کیا کہ حضرت میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں کیکن کوئی استاذ پڑھانے کے لیے آیا کہوں ہمارا وقت جی کہتے ہیں کہ تم مارا وقت خراب کرنے کونہ آیا کرو۔ تم کی کھی جھتے ہی نہیں تو کیوں خواہ مخواہ مارا وقت برباد

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کل کو میرے پاس آنا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی استاذ کے عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہدایة النحو کا صرف ایک سبق پڑھایا کہ اب جس استاذ کے پاس جاؤ، جاکر پڑھو، پڑھائے گا۔ پھر جہاں بھی پڑھنے لگے تو ہرایک نے کہایہ قابل ذی

استعدادَ ذکی طالب علم ہے بیتو میرے پاس پڑھےتو بہت اچھاہے۔ تو یہ ہوتا ہے ،اللہ تعالی جس کونمایاں اور ممتاز کرنا چاہتے ہیں تو اسطرح انتظام کردیتے ہیں۔ آپ تواضع کو اپنا شغار بنائیں ،انکساری اور اس کے ساتھ وقار آپ کی پہچان ہو۔ (مجالس علم وذکر ،جلد اص ۱۷)

حضرت مولا نامظفر حسین صاحب کا ند ہلو کی رحمہ اللہ کے واقعات (۱)۔'' اور تو اس میں کوئی بات نہیں ، ہاں! نماز تو پڑھ لے ہے'۔ حضرت اقدیں مفتی محمر تقی عثانی صاحب زید مجدهم فرماتے ہیں:

حضرت مولا نامظفر حسین کا ندهلوی رحمة الله علیه کاشار بھی اکابر دیو بند میں ہے۔

ان کے علم وفضل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کے بلاوا مط شاگر داور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی کے ہم سبق ہیں۔

وہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہ مسلے کہ راستہ میں ایک بوڑھا ملاجو بوجھ لیے جارہا تھا

بوجھ زیادہ تھا اور بمشکل چل رہا تھا۔حضرت مولانا مظفر حسین صاحب نے بیرحال دیکھا تو

اس سے وہ بوجھ لے لیا اور جہاں وہ لیجانا چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس بوڑھے نے ان سے

پوچھا اجی! تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں کا ندھلہ میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا

''وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی بیں' اور بیہ کہ کران کی بڑی تعریفیں کیں، مگر مولانا نے فرمایا

''وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی بیں' اور بیہ کہہ کران کی بڑی تعریفیں کیں، مگر مولانا نے فرمایا

'ملا '' اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہاں! نماز تو پڑھ لے ہے'' اس نے کہا واہ میاں

'ما سے بزرگ کو ایسا کہو؟ مولانا نے فرمایا میں ٹھیک کہتا ہوں۔ وہ بوڑھا ان کے سرہوگیا

مظفر حسین یہی ہیں۔

مظفر حسین یہی ہیں۔

اس پروہ بوڑ ھامولا ناسے لیٹ کررونے لگا۔

(اكابر ديوبندكيا تنهے؟ ص٠٠١، بحواله ارواح ثلاثة ص١٣٨)

## (۲)۔ سادگی کی انتہاء۔

انبی مولا نامظفر حسین صاحب کی عادت پتھی کہ اشراق کی نماز پڑھ کرمسجد سے نکا کرتے تھے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے گھر تشریف لے جاتے ،جس کسی کو بازار سے کچھ منگانا ہوتااس سے بوچھ کرلا دیتے اور طرہ بید کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے تھے ،عموماً چیزیں غلے کے عوض خریدی جاتی تھیں ، چنانچہ آپ گھروں سے غلہ باندھ کرلے جاتے اور اس سے اشیاء ضرور ت خرید کرلاتے تھے۔

(حوالهءبالاص ١٠١)

(٣)۔ ''مولانارشیداحمرصاحب بہت انجھے آ دمی ہیں''۔

حضرت مولا نامظفر حسین صاحب جب گنگوہ سے رام پور جارہ ہے تھے تو حضرت گنگوہی نوراللہ مرقدہ نے کھانے کی تواضع کی ،حضرت مولا نانے فر مایا کہ دیر ہوجائے گی ،جو گھر میں رکھا ہودیدو۔حضرت گنگوہی قدس سرہ نے چند باسی روٹیوں پراڑوکی دال رکھ کرلا دی اور حضرت مولا نامظفر حسین صاحب نے ان کو لپیٹ کراپنی چا در میں باندھ لیا ،اور رام پور جا کرفر مایا کہ'' مولا نارشیدا حمد صاحب بہت انجھے آدی ہیں''۔

(آپ بیق حضرت شیخ الحدیث ج ۲ص ۲۳۸) (۴) به کھانے میں سادگی۔

حسن العزیز میں لکھا ہے کہ مولا نامظفر حسین صاحب کا ندھلہ میں ایک بزرگ تھے۔ درویش بھی تھے، زمیندار بھی تھے، طرز ایسا تھا کہ کوئی ان کو عالم نہ بمجھتا ان کے عجیب وغریب معمولات تھے کھانے کے متعلق ،ان کے قرابتدار مولا نامملوک علی صاحب نا نوتوی دبلی کے مدرسہ میں مدرس تھے، دبلی سے نا نوتہ کا یہی راستہ تھا، کا ندھلہ راستہ میں واقع ہوتا ہے، مولا نامظفر حسین صاحب نے ان سے شکایت کی کہ جب بھی آپ آتے ہیں، تو بلا معلے چلے جاتے ہیں مولا نامملوک علی صاحب نے فر مایا کہ اگر اصرار نہ کیا جائے تھم ہرنے کا تو میں آ جایا کروں، اس وقت بہلی میں سفر ہوتا تھا، اس روز سے معمول ہوگیا کہ کا ندھلہ یہو نچ

آر ؟ گال میں بہلی تھوڑ کر مولانا مظفر حسین صاحب سے معنے آت کچر و و ان و پہنچانے آتے ،ایک دفعہ جب وہاں پہو نچے تو اول سوال بیتھا کہ کھانا کھاؤ گے یا تھا کر کھا ہوا ؟ اورا گر کھاؤ گے یا تازہ بکوادیا جائے ؟ مولوی صاحب نے کہا کہ رکھا ہوا گھاؤ گے یا تازہ بکوادیا جائے ؟ مولوی صاحب نے کہا کہ رکھا ہوا کھا وال کے ماؤل گا۔ کہا کہ رکھا ہوا تو بہہ انہوں کھاؤل گے ۔ انہوں کے بی کھالی۔ (حسن العزیز س ۲۸۰) (آپ بیتی ص ۲۳۹،۲۳۸) نے وہی کھائے۔ (حسن العزیز س ۲۸۰) (آپ بیتی ص ۲۳۹،۲۳۸)

قصہ بڑولی میں ایک دفعہ مولا نا وہاں کی سرائے میں گھبرے۔ برابر میں ایک بنیا مع ایٹ لڑکے کے گھبر ابوا تھا اور لڑکے کے باتھ میں سونے کرڑے تھے۔ مولا نا کی اس سے بات چیت ہوتی رہی جیسا کہ سفر میں عادت ہے کہ مسافر آپس میں بات چیت کیا کرتے ہیں ۔ اس نے بوچھامیاں جی انجہاں جاؤگے؟ مولا نا نے سب بتلادیا کہ فلاں جگہ اور فلاں راستہ ہے جاؤگ گا۔ اس کے بعدمولا نا تنجد پڑھ کرروانہ ہوگئے۔ اس کو نا ہوگئی ، دیکھا کر ہا تاریح بنیااٹھا تو دیکھا کڑے ندارد۔ بس اس کی تو روح فنا ہوگئی ، دیکھا کہ دوہ میاں جی بھی نہیں جن سے رات بات چیت ہور ہی تھی۔ اس فوروح فنا ہوگئی ، دیکھا کہ دوہ میاں جی بھی نہیں جن سے رات بات چیت ہور ہی تھی۔ اس خیا نہا ہونہووہ کے گئے، یکوئی ٹھگ تھا۔ وہ سیدھا اسی راستے پر روانہ ہوا جس پر مولا نانے جانے کا ارادہ بیان آبیا تھا یہاں تک کہ مولا ناس کوئل گئے۔ بس چنچتے ہی اس نے ایک دھول جانے کا ارادہ بیان آبیا ہے ۔ کہنے لگا کڑے کہاں ہیں؟ مولا نانے کہا بھائی میں نے جہنے تھا نے کے جانان باتوں سے کیا تو چھوٹ جائے گا؟ میں مجھے تھانے لے چلوں گا۔ کہا کچھ عذر نہیں میں تھانہ بھی چلا چلوں گا۔

غرض وہ مولانا کو پکڑ کر بھنجھانہ کے تھانہ میں پہنچا۔ اتفا قاتھا نیدار مولانا کا بڑا معتقد تھا۔ اس نے دیکھا کہ مولانا آرہے ہیں ، کھڑا ہو گیا اور دورت ہی آلیا۔ بیدد کیھ کر بننے کے ہوش خطا ہو گئے کہ بیتو کوئی بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں اور ڈرا کہ اب تو جوتے پڑیں گے مگر مولانا اس سے کہتے ہیں '' بھاگ جا بھاگ جا بھے کوئی کچھ نہ کہے گا''۔ تھانیدار نے مولانا سے پو پھا یہ کون تھا؟ کہاتم اسے پچھ نہ ہوجائے دواس کی کوئی چیز کھوٹنی اسکی تلاش میں آیا تھا۔
دیکھئے! کیا بےنفسی ہے۔لطف یہ کہ زاعفو ہی نہیں بلکہ مولا نااس کے احسان مند بھی ہوئے چنا نچے فرمایا کرتے ہتھے کہ 'اس ہے مجھے بڑا نفع ہوا۔ جب لوگ مصافحہ کرتے ہیں ،میرے ہاتھ پیرچو مے جاتے ہیں تو میں نفس ہے کہتا ہوں کہ تو وہی ہے جس کے ایک بنیانے دھول لگایا تھا بس اس ہے جب نہیں ہوتا''۔ (ص ۲۳۹)
لگایا تھا بس اس ہے بجب نہیں ہوتا''۔ (ص ۲۳۹)

ای طرح ایک اور حکایت مولا نا مظفر حسین صاحب کی بیان کی جس ہے ان کا رسوخ فی التواضع معلوم ہوتا ہے کہ ایک بارمولا نا چلے جار ہے تھے۔ راستہ میں مولا نا کے بھیتیجے ملے جو گھوڑ ہے پر سے اتر پڑے۔ اور بھیتیجے ملے جو گھوڑ ہے پر سوار تھے، انہوں نے مولا نا کود یکھا تو گھوڑ ہے پر سے اتر پڑے۔ اور عرض کیا کہ حضرت! آپ گھوڑ ہے پر تشریف رکھیں میں پیدل چلوں گامولا نا نے عذر کیا گر انہوں نے نہ مانا اور اصرار کیا تو مولا نا گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے اور ایک ایڑ لگائی جب بھیتج کی نظر ہے غائب ہوگئے تو مولا نا گھوڑ ہے ہے اتر ہے اور جس راستہ کو وہ بھیتج آ رہے تھا س کے کنارہ ایک درخت سے گھوڑ ہے کو باندھ کرآگے چلا ہے جب بیچھے سے وہ بھیتج پنچ تو دیکھا کہ گھوڑ اور خت سے بندھا ہوا ہے اور مولا نا غائب ہیں۔ آخر کار مجبور ہوکر گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اور روانہ ہوگئے۔ ( ملفوظات کیم الامت، جلد ۱ میں 10 میں استور کی فنائیت : نوا ب مولا نا قطب الدین صاحب رحمہ اللّٰد کی فنائیت :

( نوا ب صاحب شاہ محمد آتحق صاحب ہے بیعت اور حضرت حاجی امداد التدصاحب رحمہ اللہ علیہ کے بھی بزرگوں میں ہے تھے )

(حضرت امیرشاہ) خان صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے مولانا ناتوی بیان فرماتے سے کہ نواب قطب الدین خان صاحب بڑے کیے مقلد تھے اور مولوی نذیر حسین صاحب کیے غیر مقلد ۔ ان میں آپس میں تحریری مناظر ہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی جنگل میں میری زبان سے بینکل گیا کہ اگر کسی قدر نواب صاحب ڈھیلے ہوئے جائیں اور کسی قدر

مولوی نذریسین صاحب اپناتشد دیجهوژ دین تو جھگز امن جائے۔ میری اس بات کوکسی نے نواب قطب الدین خان صاحب تک بھی پہنچا دیا اور مولوی نذریسین صاحب تک بھی۔ مولوی نذریسین صاحب تک بھی۔ مولوی نذریسین صاحب پریا تر ہوا کہ جہاں مولوی نذریسین صاحب پریا تر ہوا کہ جہاں میں کھہرا ہوا تھا میرے پاس تشریف لائے اور آ کرمیرے پاؤں پرعمامہ ڈال دیا اور پاؤں کی گر لئے۔ اور رونے لگے ( کیا اتنہا ہے کہ اس للہیت کی ، ایسے بزرگ پر کب گمان ہوسکتا ہے کہ اس للہیت کی ، ایسے بزرگ پر کب گمان ہوسکتا ہے کہ اس اللہیت کی ، ایسے بزرگ پر کب گمان ہوسکتا ہے کہ اس اللہیت کی ، ایسے برزرگ پر کب گمان ہوسکتا ہے کہ اس اللہیت کی ، ایسے برزرگ پر کب گمان ہوسکتا ہے کہ اس اللہیت کی ، ایسے برزرگ پر کب گمان ہوسکتا ہے کہ اس اللہیت کی ، ایسے برزرگ پر کب گمان ہوسکتا ہے کہ اس اللہیت کی ، ایسے برزرگ پر کب گمان ہوسکتا ہو کہ کہ کا نہ ہوسکتا ہو کہ کہ اس کا کہ کا ہونے مایا :

" بھائی! جس قدر میری زیادتی ہوخدا کے واسطےتم مجھے یہ بتلا دو، میں سخت نادم ہوں اور مجھ سے بجزاس کے بچھ بن نہیں پڑا کہ جھوٹ بولوں لہذا میں نے جھوٹ بولا (اورصری جھوٹ میں نے اس دن بولا تھا) (چونکہ اس میں کسی کا ضرر نہ تھا اس لئے اباحت کا حکم ہوجاوے گا ۔ اشرف علی ) اور کہا کہ حضرت آپ میرے بزرگ میں میری کیا مجال کہ میں الیم گستاخی کرتا۔ آپ سے کسی نے غلط کہا ہے۔ غرض میں نے بمشکل ان کے خیال کو بدلا اور بہت دیر تک وہ بھی روتا رہا۔

یہ قصہ بیان کر کے امیر خان صاحب نے فر مایا کہ جب مولا نانے یہ قصہ بیان فر مایا اس وقت بھی آپ کی آئکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ (ارواح ثلاثہ ص۲۳۳)

ججة الاسلام حضرت مولا نامحمد قاسم نا نوتو ی رحمه الله کے واقعات (۱)۔" سادگی اور کسرنفسی"

حضرت مولا نامحمہ یعفو ب نا نوتو ی تح ریفر ماتے ہیں:

بہت خوش مزاج اور عمدہ اخلاق تھے، مزاج تنہائی پیند تھا اوراول عمر ہے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات عنایت فر مائی تھی کہ اکثر ساکت رہتے۔ اس لئے ہرکسی کو پچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا، ان کے حال ہے ہحلا ہو یا براکسی کو اطلاع ہوتی نہ آپ کہتے۔ یہاں تک کہ اگر بیار بھی ہوتے تب بھی شدت کے وقت کسی نے جان لیا تو جان لیا ورنہ فجر بھی نہ ہوتی اور دوا کرنا تو کہاں۔

حضرت مولا نااحمد علی محدث سہار پنوری رحمہ اللہ علیہ کے چھاپہ خانہ (مطبع) میں جب کام کیا کرتے تھے مدتوں پیلطیفہ رہا کہ لوگ مولوی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں اور آپ بولے نہیں کوئی نام لیکر پکارتا تو خوش ہوتے ۔ تعظیم سے نہایت گھبراتے ، بے تکلف ہم کسی سے رہتے ۔ جوشا گردیا مرید ہوتے ان سے دوستوں کی طرح رہتے ، علاء کی وضع عمامہ یا کرتہ کچھ نہ رکھتے ۔

ایک دن آپ فر ماتے تھے کہ اس علم نے خراب کیا ور نداپی وضع کوایسا خاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا''۔

میں (مولانا محمد یعقوب) کہتا ہوں کہ اس شہرت پر بھی کئی نے کیا جانا۔ جو کمالات تھے وہ کس قدر تھے، کیان میں سے ظاہر ہوئے اور آخر سب کو خاک میں ملادیا، اپنا کہنا کر دکھلایا ، مسئلہ بھی نہ بتاتے کئی کے حوالے فرماتے ، فتوی پر نام لکھنا اور مہر لگانا تو در کناراول امامت ہے بھی گھراتے ۔ آخر کو اتنا ہوا کہ وطن میں نماز پڑھا دیتے تھے، وعظ بھی نہ کہتے ۔ جناب مولوی مظفر حسین صاحب مرحوم کاند ہلوی (جواس آخری زمانہ میں قدماء کے نمونہ تھے) مولوی مظفر حسین صاحب مرحوم کاند ہلوی (جواس آخری زمانہ میں قدماء کے نمونہ تھے) نے اول وعظ کہلوایا اور خود بھی بیٹھ کر سنا اور بہت خوش ہوئے۔

(ہیں بڑے مسلمان صے ۱۱بحوالہ سوانے عمری مولانا محد قاسم ص ۹،۸) (۲)۔''اگر مولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک تک کا بھی پہتہ نہ چلتا''۔ حضرت اقدیں مفتی محمر نقی عثانی صاحب زید مجد هم تحریر فرماتے ہیں:

بانی داارلعکوم دیو بند مجمعة الا اسلام حضرت مولا نامحد قاسم نانوتوی رحمه الله علیه علوم کے بحرنا پیدا کنار سخے ،ان کی تصانیف آب حیات ،تقریر دلپذیر، قاسم العلوم ،اور مباحث شا بجہاں پوروغیرہ ہے ان کے مقام بلند کا اندازہ ہوتا ہے اوران میں بعض تصانیف تو ایسی بیا کہ ایجھا چھے علماء کی سمجھ میں نہیں آئیں ۔حدیہ ہے کہ انکے ہم عصر بزرگ حضرت مولا نا محمد یعقوب نانوتوی کا یہ جملہ دارالعلوم میں معروف تھا کہ میں نے آب حیات کا چھمر تبہ مطالعہ کیا ہے اب دیات کا چھمر تبہ مطالعہ کیا ہے اب دہ کچھ بھھ میں آئی ہے

او حکیم الامت حضرت مولا نااشر**ف م**ی تھا نوی رحمة القد**فر مات میں ک**ه

''اب بھی مولانا (نانوتوئ) گی تحریری میری سمجھ میں نہیں آتیں اور زیادہ غور وخوض کی مشقت مجھ سے برداشت ہوتی نہیں ،اس لیے مستفید ہونے سے محروم رہتا ہوں اوراپنے دل کو یوں سمجھالیتا ہوں کہ ضرویات کاعلم حاصل کرنے کے لیے اور سہل سہل کتابیں موجود ہیں پھر کیوں مشقت اٹھائی جائے''۔ (بحوالدا شرف السوانح ص ۱۳۱ج آج) السیم موجود ہیں پھر کیوں مشقت اٹھائی جائے''۔ (بحوالدا شرف السوانح ص محموما علم وفضل ایسے وسیع وحمیق علم کے بعد ،بالخصوص جبکہ اس پرعقلیات کا غلبہ ہو ،جموما علم وفضل کا زبر دست پندار پیدا ہو جایا کرتا ہے لیکن حضرت نانوتوئ کا حال بیتھا کہ خود فرماتے ہیں کا زبر دست پندار پیدا ہو جایا کرتا ہے لیکن حضرت نانوتوئ کا حال بیتھا کہ خود فرماتے ہیں ''جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں ای طرح مواویت کا دھیہ بھی مجھ پرلگا ہوا ہے اس کے بھونک بچونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔اگر مواویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک تک کا بھی بیت نہ چاتا ،اورکوئی ہے ہوا تک نہ یا تا'' (ارواح ٹلا شرحسن صاحب امروہوی چنا نجد اس میا جا میں موادیت کی جائے ہوں مولانا احد حسن صاحب امروہوی

رحمة الله عليه:

ے بھی بھی جوت اٹھوایا کرتے تھے اور جس کے اندر قاضع دیکھتے تھے اس کے جوتے خود اٹھا ایا کرتے تھے ۔ (ارواح ٹلا شرص ۲۰۱)(اکابر دیوبند کیا تھے ہی ہم کا بہوئے ' کیٹر ول کے دو سے زائد جوڑ ہے بھی جمع نہیں ہوئے ' مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محشفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں دارالعلوم کے بانی حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہم ملم وفن میں کیٹائے روزگار تھے، حضرت مولانا محمہ بن قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طالب علم کے اندر تکبر دیکھتے تھے اس ان کی تصانیف آج بھی ان کے علوم کی شاہد ہیں ، لیکن سادگی کا عالم یہ تکبر دیکھتے تھے اس ان کی تصانیف آج بھی ان کے علوم کی شاہد ہیں ، لیکن سادگی کا عالم یہ تھا کی ان کے پاس بھی کیٹر وال کے دو سے زائد جوڑے جمع نہیں ہوئے ۔ دیکھنے والا پہتے بھی نہ گا سکتا کہ یہ وہی مولانا محمد قاسم ہیں جنہوں نے مسلمانوں ہی سے نہیں غیر مسلموں اور خواند سے بھی اپنے علم وضل کا وہا منوایا ہے۔ ( کالس مفتی اعظم ص میں عیر صاموں اور کئی لئے اس مفتی اعظم ص میں میں ہوئی کے دولوں کے البی مفتی اعظم ص میں میں اس کا کہ کا ساتھ کے بھی اپنے علم وضل کا اوہا منوایا ہے۔ ( کالس مفتی اعظم ص میں میں ا

# ( ۴ )۔''ابھی تھوڑی دریے پہلے تو یہاں تھے۔''

حضرت نانوتو کی رحمة الله علیه ہروفت ایک تہبند پہنے رہتے تھے اور معمولی ساکرتہ ہوتا تھا کوئی شخص دیکھے کرید پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے علامہ ہیں ، جب مناظرہ کرنے پرآ جائیں تو بڑوں ہروں کے دانت کھٹے کردیں ،کیکن سادگی اور تواضع کا بیرحال تھا کہ تہبند پہنے ہوئے مسجد میں جھاڑودے رہے ہیں۔

چونکہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا ، تو انگریزوں کی طرف ہے آپ کی گرفتاری کا وارنت جاری ہوگیا ، چنانچ ایک آ دمی ان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ، کسی نے بتادیا کہ وہ چھتے کی مسجد میں رہتے ہیں ، جب وہ شخص مسجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کی ایک آ دمی بنیان اور نئی پہنچ ہوئے جو میں جھاڑو دے رہا ہے ۔ اب چونکہ وارنٹ کے اندر بیا کھا ہوا تھا کہ "مولانا محمد قاسم نا نو تو کی کو گرفتار کیا جائے "۔ اس لیے جو شخص گرفتار کرنے آیا تھا وہ یہ مسجھا کہ بیتو جے تیے کے اندر ملبوس برے علامہ ہونگے جنہوں نے اتنی بڑی تحریک کی میں جھاڑو دے رہے ہیں بہت نہیں آئی کہ بیصا حب جو مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں بہی مولانا محمد قاسم صاحب ہیں بلکہ وہ سمجھا کہ بیشخص مسجد کا خادم ہے ۔ چنانچ اس شخص نے انہیں ہے تو چھا کہ "مولانا محمد قاسم صاحب بیں بلکہ وہ سمجھا کہ بیشخص مبد کا خادم ہے ۔ چنانچ اس شخص نے انہیں ہے تو چھا کہ "مولانا محمد قاسم صاحب بیس بلکہ وہ سمجھا کہ بیشخص مبد کا خادم ہے ۔ چنانچ اس خض مبد کا خادم ہے ۔ چنانچ سے اس خوان میں اورنٹ نکلا ہوا ہے اس لیے چھپنا بھی ضرور ک ہو اور جھوٹ بھی نہیں بولنا ، اس لیے آپ جس جگہ کھڑے ہے تھے وہاں سے ایک قدم پیچھے ہٹ اور جھوٹ بھی نہیں بولنا ، اس لیے آپ جس جگہ کھڑے ہے تھے وہاں سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ، پھر جواب دیا" ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے"۔

چنا نچه وه یمی سمجھا که تھوڑی دیر پہلے تو مسجد **میں تھے لیکن اب موجودنہیں ہیں ، چنا نچہ و ہمخض** تلاش کرتا ہوا والیس جلا گیا۔

اور حضرت مولانا محمر قاسم نانوتوی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے که "''اگر دوحرف علم کی تہت محمد قاسم کے نام پر نه ہوتی تو دنیا کو پیة بھی نه چلتا که قاسم کہاں پیدا ہوااور کہاں مر گیا''اس طرح فنائیت کے ساتھ زندگی گذاری۔(اصلاحی خطبات جلدہ ص ۳۹ تا۳۹)

## (۵)۔ ''حضرت نانوتوی کی شان اخفاء''

حضرت مولا نامحرقاسم نانوتوی رحمه الله بانی دارالعلوم دیو بندگی سادگی کا به عالم تھا کہ الا نچے کا پاجامہ پہنتے ،ایک موٹی لکڑی گنواروں کی طرح کا ندھے پر رکھ کررا ہے پر چلتے کئی کئی دن مجلس میں باتیں نہ کرتے جب تک ضروری اور مجبوری نہ ہوتی شان تواضع کا به عالم تھا اور علم و حکمت میں کتنی اونچی شان تھی!

ایک دفعہ حضرت نانوتوی کہیں تشریف لے گئے ،تقریر فرمائی ،معرکۃ الآراء تقریرتھی ،گراپنا نام نہ ظاہر ہونے دیا ۔تقریر کے بعد لوگوں نے انہیں سے مولا نامحد قاسم رحمہ اللہ کے متعلق پوچھا اور حالات دریافت کرنے لگے ۔تو فرمانے لگے 'نہاں!وضواور نماز کے مسائل جانتا ہے'۔۔

تو ہایں ہمہ کمالات وصبیہ اور علوم دینیہ کے پیھی شان اخفاء۔ (اہل علم کی زندگی ص۱۳۷) (۲) ۔'' بھائی جی! آج کل باز ارجا نانہیں ہوا۔۔۔''

ایک بار حضرت نانوتوی جارہے تھے ،ایک جولاہے نے بوجہ سادگی کے اپناہم قوم سمجھ کر کہ آپ ہے پوچھا'' صوفی جی ! آ جکل سوت کا کیا بھاؤ ہے'۔حضرت نے ذرا بھی نا گواری کا اظہار کئے بغیر فر مایا کہ'' بھائی! آئ بازار جانا نہیں ہوااس لیے معلوم نہیں کہ کیا بھاؤ ہے'۔ (اصلاحی مضامین ص۵۲)

(2) ۔ ''وہ مجھےصاحب کمال سمجھ کربلاتے ہیں مگر میں اپنا اندرکوئی کمال نہیں یا تا'' خان صاحب نے فرمایا کہ ان ہی مولوی امیر الدین صاحب (حضرت نا نوتو گ ہے بہت ہی جے تکلف تھے ) نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بھو پال ہے مولا نا کی طبی آئی اور پانچ سورو پید ماہوار شخواہ مقرر کی ، میں نے کہا"اے قاسم! تو کیوں نہیں جاتا۔'' تو فرمایا کہ' وہ مجھے صاحب کمال سمجھ کر بلاتے ہیں اور اسی بناء پروہ پانچ سورو بے دیتے ہیں مگر اپنے اندر میں کوئی کمال نہیں پاتا ، پھر کس بنا پر جاؤں؟''۔ میں نے بہت اصرار کیا مگر نہیں مانے ۔ (ص 109)

(٨)\_''حضرت نانوتوي کي تواضع نے حافظ جي کي زندگي کي کايابليك دي'۔ خان صاحب نے فر مایا کہ جب منشی متازعلی کامطبع میرٹھ میں تھا اس ز مانہ میں ان کے مطبع میں مولا نا نانوتو گئے بھی ملازم تھے اور ایک حافظ جی بھی نوکر تھے۔ یہ حافظ جی بالكل آ زاد تھے،رندانہ وضع تھی ، چوڑی داریا جامہ پہنتے تھے،ڈاڑھی چڑھاتے تھے،نماز بھی نہ پڑھتے تھے ،مگرمولا نا نانوتو کُ کی ان سے نہایت گہری دوتی تھی ،وہ مولا نُا کونہلا تے تھے ، كمر ملتے تھےاورمولا نُأانكونہلاتے اور كمر ملتے تھے،مولا نُاان كو كَنْگُھا كرتے اوروہ مولا نُأ كے سَنَکھا کرتے تھے ،اگر بھی سٹھائی وغیرہ مولا ناُ کے پاس آتی تو ان کا حصہ ضرور رکھتے تھے ،غرض بہت گہرے تعلقات تھے ۔مولا ٹا کے مقدس دوست مولا ٹا کی ایک آ زاد شخص کے ساتھ اس قتم کی دوئی ہے ناخوش تھے مگروہ اس کی کچھ پرواہ نہ کرتے تھے۔ ا یک مرتبہ جمعہ کا دن تھا ، حب معمول مولا ناً نے حافظ جی کونہلا یا اور حافظ جی نے مولا ناً کو۔ جب نہا چکے تو مولا ٹانے فر مایا فرکھافظ جی! مجھ میں اور تم میں دوئتی ہے اور بیا چھانہیں معلوم ہوتا کہ تمہارارنگ اور ہومیرارنگ اور ہوگائی لیے میں بھی تمہاری ہی وضع اختیار کرتا ہوں ہتم اپنے کپڑے لاؤ میں بھی وہی کپڑے پہنوں گالڈ میری پیڈاڑھی موجود ہےتم اس کو بھی چڑ ھادواور میں تم ہے وعد ہ کرتا ہوں کہ نہ کپڑےا تا ، وں گانہ ڈاڑھی۔ '' وہ بین کرآ تکھوں میں آنسو بھرلائے اور کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ آپ مجھےاینے کپڑے دیجیے، میں آپ کے کپڑے پہنوں گااور بیڈ اڑھی موجود ہےاں کو آپ اتاردیجیے۔ مولا نًا نے ان کواپنے کپڑے پہنائے اور ڈاڑھی اتار دی اور وہ اس روز سے یکے نمازی اور نیک وضع بن گئے ۔ (ص۱۲۵)

یں ہیں۔ ''اگر وہ ابیبا کریں گے تو میں ان کی یا لکی کا یا ہے بکڑ کر چلوں گا۔'' نواب محمود علی خان صاحب مولا نامحر قاسم صاحب ؑ سے ملاقات کے بے حدمتمنی تھے مگر مولا ناان سے بھی نہیں ملے ، چنانچہ دومر تبہ وہ مولا نا سے میر ٹھ ملنے آئے اور دومر تبہ علی گڑھ، مگر جب مولا نا کوان کے آنے کا علم ہوتا تو مولا نا شہر چھوڑ کر کہیں چل دیے تھے اور فر ماتے کہ ''نواب صاحب ہے دو ہا تیں گہددینا ،ایک بیر کہنواب صاحب غازی آباد کےاٹیشن پر بند بنوادیں اور دوسری ایک عجیب بات پیھی کدا گروہ ایسا کریں گے تو میں ان کی یالکی کا یا یہ پکڑ کرچلوں گا۔''

دوسری بات کوئن کرتو نواب صاحب بیننے سگےاور پہلی بات کی نسبت فرمایا کہ میں کوشش کر چکا ہوں مگرمنظوری نہیں ہوئی ۔ ( ص ۱۶۷ )

(۱۰)۔"جی ہاں! میں ایسا ہی محروم ہوں"۔

حضرت نانوتوی میر تھ میں مثنوی شریف کا درس دے رہے تھے، اتفا قا درس میں کوئی صاحب حال اور صاحب دل بھی آنکے ، انہوں نے جب حضرت مولاناً کے عالی مضامین سے جومثنوی میں بیان فر مائے جارہے تھے تو بڑی حسرت سے کہنے گئے کہ'' کاش مضامین سے جومثنوی میں بیان فر مائے جارہے تھے تو بڑی حسرت سے کہنے گئے کہ'' کاش !اگر اس شخص کو اس ظاہم ملم کے ساتھ باطنی علم بھی ہوتا تو کیا اچھا ہوتا''اور وہ محض خلوص اور نیک نیمی سے خلوت میں حضرت مولانا کے پاس تشریف لائے اور یہی فر مایا کہ'' کاش نیک نیمی موتے!'' حضرت مولانا نے از رارہ انکسار فر مایا:''جی ہاں! میں ایسا بھی محروم رہوں، اگر آپ ہی مجھ پر نظر شفقت فر ماوی تو میری نیک نصیبی ہے۔''

اس پروہ ہزرگ متوجہ ہو کرم اقب ہوئے ،ادھر حضرت مولا نابھی صنبط نسبت کے ساتھ مراقب ہوئے ،تھوڑی ہی دیر میں وہ بزرگ ہاتھ جوڑ کراٹھے کہ "مولا نا مجھے خبر نہھی آ پ میں یہ جو ہرعلی الوجہ الاتم موجود ہے۔" (ص۱۸۴) آپ میں پیچو ہرعلی الوجہ الاتم موجود ہے۔" (ص۱۸۴) (۱۱)۔''بس جی! تمہاری وعوت ہوگئ''۔

مولانا احمد حسن صاحب نے فر مایا که مولانا قاسم صاحب کی ایک جولا ہے نے دعوت کی ،ا تفاق ہے اس روز بارش ہوگئی اور وہ جولا ہاوقت پر بلانے ندآیا تو مولا نامحمر قاسم خوداس جولا ہے کے یہاں تشریف لے گئے ،اس نے عرض کیا کہ حضرت! چونکہ آئی بارش ہوگئی تھی اس لیے میں دعوت کا انتظام نہ کرسکا''۔

مولا نانے فرمایا کہ انتظام کیا ہوتا ہمہارے ہاں کچھ پکا بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! وہ تو

موجود ہے۔ فرمایابس وہی کھالیں گے، چنانچہ جو پھھ معمولی کھانا ساگ وغیرہ اس کے یہاں تیار تھا وہ بخوشی مولانا تناول فرما کرتشریف لے آئے اور فرمایا کہ بس جی! تمہاری دعوت ہوگئی۔ (صمم 19)

### (١٢) \_' مماحثه ءشا بجها نبور كاعجيب واقعه ' \_

خیر جب مولانا کی تقریر بہوئی تولوگوں کومولانا کی اطلاع ہوئی تولوگ رتھ میں بٹھا کر بڑے اعزاز کے ساتھ مولانا کوواپس لائے اور جو پادری و ہاں مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ اگرامیان تقریر پرلانت تو میں مولانا محمد قاسم صاحب کی تقریر پرامیان لے آتا۔ (ص ۱۹۵)

#### (۱۳) ـ "شان مسكنت" ـ

ایک طالب علم نے حضرت نا نوتو گ کی دعوت کی ، آپ نے فرمایا کہ ایک شرط پر منظور ہے کہ خود کچھ مت پکانا ،گھر میں جوتمہاری روٹیاں مقرر ہیں وہی ہمیں بھی کھلا دینا ۔ اس نے منظور کرلیا۔ بیہ ہے شان مسکنت اور غربت وانکساری اور عاجزی کہ اتنا بڑا شخص اور اس طرح اپنے آپ کومٹائے ہوئے تھا (اسلاف کے جیرت انگیز واقد ہے ص ۲۲۲) ۔ ' خدام کی خدمت'۔

ایک دفعہ ایک درویش حضرت نانوتوئ کی خدمت میں درویش کا امتحان لینے تزک واحتشام ہے آئے۔ بہت گھوڑ ہے اور خادم بھی ساتھ تھے حضرت نے سب کی دعوت کی ۔ شاہ صاحب کے نوکروں اور خادموں کواپنے ہاتھ سے ای شان کے برتنوں میں کھانا کے برتنوں میں کھانا کے برتنوں میں خود کھاتے تھے۔

وہ درویش حضرت کا انکساراورخلق و کھے کرآپ کے کمال کے قائل ہو گئے۔ (ص۲۶) (1۵)۔'' کھانے میں تواضع''۔

حضرت نانوتوی اپنے طالبعلمی کے زمانے میں مکان میں تنہا ایک جگہ رہتے تھے ،روٹی بھی پکوالیتے تھے تو کئی کئی وقت تک کھالیتے تھے (ص ۴۹) (۱۲) ۔'' ار ہے! کیا قاسم کی تکفیر سے وہ قابل امامت نہیں رہا؟''

ایک مرتبه حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دبلی تشریف رکھتے تھے اور ان کے ساتھ مولانا احمد حسن صاحب امروہ وی اور شاہ خان صاحب بھی تھے۔ شب کو جب سونے کے لیے لیٹے تو ان دونوں نے چار پائی ذراالگ کو بچھالی اور باتیں کرنے گے۔ امیر شاہ خان صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ ضبح کی نماز ایک برج والی مجد میں چل کر خان صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ ضبح کی نماز ایک برج والی مجد میں چل کر پڑھیں گے، سنا ہے کہ امام قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ''
ارے پٹھان جابل! (آپس میں بے تکلفی بہت تھی) ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ وہ تو ہمارے مولانا (نانوتوی) کی تکفیر کرتا ہے''مولانا نے سن لیا اور زور سے فرمایا: ''احمد حسن!

میں تو سمجھا تھا کہ تو لکھ پڑھ گیا ہے مگر جاہل ہی رہا ، پھر دوسروں کو جاہل کہتا ہے ،ارے! کیا قاسم کی تکفیر سے وہ قابل امامت نہیں رہا؟ ، میں تو اس سے اس کی دینداری کا معتقد ہوگیا ، اس نے میری کوئی ایسی بات سی ہوگی جس کی وجہ سے میری تکفیر واجب تھی گور وایت غلط پنجی ہوتو یہ راوی پر لازم ہے ،تو اس کا سبب دین ہی ہے اب میں خود اس کے بیچھے نماز پڑھوں گا'۔عرض یہ کہ جسم کی نماز مولا نا نے اسکے بیچھے پڑھی۔

یہ ہے ہمارے بزرگوں کا نداق جن کی کوئی نظیر پیش نہیں کرسکتا، ان حضرات کی عجیب وغریب شان تھی۔ (ملفوظات حکیم الامت جلد ہم ہے ۳۹ سے (کا)۔'' یہ عجیب آ دمی ہے جس نے قرآن ہی الٹا پڑھ دیا۔''

مولا نا امراء ہے بہت بھراتے تھے اور کسی امیر سے ملاقات کا موقع نہ آنے دیتے تھے۔''خورجہ'' کے ایک رئیس برسول ہے تمنامیں تھے کہ میرے گھریرا یک دفعہ حضرت والا آ جائیں ،مگروہ کامیاب نہ ہوتے تھے ،ا تفاق سے جنگ روم وروس چیٹر گئی اور حضرت نے ترکوں کی اعانت کے لیے چندہ کی تحریک شروع کی جواس زمانہ میں'' سلطانی چندہ'' کے نام سے معروف ہوئی ۔ان رئیس صاحب کے لیے پیزویں موقع ہاتھ لگ گیا ،انہوں نے کہلوایا کہ اگر حضرت والا ان کے گھرتشریف لا کر وعظ فر مائیں تو وہ سلطانی چندہ میں دس ہزار روپیہ ویں گے۔حضرت نے منظور فر مالیا اور ان کے یہاں وعظ فر مایا ،انہوں نے حسب وعدہ دس ہزاررو بے پیش کیے ختم مجلس پر حضرت اٹھے تو مجمع بھی اٹھااورلوگوں میں حضرت کی مہمانی کے بارہ میں کہاوئی ہوئی اورردو کد ہونے لگی ، ہرشخص بیہ جیا ہتا تھا کہ حضرت کواپنے گھر لے جا کرمہمان بناؤں ،لوگ تو اس جھگڑے اور بحث میں سر گرداں تھے اور حضرت اسی جوم میں آ ہتہ ہے نکل کرروانہ ہو گئے ۔مغرب کا وقت آ چکا تھا ،اذ ان ہونے والی تھی ،حضرت والاشہر کے کنارے ایک غیر معروف مسجد میں پہنچے۔وہاں اتفاق سے امام مىجد نەتھا،لوگوں میںتشویش ہوئی كەنمازكون پڑھائے ہرایك دوسرے پرٹالتاتھا، چندایک نے حضرت سے کہا کہ بھائی! تم ہی نماز پڑھا دو (پیلوگ حضرت کو پہچانتے نہ تھے )مگر

حضرت مذر فرمات رہے ، جب وئی بھی امامت کے لیے تیار نہ ہوا تو لوگوں نے حضرت میں کہ کہ کرز بردی امامت کے لیے مصلے پر دھکیل دیا کہ: '' بندۂ خداا مسلمان تو ہے ، کیا گئے دو چار سور تیں قرآن کی یاد نہیں جوامامت سے اتنا گھبرار ہاہے'' حضرت نے اب مجبور ہو کرامامت کرائی گر جیب اقناق یہ چش آیا کہ پہلی رکعت میں توقیل اعود ہوب الناس بچو کئے اور دوسری میں قبل اعود ہوب الناس بچو گئے اور دوسری میں قبل اعود ہوب الفلق ۔ ختم نماز پراس مسجد کے نمازیوں میں چہ میگو ئیاں شروع ہوئیں کہ یہ جیب آدی ہے جس نے قرآن ہی الٹا پڑھ دیا ۔ حضرت نے فرآن ہی الٹا پڑھ دیا ۔ حضرت نے کہا کی فرمایی ''۔ اوگوں نے کہا کی وگیا بیا تھا کہ تو میانی جانا۔ حضرت نے اس پر فرمایا '' کے مواویوں کو بیا تا کے کہناز تو اس طرح بھی ہوجاتی ہے ''۔ اس پر لوگوں نے تنداہے میں کہا ''چوری سے میان ہوگی کرنے ''۔ اس پر لوگوں نے تنداہے میں کہا ''چوری اور سیدنز وری ، ایک تو تنداہے میں کہا ''چوری اور سیدنز وری ، ایک تو تنداہے میں کہا ''جوری ۔ اس پر لوگوں نے تنداہے میں کہا ''۔ اس پر لوگوں نے تنداہے میں کہا ''۔ اس پر لوگوں نے تنداہے میں کہا '' جوری ۔ اس پر لوگوں نے تنداہے میں کہا '' جوری ۔ اس پر لوگوں نے تنداہے میں کہا '' جوری ۔ اس پر لوگوں نے تنداہے میں کہا گئی پڑ ھادی اور او پر سے مولویوں کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر لوگوں کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر لوگوں کے تنداہے میں کہا ''۔ اس پر لوگوں کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر لوگوں کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر لوگوں کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر لوگوں کے تندائوں کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر لوگوں کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر کو بور کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر کو بور کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر کو بور کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر کو بدنام بھی کر ہے ''۔ اس پر کو بدنام بھی کر ہے نہیں کر بھی کر کو بدنام بھی کر ہے کر کو بدنام بھی کر ہے کر ہو کر

یبال پیرجھگڑا چاں رہاتھا کے حضرت کو ڈھونڈتی ہوئی ایک جماعت ادھرآ نگلی اور دیبھا کہ حضرت تو جاہلوں میں گھ ہے ہوئے ہیں ، تب انہوں نے لوگوں کو بتاایا کہم کس کے ساتھ پیمعاملہ کررہے ہوں پیتو مولا نامحمہ قاسم صاحب ہیں۔ اس برلوگ نادم ہوئے اور جزونیازے معافی کے خواستگار ہوئے یہ

(آپ بیتی ص:۲۴۷،۲۴۷ بحواله سوائح قامی ش:۳۹۵ بی) (۱۸) په "محکیم صاحب مولا نا کے دھو که میں سب شانداراو گوں ہے مصافحه کرتے ر ھے''۔

حضرت مولانا نانوتوی کے متعلق امیر شاہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ حکیم عبدالسلام صاحب ملیح آبادی کو مولانا نانوتوی کی خدمت میں جانے کا بہت شوق تھا، مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ جب تو حضرت کی خدمت میں جاوے تو مجھے اپنے ساتھ ضرور لے جانا بھی مجھے بدنصیب کے ال میں ایک خیال جم گیا تھا اور وہ یہ کہ حکیم صاحب بہت خوش بیان وگویا آ دی ہیں بہت طویل قصہ ہے۔ حکیم صاحب دوسری مرتبہ میرے ساتھ خود بخود

ہو گئے اور جب دیو بند پہنچے اور مولا نا کا قیام مولا نامحمود اُلحسٰ صاحب کے مکان پر تھا جب مكان تقريباً بجاس قدم ره گيا تومي چندقدم آ كے بر هكرمولا نا كے ياس يہلے بہنچ گيا ،مولانا '' کا لباس اس وقت بیرتھا سر پرمیلا اور پھٹا ہوا عمامہ تھا جس میں لیرے پڑے ہوئے تھے اور چونکہ سردی کا زمانہ تھااس لئے ایک دھوتر کی نیلی رنگی ہومرز ئی پہنے ہوئے تھے جس میں بند لَّهِ ہوئے تھے اور نیچے نہ کرتا تھا ( کرتا پہنتے ہی نہ تھے ) اور نہ انگر کھا تھا اور ایک رزائی اوڑ ھے تھے جو نیلی رنگی تھی۔اور جس میں مومی کی گوٹ لگی ہو نی تھی جو پھٹی ہو نی تھی اور کہیں تھی اور کہیں بالکل اڑی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کر کے مصافحہ کیا اور حکیم صاحب کی آ مد کی اطلاع کی۔میں تعارف کرا ہی رہاتھا کہاتنے میں حکیم صاحب بھی آ گئے اس وقت مجلس کا پیہ رنگ تھا کہ درواز ہ کے سامنے مولوی ذوالفقارعلی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اوران کے برابر میں مظفر نگر کے ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے اور مولا ناً کی طرف کو حیار پائی ہے کمر لگائے بیٹھے ہوئے تھےاوران کے برابر میں دیو بند کےایک صاحب بیٹھے ہوے تھے جولہاس بھی عمدہ پہنے ہوئے تھے اور ڈاڑھی بھی شاندارتھی۔ جب حکیم عبدالسلام صاحب پہنچے تو سب لوگ ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے تھکیم صاحب مولاً نا کے دھو کے میں سب شاندار لوگوں سے مصافحہ کرتے رہے مگر مولا ناً کی طرف متوجہ نہ ہوئے ، میں نے بتایا کہ مولا ناً پیہ میں تو وہ مولا ناً سے مصافحہ کر کے وہیں بیٹھ گئے ۔طویل قصہ ارواح ثلثہ میں لکھا ہے مجھے تو صرف حضرت مولانا کی تواضع کی طرف اشاره کرناتھا۔ (ص۲۴۵) (۱۹)۔'' قوتِ عِشق کے نزد یک سنگ وگل برابر ہے''۔

تھیم منصورعلی صاحب اپناچشم دیدواقعہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے سفر میں میں حضرت کے ہمر کا ب تھا۔ قبہ خضراء جونہی نظروں کے سامنے ہوا مولا ناُ مرحوم نے ایخ نعلین اتار کر بغل میں دبالیں اور پابر ہنہ چلنا شروع کیا۔ میں نے ان کی دیکھادیکھی اپنی جو تیاں اتار کر ننگے ہیر ہمراہ مولا ناُ مرحوم چلنا شروع کیا۔ اس قدر پھریاں پاؤں میں اپنی جو تیاں اتار کر ننگے ہیر ہمراہ مولا ناُ مرحوم چلنا شروع کیا۔ اس قدر پھریاں پاؤں میں چیجے لگیں کہ تحمل نہ ہوسکا آخر جو تا بہن کر چلنے لگا جو کنگریاں ایک بیٹھان نو جوان کے پاؤں

کیلئے نا قابل برداشت بن چی تھیں ، مگر مولا نا مرحوم جواز فرق ناقدم نہایت نازک وزم اندام تھے۔اسی خار دار جنگل میں مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب کی تاریکی میں چلتے رہے کے قوت عشق کے نزدیک سنگ وگل برابر ہے۔ (ص۲۴۸)

حضرت مولا نامحمر يعقوب صاحب نانوتوى رحمه الله كواقعات

(۱) تواضع کی حقیقت: حضرت مولانا محد یعقوب صاح نانوتوی رحمه اللہ جو دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس تھے، بڑے او نچے در جے کے عالم تھے، ان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ نے ایک وعظ میں بیان فر مایا کہ ان کا طریقہ یہ تھا جب کوئی ان کے سامنے ان کی تعریف کرتا تو بالکل خاموش رہتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے۔ جیسے آج کل بناوٹی تو اضع اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرتا ہے تو جواب میں ہم کہتے ہیں کہ "یہتو آپ کا حسن طن ہے، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ۔۔۔۔۔۔ حالانکہ دل میں بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ خص ہماری اور تعریف کرے اور ساتھ ساتھ دل میں بھی میں بہت خوش ہوتے ہیں ایکن ساتھ میں یہ الفاظ بھی استعال کرتے ہیں، یہ حقیقت میں بناوٹی تواضع ہوتی ہے، حقیق تواضع نہیں ہوتی ۔ لیکن حضرت مولانا اپنی تعریف پر خوش ہوتے بیں۔ یہت خاموش رہتے ۔اب دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ حضرت مولانا اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں۔ یہت تعریف کرنے سے نہ بی اور نہ ہی اس کی تعریف کرنے ہیں اور نہ ہی اس کی تعریف کرنے سے نہ بی اور نہ ہی اس کی تعریف کرنے سے نہ بی اور نہ ہی اس کی تعریف کرنے ہیں۔ اپنی تعریف کرنا چاہتے ہیں اس لئے تعریف کرنے سے نہ بی وقت ہیں اور نہ ہی اس کی تعریف کرتے ہیں۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھنے والا بیہ مجھتا ہے کہ ان کے اندر تواضع نہیں ہے جالانکہ ان کے اندر تواضع نہیں ہے جالانکہ ان باتوں کا نام تواضع نہیں بلکہ تواضع تو دل کے اندر ہوتی ہے۔اور اس کی علامت بیہ وتی ہے کہ آ دمی بھی کسی کام کواپنے سے فووتر نہیں سمجھتا۔ (اصلای خطبات جلدہ ۱۳۷۰) **تواضع کا ایک اور واقعہ:۔** 

انہیں کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے قبول فر مالی،اس شخص کا گاؤں فاصلے پرتھا۔لیکن اسنے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا،جب کھانے کا وقت آیا تو آپ پیدل ہی روانہ ہو گئے ۔ دل میں پیرنیال بھی نہیں آیا کہ ان کی صہ حب نے سواری کا کوئی انتظام نہیں گیا ،سواری کا انتظام کرنا جا ہے تھا۔ بہر حال اس کے گھرینچے،کھانا کھایا، کچھآ مبھی کھائے ،اس کے بعد جب واپس چلنے لگےتو اس وقت بھی اس نے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا ، بلکہ الٹا پیغضب کیا کہ بہت سارے آموں کی کٹھڑی بنا كرحضرت كے حوالے كر دى كەحضرت! يه كچھآ م گھركے لئے ليتے جائيں۔اس اللہ كے بندے نے بیہ نہ سو حیا کہ اتنی دور جانا ہے اور سواری کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، کیسے اتنی بڑی ۔ محتمر ی کیکر جائیں گے۔مگراس نے وہ تھٹر ی مولا نا کودیدی اورمولا نا نے وہ قبول فر مالی اوراٹھا کرچل دیئے ،اب ساری عمر مولا نانے بھی اتنا بوجھاٹھایانہیں ،شنرا دوں جیسی زندگی منزاری ،اب اس کھیم می کوبھی ایک ہاتھ میں اٹھاتے ،بھی دوسرے ہاتھ میں اٹھاتے ، چلے جارہے ہیں، یہاں تک کہ جب دیو بندقریب آنے لگا تواب دونوں ہاتھ تھک کرچور ہو گئے ، نہاس ہاتھ میں چین ،اس ہاتھ میں چین ،آخر کاراس کٹھڑ ی کواٹھا کرا ہے سر پررکھ لیا جب سر پررکھا تو ہاتھوں کو پچھآ رام ملاتو فر مانے لگے،" ہم بھی عجیب آ دمی ہیں پہلے خیال نہیں آیا کہاس کٹھڑی کوسر پرر کھ دیں ،ورنہاتنی تکلیف نہاٹھانی پڑتی ،اوراب مولا نااس حالت میں دیو بند میں داخل ہورہے ہیں ل۔ کہسریر آ موں کی تھی ہے،اب راتے میں جولوگ جولوگ ملتے وہ آپ کوسلام کررہے ہیں ،آپ سے مصافحہ کررہے ہیں ماورآپ نے ایک ہاتھ سے کٹھڑی سنجالی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کررہے ہیں ،ای حالت میں آ پ اپنے گھر پہنچ گئے اور آ پ کو ذرہ برابر بھی پہ خیال نہیں آیا کہ بیرکام میرے مرتبے کے خلاف ہے اور میرے مرتبے ہے فروتر ہے۔ بہر حال ،انسان کسی بھی کام کوایئے مرتبے ے فروتر نہ مجھے۔ یہ ہے تو اضع کی علامت۔ (بحوالت بالاصہ ۲۳)

(۳)"بس اب تو گنگوه آئے ہی کیڑے بدلا کریں گے ":۔

ارشادفر مایا که حضرت مولا نا یعقو ب صاحب نا نوتوی رحمه الله جب گنگوه آتے تو وہی نماز پڑھاتے تھے۔ کیونکہ وہ حضرت گنگوہی رحمہ الله کے استاد زادہ تھے اس وقت

حضرت گنگوہی نمازنہیں پڑھاتے تھے ایک دفعہ نمازمغرب کا وقت تھا ،ا قامت ہورہی تھی اور حضرت گنگوہی مصلے پر پہنچے گئے تھے کسی نے اطلاع کی کہ مولا نا محمد یعقوب صاحب آ گئے ، وہیں مصلے پر کھڑے کھڑے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے یو چھا کہ مولانا آپ کا وضو ے؟ تو فرمایا ،جی وضو ہے ،تو فرمایا کہ مصلے پرتشریف لا پئے ،وہ مصلے پر آ گئے ۔حضرت گنگوبی رحمہ اللہ نے ان کے چیر اینے رومال سے صاف کئے ۔ پیدل چل کر آئے تھے، گردوغبار لگا ہوا تھا ، یا نچے جھاڑے، پھر حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب نے نماز یڑ ھائی مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی نے دیکھ لیا کہ مولا نامحمر یعقوب صاحب کے یا مجامہ میں ازار بندنہیں ہے بلکہ جاریائی کے بان کی رسی ہے۔حضرت گنگوہی سے عرض کیا گیا کہ حضرت!ان کے پانجامہ میں ازار بندنہیں ہے۔حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے دریافت فر مانے پرحضرت نانوتو کی کے فر مایا کہ جب گنگوہ آنے کے لئے چلنے کاوقت آیا توازار بند تھا ہی نہیں ، ڈھونڈ ابھالا ، ملانہیں تو میں نے جاریا گی کی رس کات لی اور باندھ لیا۔ تو حضرت گنگوہی رحمہاللہ نے فر مایا کہ اچھا کھوٹی پر ہمارا یا عجامہ ٹنگ رہا ہے اسکواٹھا ہے ،اس میں ازار بند ہےوہ نکال کرڈال کیجئے ،انہوں نے بے تکلف آتارااورازارا بی میں ڈال لیا، دیکھا تو از اربند میں ایک روپیہ بھی بندھا ہوا تھا تو فر مایا کہ مولا نا! ( حضرت گنگوہی )اس میں تو ا یک روییہ بھی ہے؟ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ بس وہ بھی آپ کے لیے نذر (ھدیہ) ہے۔حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ "بس اب تو گنگوہ آ کے ہی کپڑے بدلا کریں گے"۔

(مافوظات فقیدالامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوبی رحمدالله جلد اقسط ۱۹۸۸) معلوم موتا ہے میں ادھورا ہی مرجا وک گا"۔
(۲۸) میں ادھورا ہوں معلوم ہوتا ہے میں ادھورا ہی مرجا وک گا"۔

(حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنے بزرگوں کودیکھا کہ کیسی کیسی ہتیاں تھیں ،اسقدر بے نسسی ،اللہ اکبرا پنے کو بالکل مٹائے ہوئے اور فنا کئے ہوئے تھے ،کسی فعل اور کسی قول ہے یہ نہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کچھ ہیں یا کچھ جانتے ہیں۔ اُن حضرات کواب آسکھیں ڈھونڈ تی ہیں وہ حضرات سب پھے تھے اورا پے کو پھے نہ سمجھے تھے اور آجکل بیدحالت ہے کہ پھینیں اورا پے کو سب پھے بچھتے ہوئے ہیں اورا کے متمنی ہیں کہ دوسر ہے بھی ہمکو پھے بچھیں۔ ای کی ایک شاخ بیرم ض ہے جو عام بلا کی طرح پھیلا ہے کہ دوسر ہے بھی ہمکو پھی ہمکو پھیلا ہے کہ الشریعت " کہلاتے ہیں ، کوئی "امام الشفیر " کہلاتے ہیں ، کوئی "امام السفیر " کہلاتے ہیں ، کوئی " شخ الحدیث " بیسب نی فضا الشریعت " کہلاتے ہیں ، کوئی " السخ السم " یقونا گوارنہیں ہوتا سے ناشی (پیدا ہوئے) ہیں۔ ایک لقب ان میں پر انا ہے " شخ الاسلام " یقونا گوارنہیں ہوتا اور اس کے علاوہ سب میں وہی جدت کی جھلک ہے ، مجھے تو سن کروحشت ہوتی ہے کہ اللہ! تحریکات کے اثر ہے ہواور نہ انقلاب ہوا ہے اور یہ اسقدر جلدی انقلاب ان تحریکات کے اثر ہے ہواور نہ انقلاب ہونے کے لیے بھی ایک وقت کی ضرورت ہوا کرتی تحق کہ بھا کہ بھائی جمل کہ جھائی میں ادھورا ہوں اور میں نے ان دونوں سے اور مریدوں کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں ادھورا ہوں اور میں نے ان دونوں سے کئی مرتبہ کہا کہ بھائی مجھکہ جھی تجھ تا دو مگر دونوں نے بخل سے کام لیا۔ مراد دونوں سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو کی رحمہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گھر قاسم صاحب نانوتو کی رحمہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گئگو ہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گھر قاسم صاحب نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گھر قاسم صاحب نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گھر قاسم صاحب نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گھر قاسم صاحب نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گھر قاسم صاحب نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گھر قاسم صاحب نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گھر قاسم صاحب نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گھر قاسم صاحب نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گھر تو اس مصاحب نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا گھر تو اس مصاحب نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ کی مولوں کی مولوں کی مولوں کی کھر تو کی مولوں کی مولوں کی مولوں کی کو کو کو کی کو کی کھر کی کو کی کھر کی کو کھر کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی ک

اور فرماتے تھے کہ اگر میں ایسا ہوتا جیسے کہ بید دونوں تو بالدیوں ( یعنی مو کیٹی چرانے والوں ) کوالیبا بنادینا جیسے بید دونوں ہیں ،معلوم ہوتا ہے کہ میں ادھورا ہی مرجاؤں گا۔ ایخ تلامذہ اور مریدوں کے سامنے بیہ بات۔اس بے نفسی کو ملاحظہ بیجئے ۔اس کے بعد اتفاق سے مکہ معظمہ کاسفر ہوااور حضرت ( حاجی صاحب رحمہ اللہ ) کی خدمت میں بیاس بچھ گئی۔ ( ملفوظات حکیم الامت جلد ۲ ص ۱۸ )

# (۵) گدھے پرسوار ہوکرای پر کتابیں رکھ کرنا نونہ کوچل دیئے:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب کا حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب کے متعلق بیہ قول نقل فر مایا کہ "ہر شخص میں کچھ نہ کچھ باطنی روگ

نېين"(الېادي رجب <u>۱۳۵۷</u> ه<sup>ص</sup> ۴۶۹)

بعدازاںمولا نامحمد یعقو ب صاحب گدھے پرسوار ہوکراورای پر کتابیں رکھ کرنانو تہ کو چل

ویئے میں (سیرت یعقوب ومملوک ۲۲۹)

(۲)علظی کاعتراف: ـ

ا پی خلطی کا عنراف بمشکل ہی کوئی کرتا ہے بلکہ خلطی کی تائیداوراس پراصرار عام ہے اور یہ پستی کی علامت ہے۔ بہادراوروسیع القلب شخص وہ ہے جواپنی غلطی کا قرار کرے اور جو بات نہ آتی ہواس کے بارے میں صاف کہددے کہ مجھے نہیں آتی ۔ڈاکٹر کی سمجھ میں اگر مرض نہیں آتا تو وہ اس کا قرار نہیں کرتا بلکہ وہ اٹکل پچوعلاج شروع کردیتا ہے، یہی حال اس تذہ کا ہے، کلامی میں غلطی ہوجائے تو کیا مجال مان لیس۔ایک پروفیسرنے کا لیے کی کلاس میں تاب ناک کی تان باک پڑھادیا اور اس پر مسلسل اصرار کرتا رہا۔

اب حضرت مولا ٹا تھر یعقوب صاحب کے بارے میں اعتراف غلط کے متعلق مولا ناتھانوی کی زبانی سنیئے ،فر ماتے ہیں ہے

"شہروالوں میں یہ عادت نہیں کہ اپنی علطی کا قرار کریں،گاؤں والے بیچارے اپنی علطی کا قرار کریں،گاؤں والے بیچارے اپنی علطی کا قرار کر لیتے ہیں،شہروالے تو اس علطی کو بناتے ہیں۔مولا نامحمہ یعقو ب صاحب میں یہ بات دیکھی کہ ادنی سے طالب علم نے اگر کوئی غلطی بتلا دی تو فوراً اقرار کرلیا کہ ہاں! بھائی میری غلطی تھی ۔مولا نا اپنے ماتحت مدرسین کے پاس کتاب لے کر جا بیٹھے تھے اور جو بات سمجھ میں نہ آتی تھی اس کو یو چھ لیتے تھے" (ایضاً ص ۲۳۰،۲۲۹)

(۷) سرا پا عجز وانکسار این مکتوبات کے آئینہ میں: ۔ حضرت مولا نامحر یعقوب صاحب کی تمام زندگی از سرتا یا عجز وانکسارتھی۔

سی معنی میں سالک کواللہ تعالی تک پہنچنے میں کبرونخوت زبر دست رکاوٹ ہے اورخودی کومٹا نابی ولایت ہے۔ بیخودی شیطانی خودی ہے نہ کہ علامہ اقبال کی خودی جو رحمانی خودی ہے مولانا کے قلم سے جابجا عاجزی ٹیکتی ہے۔ مختلف مکتوبات میں اپنے مرید منشی محمد قاسم کو لکھتے

ہیں جن کوابھی مریز ہیں بنایا ہے"۔

اور جو کچھتم نے بیان اشتیاق اور ارداہ آنے کا لکھا ہے اور حقیقت میں تم کواس روسیاہ سے الیی محبت ہے مگر ملاقات میں جلدی نہ کرنی جا ہے ،اگر مقدر میں ہے تو نصیب ہوجائے گی ورنہ قیامت بہت قریب ہے۔ ہمارا تمہارا وہاں کا وعدہ ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی رحمت سے بخشے اور فضل کرے "( مکتوب سوم ص ۲۷)

"یہ ناکارہ ہر چند بظاہر مہتم نیکی کے ساتھ ساتھ ہوا گر حقیقت حال عالم الغیب خوب جانتا ہے تم اپنے واسطے شیخ کامل کی تلاش رکھ۔۔۔۔ یہ عاجز خود در ماندہ شرمندہ بارگاہ خداوندی۔۔۔۔خود لائق اس کے ہے کہ کوئی خدا کا بندہ خدا کے واسطے اسکی دشگیری کرے" ( مکتوب وہ ص ۲۸)

ایک اور مکتوب میں اپنے عقید تمند کو لکھتے ہیں دانحالیکہ اب وہ عقید تمند مرید بھی بن گیا ہے:

"اس نا کارہ کو بھی دعا ہے یادر کھو کہ بچپاس کی عمر آئی اور یہ یونہی گنوائی ۔لڑکین کے خصائل (عادات) ہنوز ویسے ہی ہیں، ایک وضع نہ بدلی، ایک رنگ نہ بلٹا ،کسی کسی صحبتوں میں رہ مگرکسی کا بچھا تر نہ ہوا، ہاں شقی کوکون سعید کرد ہے، اصل کا بدل دینا اسکا کا م ہے۔ حضرت میں جوکوئی بھی بچھرہ گیا ہے۔ حضرت میں جوکوئی بھی بچھرہ گیا الداداللہ صاحب) کی خدمت میں جوکوئی بھی بچھرہ گیا اس پرایک ایسا اثر ہوگیا کہ تمام عمر نہ گیا، میں کم نصیب جیسا تھا ویسا ہی رہا، عمر بیہودہ گئی"۔

اس پرایک ایسا اثر ہوگیا کہ تمام عمر نہ گیا، میں کم نصیب جیسا تھا ویسا ہی رہا، عمر بیہودہ گئی"۔

( مکتوب نہر ۳۳س)

ایک خط میں مرید نے بیعت ہے پہلے ملا قات کا اظہار کیا ہے ان کے جواب میں لکھتے ہیں:
"بینا کارہ قابل ملا قات نہیں، باتیں بنان اور ہے اور اچھا ہونا اور ہے، مگریہاں
چند بزرگ ایسے ہیں جیساتم نے خیال باندھا ہے البتہ ان کی زیارت منعتمات ہے ہے
۔اگر والدین کی رضا اور اجازت ہواور کوئی حرج نہ ہواور سامان بن بڑے تو بھی ارادہ ک
کی جیو، بندہ مانع نہیں، مگر رضا والد کی شرط ہے "( محتوبات نم ۱۳ دیقعدہ ۱۳۵۵ھ ۱۳۵ سے ہوئے اللہ! کیا شان انکساری ہے۔ پیرایسے ہوتے ہیں ۔اپنے آپ کونا کارہ بتاتے ہوئے اللہ! کیا شان انکساری ہے۔ پیرایسے ہوتے ہیں ۔اپنے آپ کونا کارہ بتاتے ہوئے

دوسرے بزرگوں یعنی مولانا رشید احمد گنگوہی ،مولانا محمد قسم صاحب اور مولانا رفیع الدین صاحب کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں کہ ان ہے آ کر ملنے میں فائدہ ہوگا۔اور والدین کی رضا مندی ،سامان سفر کر فراہمی اور کارزندگی میں حرج واقع نہ ہونے کی صورت میں آنے کو منع نہیں فرمایا۔ یہ ہے شان بزرگی۔

چودهوی مکتوب میں اپنخلص مرید کو لکھتے ہیں:

"اوقات یا دالهیٰ میں اس روسیاہ کو دعائے خاتمہ بخیر سے یا دکرنا ،عمر سب بریارگزر گئی ، دیکھئے آخر کیا ہو" ( مکتوب سے ۲۰)

ایک اور خط میں جبکہ مرید صفا کیش آپ کی خدمت میں رہ کراستفادہ کرنا چاہتا ہے، لکھتے ہیں:

اور اپنے متعلقوں میں اور والدین کی خدمت میں ہی رہنا بہتر ہے۔ سفر کا ارادہ مت کرو، خاص کراس روسیاہ کے ملنے کے ارادے سے کہ حسب ضرورت تمہارے پوچھنے کی ضرورت سے کچھاوٹ پٹانگ جواب لکھ بھیجنا ہون ورنہ بااللہ العظیم کہ حال میرانہایت ابتر ہے ااکق صحبت نہیں ۔ خدانخوستہ ایسانہ ہو کہ بچھ تمہیں اس نالائق کے پاس رہنے ہے کوئی ضر ہواور خدائے تعالی ہر جگہ موجود ہے اور اپنے یا دکرانے والے کے قریب ہم اس حالت پر استقامت کرو۔ (س۲۶)

(الصنأص٢٣٣)

### (۸)استدعائے حسن خاتمہ:

"د کیھئے ہم اپنی روسیا ہیوں کے پتے کیا رنگ لاویں اور کس طور جاویں ،سوائے دعا اورالتجا کیا جارہ ہے ۔تم بھی اس نا کارہ اور در ماندہ کے حق میں دعا کچیو کہ اللہ تعالیٰ ایسے نازک وقت پریارومد دگار ہواورا یمانی سلامت لیجاویں آمین "( کمتوبۂبر۳۳س ۷۹)

(٩)"نهكم ميں مجھے كمال نهل ميں خوبي"۔

"ائے عزیز!تم کواس نا کارہ اور در ماندہ کی طرف حسن ظن ہے، میں بیجارہ کہاں

بزرگوں کے دافعات کی تعبیر کہاں؟"اے ایز قدرخود بشنا س"بندہ کا حال ایسا ہے جیساکسی نے کہا تھا کہ " پیش ملاطبیب و پیش طبیب ملا" و پیش ہر دو ہیچ و پیش ہج ہر دو" نہ علم میں کمال نہ کمل میں خوبی "۔ ( مکتوب عہم سم ۸۸) (ایشا ص ۳۴)

خضرت مُلّامحمود د يو بندى رحمه الله كي تواضع وسا دگي

شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثانی صاحب زید مجد صم تحریفر ماتے ہیں:
وارالعلوم کی تاریخ میں یہ جملہ بہت معروف ہے کہ دارالعلوم کی ابتداء دوایے بزوگوں سے ہوئی جن دونوں کا نام محمود تھا اور دونوں قصبہ دیو بند کے باشند ہے تھے۔ ان میں شاگر دتو وہ محمود سے جوشخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہوئے اور استا د حضرت مولا نامحمود صاحب تھے۔ راقم الحروف کے جدامجد حضرت مولا نامحمود ساحب تھے۔ راقم الحروف کے جدامجد حضرت مولا نامحمد سین صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اور استا د حضرت مالا محمود صاحب تھے۔ راقم الحروف کے جدامجد حضرت مولا نامحمد سین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ملائم محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ سنن ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ پر جو حاشیہ حضرت شاہ عبدالغی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ علیہ کے نام سے چھیا ہوا ہے اس کا بڑا حصہ حضرت شاہ عبدالغی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے میں محمد سے کھوایا ہے۔ ان کی سادگی کا بی عالم تھا کہ طلباء نے اس پر تعجب کا اا ظہار کیا۔ وجہ بے تھی کھوایا ہے۔ ان کی سادگی کا بی عالم تھا کہ طلباء نے اس پر تعجب کا اا ظہار کیا۔ وجہ بے تھی کے علم کے دعوے اور نام ونمود کی خواہشات سے اللہ تعالی نے اس فرشتہ خصلت بزرگ کواپیا

پاک رکھاتھا کہ عام آ دی کو یہ پہچانا بھی مشکل تھا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہیں۔

اپنا گھر بلوسلو داسلف اور گوشت ترکاری خود بازار سے خرید کرلاتے اور گھر میں عام

آ دمیوں کیطرح زندگی گزارتے تھے مگر علوم کے استحضار اور حفظ کا عالم یہ تھا کہ راقم کے جدامجد حضرت مولا نامجر کیسین صاحب کی ایک بڑے کتاب (جو غالباً منطق یا اصول فقہ کی کتاب تھی ) اتفا قا درس سے رہ گئی تھی ، انہیں یہ فکرتھی کہ دورہ حدیث شروع ہونے سے پہلے یہ کتاب پوری ہو جائے چنانچہ انہوں نے مل محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے درخواست کی ، مل صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے درخواست کی ، ملا صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہے درخواست کی ، ملا صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اوقات مدرسہ کے علاوہ بھی میرے تمام اوقات اسباق سے بھرے ہوئے ہیں صرف ایک وقت ہے کہ جب میں گھر کا گوشت ترکای لینے اسباق سے بھرے ہوئے ہیں صرف ایک وقت ہے کہ جب میں گھر کا گوشت ترکای لینے

کے لیے بازار جاتا ہوں، یہ وقت خالی گذرتا ہے تم ساتھ ہو جاؤ تو اس وقفے میں سبق پڑھادوں گا۔احقر کے دادا حضرت مولانا محمد لیسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتاب بڑے اور مشکل تھی جس کو دوسرے علما ،غور ومطالعہ کے بعد بھی مشکل ہے پڑھا سکتے تھے۔ مگر ملا محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کچھ راستہ میں ، کچھ قصاب کی دوکان پر بیتمام کتاب ہمیں اس طرح پڑھادی کہ کوئی مشکل ہی نظرنہ آئی۔(اکابر دیو بند کیا تھے؟ ص ٩٩) سید العارفین حضرت حافظ محمد میں صاحب بھر چونڈ وی رحمہ اللہ کے واقعات

(۱)۔''ابرا کھ میں کچھ چنگاریاں رہ گئی تھیں وہ بھی لیجار ہاہے۔''

حضرت سیر العارفین حضرت جیلانی سائیں اور آپ کے بعد بھورل سائیں (میاں محرحسین) کے زمانہ تک سوئی شریف میں آ مدورفت اور صحبت رکھتے رہے۔ حضرت بھورل سائیں کے وصال کے بعد بھوئی شریف کی مسندار شاد خالی ہوئی تو تمام جماعت کی فاتیں حضرت سیدالعارفین کی طرف تھیں گہانہیں مسند شیخ پر بٹھایا جائے آپ نے مناسب نگاہیں حضرت سانول سائیں (میاں ابو بکڑ) کی جو تیاں سیدھی کر کے رکھ دیں۔ جس نہ تہما م جماعت کا رخ ان کی طرف ہوگیا۔ اور وہی سوئی شریف کے تیسرے مسندشین میں کے مناسب ہوئے۔

حضرت سیدالعارفین گاجیلانی سائیں کی حیات طیبہ سے دستورتھا کدرمضان المبارک میں کام پاک سوئی شریف جاکر سناتے اس سلسلے میں آپ کا یہ معمول تھا کہ روزہ کھر چونڈی شریف میں افظار کرتے اور پیدل پانچ میل چل کر کلام مجید سناتے اور پھر نماز تراوی کے بعد فورا واپس گھر آ جاتے ۔ اس طرح روزانہ دس میل چل کر آتے جاتے ۔ جیلانی سائیں کے، بعد بھورل سائیں کے زمانہ تک یہ معمول برابر جاری رہا۔ اوراس میں بھی ناغیبیں ہوا ۔ سوئی شریف کی بختہ مسجد ، سانول سائیں کے زمانہ میں تعمیر ہوئی تو حضرت سیدالعارفین ہر شب پیدل خفیہ جاکر چیکے سے گاراتیار کرتے ، اینٹیں ڈھوکر بنیا دوں کے قریب ڈھیرلگ شب پیدل خفیہ جاکر چیکے سے گاراتیار کرتے ، اینٹیں ڈھوکر بنیا دوں کے قریب ڈھیرلگا

دیے اور پھر نقرا، کے لیے کوزے بھر کروائیں بھر چونڈی چلے جاتے۔

ہورے جب فقرا، اٹھ کرد کھتے تو تغییر کا تمام سامان تیار حالت میں انکوملتا وہ جیران رہ جاتے۔ ایک دن حضرت جیلانی سائیں کے زمانہ پاک کی ایک پرانی باخدا فقیر نی مائی بورشی نے حضرت سانول سائیں سے ذکر کیا تو آپ نے فر مایا۔ امال (امڑ) اس چورکو پکڑو تو دیکھیں کون ہے؟ چنانچہ دوسری رات مائی بوڑھی جاگئی رہی اور جھپ کر اس مرد باخدا کا انتظار کرتی رہی ۔ حسب معمول حضرت سیدالعارفین چیکے چیکے آئے، پہلے وضو فر مایا اور پھراپنے کام میں جت گئے۔ تمام کام کر کے فارغ ہوئے تو مائی بوڑھی اچا تک بہلے وضو قریب جا کھڑی ہوئی اور پوچھا بیٹا حافظ ہو؟ آپ خاموش رہے۔ تو مائی بوڑھی نے کہا حافظ اسوئی شریف کی تمام آگ اور انگارے تو پہلے سمیٹ کرلے گیا ہے اب را کھ میں حافظ اسوئی شریف کی تمام آگ اور انگارے تو پہلے سمیٹ کرلے گیا ہے اب را کھ میں گئے چھادی۔ کہتے چنگاریاں رہ گئے تھیں وہ بھی لے جارہا ہے۔ ( میں مردان حق جلدا۔ ص ۱۲۸ میں گئے بچھادی۔

حضرت حافظ محمر صدیق خود حافظ قرآن شے اور خود ہی نماز پڑھایا کرتے سے۔ایک دفعہ ایک عالم کونماز پڑھانے کے لیے آپ نے اپنے مصلی پر کھڑا کردیا۔حضرت کا ایک فعدائی خادم ندرہ سکا۔وہ مصلی لے کر بھاگ گیا کہ میرے حضرت کے مصلی پر غیرآ دمی کیوں کھڑا ہو؟ حضرت نے اپنی پگڑی پھاڑ کرمصلی کی جگہ بچھادی اور فر مایا کہ اس پر کھڑے ہوئر نماز پڑھائے۔اسکو کہتے ہیں ہستی فنا ہونا۔ (ایضا ص ۲۰۰۳) مید الطا کفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہما جرمکی رحمہ اللہ کے واقعات سید الطا کفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہما جرمکی رحمہ اللہ کے واقعات حاجی امداد اللہ مہما جرمکی رحمہ اللہ کے واقعات حاجی امداد اللہ مہما جرمکی رحمہ اللہ کے واقعات حاجی امداد اللہ مہما جرمکی رحمہ اللہ کے واقعات حاجی امداد اللہ مہما جرمکی دیا ہے۔

حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ خواب میں حضور علیہ کی زیارت نصیب ہوجائے۔حضرت نے فر مایا کہ آپ کابڑا حوصلہ ہے ہم تواس قابل

بھی نہیں کہ روضہ مُبارک کے گنبد شریف ہی کی زیارت نصیب ہوجائے۔

الله اکبراکس قدرشکتگی و تواضع کاغلبہ تھا۔ اس پر حضرت والا (تھانوی ) نے فرمایا کہ بیان کر ہماری آئیھیں کھل گئیں ، حضرت کی عجیب شان تھی ، اس فن کے امام سے ، ہربات میں شان محققیت و حکمت نیکتی تھی ، بیہ ہی وجہ ہے کہ حضرت کے خادموں میں سے کوئی محروم نہیں رہا۔ ہر شخص کی اصلاح و تربیت اُس کی حالت کے مطابق فرماتے سے اس کی حالت کے مطابق فرماتے ہیں ہے ، اس تواضع کومولا نارومی فرماتے ہیں ہے ۔

فهم خاطرتیز کردن نیست راه ، جزشکته ی نگیر دفعل شاه بر کجالستی است آب آنجارود، هر کجادر دے شفا آنجارود

(بہت بڑا محقق بناطریق عشق میں کارآ مرنہیں ،بادشاہ (حق تعالی) کافضل شکستہ حال ہی کی دشگیری کرتا ہے۔ پانی نشیب ہی کی طرف جاتا ہے، جہاں در دہوتا ہے شفاو ہیں جاتی ہے)

وہاں تو مٹ جانے اور فنا ہونے کا سبق ملتا ہے۔حضرت کی خود بیرحالت تھی کہا ہے ہر ہر خادم کواپنے سے افضل سمجھتے تھے۔( ملفوظات حکیم الامت جلدا۔ص9۲)

## (۲)۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی شان عبدیت:۔

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے انکسار اور شان عبدیت کا کیا ٹھکانہ ۔ فرمایا کرتے تھے کہ فق تعالی کی ستاری ہے کہ میرے عیوب کو اہل نظر سے چھپار کھا ہے، یہ با تیس کہنے سے سمجھ میں نہیں آتیں مگر کہنا پڑتی ہیں ، جن پریہ باتیں گزرتی ہیں وہی خوب جانتے ہیں ، یہاں قال سے کام نہیں چلتا ، یہاں ذوق کی ضرورت ہے۔

(۳)۔''آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کو اپنی نجات کاذر بعیہ سمجھتا ہوں''۔ ارشاد فرمایا که حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه فرمایا کرتے تھے"کہ آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کواپی نجات کا ذریعہ مجھتا ہوں، کیونکہ میرا تو کسی دلیل سے بھی اچھا ہونا ثابت نہیں اور میرے پاس آنے والے اللہ کا نام لینے آتے ہیں یہ یقینا اچھے ہیں"۔

آہ! بھلاجس شخص کا بیعقیدہ ہووہ آنے والوں کو تحقیر کی نظرے دیکھ سکتا ہے؟ یاا بیاشخص کسی کے آنے سے گھبرائے گا؟ (ص ۱۹۱)

(۴)۔ حضرت حاجی صاحب کی سادگی کا حال ایک اہل علم کی زبانی۔

(۵) \_حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه پرفناء کی ایک خاص شان غالب تھی۔

ایک سلسلہ و گفتگو میں فر مایا کہ انسان عشاق کے حالات پڑھ لیا کرے اور ان
کے پاس بیٹھ لیا کرے اس ہے ہی بہت کچھ ہور ہتا ہے ، بالخصوص حضرات چشتیہ سے تعلق
ر کھنے ہے ایک خاص دولت ملتی ہے یعنی فنا و کیونکہ ان کے یہاں یہی خاص چیز ہے کہ اپنے
کومٹادو ۔ فنا کر دو ۔ بعض حضرات کے یہاں بقا و مقصود ہے ، فنا و تابع اور حضرت چشتیہ کے
یہاں فنا اصل ہے ، بقا و تابع ۔

حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه پرفناء کی ایک خاص شان غالب بھی ، چنانچه حضرت سے کوئی عرض کرتا که حضرت کی وجہ ہے یہ نفع ہوا ،فر ماتے''میاں! میں نے پچھ نہیں کیا ہمہارے اندر دولت تھی ،میرے پاس آ کرمیری تعلیم پرممل کرنے سے اس کا ظہور ہوگیا

''بهشان فنا كي تقى ـ

قاری محرعلی صاحب جلال آبادی کہتے تھے کہ مولا نامظفر حسین صاحب کا ندہلوگ حضرت حاجی صاحب ررگان سلف میں ہے حاجی صاحب بزرگان سلف میں ہے ہیں، اس وقت کے بزرگوں میں ہے ہیں۔' واقعی حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ ملیہ کی بہن شان تھی۔

(جلد ۳۔ سے ۲۲۹)

(۲)۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کی سادگی۔

ا یک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ ہمارے بزرگوں کی تو ظاہری وضع بھی سادی رہتی تھی ،کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔

ا کی مرتبہ حاجی صاحب رحمہ اللہ علیہ دبلی تشریف رکھتے تھے، دیکھاا یک جگہ مجمع ہےاور '' در دنا مہ ،غمناک''جو کہ حضرت حاجی صاحب کی تصنیف ہے پڑھا جارہا ہے ،حضرت بھی مستمعین ( سننے والوں ) میں شریک ہو گئے اور کسی نے پہچانا بھی نہیں۔

ایک بار پانی پت تشریف بیجار ہے تھے، راستہ میں دیکھا کوئی عاشق یہی دردنامہ پڑھتا جارہا ہے، فرماتے تھے کہ میں نے کہا'' کیوں بک بک لگارہا ہے''اس نے حضرت کو تخق سے جواب دیا تو کیا جانے؟ حضرت کے پانی پت پہنچنے کے بعد شہرت ہوئی، شخص جمی ملاقات کو آیا، حضرت کو بیچان کر بہت شرمندہ ہوااور حضرت سے معافی جاہی، حضرت نے فرمایا کہ بھائی! ہم نے کوئی بری بات تو نہیں کہی تھی، یہی تو کہا تھا کہ'' تو کیا جانے '''واقعی میں تمہاری حالت کوکیا جانوں؟

یہ حالت تھی اپنے بزرگوں کی سادگی کی اور اب تو رنگ ہی بدل گیا ،ڈھنگ ہی نرالے ہیں ، مجھ کود کھے کہ کھے کرافسوس ہوتا ہے کہ ایک دم کا یا پلٹ ہوگئی۔ (جلد میں صاصر) (۷)۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللّد کی شان تحقیق:۔

حضرت حاجی صاحب رحمہ اللّٰہ کی شان تحقیق ہرامر میں عجیب وغریب تھی ۔ ایک مرتبہ مولا نا رحمت اللّٰہ صاحب کیرانوی نے واپسی وقتطنطنیہ کے بعد حضرت سے کہا کہ سلطان عبدالحمید خان صاحب میں ایس ایسی خوبیال ہیں ،اگر آپ کہیں تو سلطان سے آپ کا بھی تذکرہ کردں؟ حضرت نے فرمایا کہ غایت مافی الباب اس تذکرہ سے وہ میر سے معتقد ہوجا ئیں گے، پھراس اعتقاد کا کیا بھیجہ ہوگا ،صرف یہ ہوگا کہ وہ مجھو آپ کی طرح بلائیں گے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ بیت اللہ سے بعد ہوگا اور بیت السلطان سے قرب مگر اس ارشاد میں بظاہر ایک دعوی اپنے بڑے اور سلطان کے چھوٹے ہونے کا معلوم ہوتا تھا، ساتھ ہی اچھا تد ارک فرمایا کہ آپ سلطان کو عادل بتاتے ہیں اور صدیث کا معلوم ہوتا تھا، ساتھ ہی اچھا تد ارک فرمایا کہ آپ سلطان کو عادل بتاتے ہیں اور صدیث میں ہے کہ سلطان عادل کی دعاء مستجاب ہوتی ہے ،سواگر ممکن ہو میر سے لیے ان سے دعاء کراد بچے گر اس کا میطر بی تو عرفا مناسب نہیں کہ ایک فقیر کے لیے سلطان سے دعاء کو کہا جائے ،سومناسب صورت سے ہے کہ ان سے میر اسلام کہد دیناوہ اس کا جواب دینگے پس وہی جواب دینگے پس وہی جواب دینگے پس وہی

(۸)۔ ہر بڑے سے بڑے تھے۔

ایک سلسلہ ، گفتگو میں فر مایا کہ حضرت جاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے جوفیض
زیادہ ہوا وہ حضرت کی شفقت کی وجہ سے ہوا۔ آپی شفقت کی حالت اس کی مصداق تھی

ہندہ پیر خراباتم کہ لطفش دائم است زانکہ لطف شنخ وزاہدگاہ ہست وگاہ نیست حضرت کی ذات عجیب وغریب تھی وہ بات کسی میں بھی نہ دیکھی جو حضرت میں تھی ، مایوسی اور پریشانی تو وہاں تھی ہی نہیں ، ہر پریشان کی وہاں تعلی ہی تعلی تھی اور برے سے برے شخص کے ساتھ حضرت کو بساتھ حضرت کو بساتھ حضرت کو بساتھ حضرت کو بساتھ حضرت کو برخلتی ہوتی تھی حتی الا مکان سب کے افعال اور اقوال میں تو جیہ اور تاویل ہی فر مادیا کرتے برطنی ہوتی تھی حتی الا مکان سب کے افعال اور اقوال میں تو جیہ اور تاویل ہی فر مادیا کرتے ہوئے۔ (جلد 1 سے سے کہا

(۹)۔ گھر کی حاجت کے لیے عجیب دعا:۔

ایک سلسلہِ ء گفتگو میں فر مایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی عجیب شان تھی ۔عبدیت کا اس قدر غلبہ تھا کہ آپ کی ہر بات سے شان فنا ٹیکتی تھی ، چنانچہ باوجود زاہد ہونے کے گھر کی حاجت کے لئے بید عافر مائی تھی کہ''اے اللہ! کوئی ایساٹھ کانہ دید یجیے جس میں بیٹے جاؤں اور کوئی یوں نہ کہے کہ یہاں سے اٹھو''۔ سوحق تعالیٰ نے ایسا ہی سامان فرمادیا۔
فرمادیا۔ (جلد ۷۔ ص ۱۲۰)

(۱۰)۔ حضرت حاجی صاحب کااپنی مدح کی تاویل فر مانا:۔

ایک سلسلہ، گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ علیہ کی بیات حالت کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں کی ستاری ہے کہ اہل کی نظر سے بھی میرے بیوب چھیار کھے ہیں۔

کیسی شان ہےان صزات کی بالکل ہی فانی محض ہیں ،معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کے رہنے والے ہی نہ تھے ہر وقت اس طرف کا استغراق ،ای طرف کا دھیان دل میں رچا ہوا تھا کہ بجائے اس کے کہ اہل بصیرت کی مدح سے کمال کا گمان ہوتا خود مدح کی تاویل فرماتے تھے (جلدہ ص۲۴)

(۱۱)۔'' مجھے خود بھی جیرت ہے کہ بیدھنرات میر ہے کیوں معتقد ہو گئے؟:۔''

امیر شاہ خان صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص پنجائی ڈاکٹر مکہ معظمہ گیا ہوا تھا،

حافظ صاحب کی بیوی ہے ان کا نکاح ہو گیا تھا،اس نکاح میں کچھ با تیں حضرت حاجی صاحب کی طبیعت کے خلاف بھی ہوئی تھیں اور بیدڈ اکٹر اچھا آ دمی بھی نہیں تھا، چنا نچہ میں اس و مکہ جانے ہے جانتا تھا۔ اس ڈ اکٹر نے ایک مرتبہ گتا خانہ طور پر حضرت حاجی صاحب ہے کہا کہ مجھے آپ کے اندرکوئی کمال نظر نہیں آ تا، ربی آ پ کی شہرت! سویہ مولوی رشید احمد صاحب اور مولوی محمد قاسم صاحب کی وجہ ہوئی ہے، پھر مجھے یہ جرت ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب اور مولوی محمد قاسم صاحب آ پ سے س طرح بیعت ہوگئے ہے۔

الله رے نفوس ِ قد سیہ! کہاس کوئن کر ذرا تغیر نہیں ہوااور مسکرا کر فرمایا کہ ' ہاں بھائی! بات تو

ٹھیک کہتے ہو مجھےخودبھی حیرت ہے کہ بی<sup>ح</sup>ضرات میرے کیوں معتقد ہو گئے ،اورلوگ مجھے کیوں مانتے ہیں'۔ (ارواح ثلاثہ)

( ۱۲) \_ فقیرآ پ کی محبت کواپنی نجات کا ذریعیہ مجھتا ہے: \_

ا ہے مستر شدحضرت مولا نا گنگوہی رحمہ اللہ کوایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

''ایک ضروری اطلاع بیہ ہے کہ فقیر آپ کی محبت کواپنی نجات کا ذریعہ شمجھتا ہے اورالحمد للّٰہ،اللّٰہ تعالی نے آپ کی محبت کومیر ہے دل میں ایسامتحکم کر دیا ہے کہ کوئی شئے اس کو ہٹانہیں عمتی ،اور میں اپنے سب احباب کی محبت کواپنے لیے وسیلہ نجات جانتا ہوں۔'' (مکا تیب رشید بیص ۲۸)

(۱۳)۔ ''تم عزیر وں کے کمالات کی وجہ سے فقیر کے نقصان وعیوب حجیب گئے ہیں'':۔

ا یک دوسرے مکتوب میں تحریفر ماتے ہیں:

"اس پر پچھشہ نہیں کہ تم عزیز وں کے کمالات کی وجہ سے نقیر کے نقصان وعیوب حجے ہیں اور تمہاری محبت نے اکسیر کا کام کیا ہے۔ ان شااللہ تعالیٰ قیامت میں بھی الی بی ستاری کی امید ہے اور تمہاری محبت کا بڑا وسلہ ہے '۔ (مکا تیب شیدیہ۔ ص ۳۰) ۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو میری بھی شفاعت کر دیگا'۔ مضرت مولا نا حافظ پیر ذوالفقار احمرصا حب نقشبندی زید بحرهم فرماتے ہیں: حضرت حاجی امداد اللہ مہا جرکی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آ دمی بعت ہونے کے لیے آتا ہے تو مجھے اس سے یوں ڈرلگتا ہے جیسے کسی بندے کوشیرسے ڈرلگتا ہے۔ کسی نے یو چھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آج کے بعد بید داخل سلسلہ ہوا تو اس کے اعمال

کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائےگا۔لیکن وہ بیعت سب کوکرلیا کرتے تھے،جوآتا بیعت کر لیتے تو کسی نے پوچھا حضرت! پہلے والے بزرگ تو بڑے استخاروں کے بعد،اور بڑی سوچ سمجھ کے بعد،مہینوں کے انتظار کے بعد بیعت کرتے تھے اور آپ کے پاس جوآتا ج جیسے آتا ہے اس کو بیعت کر لیتے ہیں۔ تو حضرت نے عجیب جواب دیا فرمانے لگے کہ '' بھائی! جو آ کر بیعت کی تمنا ظاہر کرنے لگتا ہے مومن بھائی سمجھ کراس کی بات پوری کر دیتا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ اگر کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور پکڑا گیا تو ان میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جومیری بھی شفاعت کر دیگا۔''

(ماہنامہ''الاکابر''بابت رمضان وشوال ۱۳۲۵ ہے۔۳۳۳) امام ربانی حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہی رحمہاللّہ کے واقعات (۱)۔تواضع وفنائیت کا مقام بلند:۔

شیخ الحدیث حضرت مولا نامحدز کریاصا حب فرماتے ہیں:

حضرت گنگوبی نوراللہ مرقدہ کے متعلق مولا ناعاش اللی صاحب لکھتے ہیں کہ تجی توضع اورا کسارنفس جنتا امام ربانی میں دیکھا گیا دوسری جگہ کم نظر سے گذرے گا ، هیقت میں آپ اپنے آپ وسب سے کم ترسیحے تھے، بحثیت تبلغ جوخدمت عالیہ آپ کے سپر دک گئی تھی یعنی ہدایت ورہبری اس کو آپ انجام دیتے ،بیعت فرماتے ، ذکروشغل بلاتے ،فس کے مفاسد وقبائح بیان فرماتے اور محالجے فرماتے تھے، مگر بایں ہمہ اس کا بھی وسو سے بھی آپ کے قلب پرنہ گذرتا تھا کہ میں عالم ہوں اور بیہ جابل ، میں پیر ہوں اور بیہ مال کا بھی مرید ، میں مطلوب ہوں اور بیہ طالب ، مجھان پر فوقیت ہے، میرادرجہان کے اوپر ہے۔ مرید ، میں مطلوب ہوں اور بیہ طالب ، مجھان پر فوقیت ہے، میرادرجہان کے اوپر ہے۔ کبھی کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آپ نے اپنے 'خدام' 'کو' خادم' 'یا مستوسل یا'' منتسب' کے نہ میں نیادہ فاہر فرما ہے اپنے گوں سے یاد فرمایا ہو ، ہمیشہ اپنے لوگوں سے تعمیر فرماتے اور دعا میں یادر کھنے کی اپنے لیے طافر آستانہ طالبین سے بھی زیادہ فلا ہر فرما ہے تھے۔ ایک مرتبہ تین شخص بیعت کے لیے حاضر آستانہ ہو گئی آپ نے نے دعا کرو میں ہمیار سے لیے دعا کروں گارس لیے کہ بعض مرید بھی پیرکو تیرا لیتے ہیں'۔ ہمیار سے لیے دعا کروں گارس لیے کہ بعض مرید بھی پیرکو تیرا لیتے ہیں'۔ ہمیار سے لیے دعا کروں گارس لیے کہ بعض مرید بھی پیرکو تیرا لیتے ہیں'۔ ہمیار سے لیے دعا کروں گارس لیے کہ بعض مرید بھی پیرکو تیرا لیتے ہیں'۔ (آپ بیتی جارہ میں اس کروالہ تذکرہ الرشید جارہ اس ۲۵ کاروں گارشید جارہ اس ۲۵ کوالہ تذکرہ الرشید جارہ اس ۲۵ کی ا

(۲)۔ ''اباس حجرہ میں دنیا کھری پڑی ہے''۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اپنے متعلق انکساروتو اضع کا یہ حال تھا کہ کہی کئی تقریر سے اپنی خوبی کا پچھ بھی اثر ظاہر ہوا تو معاً اس کی تر دید فرماتے اور اپنے ہے اس انتساب کی نفی فرمادیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ کے خرقہ کا تذکرہ فرما رب تھے کہ بچاس برس حضرت کے بدن پر رہا ہے، اس ضمن میں فرمایا'' اس حجرہ میں حضرت شیخ اور شیخ جلال تھا نیسری رہا کرتے تھے، نیچ میں دیوار حائل تھی ، سوکہاں تو فقر کا یہ حال تھا اور اب اس حجرہ میں دنیا بھرئ پڑی ہے'۔ (حوالہ بالاص ۱۲۹)

(r)۔ ''بھائی!ہمیں تواب تک بھی یہ حالات نصیب نہیں ہوئے:۔''

حضرت تعلیم الامت تحریر فرماتے میں کہ ایک مرتبہ میں نے مولا نا گنگوہی کی خدمت میں اپنے کچھ حالات لکھے ،مولا نانے جواب میں تحریر فرمایا کہ'' بھائی! ہمیں تو اب تک بھی بیرحالات نصیب نہیں ہوئے'' کیاٹھ کا نہ ہے تو اضع کا۔

پھرفر مایا کہ مولا نا گنگوہی نے ایک جگفتم کھائی ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے بعض مخلص لوگوں کواس سے شک ہو گیا کہ مولا نامیں کمال کا ہونا تو ظاہر ہے تو اس قول سے مولا ناکا جھوٹ بولنالا زم آتا ہے۔

پھر ہمارے حضرت ( حکیم الامت ) نے مولا نا کے قول کی تفسیر میں فرمایا کہ بزرگوں کو آئندہ کمالات کی طلب میں موجودہ کمالات پرنظر نہیں ہوتی ،پس مولا نا اپنے کمالات موجودہ کی کمالات آئندہ کے سامنے فی خیال فرماتے تھے

(آپ بیتی جلد ۲ ص ۲۴۲ بحواله حسن العزیز دوم ص ۱۱۱)

(۴)۔ ''اگر حضرت امام شافعی زندہ ہوتے تو کیا میںان کے سامنے بولتا بھی؟'':۔

ایک مواوی صاحب نے مولانا کی ایک تقریرین کر جوش میں آ کر کہا کہ آپ ئے پاس آ کرتو حدیث بھی حنفی ہو جاتی ہے،مطلب بیتھا کہ آپ تو ہر حدیث سے حنفیہ کی تائید فرماتے ہیں اور اگر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اس پرمولا ناسخت ناراض ہوئے کہ' یہ کیا کہا! اگر حضرت امام شافعی زندہ ہوتے تو کیا میں ان کے سامنے بولتا بھی؟ اور بولتا تو کیا میں تو ان کی تقلید کرتا اور امام ابوحن نے گی تقلید کو جھوڑ دیتا، کیونکہ مجتہد حی کے ہوتے ہوئے مناسب نہیں ہے کہ مجتہد غیر حی تقلید کی جائے۔ (افاضات یومیہ ۲-۹، ۹، ۹۳۹)

(۵)۔ ''شیخ کی جگہ کاادب''۔۔

امیر شاہ خان صاحب نے نقل کیا ہے کہ حضرت مولا نا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے خود مجھ سے بیان فر مایا کہ جب میں ابتداء گنگوہ کی خانقاہ میں آ کر مقیم ہوا ہوں تو خانقاہ میں ہول و براز نہ کر تا نظا بلکہ باہر جنگل جاتا تھا کہ شخ کی جگہ ہے جتی کہ لیٹنے اور جوتے پہن کر چلئے پھرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔

(بحوالہ ارواح ثلاثہ مسلم کی تمنا نہیں ہے کہ لوگ مصافحہ کیا کریں'۔

ایک مرتبہ آپ کونانو نہ بیارامپورتشریف کیجانے کا اتفاق ہوا، سردی کاموسم تھا، شبح کے وقت گاڑھے کی میلی دو ہراوڑھے ہوئے بیٹھے تھے، آپ کے دائیں بائیں جانب حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب اور جناب حکیم ضیاء الدین صاحب بیٹھے تھے،ایک صاحب آئے اور دائیں بائیں دونوں حضرات سے مصافحہ کیا مگر حضرت امام ربانی کو عام آ دمی بچھ کر باوجود نیچ میں بیٹھے ہونیکے کے چھوڑ دیا، آپ کے استاذ زادے حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب چونکہ آپ سے بہت بے تکلف تھے اس لیے سکرائے، حضرت امام ربانی نے مطلب سمجھااور ارشاد فر مایا ''الحمد للہ مجھے اس کی تمنانہیں ہے کہ لوگ مصافحہ کیا کریں''۔ نے مطلب سمجھااور ارشاد فر مایا ''الحمد للہ مجھے اس کی تمنانہیں ہے کہ لوگ مصافحہ کیا کریں''۔

رید رہ ریدہ ہیں۔ (۷)۔'' بیشک میری غلطی ہے،ان شاءاللّٰدآ بندہ نہ دیکھوگے'۔ مولوی نورمحد رحمہ اللّٰدعلیہ فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں مجھے گنگوہ کی حاضری نصیب بھی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا اس کو تین روز تک اپنا مہمان سیجھے اور دستر خوان پر جوہمی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا اس کو تین روز تک اپنا مہمان سیجھے اور دستر خوان پر پاس بٹھا کر یا مکان سے کھانا منگا کر رو برو کھلا یا کرتے تھے، جب طلبہ کی آمدزیادہ ہوئی اور حضرت کے مشاغل بہت بڑھ گئے تو طلبہ کو کھانا کھلانے کا وہ اہتمام آپ سے نہ ہو سکا جو کہمی آنے والے مسافر کا ہوتا تھا مگر تین دن کی مہمانی ضرور قائم تھی ۔ اتفاق سے ایک بنجابی طالب علم آئے اور خدا جانے کیا وجہ پیش آئی کہ مکان سے ان کا کھانا نہ آیا چونکہ یہ طالب علم میرے پہلے ملا قاتی تھے اس لیے مجھے رنج ہوا اور میں نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بیبا کا نہ غصہ کے ساتھ عرض کیا کہ ' طلبہ کیا مہمان نہیں ہیں دوسرے اوگ ہی مہمان ہیں ،اس کی کیا وجہ کہ جو بھی مہمان آتا ہے آپ اس کوخود کھانا کھلاتے اور ان بیچاروں کو دوسروں پر چھوڑ کراتن بھی جرنبیں لیتے کہ مکان سے کھانا آیا نہیں''؟

بعد میں مجھے اپنی اس حرکت اور گستائی جرات پر بہت ندامت ہوئی ،مگر اس وقت غصہ کی حالت میں جو کہناز یبانہ تھاوہ بھی کہہ گذرا۔ میر کی اس عضر پر حضرت نے ندامت کے ساتھ گردن جھکالی اور مجھ نا کارہ سے کہادنی شاگر دتھا معذرت کا پیفقرہ فر مایا کہ'' بیشک میری غلطی ہےان شاءاللہ آئندہ نہ دیکھوگے''۔

اس تاریخ سے میں نے دیکھا کہ حضرت نے طالب علم کی مہمانی کسی معتمد سے متعمد شخص کے حوالہ بھی نہیں کی ، جوکوئی آیا خوداس کو کھانا کھلایا۔ آپ کی بیہ بے نفسی اور للّہیت دیکھ کر مجھے بیتین ہوا کہ حضرت بڑے یابیہ کے شیخ ہیں'۔ (تذکرة الرشید جلد اص ۵۵)

(۸)۔ ''کسرنفسی وعامہ امسلمین سے درخواست دعا'':۔

آپ کی کسرنفسی وتواضع یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ عام مسلمانوں ہے اپنے لیے دعا کراتے اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ''لوگوں کے حسن ظن کی وجہ سے نجات کی امید ہے۔ من آنم من دانم''۔

بیمیوں خطوط میں آپ کے بیالفاظ موجود ہیں کہ' مجھے دعا میں ضرور شامل رکھنا اور خدا

ئرے کے تمہار نے طن کے موافق مجھ سے حق تعالی کا معاملہ ہو''۔

آیک بارمولا ناحکیم محرحسن صاحب نے اپنے حالِ قلب کی کچھ شکایت کی کہ مجھے کچھ نفع اور ارمولا ناحکیم محرحسن صاحب کے چھوڑ دول ،آپ نے ان کی شفی دی اور فرمایا کہ'' میال ارمحسوس نہیں ہوتا جی چاہتا ہے کہ چھوڑ دول ،آپ نے ان کی شفی دی اور فرمایا کہ'' میال ایکام کئے جاؤ ،ہمت نہیں ہارتے ، چلتے کام کا چھوڑ ناکس نے بتایا ہے بہتیرا کچھ ہور ہاہے''۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! مجھے کیونکر اطمینان ہو جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ قلب میں کچھاٹر انہوں ہے ،اس وقت آپ کی آئکھوں میں آنسو بھر آئے اور بھرائی ہوئی آ واز میں یوں کہا

''خداکے بندے! تہہیں اپنے بڑے کے کیے پربھی اعتاد نہیں ، مجھے ہیں دیکھتے کہ عام سلمانوں کے حسن ظن پر جی رہا ہوں'۔ (تذکرہ الرشید جلد ۱۳۵۲) (۹)۔'' دنیا میں تو میر کے ساتھ بیدمعا ملے ہور ہے ہیں ، دیکھئے وہاں بھی کچھ ہے یا یہیں بیدھوم دھام ہے''۔

اس کے بعد حضرت امام ربانی قدس سرہ نہایت بجز کے ساتھ فرمانے لگے کہ'' دنیا میں تو میرے ساتھ بیدمعا ملے ہورہے ہیں دیکھئے وہاں بھی کچھ ہے یا پہیں بید دھوم دھام ہے''۔ اس قتم کے عاجز انہ کلمات حضرت قدس سرہ کی زبان سے اکثر بے تکلف وبلا تصنع نکلتے تھے اور بیا اڑتھا اس نسبت عبدیت کا جوآ کی رگ رگ میں سرایت کیے ہوئے تھی اور جس کے سبب آپ کسی کمال کو بھی اپنی جانب منسوب نہ جھتے تھے۔ جناب رسول اللہ علیہ علیہ کے زیر قدم جس مقام عالی میں آپ کو کمال رسوخ عطا کیا گیا تھا اس کا نقاضا یہ ہے کہ جتنا مرتبہ بڑھتا اور چڑھتا جائے اپنے کو بیچ ، بیکار محض اور سرتا یا بجز واحتیاج سمجھتا جائے۔ (تذکرہ الرشید جلد ۲ سر ۱۳۱۸)

(۱۰)۔''چونکہ وہ خود قابل تعریف ہیں اس لیے دوسروں کی بھی تعریف فرماتے ہیں''۔

مولوی عبدالمجید ہزاروی فرماتے تھے کہ جب میں نے مولوی نذریہ حسین دہاوی (مشہور غیر مقلد عالم) کے پاس حدیث شریف پڑھنی شروع کی تو دل اندر ہے گھبراتا تھا اور خواب میں اکثر خنزیر کے بیجے نظر آیا کرتے کہ میرے چاروں طرف پھرتے ہیں ،ایسے خوب دکھے کر میرا دل بالکل اچاہ ہوگیا اور میں وہاں سے روانہ ہو کر سید ھا تیج مراد آباد (حضرت مولا نافضل رحمٰن صاحب رحمہ القد علیہ کی خدمت میں پہنچا، وہاں حاضر ہو کر میں نے اپنے پڑھے اور خوابوں کی حالت بیان کی ۔مولا نانے دریافت فر مایا پڑھے کہاں ہو؟ میں نے عرض کیا کہ د ملی میں مولا نا نذریہ سین صاحب کے پاس ۔ آپ نے ارثاد فر مایا کہ گنگوہ مولا نارشید احمد صاحب کی خدمت میں جاکر پڑھو وہاں حدیث کی دکان کھی ہوئی ہے، اس کے بعد دیر تک حضرت امام ربانی قدس سرہ کی تعریف کرتے رہے اور فر مایا کہ تم جاؤ تو ہمارا سلام کہنا اور بتا دینا کہ مجھے آپ کی خدمت میں فضل رحمٰن نے بھیجا

غرض مولوی عبدالمجید صاحب گنگوہ آئے جس وفت حضرت کی خدمت میں پہنچے تو حضرت وضو کے لیے چوکی پر بیٹھے اور مسواک کرر ہے تھے ان کو دیکھے کرمسکرائے ،انہوں نے سلام کیا اور حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب کا سلام اور پیام پہنچایا اور یہ بھی عرض کیا کہ مولا ناف کی بہت تعریف کی اور انہیں کا بھیجا ہوا حاضر ہوا ہوں۔

حضرت امام ربانی نے ان کی تقریرین کر بکمال تواضع ارشاد فر مایا'' چونکہ وہ خود قابل تعریف ہیں اس لیے دوسروں کی بھی تعریف فر ماتے ہیں ور نہ من آنم کہ من دانم''۔ مولوی عبد المجید صاحب فر ماتے ہیں کہ تخریمیں نے حدیث شروع کی اور حضرت کی فیض سے مستفیض ہوا، اسی دن سے روز بروز پریشانی کم ہوتی اور فرحت بڑھتی رہی۔

(تذكره الرشيد جلداص ٣٢٠)

(۱۱)۔ ''طلبہ کی حالت غیر ہوگئی اوروہ چینیں مار نے گئے''۔

ارشاد فرمایا که حضرت گنگوبی رحمه الله علیه کے پہال درس حدیث ہورہا تھا،
مولانا فخرالحسن گنگوبی جیے ذہین طلبہ حدیث پڑھنے والے تھے۔دوران درس ایک روایت
آئی لا تفضلونی علی یونس بن متی حضوراقد س الله فرمات ہیں کہ مجھے یونس بن
متی علیہ السلام پر فضیلت مت دو،اس پر طلبہ نے اشکال کیا کہ حضوراقد س الله کو کیوں
افضل قرارند دیں آپ توسب افضل ہیں،خودقر آن مجید ہیں ہے تسلك السر سسول
فضلنا بعضم علی بعض اس سے افضل ہیں،خودقر آن مجید ہیں ہے تسلك السر سسول
جواب دیا کہ جوافضل ہوتے ہیں وہ اس طرح کہا گرتے ہیں گراس سے طلبہ کی شفی نہ ہوئی
،اس لیے حضرت گنگوبی نے دوسری قوت سے کام لیا،فرمایا چھا چلو ہتلا و مجھ کو کیسا سمجھتے ہو
عطبہ نے عض کیا اپنے میں سب سے برتر سمجھتے ہیں، چرفر مایا کہ میں جو پچھ کہوں اس کو کیسا
سمجھتے ہو؟ عرض کیا بالکل بچ سمجھتے ہیں پھرفر مایا کہ جس بات کو میں قسم کھا کر بیان کروں اس کو
کیسا سمجھتے ہو؟ کہنے گئے اس میں تو جھوٹ کاشائیہ تک بھی نہ ہوگا اس پرفرمایا:

''یا در کھو! واللہ میں تم ہے ہر شخص کوا پنے سے ہزار درجہ افضل سمجھتا ہوں''۔
حضرت کے اس فر مانے پر طلبہ کی حالت غیر ہوگئی ، چینیں مارنے لگے ،گربیان پھاڑنے لگے
اور مولا نا مجمع کو ذیج کر کے ترٹیتا ہوا تیھوڑ کر حجرہ میں چلے گئے۔ا گلے روز جب سبق پڑھانے
کے لیے تشریف لائے تو دریافت فر مایاکل والی حدیث کا مطلب سمجھ میں آگیا؟ سب نے
عرض کیا کہ حضرت بالکل مجھ میں آگیا۔ (ملفوظات فقیہ الامت ، جلد احصہ سوئم ص ۲۷)

(۱۲)\_'' دوسرے پیرکے یہاں حبّ جاہ کاسرقلم پایا'' ۔

ارشادفر مایا کہ اعلی حضرت مولا نا عبدالرجیم صاحب رائپوری رحمته اللہ علیہ پہلے میاں عبدالرجیم رحمہ اللہ علیہ (جن کا مزار سہار نپور سے پنجا ب جانے والی سڑک پر ریلو ب پھا ٹک کے قریب باغ میں ہے ) سے بیعت تصان کے مجاز بھی تھے،ان کے انتقال کے بعد حضرت گنگوہی رحمہ اللہ علیہ سے بعیت ہوئے اور حضرت سے بھی خلافت ملی ،کسی صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت! پہلے اور دوسر سے پیر میں کیا فرق پایا ؟ تو بڑا مختصر اور جامع جواب دیا فرمایا کہ دوسر سے پیر کے یہاں حبّ جاہ کا سرقلم پایا '۔ (بحوالہ بلا)

ایک بار حضرت نانوتوی رحمه الله علیه نے حضرت گنگوہی رحمه الله سے فرمایا که
ایک بات پر بڑارشک آتا ہے کہ ماشاء الله آپ کی نظر فقہ پر بہت اچھی ہے ہماری نظرالی نہیں۔ فرمانے گئے''جی ہاں! ہمیں کچھ جزئیات یاد ہو گئیں تو آپ کورشک ہونے لگا اور آپ مجتہد ہے بیٹھے ہیں ہم نے آپ برجھی رشک نہیں کیا''۔اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں وہ انہیں اینے سے بڑا سمجھتے اور بیانہیں بڑا سمجھتے۔

(اسلاف کے جیرت انگیز واقعات ص ۵۷)

(۱۴)۔''جولوگ قال اللہ قال الرسول پڑھتے ہوں رشید احمد ان کے جوتے نہ اٹھائے تواور کیا کرے؟''

ایک مرتبہ حضرت حدیث شریف کا درس دے رہے تھے، ابر ہور ہاتھا کہ اچا تک بوندیں پڑنا شروع ہوگئیں، جس قد رطالب علم شریک درس تھے سب کتابوں کی حفاظت کے لیے اٹھ کر بھا گے اور سہ دری میں پناہ لی، پھر کتابیں رکھ کر جوتے اٹھانے چلے ہمحن کی طرف رخ بیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ علیہ سب کے جوتے جمع کر کے لا رہے ہیں ، طلبہ نے کہا کہ حضرت! آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا: "جولوگ قال اللہ وقال الرّسول پڑھتے ہوں رشید احمد ان کے جوتے نہ اٹھائے تو اور کیا کرے؟ "(ص ۱۲)

(۱۵)۔ "اس دیہاتی نے سیجہ اخذ کرلیا":۔

ایک دفعه حضرت گنگوبی رحمته الله علیه کے خدام آپ کابدن دبار ہے سے کہ ایک ہے تکلف دیباتی نے سوال کیا کہ مولوی جی ! آپ تو بہت بی دل میں خوش ہوتا ہے ہوئے کہ لوگ خوب خدمت کر رہے ہیں ؟ فرمایا '' بھائی جی! جی تو خوش ہوتا ہے کیونکہ راحت ملتی ہے لیکن الحمد الله بڑائی دل میں نہیں آتی '' بیان کر وہ دیباتی بولا'' جی موٹ کی اجی ! اگرید دل میں نہیں آتی ویل کے حرج نہیں' ۔ اس دیباتی موٹوئی اجی ! اگرید دل میں نہیں آتا تو بس پھر خدمت لینے میں کچھ حرج نہیں' ۔ اس دیباتی میں تھے اخذ کر لیا (ص ۱۷)

(۱۶) \_ خضرت گنگوہیؓ کی خادم پر شفقت: \_

ارشادفر مایا که حضرت گنگوہی رحمہ اللہ علیہ کے بیہاں ایک طالب علم خادم رہتا تھا ،ایک روز اس کو گی جگہ جینے دیا ،اس کی عدم موجودگی میں کہیں سے مٹھائی آئی ،وہ حضرت نے وہیں تقسیم کر دی جب وہ طالب علم کام سے فارغ ہوکر آیا اور اس کو معلوم ہوا کہ مٹھائی تقسیم ہوئی تھی تو اندر ہی اندر بہت غصہ ہوا کہ کام کے واسطے ہم اور مٹھائی کے واسطے دوسرے ، جی ہی جی میں خوب گھٹا ،اسی دور ان اس کو اپنے ججرہ کے پاس کسی کے پاؤں کی آ ہٹ محسوس ہوئی پھر زنجیر پر ہاتھ پڑا اور دروازہ کھٹکھٹایا ،اس نے غصہ میں اندر ہی سے بو بچھا کون ؟ حضرت نے فر مایار شید احمد ، لویہ تمہارا حصہ ہے مٹھائی کا تمہارے بیچھے تقسیم ہوئی تھی تم یہاں سے میں ان بیر ہے تمہارا حصہ ہے مٹھائی کا تمہارے و تیجھے تقسیم ہوئی کے بیاں سے میں اس لیے میں نے تمہارا حصہ رکھ لیا تھا۔ (ملفوظات فقیہ الامت جلد کھی تم یہاں تھے نہیں اس لیے میں نے تمہارا حصہ رکھ لیا تھا۔ (ملفوظات فقیہ الامت جلد کی ہے میں ان کے میں اس کے میں ان کے میں کے تمہارا حصہ رکھایا تھا۔ (ملفوظات فقیہ الامت جلد کھی تم یہاں تھے نہیں اس لیے میں نے تمہارا حصہ رکھایا تھا۔ (ملفوظات فقیہ الامت جلد کھی تم یہاں تھے نہیں اس لیے میں نے تمہارا حصہ رکھایا تھا۔ (ملفوظات فقیہ الامت جلد کھی تم یہاں تھے نہیں اس لیے میں نے تمہارا حصہ رکھایا تھا۔ (ملفوظات فقیہ الامت جلد کھی تم یہاں تھے نہیں اس کے میں خور سے میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں کے تمہارا حصہ رکھایا تھا۔ (ملفوظات فقیہ الامت جلا

(ےا)۔''جہاں سے کچھ ملا کرتا ہے وہاں سے نا گواری نہیں ہوتی'':۔

ارشادفر مایا که حضرت حاجی صاحبؒ اور حضرت مولا نا گنگو ہیؒ ایک مرتبہ ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھار ہے تھے کہ مولا ناشخ محمر صاحب آگئے ، دیکھ کر کہنے لگے آ ہا! آج تو مرید صاحب کے اوپر بڑی نوازش ہور ہی ہے کہ ساتھ کھانا کھلایا جار ہا ہے۔حضرت حاجی (۱۸)۔ ''شاید کوئی معقول بات ہی لکھی ہوتو ہم ہی رجوع کرلیں'':۔

بریلی کے مولوی احدرضا خان نے اکابر دیوبندگی تکفیراوران پرست وشتم کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ ہر پڑھے لکھے انسان کومعلوم ہے۔ان فرشتہ صفت اکابر پرگالیوں کی بوچھاڑ کرنے میں انہوں نے کوئی کسرنہیں اٹھار تھی ہیکن حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے جو اس دشنام طرازی کا سب سے بڑا نشانہ تھے،ایک روز آپ شاگر درشید حضرت مولانا محمد یکی صاحب کا ندہلوی سے فرمایا کہ ان کی تصنیفیں ہمیں شادو۔حضرت مولانا یکی صاحب نے عرض کیا کہ ان میں تو گالیاں ہیں۔اس پر حضرت گنگوہی نے فرمایا:

''اجی دور کی گالیاں کا کیا ہے، پڑی (یعنی بلا سے) گالیاں ہوں تم سناؤ۔ آخر اس کے دلائل تو دیکھیں شاید کوئی معقول بات ہی ککھی ہوتو ہم ہی رجوع کرلیں''۔ (ارواح ثلاثہ:ص۲۱۱)

اللہ اکبر!یہ حق پرستوں کا شیوہ کہ مخالفین بلکہ دشمنوں کی باتیں بھی ان کی دشنام طرازیوں سے قطع نظراس نیت سے نی جائیں کہ اگراس سے پنی کوئی غلطی معلوم ہوتو اس سے رجوع کرلیا جائے۔

(١٩)\_ '' مجھے تحقیق نہیں''۔

اگرآپ کوکسی مسئلہ کاعلم نہ ہوتا یا اس کے بارے آپ کی تحقیق مکمل نہ ہوتی تو'' یا دری''

( میں نہیں جانتا ) کہنے میں آپ کوکوئی جھجک یا گھبراہٹ نہ ہوتی تھی بلا تامل یا ہے تکلف فر ما دیتے کہ میں اس مسئلہ کونہیں جانتا یا مجھے مسئلہ نہیں آتا۔اس بات کا ذرہ بھر خیال نہیں کرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔

حضرت تھانوی ٔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پر چہ ایک شخص کے پاس دیکھا جس پر چند سوالات اور حضرت کی طرف سے ان کے جوابات ِ تھے۔اس پر چہ میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ'' بچوں کونزع کی تکلیف زیادہ کیوں ہوتی ہے''؟

اس کا جواب حضرت کے صرف بیالکھا تھا ۔کہ'' مجھے تحقیق نہیں'( مبیں بڑے مسلمان ص۱۸۲)

(۲۰)۔ '' مجھے بھی یا در کھنا!''۔

ظاہر پرستوں کے نزدیک کرامات کسی کے ولی ہونے کی علامت ہیں حالانکہ سب سے بڑی کرامت اتباع سنت اوراستقامت علی الدین ہے۔ کرامت تومقصود ہی نہیں ہے۔ اصل مقصود اتباع سنت ہے۔ جو اس بارے میں جتنا زیادہ پختہ وستقیم ہوگا وہ اتنا صد حب کمال اور مقرب الہی ہوگا۔ انسان افراط وتفریط کے درمیان احتیاط ہے چلنے والا ہو تو وہ صاحب کمال کہلائے گا۔ حضرت گنگوہی آیسے ہی معتدل المز اج میانہ رو بزرگ تھے اوراس قدراستقامت اوراستقلال تھا کہ دیکھنے والا جیران رہ جاتا ہے۔

حضرت تھانوی جج کے لیے تیار ہوئے اور خدمت میں حاضر ہو کررخصت واجازت جاہی ، اس کے بعد عین روانگی کے دن بذریعہ تحریر پھر حضرت کواطلاع دی کہ بندہ آج روانہ ہور ہا

حضرت گنگوئی نے جوتح رہجیجی اس میں درج تھا کہ'' حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں

حاضر ہوکر مجھے بھی یاد رکھنا''۔اس کے بعد بیشعر مسطور تھا چو ہا حبیب نشینی و ہادہ پیائی بیاد آرمحبان ہادہ پیارا۔

یہ اتباع ہے اس مضمون کا کہ جب سیّد ناعمر رضی اللّٰدعنہ نے بارگاہ رسالت سے عمرہ کی اجازت جا ہی تو جناب رسول اللّٰه اللّٰهِ نے اس طرح ارشاد فر مایا کہ بھائی وہاں حاضر ہوتو دعا کے اندر ہمیں مت بھول جانا۔ (بحوالہ بالاص ۲۱۱)

(۲۱)۔ ''منہ پرمدح کرنے والوں کی یہی جزاہے''۔

مولوی حکیم اساعیل گنگوئی نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا۔ بے تکلف ہونے کی وجہ سے حضرت کے نفر ظاہر کرنے کے باوجود باصرار سنایا، جب ختم کر چکے تو آپ جھکے اور زمین سے خاک اٹھا کران پرڈال دی ۔انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میر بے کیٹر بے خراب ہوگئے۔آپ نے فرمایا منہ پرمدح کرنے والوں کی یہی جزاہے۔میں کیا کروں جناب رسول الٹھا تھا کہ حوالیے بالا)

مکا تیب رمتید ہے چندا قتباسات (۱)۔اپے مریدصادق سے حضرت گنگوہی کی عجیب تواضع کے کلمات رفیعہ:۔

ا پے مستر شد حضرت مولا نا صدیق احمد صاحب ؒ کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

''اس ناکارہ کوساری عمر گذرگئی کچھ بھی نصیب نہ ہوا ، جاہ سے پانی چلتا اور بذریعہ نالی ونل کے زراعت میں جاتا ہے ،نل نالی کو کچھ حظ نہیں محض واسطہ ہے ،علی ہذا میہ ناکس واسطہ واقع ہوا گوخود خشک لب محروم ہے۔اب خود آپ سے التجاء دعا کرتا ہوں کہ ہمت ودعا ہے مجھ کو بھی یا در کھیں۔

شخ عبدالقدوس قدس سرہ فرماتے ہیں کہ''اصل یہ ہے کہ شخ مرید کو لے جاتا ہے اور فضل ہیہ ہے کہ مرید شخ کو لے جاوے''۔ پدرِ مفلس کواگر چہ زکوۃ درست نہیں مگر صدقہ ، نافلہ جائز ہے۔ علی بذااصل ایمان وفرائض تو مرید سے شیخ کوملنا محال ہے مگرتر تی حالات مکنا عجب نہیں ،سواس ناکس کواس عمر میں سوائے اصل نسبت مسلسلہ کے پچھنہیں ملا، بیا نوار وتجلیات سے پچھنہیں پایا ،کیا تعجب کہ آپ کی دعا وبرکت سے پچھنل جاوے''۔(مکا تیب رشید یہ صحابہ)

## (٢) \_ ''حضرت گنگوہیؓ کی فناءعن الانوار'': \_

مولا ناصدیق احمرصاحب کوایک دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

(۳)۔ ''میراحال اس قابل نہیں کہ کوئی مجھے سے اعتقادر کھے''۔ ایک مکتوب میں تحریفر ماتے ہیں:

''آپ بوجہ حسن ظن کیا کچھ میرے ساتھ اعتقاد جمائے بیٹھے ہیں۔الحق مجھ کو نہایت شرم ہے،میرا حال قابل اس کے نہیں کہ کوئی مجھ سے اعتقاد کرے مگرتمہاراحسن ظن اپناوسیلہ آخرت جانتا ہوں ،انا عندظن عبدی بی موجب طمانینت ہور ہی ہے۔ پس میرا پر دہ فاش کر کے مجھ کوضائع مت کرو' (ص ۴۸)

(س)۔ ''اپنے آپ کو بالکل بے مناسبت اور خالی دیکھ کرتا سف کرتا ہوں''۔ ایک مکتوب میں یوں تحریر فرماتے ہیں: ''آپ کے رفعت حال سے سرور ہوتا ہے کہ شاید اس محروم کو بہمیں وسلہ بخش دیں اور پھرآپ کا حسن طن جو ہے اس سے بھی توقع خیر ہوتی ہے کہ مقبولوں کاظن خالی نہیں جاتا۔اس عاجز کوصاحب استقامت جآننا اور اس کے قدم بقدم چلنامحض آپ کا حسن ظن ہے'۔۔

''.....این آپ کوبالکل بےمناسب اور خالی دیکھ کرتا سف کرتا ہوں''۔ (ص ۲۰)

(۵)۔''آ پتشریف لاویں گےتو خود ہی امیدنفع کی رکھتا ہوں کہ صحبت صلحا غنیمت ہے''۔۔

کے حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کے ایک مکتوب کے جواب میں انہیں تحریر فرماتے ہیں:

"" اور یہاں آنے کے باب میں جو آپ استفسار فرماتے ہیں تو بقولے ع "اوخویشیں گم است کرار ہبری کند

مگر معھذااگر آپتشریف لاویں گے تو خود ہی امید نفع کی رکھتا ہوں کہ محبت صلحاء جس قدر متیسر آ وے غنیمت ہے''۔ (ص ۲۱)

(٦) - "تم كوذ خيره خيرات جانتا هول ،تم قابل فراموشي نهيں هو" - اپ خليفه مجاز حضرت مولا ناخليل احمر سهار نپوري كوايك مكتوب ميں تحرير فرماتے ہيں: "السّلا مليكم، آپ كانامه آيا، يا دالفت كودلا يا، تم كوذ خيره خيرات جانتا هول" تم قابل فراموشي نہيں ہو، دعا كاطالب هول" (ص ٢٣)

(۷)۔ ''اگرخود ایسے عطیات سے محروم ہے باراحباب کو عطاء متواتر ہے''۔

حضرت سہار نپوری گوایک دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: ''آپ کا خط آیا حال معلوم ہوا ،وار دات رجوع الی اللہ تعالی موجب فرحت بیں۔ حق تعالی کا نہایت شکر کرنالازم ہے کہ یہ بڑی نعمت کبری ہے کہ بمقابلہ جہال مثل پر پیشہ بھی نہیں اور اس احقر کو تو نہایت ہی باعث شکر وافتخار ہے کہ اگر خود ایسے عطیات سے محروم ہے بارا حباب کوعطا ءمتوا ترہے

درگوزم برسر گیسو ہے تو تارے تاسابیہ کند برسرمن روز قیامت مرد درپراگر وقت مرگ کو تاہی کفن دیکھی جائے تو بیہ بھی تاویل ہوسکتی ہے کہ تکفین میں اولیاء نے کو تاہی کی اور غیرمشر و عامر پیش آیا ،کو تاہی گفن میں مردہ کاقصور کیا؟اگر چہ باعتبار دیگر بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ لباس عبارت تقوی ہے ہے مگر ہر حال میں دعا ،مغفرت ضرور ہے'۔ بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ لباس عبارت تقوی ہے ہے مگر ہر حال میں دعا ،مغفرت ضرور ہے'۔

(۸)۔ ''ابالنفات بندہ کا آپ کی طرف سائلا نہ ہے نہ کہ معطیانہ''۔ ایک اور مکتوب میں تحریف ماتے ہیں:

"تہاری بہبودی ہے تو قع کرتا ہوں گذور بھی پچھ نفع پاؤں کہتم نے بحسن طن دلیل رہبر بنایا ہے در نداپی شوی کیا کہوں ،اول تو پچھ حاصل نہ ہوا تھا ،اگر پچھ طفل تسلی اپنی کی تھی اب ضعف قوت اور ہمت نے اس ہے جواب دیا۔ سوخیر دوستوں کی وجہ سے شاید پچھ حصال جادے۔ اب التفات بندہ کا آپ کی طرف سائلا نہ ہے نہ کہ معطیانہ 'مصن دق بال الکرید مفتح "حق تعالی آپ کو فتح باب نصیب فرماوے'۔ (ص ۲۱) الکرید مفتح "من تعالی آپ کو فتح باب نصیب فرماوے'۔ (ص ۲۱)

(9)۔ "اب سب رفیق رخصت ہوئے و مکھے کب تک میر کی قسمت میں اس دنیا کے دھکے گئیں'۔

ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

''اب حادثہ ، جدیدہ یہ ہوا کہ مولوی محمد مظہر صاحب مرحوم (صدر مدرس مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ) ۲۴ شب ذی الحجہ یکشنبہ کوفوت ہوئے ، عالم اندھیرا ہوا ،اب سب رفیق رخصت ہوئے ، دیکھئے کب تک میری قسمت میں اس دنیا کے دھکے لکھے ہیں اناللہ واناالیہ راجعون'۔ (•)۔ '' حکیم عبدالعزیز صاحبؓ کے ہدیہ پر حضرت گنگو ہیؓ کے غیر معمولی کلمات تواضع'':۔

تحکیم صاحب موصوف رحمته الله علیه کوایک مکتوب میں تحریر فر ماتے ہیں: ''اب دوسرا خط آپ کا آیا ،الحق بیه ۲۰ روپیه مجھ کولینا سخت معلوم ہوتا ہے کہ اس وجہ سے لیا جاوے۔میرے دل کی خواہش ہیے ہے کہ اس کو واپس کر دوں مگرتم ایسا کچھ لکھتے ہو،اب پھ ہار بارلکھناتو فضول ہے مگراس قدر محقق ہے کہ لاریب آپ کو بوجہ حضرت کے بندہ سے خیال ہےاورخود بینا کارہ خودغرض ہے نہ کسی کی پھلائی مجھ سے ہو سکے نہ کسی کے کام کا ہوں ،ا گرز بانی دعا کر دی تو کیا ہوا،تم کو جو کچھ مجھ ہے خیال ہے و محض حسن ظن ہے اور میں اپنے اندر کو جا نتا ہوں کہانی محبت اور غرض ہے پر ہےتم دوسر ہے در ہے میں ،الحق کہ خود حضرت مرشد نا ہے بھی مجھ کوجیسی جا ہے اعتقاد ومحبت نہیں ۔ایک بار خدمت میں حضرت کے بھی عرض کر دیا تھا کہ آپ کے سب خادموں ہے اس بات میں کم ہوں ، ہرشخص کوکسی درجہ کی آ پ کی محبت ہےاوراء تقاد ،مگر مجھ نالائق کو کچھ جھی نہیں اور بیاس واسطے ذکر کیا تھا کہ نفاق ا پنا خا ہر کر دوں اور حقیقت الحال کوعرض کر دوں سواب دیکھو کہ جب خو د اس شخص مبارک ہے جس کے یاپوش (جوتے) کی ہدولت دنیا میں عزت ہور ہی ہے اور یہ توجہ آپ کو ہے اس کے ساتھ اپنا یہ حال ہوتو پھر اور کوئی تو دوسرے درجہ میں ہے پس جب یہ حال خوار اپنا اینے دوستوں کے ساتھ ہوا تو کس طرح میں ہدایا اپنے حوصلہ سے زیادہ قبول کروں ،وہ کسی خيال ميں اوراپنا کچھاور حال تواب کيا کہوں؟ نه کہه سکتا ہوں نه حيب روسکتا ہوں۔ اس قدر پھرلکھتا ہوں کہ بیرویہ تیمہاری غرض میں خرچ نہ ہوا تواب ایسی حالت میں اگر قبول کر اوتو بہتر ہے،آخر ہر روز لئے جاتا ہوں اور فی الواقع پیامرمقرر ہے کہ مجھ کوکسی محسن دوست عزیز ہے آشنائی نہیں ،اینے دِل میں اپنی راحت وغرض اس قدر جا گزین ہے کہ نہ کسی کے رنج ہے رنج ہے نہ کسی کی فرحت سے فرحت ہر دم اپنی ہی غرض در پیش ہے، اگر چہاس حال زار سے نادم ہوتا ہوں مگرطبعی بات کوندامت سے سودنہیں ہوتا ،شرمندہ ہوتا ہوں اور پھروہی طبیعت سرز دہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ چیٹم پوشی کریں تو بہتر ہے ورنہ کیا کروں حق تعالی آپ کے حسن طن سے میر ہے ان اخلاق نازیبا کوزاکل کر دیوے اور تھوری سی عقیدت اپنے مرشد کی اگر دے دیوے تو پھر برا دران دینی سے البتہ کچھ الفت ہو جاوئے ورنہ قیامت کومیری حقیقت منکشف ہوکراندیشہ ندامت ہے۔

اس اسطےاب ظاہر کرتا ہوں کہ میراا تفاق ظاہر ہو جاوے کہ دوست یوں جانتے ہیں کہ یہ ہم ہے محبت کرتا ہےاور میں بالکل ان کی طرف سے غافل اپنی غرض میں مبتلا ہوں

سوائے براداران دین!تم سے بھی تو قع ہے کہ میرے واسطےاس امرکی دعا کرو کہ حق تعالی مجھ کواپنی حب(محبت) تو اس حب سے حب اس کے اولیاء کی ہووے اور پھر اس سے حب براداران دینی کی ہووے ورنہ جس قدرمیری کوئی شکایت کرے بجاہے، میں خودمقر (اقر ارکرنے والا) ہوں اور اپنا حال جانتا ہوں۔

اور یہ بھی ضرور ہے کہ جب آ دمی کورنج ہوتا ہے تو خلاف تو قع سے ہوتا ہے کہ جہاں آ دمی تو قع کسی امرکی رکھتا ہے اور وہ تو قع برآ مزہیں ہوتی تو رنج ہوتا ہے، اسی واسطے غیروں سے رنج کم ہوتا ہے اور عزیز وں اور دوستوں سے رنج ہو جاتا ہے کہ ان سے تو قع بھلائی کی رکھتا ہے۔ جب بھلائی وقوع میں نہ آئی رنج ہوا، خلاف تو قع ہونے کے سبب دل پرصد مہ ہوا۔ سو چونکہ اپنے آپ سے مجھ کوخود تو قع نہیں کہ کسی سے سلوک کروں اور اپنے آپ کو قابل دوسی کے نہیں جانیا تو الحق اگر کوئی میری شکایت کرے تو مجھ کو بری نہیں معلوم ہوتی ، کیونکہ اپنے آپ کو ایسا ہی جان رہا ہوں اور کسی کی شکایت کو بجا جانتا ہوں کیونکہ میرے افعال ظاہری پر وہ کو ایسا ہی جان رہا ہوں اور شکایت کو بجا جانتا ہوں کیونکہ میرے افعال ظاہری پر وہ کو گرم مرم کو کر جھے کو اپنا دوست جان گئے پھر جب معاملہ خلاف پیش آیا تو ضرور شکایت

ہوں چاہیے ۔ (۱۱)۔ ''حضرت گنگوہی کااپنے نفس پرسوء طن اور دوسروں کے حسن ظن پر پریشانی'':۔

موصوف حکیم صاحب کوایک دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

'' بخداا ہے علم میں بحلف کہتا ہوں کہتمہارے واسطے ہرروز تو دعا یقینا کرتا ہوں مگر پانچ وقت میں شاید کسی وقت ترک ہوتی ہو، لیکن آپ کے اس حسن طن سے بخت پریشان ہوتا ہوں کہتم کومیر سے ساتھ اس قدرعقیدت بے کل ہوگئی ، مجھ جیسے صد ہاعالم میں موجود اور بہتر بہت میں ۔ ہاں اپنے مرشد کی نسبت میرا بھی بہی عقیدہ ہے کہ ایساشخص کم ہے ۔ سو بندہ کا عال تواس سے واضح ہوجائے گا کہ تا ایندم شب وروز آپ کے باب میں دعا کرتا ہوں اور بچھا جا بت کے آثار نہیں جس سے صاف روثن ہے کہ شل دیگرعوام مونین کے میں ایک ہوں ۔۔

کوئی شخص اپنی تعریف کو برانہیں جانتا، میں بار بارا پناعیب وحقیقت جو ظاہر کرتا ہوں تو فقط اس سبب ہے ہی کہ میر ہے سب تم اپنے مقصود سے ندرہ جاؤ، میری عقیدت تم کومضر نہ ہو جا ہے، ناقص کے ساتھ ہوکر اپنا نقصان ہوتا ہے ، دوسرے قیامت کو جب حال ظاہر ہوگا مجھ ولدامت نہ ہوکہ خلاف تو قع ظاہر ہوو کے گالاص ۹۰)

مولا نامحمد عاشق الہی میرٹھی صاحبؑ تذکرہ الرشید میں اس مکتوب کے بقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

''اس تحریر ہے کسرنفسی وتواضع کی تیجی کیفیت اور رائخ القلب حالت گا جس قدر پیۃ لگ رہا ہے وہ خود ناظرین کے سامنے ہے، مجھ میں طاقت نہیں کہ لفظ لفظ کا کمال ظاہر کروں ۔ مکا تیب مقد تبد میں سیکڑوں فقرات نظر آئیں گے جن سے اس صفت خاصہ کا کمال علوظا ہر ہے۔

یہ بات مسلم ہے کہ حضرت امام ربائی کے نزد کیک مادح وذام کیسال تھا جس قدر لوگ آپ کی خدمت میں محبت و تعظیم اور تواضع تکریم کرتے اس قدر حق تعالی کی جناب میں آپ کی خدمت میں محبت و تعظیم اور تواضع تکریم کرتے اس قدر حق تعالی کی جناب میں آپ تواضع والحاح زیادہ کرتے اور یوں دعا مانگتے تھے کہ''یا اللہ! میں جیسا ہوں تو جا نتا ہے لیکن میرے ساتھ اُن کے حسن ظن کے موافق معاملہ فر مانا''۔ ( تزکر الرشید۔جلد اص ۵۷)

(۱۲)۔''اپنا حال جو ہے لکھ نہیں سکتا مجض بیگا نہ ہوں چند یا تیں یاد ہیں اور بس'':۔

## مولا نامحدروثن خان صاحب مرادآ بادی گوتح برفر ماتے ہیں:

''غرص حسب قاعدہ ہمارے حضرت (حاجی صاحب) کے آپ مجاز ہیں لہذا بطور رغبت اجازت بیعت کی عموماً دیتا ہوں کہ اپنے نام سے بیعت لیا کرو جو اہل ہودے تو بہ کرادی، حسب لیافت وظیفہ بتادیا کریں فقط

مبارک ہوشکر کرو بہت شکر کرواوراس اجازت کو حضرت سلمہ کی طرف سے سمجھو۔ پچ کہتا ہوں کہ تر جمان زبان شیخ ہوں ۔اپنا حال جو ہے لکھ نہیں سکتامحض برگانہ ہوں ، چند باتیں یاد ہیں اوربس فقط والسلام''۔

۔ ''تا '''خود شرمندہ ومجوب ہوا کہ آپ کو بندہ کے ساتھ حسنِ عقیدت ہےاورخود ہیج در ہیج ہول''۔۔

مولا ناموصوف کوایک دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

''حالات آپلوگوں کے دریافت ہو کرخود شرمندہ ومجوب ہوا کہ آپ کو بندہ کے ساتھ یہ سن عقیدت کی وجہ سے مسن عقیدت کی وجہ سے مغفور ہوجاؤں ، جن تعالی رحم فرمائے''۔ (ص ۹۸)

حضرت حاجی شاه عابد حسین صاحب دیو بندی رحمه الله (سابق مهتم دارالعلوم دیوبند) کی فنائیت:

(حضرت تھانوی نے)فرمایا کہ حاجی محمد عابد صاحب کے زمانہ اہتمام میں ایک طالب علم کسی انتظام میں آپ ہے خفا ہو گیا اور مقابلہ میں برا بھلا کہا،حضرت حاجی صاحب خاموش ہو گئے ۔ دوسرے وقت ڈومنی والی مسجد میں جہاں وہ طالب علم رہتا تھا خودتشریف لے گئے اور ان طالب علم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے اور فرمایا کہ مولانا معاف کر دیجے، آپ نائب رسول ہیں آپ کا ناراض رکھنا مجھے گوارانہیں ہے۔

ہمارے حضرت (تھانویؓ) نے فرمایا کمہتم اور ایک ادنی طالب علم کے سامنے ان کا یہ حال۔اب تو امیدنہیں کہایسے لوگ پیدا ہوں۔روز بروز تغیر ہوتا جاتا ہے۔ پچ ہے ہے حریفال بادھاخورندورفتند

(ارواح ثلاثة ١٧٣٧)

حضرت مولانا محمد یکی کاندہلوی ؓ (والدمحرّم حضرت شیخ الحدیث) کی تواضع وسادگی:۔

شیخ الحدیث حضرت مولا نامحدز کریاصا حب رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

میرے والدصاحب نوراللہ مرقدہ کی سادی زندگی کود کھنے وائے تواب تک بکٹر ہے موجود

ہیں۔ان کے لباس یا طرزم معاشرت سے کوئی ان کومولوی بھی نہیں سمجھتا تھا، کپڑے زیادہ تر

میل خورہ پہنچ تھے جناب الحاج شاہ زاہد حسین صاحب رئیس بہٹ کے یہاں میرے

حضرت قدس سرہ کے کپڑے دھلا کرتے تھے اور ہر بھنے شنبہان کا آ دی آ کردھو بی گھر

کے کپڑے دے جا تا تھا اور جعہ کے اتارے ہوئے گپڑ وں میں سلوٹوں کے سواکوئی
کیا کرتا تھا کہ دھلے ہوئے کپڑ وں میں اورا تارے ہوئے گپڑ وں میں سلوٹوں کے سواکوئی
فرق نہ ہوتا تھا کہ پاجامہ پر خدام کے دبانے کی وجہ سے پھسلوٹیں پیدا ہوجاتی تھیں، شاہ
ضاحب نے کئی دفعہ والدصاحب پر اصرار کیا کہ اعلی حضرت کے ساتھ ساتھ آ ہے بھی اپنی ضاحب نے تی ذمو بی کہ دھو بی
کپڑے بھیجے دیا کریں ،انہوں نے فرمادیا کہ میرے کپڑے ایسے ہوتے ہی نہیں کہ دھو بی
کپڑے بھیج دیا کریں ،انہوں نے فرمادیا کہ میرے کپڑے ایسے ہوتے ہی نہیں کہ دھو بی
میری والدہ نوراللہ مرقد ہاپانی میں نکال کرسکھا دیتی تھیں ، جوا گلے جعہ کو میرے والدصاحب
بہن لیتے تھے۔

میرے پھو پھامولا نارضی الحسن صاحب رحمہ اللّٰہ کی زندگی رئیسانتھی وہ گرمی سردی کے کئی کئ اچکن بنوایا کرتے تھے ،اور میرے والدصاحب کے کا ندھلہ جانے پر ایک دوا چکن گرمی سردی کے ساتھ کر دیتے تھے ،وہی میرے والدصاحب کے استعال میں رہتے تھے ،اپنے

لیے اچکن سلوا نا میرے علم میں نہیں ، چونکہ دونوں کا بدن ایک جیسا تھا ،اس لیے وہ کرتے یا جا ہے بھی ایک دوساتھ کر دیتے تھے ، چونکہ بے تکلفی اور بچین کاتعلق تھا ، کاندہلہ میں بھی ساتھ پڑھے، گنگوہ میں بھی ساتھ رہے ،اس لیے والدصاحب کوبھی ان کے کپڑے پہن لینے میں تکلف نہیں ہوتا تھا، گنگوہ کے قیام میں بھی اور سہار نپور کے مدرسی کے دور میں بھی کھانے کے وفت مخصوص خدام اورمخصوص احباب اپنے اپنے گھر سے کھانا لا کرشریک ہو جاتے تھے اور کھانے کے وقت سب جگہ کے سالنوں کوایک بڑے طباق میں یکجائی ملا لیتے تنهاس میںشور بابھی ہوتا ،دال بھی ہوتی ،ساگ بھی ہوتا ،بھوجی بھی ،سردی میںان سب کو ملا کرانگیٹھی پررکھ کر چندمنٹ گرم کر لیتے تھے اور سب مل کراس طباق میں مشترک کھاتے تھے ،میرے استان حضرت مولا نا عبدالطیف صاحب سابق ناظم مظاہر علوم بھی اکثر کھانے کے وقت اپنے گھر سے کھانا لے کر آ جاتے تھے ،ناظم صاحب کے مزاج میں نفاست نزاکت بہت تھی مگر میرے والد صاحب ہے تعلق بھی بہت تھا ،وہ بھی اس کچوندے کو بہت رغبت سے کھاتے تھے ،اور بھی بھی گوشت منگا کراورطلبہ کے کھانے سے پہلے اسکو پکوا کریہ سب سالن اس میں ملا کر جوش دیئے جاتے تھے ، تو ایسالذیذ ہوجا تا تھا کہ ویسالذیذ پھرنہیں ملا ،اس واقعہ کوتو مولا ناعاشق الہی صاحب نے تذکرہ الخلیل میں بھی لکھا ہے۔ البيته گوشت كا شوق ضرور نها جس ز مانه ميں ميري والد ه سهانپور ہوتيں اس ز مانه ميں تو والد صاحب کا گھرے کھانا آ جا تاور نہ بازارے دو جارنفر کا جس میں ہم لوگ بھی ہوتے منگالیا جاتا شاید آب مین میں اس کا ذکر کہیں آ بھی چکا۔ اور وہ بھی اسی طشت میں ڈال دیا جاتا تھا،''ا کمال الشیم'' کے مقدمہ میں مولا ناشخ علی متقیؓ کے حالات میں بھی اس واقعہ کا ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت شیخ کا بھی یہی معمول تھا ، مجھے یا دنہیں کہ والدصاحبؓ نے گھر میں اپنے لي بھي کسي چيز کے ايانے کی فر مائش کی ہو، والد ہمرحومہ جو بھی اپنی تجویز ہے اياديتيں وہي

تذکرہ الرشید میں ایک واقعہ قتل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اعلی حضرت گنگو ہی قدس سرہ کے یہاں

دسترخوان پر چلا جا تا۔

کہیں سے خمیری روٹی اور قورمہ آیا نوش فر ماکر خانقاہ تشریف لائے اور تشریف لاکر میرے والد صاحب نوراللہ مرفتدہ سے دریافت فر مایا "میاں مولوی یکی تمہیں بھی کچھ ہوا ہے اللہ صاحب نوراللہ مرفتدہ سے دریافت فر مایا "میاں مولوی یکی تمہیں بھی کچھ ساجہ ہوا ہے 'انہوں نے عرض کیا حضرت ایک ارہر کی دال تو بھاتی نہیں باقی جو کچھ ملے سب بہند ہے۔ آپ نے بیساختہ بیشعر پڑھا۔

کیا کہوں جرات کہ کچھ بھا تانہیں۔ کچھتو بھا تا ہے جو کچھ بھایانہیں۔

(تذكره الرشيد ص ٢٦٦ پيتي ص ٢٦١ تا ٢٤٣٣ جلد٢)

اعلی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائیوری رحمہاللّہ کے واقعات (۱)۔ ''اللّہ اکبر!اس باغ کے درختوں کے بتے ہتے سے تواضع ٹیک رہی ہے''۔۔ شخ الحدیث حضرت مولا نامحمرز کریاصاحب رحمہاللّہ فرماتے ہیں:

اعلی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب نور الله مرقدہ کی تو پوری ہی زندگی تواضع وانکسار کی تھی ۔ ہمارے جملہ اکابر میں اعلی حضرت کی تواضع ضرب المثل تھی۔ حضرت حکیم الامت نور الله مرقدہ ایک مرتبہ اعلی حضرت قدس سرہ کی حیات میں رائے پورتشریف لے گئے تو ارشاد فر مایا کہ' اللہ اکبراس باغ کے درختوں کے بیتے ہے تواضع میک رہی ہے'۔

(آب بيتي جلداص ٢٥٨)

(۲)۔ ''حب جاہ کا وہاں سرکٹا ہوا تھا'':۔

علی میاں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب بوراللّہ مرقدہ کی سوائے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرمایا میں اپنے حضرت کی تعریف اس لیے ہیں کرتا کہ اس میں بھی اپنی ہی تعریف ہے ، ورنہ ہمارے حضرت تصوف کے امام تھے ، اور تو کچھ عرض نہیں کرتا البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چودہ سال حضرت کی خدمت میں رہا اس طویل مدت میں بھی ایک کلمہ بھی حضرت کی زبان مبارک سے نہیں سنا جس میں اپنی تعریف کی بوجھی آتی ہو۔

حب جاہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے آخر میں سالکین کے قلوب ہے نکلتی ہے،جب سالک صدیقین کے مقام تک پہنچ تب اس سے پیچھا چھوٹنا ہے۔ یہ بات میں نے اپنے حضرت میں خوب اچھی طرح ہے دیکھی کہ حب جاہ کا وہاں سرکٹا ہوا تھا۔ (حوالہ بالاص ۲۵۹)

(۳)۔ ''مجھ فقیر کے لیے تو جہاں بھی بیٹھ جاؤں گا راحت ہی راحت ہے''۔

حضرت مولانا عاشق الهي صاحب ميرهي تذكره الخليل مين اعلى حضرت نورالندمرقدہ کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں کہ آخر سفر حج میں حضرت نورالندمرقدہ کے ساتھ سو سے زائد مجمع ہو گیا تھا۔ ہمبئی پہنچے تو سب رفقاء کا ٹکٹ جہاز سے ملنامشکل تھا ،صرف حضرت اورحضرت کے اہل وعیال اورمخصوص رفقاء کومل سکتا تھا ،مگر حضرت نے جملہ رفقاء ك بغير جانا قبول نهيس فر مايا اورجن كوعجلت تقى ان كواس جهاز ہے بھیج دیا اورخو دیندرہ دن تک دوسرے جہاز کے انتظار میں جمیئی تشریف فر مارہے اس موقع پر بہت سے لوگول نے حضرت قدی سرہ پراصرار بھی کیا کہ حضرت! باقی رفقاء دوسرے جہاز ہے آتے رہیں گے مگر حضرت نے یہ کہہ کرا نکار کر دیا کہ ان ساتھیوں کورنج ہوگا ، مکہ مکر مہ پہنچ کر مکی احباب نے ایک بہت نفیس مکان حضرت اور حضرت کے رفقاء کے کیے پہلے سے کرایہ پر لے رکھا تھا اور خدام نے حضرت کے کمرہ کو بہت ہی راحت کا بنار کھا تھا۔بعض ملی خدام نے بہت عمدہ مسہری اور تفیس تکیے،گدے حضزت کے کمرہ کے لیے مہیا فر مار کھے تھے کہ بعد میں حضرت صاحبز ادہ ص حب حکیم مسعود احمد صاحب خلف الرشید حضرت قطب ارشاد گنگوی نوراللّه مرقد ہ جے کے لے پہنچ گئے ، علیم صاحب کے پہنچنے پر حضرت رائپوری قدس سرہ نے اپنا کمرہ سجا سجایا مع سامان راحت کے حضرت حکیم صاحب کی نذ رکر دیااورفر مایا که''مجھ فقیر کے لیے تو جہاں بھی بیٹہ جاؤں گاراحت ہی راحت ہے،خدام کے ہوتے ہوئے حضرت حکیم صاحب کو تکلیف ہویہ بہت ناموزوں ہے' حتی کہ میرے حضرت مرشدی سہار نپوری نے بھی جو بعد میں مکہ ہنچے تھے اس پرنکیر فر مائی کہ سارا سامان لوگوں نے آپ کی راحت کے لیے دیا تھا مگر حضرت رائپوری نوراللّٰدمرقد ہ نے یہی ارشادفر مایا کہ''حضرت!مجھ ہے دیکھا نہ گیا کہ خادم تو ایسی

راحت میں رہاور مخدوم زادہ معمولی جگہ قیام کرے'۔ حضرت رائپوری قدس سرہ کے لیے تو خدام نے اس کابدل کر ہی دیا مگر حضرت رائپوری قدس سرہ کاممل ہم نالائقوں کے لیے قابل رشک ہی ہوسکتا ہے۔ (ص۲۱۰) (۴)۔''حضرت! معاف فرمائے میں باز آیا ایسے آ رام سے کہ آپ سے پاؤں دیواؤں''

ایک مرتبه مولوی و ہاج الدین صاحب جو کہ حضرت گنگوہی ہے بیعت تھے رائے پور آئے رات زیادہ جا چکی تھی اور سفر کا تکان بہت تھا ، ایک طرف لیٹ کر سوگئے ، ذرا دیر بعد آ نکھ کھلی تو دیکھا ایک شخص پائینتی بیٹھا ہوا آ ہت آ ہت ان کے پاؤں دبار ہا ہے گراس احتیاط ہے کہ آ نکھ نکھل جائے ، اول تو سمجھے کہ حضرت نے کسی خادم کو بھیج دیا گر پھر غور کی نگاہ ذالی تو معلوم ہوا کہ بیٹو خود حضرت مولا ناہیں ، یہ گھرا کرا شھے اور کو دکر چار پائی کے نیچ آئے کہ حضرت! یہ کیا غضب کیا بھو گیا! اس میں حرج کیا ہے؟ آپ کو تکان بہت ہوگیا ہوگا ذرالیٹ جائے کہ آرام مل جائے کہ انہوں نے کہا بس حضرت! معاف فرمائے میں باز آیا ہے آرام سے کہ آرام مل جائے کہ انہوں نے کہا بس حضرت! معاف فرمائے میں باز آیا ہے آرام سے کہ آپ ہوگائی دواؤں گ

تواضع اورمروت گرکوئی شخص مجسم ہو تو وہ سرتا قدم عبدالرحیم باصفا ہوگا (ص۲۶۱)

(۵)۔ "گتاخ نہ بنو!"

حضرت مولا ناعاشق الہی میرٹھی صاحب ہی بیان فر ماتے ہیں:

حضرت مولانا رائپوری کے اس رنگ کو میں نے بارہا غور سے دیکھا کہ حضرت ( ہمار نپوری) کے تشریف رکھتے ہوئے کوئی صاحب آتے اور مصافحہ کرنے کے لیے مولانا کی طرف بڑھتے تو حضرت مولانا اپنے ہاتھ سمیٹ لیتے اور حضرت کی طرف اشارہ کر کے ان کو تنبیہ فرماتے کہ گتاخ نہ بنو! پہلے حضرت سے مصافحہ کرو کہ اقدم وافضل ہیں اور پھر مجھے ہے۔ ( ص۲۲۸) (۲)۔ ''میں نے ویکھا کہ حضرت رائپوری بھی طلبہ کی صف میں بیٹھے ہیں''۔
سفر جج کوجانے کے وقت حضرت کے تلامذہ کی درخواست ہوئی کہ مسلسلات اور
سورہ ص کوسنا کر با قاعدہ اجازت وسندعطا فرماویں، چنانچہ حضرت نے منظور کرلیا اور کہا کہ
سب لوگ اوپر چل کر بیٹھو میں آتا ہوں، چنانچہ بچیس میں طلبہ صف باند ھے کر بیٹھ
گئے ۔ حضرت اوپر چڑھے تو بندہ بھی ساتھ ہولیا کہ اجازت میں شریک ہوگا، وہاں جاکر
دیکھا کہ حضرت مولا نارائپوری بھی طلبہ کی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت استاذکی
آمد کا انتظار فرمارہ ہیں کہ جہاں ان طلبہ کو اجازت ملے وہاں مجھے بھی پیشرف نصیب ہو۔
آمد کا انتظار فرمارہ ہیں کہ جہاں ان طلبہ کو اجازت ملے وہاں مجھے بھی پیشرف نصیب ہو۔
موسم بہارہ یکھا اور اب وہی آئیسی چارسوخراں کا عالم دیکھ رہی ہیں مگر نہ بہار میں پچھ کمایا
نخراں میں عبرت پکڑی فیالے اللہ المشت کی ۔ انسا اشکو بنی و حزنی الی اللہ (ص۲۲۷)

(2)۔ ''بھائی !تم کواب تک اندھیرے میں رکھااللہ کے واسطے میری خطا معاف کردو!''۔

حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری رحمتہ الله علیہ صاحب سہار پپوری رحمتہ الله علیہ صاحب سہار پپوری رحمتہ الله علیہ سے اجازت وخلافت حاصل ہوگئ تھی ،اس کے، باوجود ان کے انتقال کے بعد کلیرشریف حضرت خواجہ علاء الدین مخدوم صابر کے مزار پر گئے ،وہاں سے ان کومسوس ہوا کہ ہمارے سلسے کا نور تواب گنگوہی رحمہ صاحب گنگوہی رحمہ الله کے یہاں گنگوہ میں ہے۔ وہاں سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ الله کے یہاں گنگوہ کی درخواست کی۔

اس پرحضرت نے فرمایا آپ تو ماشااللہ خود پیر ہیں اب کسی ہے بیعت ہونے کی کیاضرورت ہے؟ ان کے دل پراس کی بڑی چوٹ لگی ،اس لیے جائے قیام پرواپس آئے اور جن جن کو بیعت کیا تھا ان کو کہا کہ بھائی !تم کواند ھیرے میں رکھا ،اللہ کے واسطے میری خطا معاف کردو،کسی دوسرے مردخداہے بیعت کرلو۔اس طرح ان کی بیعت کوفنخ کیا،تب حضرت گنگو ہی رحمتہاللہ نے ان کو بیعت فر مایا۔ (ملفوظات فقیہالا امت جلدا۔حصہ پنجم ص ۲۵) (۸)۔ ''میں کوئی چیز نہیں ہوں،آپ میں تو طلب ہے مجھ میں یہ بھی نہیں''۔

حضرت مولا ناابوالحن على ندوى رحمه الله حضرت مولا ناشاه عبدالقا درصاحب رائپورى رحمه الله كے حالات میں لکھتے ہیں:

آپ نے افضل گڑھ سے حضرت مولا نا عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں خط لکھا اور عض کیا کہ میں بیعت کے واسطے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں ،حضرت نے زواب میں تحریر فرمایا کہ ' حدیث میں آتا ہے ' المستشا رالمئوتمن' میں آپ کولکھتا ہوں کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں آپ میں تو طلب ہے مجھ میں وہ بھی نہیں ، آپ حضرت مولا نا رشیدا حرگنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو ع کریں'۔

حضرت فرماتے تھے کہ میں بیہ خط پڑھ کر پھڑگ گیا کہ اخلاص اور بنفسی اس کو کہتے ہیں۔ (سوائح مولا ناعبدالقادر رائپوری ص ۵۸)

حضرت مولا نا عاشق الہی میرتھی صاحب رحمہ اللّٰد آپ کے مختصر حالات تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

آپ کے حالات اس درجہ عجیب ہیں کہ عنچائے دل ان کے تصور خیال سے کھلے جاتے ہیں گر چونکہ ان کا اظہار آپ کونا گوار ہے اور مجھ کو ممانعت کر دی گئی ہے اس لیے بجز اس کے کھیے جاتے ہیں کے ختیبیں لکھ سکتا کہ السعید من سعد فی بطن املا تذکر ۃ الرشید جلد اس ۱۵۲) میں جھی ہے اللہ کے سینے کے الہند حضر ت مولا نامحمود حسن و بو بندی رحمہ اللہ کے واقعات واقعات

والعات عادات واخلاق اورطرززندگی: \_ مفته عظری منت مشفعی

مفتی اعظم پاکتان حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

اکابردارالعلوم دیو بندگی بہت بڑی اور اہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ حضرات علم وضل میں کیتائے روزگاراورعبادت وریاضت اور روحانی کمالات میں بے مثال ہونے کے باوجود تواضع اور بے نفسی میں اپنی مثال آپ ہی تھے ،اور اس خاص وصف میں بانی دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے شاگر درشید حضرت شنخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ دوسر بے سب حضرات سے زیادہ ممتاز ہیں۔ محمود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ دوسر بے سب حضرات سے زیادہ ممتاز ہیں۔ ان کے کمالات کو تو اکابر علماء اور باکمال ہی جان سکتے تھے ۔احقر نے اپنے بچین سے میں سے کہ جو کچھ بچشم خود دیکھایا آپ قریبی بزرگوں سے سنامیری گفتگو صرف اس دائرہ میں ہے۔ دائرہ میں ہے۔

میری عمر پندرہ سول سال کی ہوگی کہ دارالعلوم کی قدیم عمارت نو درہ کے عقب میں ایک عظیم الثان دارالحدیث تعمیر کرنے کی تجویز ہوئی ،اس کے لیے بڑی گہری بنیادیں نو درہ کی عمارت سے متصل کھودی گئیں ،اتفاق وقت سے دیو بند میں بڑی تیز بارش ہوئی اور کافی دیر تک رہی ،یہ زمین کچھے نشیب میں تھی ،بارش کے پانی سے ساریں بنیادیں لبریز ہوگئیں دارالعلوم کی قدیم عمارت کوخطرہ لاحق ہوگیا۔فائر بریگیڈئیرانجنوں کا زمانہ ہیں تھا اور ہوتا مجھی تو ایک قصبہ میں کہاں؟۔

حضرت شیخ الہندرجمۃ اللہ علیہ کواس صورتحال کی اطلاع ملی تو اپنے گھر میں جتنی بالٹیاں اور ایسے برتن تھے جن سے پانی نکالا جا سکے سب جمع کر کے حضرت کے مکان پر جوطالب علم اور دوسرے مریدین جمع رہتے تھے ان کوساتھ لیکران پانی سے بھری ہوئی گہری بنیا دوں پر پہنچ اور بدست خود بالٹی سے پانی نکال کر باہر پھینکنا شروع کیا ۔ شیخ الهندرجمۃ اللہ علیہ کے اس معاملہ کی خبر پورے دارالعلوم میں بحلی کی طرح پھیل گئی ، پھر کیا ہو چھنا ہر مدرس اور ہر طالب علم اور ہر آنے جانے والا اپنے اپنے برتن کیکراس جگہ بہنچ گئے اور بنیا دوں کا پانی نکالنا شروع کیا احقر بھی اپنی قوت وحیثیت کے مطابق اس میں شریک تھا، میں نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں نہیں دیکھا کہ چند گھنٹوں میں نہیں دور کیا گیا۔

اس کے بعدایک قریبی تالاب پرتشریف لے گئے اورطلبہ سے کہا کہ اس میں عنسل کریں گے۔حضرت رحمۃ اللّٰہ علیہ اول عمر سے سپاہیا نہ زندگی رکھتے تھے، پانی میں تیراکی کی بڑی مشق تھی۔حضرت کے ساتھ طلبہ بھی جو تیرنا جانتے تھے وہ درمیان میں پہنچ گئے ، مجھ جیسے آ دمی جو تیرنے والے نہ تھے کنارے پر کھڑے ہوکرنہانے لگے۔

یہ واقعہ تو احقر نے خود دیکھااور سیروشکار میں طلبہ کے ساتھ بے تکلف دوڑ نا بھا گنا ، تالا بوں میں تیرنا یہ عام معمول زندگی تھا جس کے بہت سے واقعات دوستوں اور بزرگوں ہے سنے ہیں ۔

دیکھنے والے بیر نہ پہچان سکتے تھے کہ ان میں کون استاد ہے اور کون شاگر د۔ ( چندعظیم شخصات ص ۱۱) کی میں

۲ \_ ''لومیاں محمود صاحب!اپی جاریائی اٹھاؤ ، میں بھی شیخ زادہ ہوں کسی کانو کرنہیں ''۔

مولانا قاری محمد طیب صاحب (موجوده مهتم دار العلوم دیوبند) دامت برکاهم کے خسر مولانا محمود صاحب رام پورک کیس گھر اند کے فرد تھے۔ بیخاندان حضرت گنگوہی رحمة الله علیہ اور بزرگان دیوبند سے وابسة تھا۔ جب مولانا محمود صاحب کو خصیل علم کے لیے دیوبند بھیجا گیا تو ان کا قیام حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمٰن صاحب رحمة الله علیہ کی میجد کے ایک حجرہ میں ہوا۔ دار العلوم سے حضرت شخ البند کے مکان کو جانے والے راستہ دار العلوم کے قریب میں ہوا۔ دار العلوم سے حضرت شخ البند کے مکان کو جانے والے راستہ دار العلوم کے قریب بی بیم سے دواقع تھی۔ حسیب عادت حضرت شخ البند دار العلوم سے سبق پڑھا کر اپنے مکان کو مال یو چھا تو معلوم ہوا کہ ای میجد کے دروازہ پر مولانا محمود صاحب رام پوری کو کھڑا دیکھا تا شریف لیجار ہے تھے کہ ای میجد کے دروازہ پر مولانا محمود صاحب رام پوری کو کھڑا دیکھا تو کا بین بر بستر بچھا ہوا تھا ، خیال آیا کہ بیہ رئیس زادہ ہیں، فرش پر سونے کی عادت نہ ہوگ ۔ ان سے بچھ نہیں فرمایا اور اپنے گھر سے ایک جاریائی خود اٹھا کر راستے کے گلی کو پ

دروازے سے نکل رہے ہیں۔اب بیہ خیال دامن گیرہوا کہ مجھے بوجھ لاتے ہوئے دیکھ کر ان کو پخت شرمند گی ہوگی ،تو اینے بزرگانه تعل کو بیہ کہہ کرمٹایا که''لومیاں محمود صاحب! اپنی جاريائي اٹھاؤ، ميں بھي شيخ زادہ ہوں کسي کانو کرنہيں''۔ (حوالہ بالاص١٢) س۔ ''مولا ناتو یہاں کوئی نہیں رہتے اور بندہ محمودتو میراہی نام ہے''۔ میرےایک دوست مولا نا مغیث الدین صاحب ضلع بجنور کے باشندے جو دارالعلوم میں اکثر اسباق میں میرے ہم سبق رہے تھے مگر درمیان میں کچھ عرصہ کے لیے دارالعلوم كو حچور كر مدرسه معينيه اجمير شريف ميں مولا نامعين الدين صاحب اجميري رحمة الله عليه سے معقولات منطق فلسفہ پڑھنے کے لیے گئے تھے کیونکہ معقولات کے درس میں اس مدرسہ کی اور مولا نامعین الدین صاحب کی بڑی شہرت تھی۔ ان کا بیان ہے کہا یک مرتبہ مولا نامعین الدین صاحب کا اراد ہیے ہوا کہ ذراعلاء دیو بند سے ملا قات کر کے دیکھیں کہ وہ کس پانے کے عالم ہیں اور کس انداز کے لوگ ہیں۔ دارالعلوم دیو بند کےصدر مدرس حضرت شیخ الہندرحمۃ اللہ علیہ تھے ان کا نام نامی سنے ہوئے تھے ،ان کی ملاقات کے لیے دیو بند کا سفر کیا ، بیروہ زمانہ تھا کہ جس میں اکابر کے ناموں کے ساتھ لمے چوڑے القاب نہ تھے۔حضرت شیخ الہندر حمتہ اللہ علیہ پورے دیو ہند میں صرف'' بڑے مولوی صاحب''کے لقب سے معروف تھے۔مولا نامعین الدین صاحب نے اٹیشن پر اتر كرايك تانگه والا سے يو چھا كەتم مولا نامحمود حسن كامكان جانتے ہو؟ تانگه والے نے جواب دیا کہ دیو بند میں ایک بڑے مولوی صاحب ہیں ان کا مکان جانتا ہوں مگران کا نام مجھےمعلوم نہیں ،مولا نانے فر مایا کہ بس و ہیں لے چلو۔ تا نگہ والے نے ان کو بڑے مولوی صاحب کے مکان پر پہنچا کر چھوڑ ویا۔

یہ اندر داخل ہوئے ، دیکھا کہ ایک صاحب پستہ قد ،تہبند باند ھے ہوئے صرف بنیان پہنے ہوئے ،چھوٹی سی دو پلی ٹو پی سر پہ پہنے ہوئے مکان کے حن میں کھڑے ہوئے ہیں۔مولانا نے سمجھا کہ یہ کوئی مولانامحمود حسن صاحب کے خادم ہیں۔اپنا سامان ان کے حوالہ کیا اور کہا

کہ سامان رکھ لواورمولا نا کواطلاع دیدو کہ مولا نامعین الدین صاحب اجمیری ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ حضرت مولا نا کوان کی ناوا قفیت کی وجہ سے خدمت کا خوب موقع ہاتھ آیا ۔سامان اٹھا کرمکان کے اندررکھا اور پیکھے کے پنچے جواپنے آ رام کرنے کی چار پائی تھی اس پرمولانا کو بٹھلایا ، بجلی کا زمانہ نہیں تھا ، فرشی پنکھا تھا جو ہاتھ ہے تھینچا جاتا تھا ،گرمی کی دو پہرتھی ،حضرت نے پنکھا کھنچیا شروع کیا مولا نامعین الدین نے فر مایا کہ میاں مولا نا کو اطلاع کردو ، میں ان کی ملاقات کے لیے آیا ہوں حضرت نے فر مایا کہ ابھی اطلاع ہو جائے گی ،آپ گرمی میں آئے ہیں ذرا آرام کرلیں ، پھر گھر میں تشریف لے گئے وہاں سے تھنڈا شربت لے کرآئے۔مولانانے پھرفر مایا کہ مولانا ہے کب ملاقات ہوگی ،حضرت نے فر مایا وہ بھی ہوجائے گی ،آپشر بت نوش فر مائیں۔ پھر کچھ دیر گزر جانے کے بعد گھرتشریف لے گئے اور کھانالا کر رکھا،اب تو مولا نامعین الدّین صاحب نے ذراغصے کے لیجے میں فرمایا کہ آپ کھانا بھی لے آئے کیکن مولانا سے ملاقات نہیں ہوئی ،میری واپسی کا وقت قریب آرہا ہے،اس وقت حضرت شیخ الہند رحمة اللّه عليه نے فر مايا كه ' مولا نا تو يہاں كوئى نہيں رہتے اور بندہ محمود ميرا ہى نام ہے''۔ پيہ س کرمولا نامعین الدین صاحب جیران رہ گئے کہ اب کیا کریں اور بڑی شرمندگی کے ساتھ کہنے لگے کہ آپ نے پہلے کیوں نہ ظاہر فرمادیا؟ حضرت نے فرمایا کہ'' آپ در باراجمیر ہے تشریف لائے ہیں،اگر میں ظاہر کر دیتا تو مجھے پی خدمت کی سعادت کیسے ملتی؟'' مولا نامعین الدین صاحب حیرت میں رہ گئے ،اس معاملہ کا جواثر ہونا جا ہے تھا وہی ہوااور واپسی کاارادہ ملتوی کر کے کئی روز قیام فر مایا اور عمر بھراس مجلس ہے متاثر رہے۔ ہیہ واقعہ مجھے میرے ہم سبق مولا نا مغیث الدین صاحب نے دارالعلوم کی طالب علمی کے ز مانے میں سنایا تھااس کے بعد زمانہ دراز گذر گیا۔مولانا موصوف مختلف مقامات میں درس وتدریس کی خدمت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے ۔احقر دارالعلوم میں خدمت درس وتدریس میں مشغول رہا،عرصہ دراز کے بعد جوایک مرتبہ مدینه طیبہ کی حاضری نصیب

ہوئی تو مولانا مغیث الدین صاحب ہے وہاں ملاقات نصیب ہوئی۔احقر نے تصدیق وتو ثیق کے لیےان سے بیوا تعد سنا کہ کہیں میرا حافظ خطانہ کرے،انہوں نے حرمِ نبوی میں بید واقعہ سنایا۔اس طرح کے واقعات حضرت شیخ الہند "کی زندگی میں بے شار ہیں۔ (مسراا تاہما)

(۲) معاصرین کاادب: \_

حضرت اقدس مفتی محمر تقی عثانی صاحب زید مجد هم تحریر فر ماتے ہیں:

حضرت والدصاحب نے یہ واقعہ بھی سنایا کہ دیو بند میں کسی صاحب کے یہاں شادی کی کوئی بڑی تقریب ہوئی جس میں دارالعلوم کے اسا تذہ کوبھی مدعوکیا گیا۔حضرت شخ الہند بھی تشریف لے گئے اور دارالعلوم کے ہتم محضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحب وغیرہ بھی۔ حضرت شخ الہند تحسب معمول عام آ دمیوں کی صف میں ملے جلے بیٹھے تھے،اتفاق سے اس تقریب میں کچھ منکرات سامنے آگے ، دارالعلوم کے بعض اسا تذہ نے آگر حضرت شخ الہند سے عرض کیا کہ '' حضرت! آپ صاحب خانہ کو سمجھائیں کہ وہ ان منکرات سے پر ہیز کریں''۔

حضرت شیخ الہندؒ نے بے ساختہ بڑے تعجب سے حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحبؒ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا:'' بھلاا کابر کے ہوتے ہوئے آپ لوگ میرے پاس آئے ہیں ،ان کی موجود گی میں میرا کچھ کہنا ہےاد بی ہے'۔

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه نے فرمایا که حضرت حافظ محمد احمد صاحب مخضرت شخ الهند کے تقریباً معاصر تھے لیکن حضرت شخ الهندر حمة الله علیه کوالله تعالی نے حقیقی تواضع کا جو مقام بلند عطافر مایا تھااس کی بناء پروہ اپنے مقام سے واقف ہی نہ تھے اور اپنے معاصرین کو بھی اپنے سے بڑا سمجھتے تھے۔ (اکابردیو بند کیا تھے؟ ص۲۳) (۵)۔ ''میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی لیافت نہیں ۔''

شیخ الہند حضرت مولا نامحمودحسن صاحب قدس سرہ کے علم وفضل کا کیا ٹھکا نہ؟ لیکن حضرت تھا نویٌ راوی ہیں کہ'' ایک مرتبہ مراد آبادتشریف لے گئے تو وہاں کےلوگوں نے وعظ کہنے کے لیے اصرار کیا ہمولا نانے عذر فر مایا کہ مجھے عادت نہیں ہے مگر لوگ نہ مانے تو اصرار پر وعظ کے لیے کھڑے ہوگئے اور صدیث پڑھی فقیہ واحد اشدعلی الشیطان من الف عـــــابـــد اوراس کاتر جمه پیرکیا که:''ایک عالم شیطان پر ہزار عابدوں ہے زیادہ بھاری ہے''۔مجمع میں ایک مشہور عالم موجود تھے،انہوں نے کھڑے ہوکر کہا کہ بیتر جمہ غلط ہےاور جس کوتر جمہ بھی سیجے کرنا نہ آ وے اس کو وعظ کہنا جائز نہیں حضرت شیخ الہند کا جوابی ردمل معلوم کرنے ہے پہلے ہمیں جا ہے کہ ذرا دیرگریبان میں منہ ڈال کرسوچیں کہ اگران کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے ؟ ترجمہ مجمح تھا اور ان صاحب کا انداز بیان تو ہین آ میز ہی نہیں ،اشتعال انگیز بھی تھا 'لیکن اس شیخ وقت کا طرزعمل سنئے! حضرت تھا نویؓ فر ماتے ہیں کہ بیہ س کرمولا نا فوراْ بیٹھ گئے اور فر مایا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی لیافت نہیں ہے مگر ان لوگوں نے نہیں مانا، خیراب میرے یاس عذر کی دلیل بھی ہوگئی، یعنی آپ کی شہادت''۔ چنانچہ وعظ تو پہلے ہی ختم فر مادیا ،اس کے بعدان عالم صاحب سے بطرز استفادہ یو چھا کہ غلطی کیا ہے؟ تا کہ آئندہ بچوں۔انہوں نے فر مایا کہاقند کامعنی اُقل (زیادہ بھاری)نہیں بلکہ اضر (زیادہ نقصان دہ) کا آتا ہے۔مولانا نے برجستہ فرمایا کہ حدیث وحی میں ہے "ياتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشد على" ( بهي مجه بروى هنيول كي آواز میں آتی ہے اوروہ مجھ پرسب سے بھاری ہوتی ہے ) کیا یہاں بھی اضر (زیادہ نقصان دہ) کے معنی ہیں؟اس پروہ صاحب دم بخو درہ گئے (ص۸۹ بحوالہ ارواح ثلاثة ص۲۸۶) (٢) \_" ہاں! وراصل یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا'':۔

حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ جب کا نپور میں مدرس تھے،انہوں نے

مدرسه کے جلسہ کے موقع پراینے استاذ حضرت شیخ الہند کو بھی مدعو کیا۔ کا نپور میں بعض اہل علم معقولات کی مہارت میںمعروف تھے اور کچھ بدعات کی طرف بھی مائل تھے۔ ادھر علماء دیو بند کی زیادہ توجہ چونکہ خالص دینی علوم کی طرف رہتی تھی اس لیے پیے حضرات سمجھتے تھے کہ علاء دیو بند کومعقولات میں کوئی درک نہیں ہے۔حضرت تھانویؓ اس وفت نو جوان تھے اور ان کے دل میں حضرت شیخ الہند کو مدعو کرنے کا ایک داعیہ بیجھی تھا کہ یہاں حضرت کی تقریر ہو گی تو کانپور کے ان علاء کو پتہ جلے گا کہ علاء دیو بند کاعلمی مقام کیا ہے اور وہ منقولات ومعقولات میں کیسی کامل دستگاہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جلسہ منعقد ہوااور حضرت شیخ الہنڈ کی تقریر شروع ہوئی۔ حسن اتفاق ہے تقریر کے دوران کوئی معقولی مسئلہ زیر بحث آ گیا ،اس وقت تک وہ علماء جن کو حضرت شیخ الہنڈ کی تقریر سانا جا ہتے تھے، جلسہ میں نہیں آئے تھے، جب حضرت کی تقریر شاب پر پہنچی اور اس معقولی مسئلہ کا انتہائی فاصلانہ بیان ہونے لگا تو وہ علماء تشریف لے آئے جن کا حضرت نھانوی کو انتظار تھا۔حضرت تھانویُ اس موقع پر بہت مسر ورہوئے کہابان حضرات کوشیخ الہند کے علمی مقام کاانداز ہ ہوگا ہمین ہوا یہ کہ جوں ہی حضرت شیخ الہند ؓ نے ان علماء کو دیکھا ،تقریر کومخضر کر کے فوراً ختم کر دیا اور بیٹھ گئے ۔حضرت مولا نافخرالحسن صاحب گنگوی موجود تھانہوں نے بید یکھاتو تعجب سے پوچھا کہ:

حضرت! اب تو تقریر کااصل وقت آیا تھا، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ شخ الہند ؓ نے جواب دیا: ''ہاں دراصل یہی خیال مجھے بھی آگیا تھا''۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کی یہودی نے ان کے سامنے آتخضرت علیقے کی شان میں کوئی گتا خی کر دی تھی تو وہ اس پر چڑھ دوڑے اور اسے زمین پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے ۔ یہودی نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو تھیانا ہو کر اس نے حضرت علی کے روئے (چہرہ) مبارک پر تھوک دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی اس وچھوڑ کرفور آالگ ہو گئے اور پوچھنے پر بتایا کہ میں پہلے آتخضرت علی ہے کی مجت کی بناء پر یہودی سے الجھا تھا ، اگر تھو کئے کے بعد کوئی کارروائی کرتا تو یہ اپنے نفس کی مدافعت ہوتی۔ حضرت شیخ الہند نے اپنی اس عمل سے حضرت علی کی بیسنت تازہ فرمادی۔ مطلب یکی تھا کہ اب تک تو تقریر نیک نمین سے خالص اللہ کے لیے ہورہی تھی لیکن یہ خیال آنے کے بعد اپناعلم جتانے کے لیے ہوتی ،اس لیے اسے روک دیا۔ (ص۹۰)

( یہ واقعہ مذکورہ تفصیل کے ساتھ احقر نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب سے سنا ہے اور انہوں نے حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ سے اور ای کا خلاصہ حضرت میاں صاحب نے حیات شیخ الہند میں میں کیا ہے ۔ محد تقی ۔)

(2)۔ '' مجبوراً میں چپ رہ گیا اور مولا نااس ہندو کے پاؤں دباتے رہے' مولا نامحود صاحب رامپوری (جن کاذکر پہلے بھی آچکاہے) فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور ایک ہندو تحصیل دیو بند میں کی کام کو گئے ، میں حضرت شیخ البند کے ہاں مہمان ہوا اور وہ ہندو بھی اپنے بھائیوں کے گھر گھانا کھا کر میر ب پاس آگیا کہ میں بھی یہاں ہی رہوں گا ،اس کو ایک چار پائی دے دی گئی ۔ جب سب سوگئے تو رات کو میں نے دیکھا کہ مولا ناز نانہ میں سے تشریف لائے ، میں لیٹار ہااور یہ بھتا تھا کہ اگر کوئی مشقت کا کام کریں گئو میں امداد کروں گاور نہ خواہ مخواہ اپنے جاگئے کا اظہار کر کے کیوں پریشان کروں ، میں نشروع کیے وہ خرائے لیکر خوب سوتا رہا مولا نامحمود صاحب کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور عرض کیا کہ حضرت آپ تکلیف نہ کریں میں دبا دوں گا مولا نانے فرمایا کہتم جاکر سوؤیہ میر امہمان پاؤں دباتے رہے (ص۱۱ ابجو الہ ارواح ٹلا شے ۲۸۵)

(۸)۔ ایساہی ایک اور واقعہ:۔

حضرت شیخ الہندؒ کے یہاں رمضان المبارک میں بی<sup>معمو</sup>ل تھا کہ آپ کے یہاں عشا، کے بعد تراوی شروع ہوتی تو فجر تک ساری رات تراوی ہوتی تھی،ہرتیسرے یا چو تھے روز قرآن شریف تم ہوتا تھا، ایک حافظ صاحب تراوی کی شایا کرتے تھے اور حفرت والا چھھے کھڑے ہوکر سنتے تھے، خود حافظ نہیں تھے۔ تراوی کے فارغ ہونے کے بعد حافظ صاحب وہیں حضرت والا کے قریب تھوڑی دیر سوجاتے تھے، حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میری آئکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کہ کوئی آدمی میرے پاؤں دبارہا ہے میں سمجھا کہ کوئی شاگر دیا کوئی طالب علم ہوگا چنانچہ میں نے دیکھا کہ کون دبارہا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے جوم کر دیکھا تو حضرت شنخ البند مولا نامحود حسن میرے پاؤں دبا کرنے نے بعد میں ایک دم سے اٹھ گیا اور کہا کہ جضرت بیآ پ نے کیا غضب کر دیا۔ حضرت نے فرمایا غضب کر دیا۔ حضرت نے میں کھڑے دیا نے کے لیا غضب کر دیا۔ حضرت نے میں کھڑے دیا نے کے لیا آگیا (اصلاحی خطبات نے سے تمہارے پیروں کوآرام ملے گا، اس لیے دبانے کے لیے آگیا (اصلاحی خطبات خلد ہے سے میں))

(9)۔ پہننے،اوڑ صنے میں سادگی اور طالب علمانہ وضع:۔

آ پ کے شاگر درشید عارف با اللہ تحقیق میاں سید اصغر حسین صاحب محدث دارالعلوم دیو بند تحریر فرماتے ہیں:

سنا ہے کہ جوانی میں حضرت مولا نالباس نفیس اور مکلّف پہنتے تھے لیکن چند ہی روز
کے بعد نہایت سادہ بالکل طالب علما نہ ملانی وضع کا ہوتا تھا، نہ ایسا چھٹا پرانا کہ د کیھنے والے
نفر ت وکرا ہت کریں یافتاج سمجھیں، نہ ایسا شاندار کہ امتیاز اور خصوصیت کا شائبہ ہو۔ مولا نا
مجمد قاسم صاحب (نا نوتوی) رحمۃ اللہ علیہ کوکسی نے نہ دیکھا ہوتو آپ کود کھے لے، اتفاقیہ کہیں
قیمتی کپڑ امیسر ہوگیا تو وہی پہن لیا، ادنی سے ادنی موجود ہوا تو اس میں بھی عار نہیں ہم کھی
بیلدار چکن کا کرتہ زیب تن کئے ہوئے جارہے ہیں اور بھی معمولی دھوتر اور گزی کا پیرا ہن
پہنے ہوئے دار العلوم کی صدر مدری کی مسند پر بیٹھے ہوئے حدیث پڑھا رہے ہیں ، نہ اس
میں افتخار نہ اس میں عار۔

مالٹا کے سفر سے پہلے بھی دیسی کپڑے کوزیادہ پسند فرماتے تھے اوراب آخری زمانہ میں تو

اس طرف نہایت ہی توجہ ہوگئ تھی اور دوسروں کی ترغیب وتح نیف کے لیے معمولی دلیں گیڑے اہتمام سے تیار کرائے تھے۔ نیچا کر تہ سینہ پر کھلا ہوا گریبان اور شرعی مغلمی پا جامہ ہوتا تھا دو پلی ٹوپی پہنتے یا عرب کی طرح سوزنی گول۔ عمامہ بہت کم باند ھتے اور باند ھتے بھی تو شملہ بمقد ارعلم سمجھ کر مزین مشین وشان دار نہیں بلکہ نہا یت سادہ سفید یا دھاری دار اور مختصر مالٹا سے واپسی پر بھی بھی کرتہ پر سفید صدری بھی پہن لیتے ،موسم سر ما میں روئی دار نمیم آسین یا روئی دار چونے (یعنی لبادہ) اور سر پر روئی دار کن ٹوپ، سبز کا ہی یا تشمی رنگ کی روئی دار دوئی دار دوئی دار دوئی دار دوئی دار دوئی دار جونے (یعنی لبادہ) اور سر پر روئی دار کن ٹوپ، سبز کا ہی یا تشمی رنگ کی روئی دار دوئی دار دوئی دار دوئی دار دوئی دار دوئی دار کی اس دی میں ان ہماری رزائیوں نے بڑا کام دیا۔ (جیات شخ الہندس ۲۰۱۰)

سادہ اور بے تکلف طالب علمانہ صفت کے لوگوں کی صحبت سے نشاط یاتے اور رئیسانہ سازو سامان اور بے موقع تکلفات سے نہایت منقبض ہوتے کسی تقریب سے ریاست رامپور جانے کا اتفاق ہوا اور کسی معز زشخص کے ہمراہ بطور سیر کے نواب صاحب کے مکلّف سبح ہوئے کمرہ میں پہنچے انتہائی زیب وزیشت تھی ، جا بجا نقشے اورتصوبریں لگی تھیں،مکلّف قالین اور بستر لگے ہوئے تھے،خو دفر ماتے تھے کہ 'اس قدرانقباض ہوا کہ قریب تھا کہ دم گھٹ کرنگل جائے'' فوراً ہاہر آ گئے رئیسوں سے مناسبت اور لگاؤ نہ تھا ، کیکن بزرگی جتلانے کے لیےا ظہارنفرت یاان کی تو بین ہرگز نہ کرتے ،بدرجہ مناسب تعظیم فرماتے ،اخلاق سے ملتے ،اگر وہ لوگ حضرت کے بزرگوں سے نسبت یا عقیدت رکھنے والے ہوتے تو حضرت اور بھی زیادہ تعظیم سے پیش آتے۔ایک مناظرہ کے جلسہ میں ریاست رامپور میں حضرت مولا نااحمد حسن امرو ہی رحمۃ اللّٰدعلیہ اور بڑے بڑے علماء بلائے گئے ،حضرت کی خدمت میں تارآیا کچھ عذر فر مادیا ،لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت دوسرا تار آ وے گا فر مادیا کہ پھرآ وے گا تو لکھوا دیں گے کہ'' آنے کے لیے تیار نہیں'' وہ خود سمجھ لیس گے کہا یسے مولوی کو کیا بلائیں جو مناظرہ کے لیے کتابیں دیکھنے کامختاج ہے اور اگریہ مجھ لیا کہ حاضری کے قابل کپڑے موجودنہیں تو اور بھی خوب ہے۔ ( ص۲۱۳)

مہمان کی خدمت خود فرماتے بھی کھانا زنانہ مکان سے لاکر مہمانوں کے سامنے رکھتے ۔عشاء کے بعد کھڑ ہے ہیں اور سب کی ضروریات کو دریافت فرمار ہے ہیں ،خادم اور مہمان شرم سے پانی پانی ہوئے جاتے ہیں حضرت مکان میں سے بستر اور لحاف اٹھا کر لارہے ہیں۔ مالٹاسے واپسی کے بعد حضرت بہت ضعیف ہو گئے تھے جمع بھی بے تعدادر ہتا تھا ، پھر بھی ہر خص سے اس کی راحت و آرام وقیام کا حال پچھ نہ پچھ دریافت فرما لیتے تھے۔ رخصت ہونے والوں کے لیے ریل کے وقت سے پہلے بہت اہتمام و تاکید سے کھانا تیار کراتے تھے ، نا واقف مہمان کی بے تمیزی پر صبر فرماتے تھے ، بے وقت تکلیف د ہی کی بھی شکایت یااس پر سرزنش نہ فرماتے تھے۔

ظاہرداری اور کسرنفسی سے نہیں بلکہ واقعی طور سے حضرت اپنے آپ کونہایت حقیر اور اونی مسلمان سمجھتے تھے اور شان عبدیت کے غلبہ سے اپنے تمام کمالات ہیج نظر آتے تھے ، زولیدہ حال بھٹے پرانے بوسیدہ لباس والوں سے بھی ایسی بشاشت سے ملتے تھے کہ ان کے دل باغ ہوجاتے تھے۔ (ص۲۱۴)

(۱۰)۔''میاں!دل تو بہ چاہتا ہے کہ کوئی جو تیاں مارے اور اف تک نہ کروں کیکن رائے ومشورہ میں سب کا تابع ہوں''۔

مولا نامحمد قاسم صاحب (نانوتوی) رحمة الله علیه کے علوم و کمالات مختلف فیض یا فتة اورخوشه چینوں کونصیب ہوئے ،مگر مظہر تام اپنے استاد کے کمالات کے حضرت مولا نا شیخ الہند ہی تھے۔

استاد رحمة الله عليه كا وصف خصوصی جس میں وہ اپنے معاصرین میں ممتاز نظر آتے ہیں۔خاكساری اور نیاز مندی تھا۔ یہی وصف مولا نامیں ایسانمایاں اور جلوہ گرتھا كه نه دلیل كی ضرورت نه بیان کی حاجت۔وہ اپنے آپ كو بالكل ایک ادنی اور معمولی انسان سمجھتے ہے ۔علوم و كمالات نے ان كے ذہن میں اپنے ليے نه كوئی تشخیص پیدا كیا تھا نہ امتیاز ،ایک واقعہ میں حضرت كا حد ہے زیادہ تواضع وا تكسار دوستوں كونا گوارگز را تو رفت آميز لہجہ سے

فرمایا که'' میاں دل تو بہ چاہتا ہے کہ کوئی جو تیاں مارے اور اف تک نہ کروں لیکن رائے ومشورہ میں سب کا تابع ہوں''۔ (ص۲۱۶)

(۱۱) \_ حضرت شيخ الهندرجمة الله عليه كالباس: \_

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں مدرس تھے وہاں دستار بندی کا جلسہ کرنا جاہاتو اپنے اساتذہ حضرت شیخ الہند ًاور مفتی عزیز الرحمٰن وغیرہ کو دیو بند خطا کھا اور حضرت شیخ الہند گویہ بھی لکھا کہ حضرت! میں ایک بات عرض کرتا ہوں ، ہے تو حماقت جو میں عرض کرتا ہوں مگر بڑے چھوٹوں کی بے وقو فی کو بھی برداشت کر لیتے ہیں ۔ حضرت بیں عرض کرتا ہوں مگر بڑے چھوٹوں کی بے وقو فی کو بھی برداشت کر لیتے ہیں ۔ حضرت بعض یہ عرض کہ آپ ذراد ھلے ہوئے کیڑے بہن کرتشریف لاویں ان کے پاس ایک کرتہ ، ایک پا جامہ، ایک ٹو بی مایک تھی ، دوکرتے دو پا جامے ، دوئی دوٹو پی نہیں تھیں ، اس وقت کیڑے دھونے کی مشینیں نہیں تھی ، ہتم تم کے مسالے ہتم تم کے صابی نہیں تھے ، ہاتھ کیٹرے دھوتے تھے اس لیے کیا صاف ہوتے ، پھر کیڑ ابھی کھدر کا ہوتا۔ حضرت تھا نوگ کے اس کے ایسالکھا تھا۔

حضرت شیخ الہندنے جواب بھی دیا تھا کہ تمہارے خط گی رعایت کی جائیگی۔ حضرت تھا نو ی
رحمۃ اللہ علیہ نے سب لوگوں کوخوشخبری سنائی کہ میرے استاذ (حضرت شیخ الہندٌ) دیو بند سے
آنے والے ہیں جواتے اتنے کمالات کے جامع ہیں ، جب ان حضرات کی آمد کی اطلاع
پنجی تو حضرت تھا نوگ ان کو لینے کے لیے اشیشن گئے وہاں ان کے اپنے ہاتھ کے دھلے
ہوئے کیڑے تھے ۔ میہاں ان کوکوئی صورت ہے بھی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ کوئی چار حرف بھی جانے
ہوئے ۔ تقریر کے لیے حضرت شیخ الہندٌ سے درخواست کی گئی تو حضرت شیخ الہند نے حضرت
تھا نوی سے فر مایا: "میں اور وعظ! کیا تمہاری بھد (بے عزتی ) نہیں کہ ایسے کے شاگر دہیں
جن کو بولنا بھی نہیں آتا ہے تمہارا وعظ ماشا ، اللہ وعظ ہوتا ہے ''حضرت تھا نوگ نے عرض کیا کہ
بہیں نہیں آپ وعظ فر مائیں ، فر مایا: ''اچھی بات ہے ، وعظ کہونگا تا کہ سامعین کو معلوم ہو
ہمیں نہیں آپ وعظ فر مائیں ، فر مایا: ''اچھی بات ہے ، وعظ کہونگا تا کہ سامعین کو معلوم ہو

جائے کہ شاگر داستادے بڑھا ہواہے''۔

وعظ شروع فرمایا جس میں فقہ کے مسائل خوب بیان فرمائے، وہاں کے علماء یہ سبجھتے تھے کہ دیو بندوسہار نیور کے علماء معقولات نہیں جانتے ، فقہ خوب جانتے ہیں، اس اثناء میں مفتی لطف اللہ علی گڑھی بھی آگئے ۔ مولا ناتھانویؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں سوچا کہ یہی قدر کریں گی ان علوم، اس واسطے کہ یہ مفتی ہیں ۔ مگر حضرت شخ الہند ؓ نے اپنے آتے ہی وعظ بند فرمادیا ۔ وہی تو وقت تھا وعظ فرمانے کا ، مگر آپ نے ان کے آتے ہی وعظ بند فرمادیا ، وہ مفتی لطف اللہ صاحب تھا وعظ فرمانے کا ، مگر آپ نے ان کے آتے ہی وعظ بند فرمادیا ، وہ مفتی لطف اللہ صاحب سوچا کہ اب جو پھو وعظ ہوگا وہ ان کے واسطے ہوگا اللہ کے لیے تھوڑا ہی ہوگا ، اس لیے بند کر سوچا کہ اب جو پھو وعظ ہوگا وہ ان کے واسطے ہوگا اللہ کے لیے تھوڑا ہی ہوگا ، اس لیے بند کر دیا'۔ (ملفوظات فقیدالا مت جلدا حصہ پنجم ص۲۲)

حضرت شیخ الہند جس وقت مالٹا میں قید تھے، ایک روز بیٹھے ہوئے رور ہے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا گھبرا گئے ہیں؟ پیلوگ سمجھے کہ گھر باریاد آرہا ہوگا یا جان جانے کا خوف ہوگا، لیکن آپ نے ان کوجواب میں فرمایا کہ'' میں گھر باریاد آ نے کی وجہ نے ہیں جو کچھ کرر ہے ہیں یہ مقبول بھی کی وجہ سے رور ہا ہوں کہ ہم جو کچھ کرر ہے ہیں یہ مقبول بھی ہے۔ بہیں یہ مقبول بھی ہے۔ بھی بی بھی ہیں ہے۔ بہیں یہ مقبول بھی ہے۔ بہیں یہ مقبول بھی ہے۔ بہیں یہ بیا ہے۔ بھی بھی ہے۔ بیا ہے۔ بہیں بیا ہے۔ بیا ہے۔ بیا ہے۔ بیا ہیں اس مقبول بھی ہے۔ بیا ہ

(۱۳)۔ 'ہاں! بھائی ایسے بے شرم تو ہم ہی ہیں جومفت کی روٹیاں کھاتے ہیں''۔
فرمایا: کر تصنع تو بڑی چیز ہے اس کوتو کیا اختیار کرتے ،ہمارے حضرات تو
تواضع کا بھی پیتا نہ چلنے دیتے تھے، ہنس کرٹال دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں
مراد آباد کے جلسہ میں گیا تھا، حضرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ (شنخ الہند ً) بھی
تشریف لے گئے تھے والیسی میں اٹیشن پرسیو ہارہ والوں نے حضرت سے درخواست کی کہ
ایک وقت کی دعوت حضرت قبول فرمالیں، حضرت نے قبول فرمالی پھرسیو ہارہ والوں نے مجھ

ے بھی درخواست کی ، میں نے عذر کردیا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے اس لیے میں معذور ہول ، لوگ بیہ سمجھے کہ وعظ کی وجہ سے کہہر ہا ہے کہ طبیعت جواچھی نہیں اس لیے وعظ نہ ہو وہاں کی سکتا ۔ لوگوں نے کہا کہ ہم وعظ نہ کہلائیں گے ، میں نے کہا کہ جہاں وعظ نہ ہو وہاں کی روٹیاں کھاتے ہوئے بھی شرم معلوم ہوتی ہے تو حضرت مولانا کیا فرماتے ہیں کہ ''ہاں ابھائی ایسے بے شرم نو ہم ہی ہیں جومفت کی روٹیاں کھاتے ہیں''۔

بس حضرت میں تو پانی پانی ہو گیا اوراس قدرشرم دامن گیر ہوئی کہ معافی کی بھی درخواست نہ کرسکااوریہی خیال کیا کہ خاموثی ہی بہتر ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تو جواب دے سکتے تھے۔فر مایا کہ بقاء کا ظہور تو برابر والوں کے ساتھ ہوتا ہے بروں کے ساتھ تو فناہی میں خیر ہے اوریہی اداب ہے۔

(ملفوظات حكيم الامت جلداص٣٩٢)

(۱۴) \_ حضرت شيخ الهند كاملا قات ميں سبقت فرمانا: \_

ارشاد فرمایا که میں جب بھی دیو بندگیا بہت کم ایساا تفاق ہوا که میں حاضری میں سبقت کر سکا ہوں درنہ خود حضرت تشریف لے آتے تھے۔ پھر فر مایا کہا گرطریفت میں داخل ہوکر تو اضع بھی نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوا (جلد ۲ میں ۳۷)

(۱۵)۔ حضرت شیخ الہند کی شان فنا:۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ جو بات ہمارے حضرات میں تھی وہ کسی میں بھی نہ دیکھی اپنے کومٹائے ہوئے ،فنا کئے ہوئے تصاور جامع ہونے کی وجہ سے اس کے مصداق تھے

ے برکفے جام شریعت برکفے سندان عشق، ہر ہوسنا کے نداند جام وسنداں باختن۔ حضرت مولا نامحمود حسن صاحب دیو بندی رحمۃ اللّٰہ علیه فرماتے تھے کہ باوجود شغل علم کے اور ساری عمر پڑھنے اور پڑھانے کے گوعلوم تو حاصل نہیں ہوئے مگرا ہے جہل کاعلم ضرور ہوگیا کہ تم کو بچھ نہیں آتا جاتا۔ (جلد ۲۵۲ ص ۲۵۲)

(١٦) ۔ حضرت شیخ الہندؒ کی اپنے شاگرد رشید حکیم الامت حضرت تھانویؒ پر شفقت:۔۔

ا یک سلسله گفتگو میں فر مایا که جوا پنے حضرات کی شان اور ان کی حق پرتی اور بےنسی دیکھی ۔ابیاکسی کوبھی نہ دیکھا۔

(ﷺ البند ) حفرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمة الله عليه جس وقت مالنا سے ديو بند حاضر ہوا تھا، حضرت نے برا بند تشريف لائے تو ميں بھی حضرت سے بغرض زيارت ديو بند حاضر ہوا تھا، حضرت نے برا ہی شفقت کا برتاؤ فر مایا، وہ باتیں اس وقت یاد آتی ہیں اور ان حضرات کونظریں ڈھونڈتی ہیں ،اس وقت جب کہ میں دیو بند ہی تھا ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ اس وقت ''اشرف علی'' يہاں موجود ہے حضرت اپنی زبان سے پچھفر مادیں تا کہ مسائل حاضرہ میں بیا ختال ف کی صور ہے خضرت اپنی زبان سے پچھفر مادیں تا کہ مسائل حاضرہ میں بیا ختال ف کی صور ہے خورت اپنی زبان سے پچھفر مادیں تا کہ مسائل حاضرہ میں بیا ختال ف کی صور ہے جو ائے۔

حضرت نے جواب میں فرمایا کہ''دہ میرالحاظ کرتا ہے وہ میرے سامنے کچھ نہ بولے گا،میرے کہنے ہے اس کوتنگی اور تکلیف ہوگی اور کہنے سننے اور گفتگو ہے رائے نہیں بدلا کرتی ،رائے واقعات ہے بدلاکرتی ہے جب دہ واقعات بمجھ لیس گے تو خود ہی رجوع کر لیس گے''۔

کیا ٹھکانہ ہے حضرت کی اس شفقت اور شانِ تحقیق کا۔ کہاں ہیں حضرت کے نقش قدم پر چلنے والے اور محبت کا دعوی کرنے والے ؟ وہ حضرت کی شان ملاحظہ فرما ئیں اور اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ ایک مرتبہ پچھلوگ حضرت ہی کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے مجھکو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضرت کے کان میں وہ الفاظ پڑگئے ، حضرت نے سب کو ڈانٹا اور فرمایا کہ ''تم ایسے شخص کی شان میں یہ الفاظ کہہ رہے ہوجسکو میں اپنابڑا سب کو ڈانٹا اور فرمایا کہ ''تم ایسے شخص کی شان میں یہ الفاظ کہہ رہے ہوجسکو میں اپنابڑا سب کو ڈانٹا اور فرمایا کہ ''تم ایسے شخص کی شان میں یہ الفاظ کہہ رہے ہوجسکو میں اپنابڑا سب کو ڈانٹا اور فرمایا کہ ''تم ایسے شخص کی شان میں یہ الفاظ میری ذات سے کہیں اعلی اور ارفع ہیں مجھن حضرت کی شفقت اور محبت ہی پرمحمول کیا جاسکتا ہے یہ حضرت کا ایک اور ارفع ہیں مجھن حضرت کی شفقت اور محبت ہی پرمحمول کیا جاسکتا ہے یہ حضرت کا قش قدم پر چلنے کا مگر ایسے بھوٹوں کے ساتھ برتاؤ تھا ، اب دعوی تو کرتے ہیں حضرت کے قش قدم پر چلنے کا مگر

حضرت جیسا حوصلہ تو پیدا کرلیں۔ بقول مشہور \_ اگرچہ شخ نے ڈاڑھی بڑہائی سن کی سی

مگروہ بات کہاں مولوی مدن کی سی

فرمایا که حفرت کے ایک خاص معتقد اور معتمد مولوی صاحب مجھ سے بیروایت
بیان کرتے تھے کہ مرض الموت میں جب حضرت دہلی میں تھے،اختلا فات کی خبریں کا نوں
میں پڑیں تو حضرت نے فرمایا کہ' لاؤ پھر میں ہی کچھا پی رائے سے ہٹ جاؤں بیا ختلا ف
تو اچھانہیں معلوم ہوتا'' ۔ سواگر حضرت میرے اختلاف کو باطل سجھتے اور حضرت کو ان سے
ناگواری ہوتی تو اپنے مسلک اور مشرب کی نسبت یہ کیسے فرما سکتے تھے'' کہ لاؤ میں ہی کچھ
اپنی رائے سے ہٹ جاؤں' یہ حضرت کا فرمانا بتلار ہا ہے کہ حضرت اس اختلاف کی حقیقت
اپنی رائے سے ہٹ جاؤں' یہ حضرت کا فرمانا بتلار ہا ہے کہ حضرت اس اختلاف کی حقیقت
کوئی وی آتی ہے؟ میمض میری رائے ہے اس طرح اس کی نسبت فرمادیا تھا کہ کیا میرے پاس
کی جھی طرح واقف تھے ایک بار حضرت نے اس کی نسبت فرمادیا تھا کہ کیا میرے پاس
کی بھی ایک رائے ہے'۔
کی بھی ایک رائے ہے'۔

تو بید حضرات تو ہر چیز کواپنی حدیرر کھنے والے تھے۔ اب تو اتباع کامحض دعوی ہے اور میں تو ایک اور بات کہا کرتا ہوں کے حضرت مولا نا کوان لوگوں نے پہچانا ہی نہیں ،اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں ،حضرت جیسی ہستی اب کہاں کارپاکاں راقیاس ازخودمگیر گرچہ ماند درنوشتن شیر وشیر (جلد مے ۲۰۷۵)

(١٤) ۔ "اور کچھ خيال ميں يوں بھي آتا ہے"۔

شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمسلیم الله خان صاحب دامت برکاتھم فرماتے ہیں:
حضرت شیخ الہندر حمد الله تعالی بخاری کے سبق میں اپنی رائے ، بہت بیان کرتے ہتھے ،ہم
بخاری کے طلبہ کووہ سنایا کرتے ہیں کہ بیابن حجر کی رائے ہے، بیقسطلا ٹی کی رائے ہے ابن
بطال کی رائے ہے، بیابن منیر کی رائے ہے اور بید حضرت شیخ الہندگی رائے ہے اور ہمارا تو الله وظیفہ ہے کہ ہم بیسمجھاتے ہیں کہ وزنی رائے کس کی ہے۔ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وزنی

رائے شیخ الہنڈگ ہے لیکن وہ اپنی رائے کا اظہار سبق میں اس طرح فرماتے تھے:'' اور کچھ خیال میں یوں بھی آتا ہے''۔

آپ دیکھر ہے ہیں کہ تواضع کا کیاعالم ہے ہلم کی گہرائی تو یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں آپ کی رائے اور تو جیہ وزنی ہے اور تواضع کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں کہ' اور کچھ خیال میں یوں بھی آتا ہے'۔ (مجالس علم وذکر ،جلد ۲ ص ۱۱۳)

(۱۸)۔ خداکے لیے میراخیال رکھنااور مجھےرسوانہ کرنا!

حضرت نانونوی کے بیٹے حافظ محمد احمد صاحب شیخ الہند کے شاگرد ہیں اور حضرت گنگوہی کے بیٹے مسعود احمد شیخ الہند کے مرید ہیں ،ایک مرتبدان دونوں کواپنے پاس چار پائی پر بٹھا یا اور نودز مین پرتشریف فر ما تھے اور ان سے کہدر ہے تھے کہ:
''محمد احمد! آپ میر ہے استاد کے صاحبز ادبے ہیں ،مسعود احمد! آپ میر ہے مربی کے بیٹے ہیں میں نے آپ کا حق ادا نہیں گیا ،آپ سے معذرت چاہتا ہوں ،اگر آخرت میں آپ کے والدین پوچھیں کہ محود نے کیا گیا ؟ تو خدا کے لیے میرا خیال رکھنا اور مجھے رسوانہ کے دائد ین پوچھیں کہ محود نے کیا گیا ؟ تو خدا کے لیے میرا خیال رکھنا اور مجھے رسوانہ کی دائد کی با

د کیھے! اپنشاگردوں ہے اس طرح فرمارہے ہیں۔ بیاس وجہ سے کہ دل کے اندراللہ کی معرفت موجود تھی جس کے سامنے اپنی حیثیت کچھ بھی نظر نہیں آرہی تھی۔ آج ہمارے ہاں اس کا خیال نہیں ، کچھ چیزیں یاد کی ہیں، زبان کی جادوگری تو موجود ہے لیکن اندرون اللہ کی معرفت ہے خیالی ہے۔

(حوالہ بالاص ۱۸۲)

(۱۹) ''سریرگھاس کا گٹھٹر رکھ کربازار سے گذرر ہے ہیں''۔ نفسہ رہا ہے گائی انفریزی کر تین رقبہ نہیں ہوتا رہا

بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ گویانفس کا کوئی تقاضا باقی ہی نہیں رہاتھا، یا اس کے بورا ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی تھی ، یا اسے پامال کرنے کی فکر ہروفت دامن گیررہتی تھی۔اس زمانے میں اکثر مساجد میں کسیر بچھائی جاتی تھی جونرم ہوتی تھی اور گرم بھی۔ یہ گھاس تالا بوں میں پیدا ہوتی ہے، جب سو کھ جاتی ہے تو لوگ اسے بچھانے کے لئے لے آتے ہیں،اے دیہات کا زم گدہ مجھنا چاہیے۔حضرت شیخ کی مسجد میں بھی برابری کا فرش ہونا تھا۔

موسم سرما آنے پرایک مرتبہ خود ہی طلبہ سے فر مایا آؤ بھائی! مسجد کے لئے کسیر لے آویں ، چارطلبہ ساتھ ہولیے انہیں حضرت اپنے باغ میں لے گئے۔ وسط باغ میں بڑا تالا ببھی تھا۔ اوراس پر کسیر بکثر ت ہوتی تھی۔ چنانچے کسیر کائی گئی خود حضرت بھی درانتی سے کائے میں شریک رہے ۔ کاٹ کرجمع شدہ ذخیر ہے کے پانچے گھٹر بنائے ۔ طلبہ نے عرض کیا کہ حضرت پانچے گھٹر کیوں بنائے جائیں 'ہم تو چار ہیں فر مایا کہ آخر میرا حصہ کہاں گیا۔ یہ کہ کرچ ربڑی گھٹر یاں تو طلبہ کے سرول پر رکھوائیں اورایک اپنے سر پر رکھی ۔ ہر چند طلبہ کے سرول پر رکھوائیں اورایک اپنے سر پر رکھی ۔ ہر چند طلبہ جا آئے وار بھٹر یاں طلبہ کے سرول پر اورایک گھٹر ی حضرت کے سرپر رکھا یہ قافلا شہر چلا آیا، اور چار گھٹر یاں طلبہ کے سرول پر اورایک گھٹر ی حضرت کے سرپر رکھا یہ قافلا شہر چلا آیا، اور جا گھا نے کا بازار کے ایک حصہ سے گذرائم کن ہے کہ ان طلبہ کو سرپر گھائی دکھیا ہے ازار سے گزرنے پر ایل اور ستحق شمجھ کرگذر رہے تھے۔ دالل اور مستحق شمجھ کرگذر رہے تھے۔ دالل اور مستحق شمجھ کرگذر رہے تھے۔

مسلمان، جلداص ا ۱۷)

(۲۰) بے نفسی اور شفقت کی انتہاء:۔

حضرت نانوتوی کی وفات کے بعد حضرت شخ کی عادت تھی کہ ہمر جمرات کو حضرت گنگوہ گئے ہیں حاضری کے لئے گنگوہ کاسفر پیدل کرتے تھے۔جمعرات کوچھٹی کا گھنٹہ بجتاای وقت سبق سے اٹھ کر گنگوہ کا راستہ لیتے۔ (گنگوہ دیو بند سے ۲۲ کوس یعنی ۴۰۰ میل کاسفر ہے) حضرت آ ذان عصر پر چلتے اور عشاء گنگوہ پڑھ لیتے تھے۔ جمعہ کا پورا دن حضرت گنگوہ کی خدمت میں گذارتے اور آ ذان عصر کے قریب واپس ہوتے اور عشاء دیو بند میں پڑھ لیتے تھے۔ برسہایہ معمول رہا۔ سردی ہویا گرمی یہ معمول قضانہ ہوتا۔ مولوی محمود صاحب کا بیان ہے کہ ایک دن ہم دو تین طلبہ نے اصرار کیا کہ حضرت ہم بھی مولوی محمود صاحب کا بیان ہے کہ ایک دن ہم دو تین طلبہ نے اصرار کیا کہ حضرت ہم بھی

ساتھ چلیں گے فرمایا اچھا،مگر،

اس دن حضرت نے ان طلبہ کی رعایت ہے پیدل سفر کرنے کی بجائے ارادہ کیا کہ سفر سواری برہو۔

کمہار کا ایک ٹو (گھوڑا) کرایہ پر لے ایا اور ارادہ یہ کیا کہ تین طلبہ اترتے پڑھتے جا کینگے۔ چنانچہ کمہارٹو لے کر دارالعلوم کے دروازے پرآ گیا۔ حضرت معمول کے مطابق آ ذان عصر کے قریب درس سے اٹھے اور یہ طلبہ حاضر تھے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مولوی محمود! پہلےتم سوار ہو، پھر باری باری ہم سوار ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے حضرت کے سوار ہونے پراصرار کیا مگر حضرت نہ مانے ۔ زبردی مولوی محمود کوٹٹو پرسوار کردیا، دوطلبہ اور حضرت خود بیچھے پیدل روانہ ہوئے، بلکدا یک فیجی (چیڑی) ہاتھ میں لیکرٹو ہوگانے کا فریضہ بھی اپنے فرمہ ایک میں تھا۔ دو چارمیل کا فریضہ بھی اپنے فرمہ بیل میں توار ہوں۔ مگر مجبور تھے تھم بھی یہی تھا۔ دو چارمیل کے حضرت تو پیچھے پیدل میں اور میں سوار ہوں۔ مگر مجبور تھے تھم بھی یہی تھا۔ دو چارمیل چل کر یہ ٹو سے اتر گئے تو حضرت نے زبروتی دوسرے طالبعلم کو بھایا اور خود ٹو ھا تکتے جارے ہیں۔ چار بانی باری باری باری بان طلبہ کو بٹھا نے رہے۔ اس وقت اندزاہ ہوا کہ یہ ٹو اپنے کرا یہ پر شفقتا لیا گیا تھا۔

لئے کرا یہ پرنہیں بلکہ ان طلبہ کے لئے کرا یہ پر شفقتا لیا گیا تھا۔

جمعہ کو واپسی ہوئی تو بیطلبہ گھبرائے کہ اب وہی معاملہ ہوگا ٹٹو پر ہم سوار ہونگے اور حضرت پیدل چلیں گے۔ باہم مشورہ ہوا کہ آخر کیا صورت اختیار کی جائے کہ ہم پیدل چلیں اور حضرت کوٹٹو پر سوار کر دیں۔

مولوی محمودصاحب فرماتے تھے۔ کہ میں نے کہا کہ ترکیب تو میں کر دوں گا کہ حضرت پورا راستہ ٹٹو سے ندا ترسکیں مگر ایک دفعہ سوار کر دینا ہے۔ چنانچہ جب گنگوہ سے روانہ ہوئے تو حسب معمول طلبہ پرزور دیا کہ سوار ہوں مگر بیلوگ انکار کر چکے تھے۔ عرض کیا کہ حضرت ! آتے ہوئے ہم سوار ہوئے ہیں اب واپسی میں بینہیں ہوگا۔ حضرت سوار ہوں خواہ اتر جائیں مگرابتدا حضرت کے سورا ہونے ہے ہوگی ،جب بیسب انکھے ہوکر بصند ہوئے تو حضرت نے آخر قبول فر مالیااورٹٹو پرسوار ہوگئے۔

طلبہ نے چیکے ہے مولوی محمود صاحب سے کہا کہ ابتم وہ موعودہ ترکیب کرو کہ حضرت دیو بند تک ٹوسے اتر نے نہ یا ئیں چنانچے مولوی صاحب نے وہ نسخہ استعال کیا۔

جب حضرت سورا ہو گئے تو انہوں نے ٹٹو کے برابر میں آ کر حضرت نا نوتو کُ اور حضرت حاجی امدااللّٰدُ اور حضرت حافظ صاحب شہید وغیر ہ اکابر کا تذکر ہ چھیٹر دیا۔

حضرت کی عادت تھی کہ ان بزرگوں کا تذکرہ چھٹرتے ہی اس میں کو ہو جاتے تھے اور پھر ادھر اُدھر کی پچھٹر ندرہتی تھی۔ان حضرات کا ذکر چھٹرتے ہی حضرت نے ان بزرگوں کے واقعات بیان کرنا شروع کیے تو نہ حضرت کو راستے کی خبر رہی نہ طلبہ کو۔ پورے چھبیس ۱۲۸میل کا سفر طے ہو گیا کہ ندی آگئی جو دیو بندسے چارمیل کے فاصلے پر ہے۔ندی دیکھتے ہی حضرت نے گھبرا کر فرمایا کہ اوہ! ندی آگئی، یہ کہہ کر شؤسے کود کراتر نے فرمایا بھائی! میں نے تم سب کا حق مارلیا۔لوجلدی ہے تم سوار ہو۔ طلبہ نے ہر چند حضرت سے بیٹھنے کا میں نے تم سب کا حق مارلیا۔لوجلدی ہے تم سوار ہو۔ طلبہ نے ہر چند حضرت سے بیٹھنے کا اصرار کیا۔گراب حضرت تہیہ کر چکے تھے،کسی کی نہیں تی۔باری باری ان لوگوں کو بھلایا بشہر میں داخل ہوئے تو پھراسی شان سے کہ طلبہ سورا ہیں اور حضرت پیدل ہیں ہاتھ میں پھی ہے میں داخل ہوئے تو پھراسی شان سے کہ طلبہ سورا ہیں اور حضرت پیدل ہیں ہاتھ میں پھی ہے اور شؤ ہا تک رہے ہیں۔جس سے طلبہ بچنا چا ہتے تھے، بالا آخر وہی چیز سامنے آگر رہی ۔سیان اللہ بنفسی اور شفقت کی انتہاء ہے۔

حضرت اقدس کواس بے نفسی کے عالم میں کسی بھی ایسے کام سے عار نہھی جو بظاہر علماء کی شان کی خلاف شمان کیا جاتا ہے۔عار تو جب آئے کہ خلاف شان کیا جائے، جوشان ہی مٹاچکا ہواس کے خلاف شان کا سوال ہی کیا پیدا ہوسکتا تھا۔ (حوالہ بالا ص۲۷)

مزيد چندواقعات

ذيل ميں اب حضرت شيخ الهندرحمة الله عليه كي تواضع وفنائيت ہے متعلق حضرت شيخ الحديث

مولا نامحدز کریاصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی'' آپ بیتی''سے مزید چندواقعات نقل کیے جاتے ہیں:

(۱) \_ حضرت شیخ الہندنوراللّه مرقدہ کے متعلق سناہے کہ ابتداء میں بہت ہی خوش پوشاک تھے رئیسانہ زندگی ۔ مگرا خبر میں کھدر کی وجہ ہے ایسالباس ہو گیا تھا کہ دیکھنے والامولوی بھی نہ سمجھتا تھا

حضرت تھانویؒ ایک جگہ'' ذکر محمود'' میں تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے شباب میں لطافت مزاج کے سبب نفیس پوشش مرغوب تھی اب غلبہ تواضع کے سبب اس قدر سادہ لباس اور جوتا اور ساری ہی وضع اختیار فرمائی تھی جیسے مساکین کی وضع ہوتی ہے وضع سے کوئی شخص یہ بھی گمان نہ کرسکتا تھا کہ آ پکوکسی قشم کا بھی امتیاز مالی ، جاہی ، علمی حاصل ہے۔ حالانکہ آ نچہ خوباں ہمہ دارند تو جہا داری۔

(النورج ۲۳ س)

(۲)۔ جب حضرت نے قرآن یا کا ترجمہ پورا کیا تو حضرت نے دیو بند میں سب علاء کو جمع کر کے جو کہ حضرت کے خدام اور تلامارہ تھے۔ بیفر مایا کہ بھائی میں نے قرآن شریف کا ترجمہ پورا تو کر دیا ہے لیکن سب ملکراس کو دیکھ لوں آگر بسند ہوتو شائع کرو۔ ورنہ رہنے دیا جائے۔ حضرت حکیم الامت اس واقعہ کوقل کر کے تحریر فرمات میں کہ ' اللہ اکبراس تواضع کی جمعی حدے'۔

(النور ماہ شعبان س ۳۹ ص ۳۹)

(٣) ۔ حضرت کیم الامت نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ بھی بعض ثقات سے سنا ہے کہ حضرت مولانا (شخ الہند) نے ارشاد فرمایا کہ بار ہا حاضری گنگوہ کے وقت خیال ہوا کہ حضرت گنگوہی قدس سرہ سے حدیث کی اجازت کی درخواست کروں مگر معاً یہ خیال مانع ترکی کہ اگر پوچھ بیٹے میں کہ تجھ کو آتا ہی کیا ہے جو حدیث کی سند مانگتا ہے تو کیا جواب دوں گا، سی یہ سوچ کر چپ رہ گیا۔ اللہ اکبر کچھ حد ہے تواضع کی ۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ میں ، بس یہ سوچ کر چپ رہ گیا۔ اللہ اکبر کچھ حد ہے تواضع کی ۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا کہ آپ نے کبھی امامت فرمائی ہو ........ بعض درشت ونا درشت مزاج طلبہ درس میں بہت ہی ہے ادبی کے الفاظ کہہ ڈالتے تھے مگر حضرت مولانا کو ونا درشت مزاج طلبہ درس میں بہت ہی ہے ادبی کے الفاظ کہہ ڈالتے تھے مگر حضرت مولانا کو

مجھی اس پرتغیرنہیں ہوا۔

(۴) \_ حضرت شیخ الهند و حضرت حکیم الامت نورالله مرقد ها کے لیگ و کانگریس کا اختلاف و کیھنے والے تو اب تک ہزاروں موجود ہیں اور بیبیوں رسائل اس سلسله کے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ اس ناکارہ کا رساله ' اعتدال' 'بھی اس سلسله کا ہے اس ہے بھی اختلاف کی نوعیت معلوم ہوجائے گی۔ اس زمانه میں جب حضرت شیخ الهندنورالله مرقد ہ شوال سنہ ۳۳ھ جاز مقدس تشریف لے گئے جس کے بعد مالٹا جانا پڑا ،اس زمانه کے دو مکتوب بھی حضرت حکیم الامت نورالله مرقد ہ ، نے ذکر محمود میں نقل فرمائے ہیں جوالنور میں شائع ہوئے ہیں :۔

میم الامت نورالله مرقد ہ ، نے ذکر محمود میں نقل فرمائے ہیں جوالنور میں شائع ہوئے ہیں :۔

میم الامت نورالله مرقد ہ ، نے ذکر محمود میں نقل فرمائے ہیں جوالنور میں شائع ہوئے ہیں :۔

میم الامت نورالله مرقد ہ ، نے ذکر محمود میں نقل فرمائے ہیں جوالنور میں شائع ہوئے ہیں :۔

تعالى

السلام عليكم و على من لديكم "فقط: بنده محمود غفرله مكه معظمة المحرم چهارشنبه" ـ

# دوسرامکتوب: \_

معدن حسنات وخيرات ، دام ظلكم \_السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

نامه سامی موجب مسرت وامتنان ہوا۔جو ہوا مکر مین و کلصین کی ادعیہ مقبولہ کا ثمرہ ہے ادام اللہ فیوضہم و برکاتہم ۔احقر اورر فقاء و متعلقین بحمر اللہ خیریت ہے ہیں،سب کا سلام مسنون قبول ہو۔والسلام علیم وعلی من لدیکھ ۔فقط:بندہ محمود۔از دیو بنددہم شوال روز یکشنہ۔

(۵)۔ تلا مذہ کے ساتھ اس طرح اختلاط وار تباط وا نبساط رکھنا کہ دیکھنے والا بھی نہ مجھ سکے کہ بیاس مجمع کے مخدوم ہیں۔ بعض خدام کے ساتھ جن میں کوئی خاص خصوصیت ہوتی مثلا مولانا کے کسی احتادی بزرگ کی اولاد میں سے ہونا یا عوام مسلمین کے نزدیک معظم ہونا، ونحوذلک ان کے ساتھ ایسا ہمتاؤ کرنا جس سے اجنبی شخص کو شبہ ہو سکے خادم پر مخدوم ہونے کا جب خادم کے ساتھ ایسا ہمتا کہ کوئی مساتھ معاملہ کا اس سے موازنہ کر لیا جائے ۔ کسی ہے کسی خدمت کی فرمائش کرنے کی عادت نتھی ، بلکدا کشر مہمانوں کے کرلیا جائے ۔ کسی ہے سی خدمت کی فرمائش کرنے کی عادت نتھی ، بلکدا کشر مہمانوں کے کے کھانا مکان سے اسی خدمت کی فرمائش کرنے کی عادت نتھی ، بلکدا کشر مہمانوں کے کے کھانا مکان سے اسی خدمت کی فرمائش کرنے کی عادت نتھی ، بلکدا کشر مہمانوں کے کے کھانا مکان سے اسی خدمت کی فرمائش کرنے کی عادت نہیں ، بلکدا کشر مہمانوں کے کہمانا مکان سے اسی خدمت کی فرمائش کرنے کے کھانا مکان سے اپنے ہاتھ میں لاتے اور خود کھلاتے ۔

(۲) مفتی محمود حسن صاحب نے بروایت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم ایک واقعہ سنایا کہ جب حضرت شیخ الہند سفر حجاز کے لیے تشریف لے جار ہے تصاور وہاں سے گرفتار ہوکر مالٹا گئے اس وہت کی بات ہے کہ ہمارے مکان پرتشریف لائے ۔ دادی صلابہ (اہلیہ محتر مدحضرت مولانا نافوتوئ) کی خدمت میں عرض کیا کہ امال جی! میں نے آپی کوئی خدمت نہیں کی بہت شرمندہ ہوں ، اب سفر میں جار ہا ہوں ذراا پنا جوتا دید بجھے ۔ انہوں نے بس پردہ سے جوتا آگے بڑھا دیا حضرت شیخ البند نے اسکولیکر اپنے سر پررکھا اور روتے رہے اور کہتے رہے ' یا اللہ میری کوتا ہیوں کومعاف فرماد بجھے''۔

(2)۔ بید دوسرا واقعہ بھی بروایت مولانا قاری محمد طیب صاحب مفتی صاحب نے منایا کہ ایک مرتبہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت تھا، نماز کے لیے حضرت شیخ الہنڈ کی مجلس سے سب لوگ اٹھ کر چلے۔میرے برا درخور دمولوی طاہر مرحوم تھبر گئے ۔حضرت شیخ الہندنو راللہ مرقد ہ ،اندرز نانہ مکان ہے گرم یانی لائے اور مولوی طاہر مرحوم سے فر مایا کہ وضو کر لو۔وہ ذرا پچکچائے کہ حضرت میرے واسطےلوٹالائے ۔اس پر فرمایا که'' تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ( پیروحضرت نا نوتو گ کے گھر میں خادمتھیں )۔ ، ہوں میں پیرو کاغلام ہوں''

(ماخوذ از''آپ بیتی''جلد ۲ص۲۵۲ تا ۲۵۸)

حضرت مولا نافتح محمرصا حب تھا نوی رحمہاللہ کی فنائیت:۔

حضرت قاری محمد طاہر صاحب رحیمی دامت بر کا کھم'' دلکش نقش'' میں تحریر فر ماتے

حكيم الامت مجد دالامت حضرت مولا نامحمرا شرف على صاحب تقانوي قدس سره ، کی ذات مختاج تعارف نہیں۔ آپ کے استاداول جن ہے آپ نے فاری وعربی کی ابتدائی كتابيں پڑھيں۔وہ حضرت مولا نا فتح محمر صاحب تھانویٌ ہیں جوایک جید عالم اور اكمل درولیش اورشیخ العرب وانعجم حضرت حاجی امدا دالله نظانوی مهاجر مکی رحمه الله کے خلیفه مجاز تھے سرایا دین اور بہت ہی بابرکت اور صاحب نسبت بزرگ تھے اور اپنے شاگر دوں پر بے حد شفیق ومہر بان تھے۔

حضرت مولا نا فنتح محمد رحمه الله كوتقوى كااس درجه انهتمام تھا كه ايك بار حضرت تھانویؒ کے یاس تشریف لائے اور فرمانے لگے:

''کہ جب آ دمی ایک جگہ رہتے ہیں تو ان میں کچھ تعلقات بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور ان تعلقات کیوجہ سے کچھ حقوق بھی ہو جاتے ہیں جن میں بھی کچھ کوتا ہی بھی ہو جاتی ہے لے لھذا مجھ ہے بھی ضرور کچھکو تا ہیاں ہوئی ہوں گی میں انکی معافی حیا ہتا ہوں''

حضرت تھا نو گُ فوراً سمجھ گئے کہ طالبعلمی کے زمانے میں میرےاستادموصوف نے جو پچھاور مجھی شاذہ نادر مجھ کو بیٹا یاٹا تھا اسکی لطیف عنوان سے معافی جا ہی جا رہی ہے۔عرض کیا که'' حضرت! جس چیز کی معافی حیا ہی جار ہی ہےاس کو میں سمجھ گیا ہوں ۔تو بہتو بہ! حضرت

اوہ تو میں شفقت ورحمت تھی اسکی معانی کیسی۔ یہ جو دوحرف آگئے ہیں یہ اس کی تو برکت ہے'۔ فرمایا نہیں معاف ہی کرو۔ حضرت والا نے بہت عذر کیا لیکن نہ مانے۔ بالآخر حضرت والا نے بہت عذر کیا لیکن نہ مانے۔ بالآخر حضرت والا کو یہ کہنا بھی پڑا کہ میں نے معاف کر دیا۔ (دلکش نقش ص ۱۰۰) حضرت والا کو یہ کہنا بھی پڑا کہ میں احمد صاحب سہار نیپوری رحمہ اللہ کے حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نیپوری رحمہ اللہ کے واقعات

## (۱)۔ عاجزی وائکساری:۔

تیخ الحدیث حضرت مولا نامحمدز کریاصا حب رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

حضرت اقد س سہار نپوری نورالله مرقدہ کے قاضع کے قصیق حضرت اقد س کی خدمت ہیں ہوئی ہوئی ہوئی اور ذیقعد وہ سے ہیں مدینہ پاک ہیں حضرت نورالله مرقدہ ہے مہار نپور حاضری ہوئی ہوئی اور ذیقعد وہ سے ہیں مدینہ پاک ہیں حضرت نورالله مرقدہ ہے مفارقت ہوئی ۔ ہرموقع پرتواضع واعلیار، نشست و برخاست ہیں خوب ہی دیکھنے کے موقع مطرت کو تامل نہ ہوتا تھا، ریل پر اتر نے ہیں چڑھئے ہیں کچھ سامان کے اٹھانے ہیں ذرہ بھی حضرت کو تامل نہ ہوتا تھا، ریل پر اتر نے ہیں چڑھئے ہیں کچھ سامان حضرت نورالله مرقدہ بے تکلف اٹھالیا کرتے تھے، خدام عرض کرتے ہیں ہمیں دیکھ سامان حضرت کے ماتھ اکثر شرکت ہوئی بھی اتمیازی جگہ پر دائی کی درخواست کے بغیر نہ ہیلے ہی حضرت کے ساتھ اکثر شرکت ہوئی، بھی اتمیازی جگہ پر دائی کی درخواست کے بغیر نہ ہیلے ہیں انکار نہ کرتے تھے۔

کی درخواست کے بغیر نہ ہیلے ہے، ہیں نے نہیں دیکھاکیف میا اتب فیق تشریف رکھنے کا ارادہ کی درخواست ہی متاز جگہ ہیلے ہیں انکار نہ کرتے تھے۔

کی درخواست کے بغیر نہ ہیلے ہی متاز جگہ ہیلے ہیں انکار نہ کرتے تھے۔

کی درخواست کے بغیر نہ بیلے ہی متاز جگہ ہیلے ہیں انکار نہ کرتے تھے۔

کی درخواست کے بغیر نہ بیلے ہی متاز جگہ ہیلے ہیں انکار نہ کرتے تھے۔

کی درخواست کے بغیر نہ بیلے ہی ہیل جی ان قابل نہیں کہ علماء اعلام کے اختلاف کا فیصلہ کرتے ہوئی۔

کی درخواست کے بغیر نہ بیلے میں جن ہیل جی ان قابل نہیں کہ علماء اعلام کے اختلاف کا فیصلہ کرتے ہوئی۔

کی درخواست کے بغیر نہ بیلے ہی ہیں ہیل جی ان قابل نہیں کہ علماء اعلام کے اختلاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔

کی درخواست کے بغیر نہ بیلے ہی ہوئی ہیں ہیل جی ان قابل نہیں کہ علماء اعلام کے اختلاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔

ایک مسئلہ میں حضرت تھیم الامت نوراللہ مرقدہ اور بعض علاء کا اختلاف ہوا تو حضرت تھیم الامت نے حضرت سہار نپوری نوراللہ مرقدہ کو تھم بنانے پرفریق ثانی کوراضی کرلیا جسکی تفصیل'' خوان خلیل کے جام ص کے میں موجود ہے اس پر حضرت تھیم الامت نورالله مرقده تحریفر ماتے ہیں که 'اس محاکمه کی تمہید میں مولا نارحمۃ الله علیہ کی عبارت قابل وید ہے، وہی ہذہ بندہ ناچیز باعتبارا ہے علم وہم کہ اس قابل نہیں کہ علاء اعلام کے اختلاف کا فیصلہ کر سکے مگر ہاں امتثالاً لامر الشریف اس مسئلہ میں جو کچھ خیال میں آیا عرض کرتا ہے'' الخ'' حضرت حکیم الامت نے اسکے بعد تحریفر مایا ہے کہ '' تواضع اور اظہار تی میں اس طرح جمع کرنا جس درجہ کا کمال ہے ظاہر ہے' (خوان خلیل ص ۸) ۔ '' حضرت سہار نیور کی تواضع میں اسلاف کا خمونہ شے'' ۔ (سلامی کی اسلامی کا خمونہ شے' ۔

حضرت حکیم الامت ُ خوان علیل میں تحریفر ماتے ہیں کہ مولا نارحمۃ اللہ علیہ میں حضرات سلف کی بچی تواضع تھی کہ مسائل واشکالات ِ علمیہ میں اپنے چھوٹوں ہے بھی مشورہ فرماتے تھے اور چھوٹوں کے معروضات کوشرح صدر کے بعد قبول فرمالیتے تھے۔اس کے بعد حضرت سہار نبوری کا شکال اشراف نفس کے متعلق ذکر کرنے کے بعد حضرت کیا الامت تحریفرماتے ہیں کہ اس واقعہ ہیں مولا نارحمۃ اللہ علیہ کے چند کمالات ثابت ہوتے ہیں الامت تحریفرماتے ہیں کہ اس واقعہ ہیں مولا نارحمۃ اللہ علیہ کے چند کمالات ثابت ہوتے ہیں ایک تواضع 'جس کے سلسلہ میں بیواقعہ ذکر کیا گیا ہے۔دوسرے دقیق تقوی کہ اشراف میں ایک تواضع 'جس کے سلسلہ میں بیواقعہ ذکر کیا گیا ہے۔دوسرے دقیق تقوی کہ اشراف کے احتمال بعید تک نظر بینی اور اس پڑمل کا اجتمام ہوا۔ تیسرے اتباع سنت جیسا کہ ظاہر ہے نظر اتنی دقیق ہوکیا اس فیصلہ تک وہ نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ (خوان فلیل ص ۱۲)
نظر اتنی دقیق ہو کیا اس فیصلہ تک وہ نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ (خوان فلیل ص ۱۲)

شخ پوره کی دعوت کا ایک قصہ جس میں بیا کارہ خود بھی شریک تھا اور حضرت حکیم الامت تھا نوی نوراللہ مرقدہ بھی شریک تھے۔اس کو حضرت نے تحریر فر مایا ہے تحریر فر ماتے ہیں کہ: ایک بارسہار نپور میں بڑے جلسہ (سالانہ جلسہ مدرسہ مظاہر علوم ) میں جانا ہوا جلسہ سے اسکے روز شخ پورہ والوں نے حضرت مولا ناسہار نپوری اور دیگر بعض مہمانوں کو مدعوکر دیا ، چلتے وقت سہار نپور کے ایک تا جر چانول نے اسکے روز صبح کی دعوت کردی ،مولا نانے دعوت قبول فر مالی اور شیخو پورہ چلے گئے۔شب کو وہاں رہے صبح کے وقت

چھا جول پانی پڑر ہا تھا ،گر چونکہ مولانا نے وعدہ کرلیا تھا اس وجہ سے اس حالت میں واپسی ہوئی۔ جب سہار نپوراترے میں بھی (حضرت حکیم الامت) ہمراہ تھا ،راستہ میں وہ صاحب جو دعوت کر گئے تھے سڑک پر جاتے ہوئے ملے ،مولانا نے پکار کر بلایا اور اپنے آنے کی اطلاع کی تو آپ کہتے ہیں'' حضرت دعوت کا کچھا تنظام نہیں ہوا ،مجھ کو واپسی کی امید نہ تھی ''۔مولانا نے فرمایا اچھا بھئی پھر سہی ۔ اس نے کل صبح کا وقت معین کیا ،اور تبسم سے فرمایا کہ '' نظالم نے شام کا وقت بھی نہ کہا''۔

ہمارے حضرت ( حکیم الامت ) نے فرمایا کہ اس گفتگو سے میرے خصہ کی کچھا نتہا نہ تھی ، مولا نا چونکہ بزرگ تھے ان کے سامنے کچھ نہ کہہ سکا ، مجھے بھی صبح دعوت میں شریک ہونے کا حکم طلامیں نے عرض کیا حضرت! مجھے تو صبح بھوک نہیں گئی ہے۔ فرمایا اگر بھوک ہو کہ ایمنا ورنہ مجلس کی میں بیٹھ جانا۔ میں نے عرض کیا بہت اچھا صبح وقت پر پھر ہم سب گئے مگر میں غصے میں بھرا ہوا تھا کو مجھے کے اوپر کھانا کھلایا۔ میں عذر کر کے مولا ناسے رخصت ہو گیا اور اس دعوت کنندہ سے مولا نا کے سامنے تو کہنے کا موقع نہ ملا ، اس لیے نیچ بلایا اور اچھی طرح سے اس کے کان کھولے اور کہا گیا بزرگوں کو بلا کر ایس ہی تکلیف اور انہا گیا اور انہا گیا جی تشریف نہ بھی لاتے اور انہا گیا جی تشریف نہ بھی لاتے اور انہا گیا جب کی موقع نہ ملا ، اس کے کان کھولے اور کہا گیا بزرگوں کو بلا کر ایس ہی تکلیف اور انہا گیا جب کی ان کھولے کے لیے تو بہ کی ان کھولے کی کی کھول کے کی کی کھول کے کی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کہا کھول کے لیے تو بہ کی ان کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کی کھول کو کھول کے کھول کے کھول کھول کھول کی کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو

#### (ارواح ثلاثه ص۲۸۶)

از زکر یا: بندہ کے خیال میں تواس قصہ میں حضرت سہار نپوریؒ سے زیادہ حضرت حکیم الامت کی تواضع ہے ۔اس غصہ اور تکدر کے باوجود حضرت سہار نپوریؒ کے کہنے پر دعوت بھی قبول کرلی اور حضرت کے سامنے کچھڈ انٹ بھی نہیں پلائی الگ لے جاکرڈ انٹا۔ (۵) ۔'' بیعت کے عجیب الفاظ''۔

'' تذکرۃ الخلیل میں حضرت سہار نپوریؓ کا معمول لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت گنگوہیؓ کی حیات میں اوّل تو کسی کو بیعت نہیں فر ماتے تھے اور اگر کسی کوشدید اصرار پر بیعت کرتے بھی تو بیالفاظ کہلواتے تھے:'' کہوبیعت کرتا ہوں میں حضرت مولا نارشیداحمہ صاحب سے خلیل احمد کے ہاتھ پ'۔ ( تذکرۃ الخیل ص ۷۵) (۱) ۔'' اہل علم ہے استفادہ''۔

''بذل المجھود'' کی تالیف میں جب بھی کوئی اہل علم میں ہے آتا اور ایک دو
دن قیام کرتا حضرت بڑے اہتمام کے ساتھ بذل کا مسودہ اس کے حوالہ فرماتے کہ خور ہے
دیکھیں اور کوئی قابل اصلاح ہوتو ضرور متنبہ فرمادیں اور حضرت مولانا عبد الرحمٰن صاحب
رحمة اللّہ علیہ جو بعد میں صدر مدرس مظاہر علوم بھی ہوگئے تھے۔ان کے ذمہ تو مستقل نظر ثانی
تھی اور مولانا مرحوم بہت ہی اہتمام نظر ثانی کیا کرتے اور جہاں جہاں مولانا نشانات
لگاتے حضرت ان کو دوبارہ بڑے فور سے ملاحظہ فرماتے اور اصلاح کی ضرورت مجھے تو
اصلاح یا توضیح فرماتے
(ماخوذاز آپ بیتی ص ۲۵ تا ۲۵۳)

(2)۔ 'احسلا فات بیس می اخلاق کر بیمانہ کا مظاہر ہ ''۔ باایں تفقہ آپ کواپنے کسی کمال پرناز نہ تھااور نہ ضدتھی۔ایک بار آپ تھانہ بھون گئے اور فساد صلوۃ بمحاذات النساء کے مسئلہ میں مولوگی احمد حسن سنبھلی کا حضرت سے مکالمہ ہوا۔ حضرت 'تو حنفیہ کے قول کوقوی فر مار ہے تھے اور مولوگی احمد سن ضعیف حضرت نے فر مایاتم پہلے میری تقریر سن لو پھر جو کہنا ہے وہ کہنا۔ مگر مولوگی صاحب نے در میان میں

نے فرمایاتم پہلے میری تقریری او پھر جو کہنا ہے وہ کہنا۔ مگر مولوی صاحب نے درمیان میں آپ کا کلام قطع کرنا شروع کر دیا۔ حضرت کو تکدر ہوا لہجہ میں تیزی آپی۔ مولوی احمد حسن بھی تیزی پر آگئے۔ تب آپ نے کل گیا اور خاموش ہوگئے، جب آپ ریل پر آنے لگے تو آپ نے خودا بتد ابالسلام کی اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا کر فرمایا'' اگر مجھ سے پچھ گستا خی آپ کی شان میں ہوگئی ہوتو معاف فرمادینا'۔ ان بندہ خدانے اس پر بھی کوئی معذرت نہیں کی۔ (حالا تکہ مولوی صاحب حضرت تھا نوی سے بیعت تھے اور حضرت تھا نوی خود حضرت سے سار نپوری کا بے انتہا اوب کرتے تھے۔ بعد میں ان کا میلان اہل صدیث کی طرف کھل گیا تھا اور تھا نہ بھون سے الگ کردیئے گئے تھے۔ ) (تذکرہ الخیل ص ۲۹۷)

(۸)۔ ''میں اپنے آپ کو آ کی روٹیوں پر پلنے والے کتے سے بھی بدر سمجھتا ہوں'':۔

شیخ الحدیث حضرت مولا ناسلیم الله خان صاحب دامت برگاهیم نے اپنے اصلاحی بیان میں آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

حضرت مولا نا محمد زکریا صاحب رحمد الله تعالی (شارح ابوداود) حضرت شخ الحدیث مولا نا محمد زکریا صاحب رحمد الله تعالی کے شخ اور استاد ہیں۔ انہوں نے حضرت گنگوئی سے بیعت کا ارادہ کیا لیکن ہمت نہ ہوئی تو حضرت مولا نا محمد یعقوب نا نوتو کی رحمہ الله تعالی سے فرمایا کہ آپ سفارش لکھ دیجیے کیونکہ استاد کے بیٹے تھے ، تو مولا نا محمد یعقوب نا نوتو کی رحمہ اللہ نے سفارش خط لکھا کہ ان کو بیعت فرمالیں۔ جب حضرت سہار نیور کی حضرت گنگوئی کی خدمت میں پنچ تو حضرت گنگوئی رحمہ الله تعالی نے فرمایا: 'آپ تو پیر زاد سے ہیں ، ہڑے ہیں ، آپ و بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ '' تو حضرت سبار نیور گی نے فرمایا کہ میں آپ کا غلام ہوں آپ چا ہے سینے سے لگا کر بیعت فرمالیں یا دھکے دے کر ناکل دیں ، اور رہی ہڑے ہونے کی بات تو میں اپنے آپ کو آپ کی روٹیوں پر پلنے والے نکال دیں ، اور رہی ہڑے ہونے گی بات تو میں اپنے آپ کو آپ کی روٹیوں پر پلنے والے کتے سے بھی برتر سمجھتا ہوں یعنی گناہ گار سمجھتا ہوں۔

اس قدر فنائیت اورانکساری!اوراس کا نتیجہ بھی ظاہر ہوا۔ آیک مرتبہ محب الدین ولا یتی رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد حرام میں معمولات بورے کررہے تھے،اچا تک کہا کہ کون آیا ہے کہ مسجد حرام انوارے بھرگنی؟ یہ تھوڑی دیرے بعد دیکھا کہ حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ تعالیٰ طواف کے بعد سعی کے لئے جارہے ہیں۔ ان سے ملاقات کی اور فر مایا کہ میں سوچ رہاتھا کہ کون آیا۔اب پنہ چلا کہ آپ ہیں، پھر فر مایا ''پیشخص (مولانا سہار نپوری رحمہ اللہ ) پورا نورے'۔ (مجالس علم وذکر جلدا ہے ۔)

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمه الله(مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند)کےواقعات

(۱) '' بے نسمی کااپیا کوئی دوسرانمونهاس عاجز نے نہیں دیکھا'':

حضرت مولا نامحد منظور نعمانی صاحب رحمته الله علیه تحریر فر ماتے ہیں:

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ منصب اور عہدہ کے لحاظ ہے دار العلوم دیو بند کے مفتی اکبر (گویا بعد کی اصطلاح میں صدر مفتی ) تھے ہفسیریا حدیث کا کوئی سبق بھی پڑھا دیتے تھے۔اس کے ساتھ وہ نقشبندی مجد دی طریقہ کے صداحب ارشادشنخ بھی تھے۔حضرت شاہ عبد الغنی مجد دی

رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت مولا نا شاہ رفیع الدین دیو بندی علیہ الرحمتہ کی رہنمائی اور تربیت میں راہ سلوک طبے کی تھی اور ان ہی ہے مجاز تھے۔۔وہ دارالعلوم کے اس وقت کے اکابرو اساتذہ میں سب سے بڑے بلکہ سب کے بڑے تھے اور سب ہی ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔

حضرت مفتی صاحب میں جو کمال بہت ہی ٹمایاں نیا جس کوہم جیسے صرف ظاہر ک آئکھیں رکھنے والے بھی دیکھتے تھے وہ ان کی انتہائی بے نفسی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے اس بندہ کے اندروہ چیز ہے ہی نہیں جس کا نام نفس ہے۔

یہ بات عام طور ہے مشہورتھی کہ گھروں کے جو کام نوکروں اور نوکرانیوں کے کرنے کے ہوتے ہیں حضرت مفتی صاحب عندالضرورت وہ سب کام (جیسے گھر میں جھاڑو دینا، برتنوں کا دھونا، مانجھناوغیرہ) ہیں ہب ہے تکلف بلکہ بشاشت اور خوثی کے ساتھ کر لیتے ہیں، آس پاس کے غریب گھرانوں کا پہنے پہنے ، دو دو پینے کا سودا بھی خرید کے بازار سے لادیتے ہیں، دوسروں کے پھٹے ٹوٹے جوتے لے جاکران کی مرمت کرالیتے ہیں۔
لادیتے ہیں، دوسروں کے پھٹے ٹوٹے جوتے لے جاکران کی مرمت کرالیتے ہیں۔
راقم سطور شہادت دے سکتا ہے کہ بے فسی کا ایسا کوئی دوسرانمونہ اس عاجز نے نہیں دیکھا۔ (تحدیث فعت بھی۔)

(۲) ''مولوی صاحب! یہ تو آپ غلط لے آئے ہیں ، میں نے یہ چیز اتنی نہیں ،اتنی منگائی تھی''

مفتی محرتقی عثانی صاحب زید مجد ہم تحریر فرماتے ہیں:

حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس سرہ کے علمی مقام بلند کا اندازہ تنہا ای بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ اِس دور میں دارالعلوم دیو بند کے صدر مفتی رہے جب کہ وہاں آسان علم کے آفتاب و ماہتا ہے مصروف تدریس تھے۔لیکن تواضع اور سادگی کا عالم پیتھا کہ حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

'' حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کوتی تعالی نے جو کمالات علمی اور عملی ، ظاہری اور باطنی عطافر مائے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہرا یک شخص کے لئے ان کا ادراک بھی آسان نہ تھا ۔ اور کوئی کیسے سمجھے کہ یہ کوئی بڑے عالم یا صاحب کرامات صوفی اور صاحب نسبت شخ ہیں جب کہ عالم ہو کہ باز ارکا سوداسلف نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ محلّہ کی بیواؤں اور ضرورت مندوں کا بھی خود لاتے ، بوجھ زیادہ ہوجا تا تو بغل میں گھڑی دبالیتے اور پھر ہر ایک کے گھر کا سودامع حساب کے اس کو پہنچاتے''۔ (مقدمه فتاوی دارالعلوم ص ۲ سم جا) اور احقر نے حضرت والدصاحب رحمہ اللہ سے بار ہاز بانی سنا کہ بسا اوقات ایسا اوراحقر نے حضرت والدصاحب رحمہ اللہ سے بار ہاز بانی سنا کہ بسا اوقات ایسا

اوراحفر نے حضرت والدصاحب رحمہ اللہ سے باز ہار ہاں سا کہ بسا او قات الیہ ہمی ہوتا تھا کہ جب حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کسی عورت کوسودا دینے کے لیے جاتے تو وہ دیکھ کر کہتی ''مولوی صاحب! بیتو آپ غلط لے آئے ہیں۔ میں نے بیہ چیز اتنی نہیں اتنی منگائی تھی''

چنانچہ بیفرشتہ صفت بزرگ دوبارہ بازار جاتے اوراس عورت کی شکایت دورکرتے۔ (اکابر دیوبند کیا تھے؟ ص۲۵،۲۸)

ا مام العصر حضرت مولا ناانورشاه تشمیری رحمه لله کے واقعات (۱) ۔'' تواضع وفنائیت کامقاً م بلند''۔ حضرت مفتی محرتقی عثانی صاحب زید مجدهم تحریر فرماتے ہیں: امام العصر حضرت علامه سيدمحمد انورشاه صاحب تشميرى رحمة الله عليم فضل مين يكتائ روز گار تھے۔ حكيم الامت حضرت مولا نا اشرف على صاحب تھانوگ نے اپن ايك مجلس ميں نقل كيا كه ايك دليل ميہ به كه غزائی كيا كه ايك دليل ميہ به كه غزائی حيا كه ايك دليل ميہ به كه غزائی جيسائی فيلسوف نے لکھا ہے كه 'اسلام كی حقانیت كی ایک دليل ميہ به كه غزائی جيسائحقق اور مدقق اسلام كوحق مجھتا ہے' ۔ بيه واقعه بيان كر كے حكيم الامت نے فرمايا'' ميں كہ به اموں كه مير به زمانے ميں مولا نا انورشاه صاحب گاو جود اسلام كی حقانيت كی دليل ہم كہ ايبائحقق اور مدقق عالم اسلام كوحق سمجھتا ہے اور اس پر ايمان ركھتا ہے''۔ مقدمه بهاولپور كے موقع پر جب حضرت شاه صاحب نے قاديا نيوں كے كفر پر بے نظير تقرير فرمائي مقدمه بهاولپور كے موقع پر جب حضرت شاه صاحب نے قاديا نيوں كے كفر پر بے نظير تقرير فرمائی اور اس ميں ديجھی فرمايا كه 'جو چيز دين ميں تو اتر سے ثابت ہواس كامئر كافر ہے' تو فرمائی اور اس ميں ديجھی فرمايا كه 'جو چيز دين ميں تو اتر سے ثابت ہواس كامئر كافر ہے' تو قاديا ينوں كے گواہ نے اس براعتر اض كيا:

''آپ کو چاہیئے کہ امام رازی پر کفر کا فتوی دیں کیونکہ فواتے الرحموت شرح مسلم اللّٰہِ وت میں علامہ بحر العلوم نے لکھا ہے کہ امام رازی نے تواتر معنوی کا انکار کیا ہے۔اس وقت بڑے بڑے علاء کا مجمع تھا سب کو پریشانی ہوئی کہ فواتے الرحموت اس وقت پاس نہیں ہے۔اس اعتراض کا جواب کس طرح دیا جائے ؟ مولا نامجمہ انوری جواس واقعے کے وقت موجود تھے ،فرماتے ہیں:۔

''ہمارے پاس اتفاق سے وہ کتاب نہ تھی۔مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مظاھرالعلوم سہار نپوراورمولا نامرتضی حسن صاحبؓ جیران تھے کہ کیا جواب دیں گے؟''۔ لیکنِ ای جیرانی کے عالم میں حضوت شاہ صاحبؓ کی آواز گونجی:

'' بج صاحب لکھیئے ، میں نے بتیں سال ہوئے یہ کتاب دیکھی تھی ،اب ہمارے پاس یہ کتاب دیکھی تھی ،اب ہمارے پاس یہ کتاب نہیں ہے۔امام رازی دراصل یفر ماتے ہیں کہ حدیث'' لا تبجت مع امتے علی الضلالة " تواتر معنوی کے رہے کوئیس پہنچی ،لہذاانہوں نے اس حدیث کے متواتر معنوی ہونے کا انکار فر مایا ہے ،نہ کہ تواتر معنوی کے جمت ہونے کا ۔ان صاحب نے حوالہ پیش ہونے کا ان صاحب نے حوالہ پیش

کرنے میں دھوکے نے کام لیا ہے۔ان کو کہو کہ عبارت پڑھیں ،وزنہ میں ان سے کتاب کیکر عبارت پڑھیں ،وزنہ میں ان سے کتاب کیکر عبارت پڑھی ۔واقعی اس کامفہوم وہی تھا جو حضرت بڑھی ۔واقعی اس کامفہوم وہی تھا جو حضرت شاہ صاحب نے خضرت شاہ صاحب نے فرمایا:

'' بجے صاحب! بیصاحب بمیں مفحم (لا جواب) کرنا جا ہتے ہیں۔ میں چونکہ طالب علم ہوں ، میں نے دو جارکتا ہیں دیکھر کھی ہیں ، میں انشااللہ فحم نہیں ہو نیکا''۔

ایک طرف علم و فضل اور قوت حافظ کا بیم محیرالعقول کارنامه دیکھیئے کہ بیس سال پہلے دیکھی ہوئی کتاب کا ایک جزوی حوالہ کتنی جزری کے ساتھ یا در ہا، دوسری طرف اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے گئند بانگ دعوے کرتا الیکن خط کشید جمله ملا خطہ فرمایئے کہ وہ تواضع کے کس مقام کی غمازی کر رہا ہے؟ اور بیم مضل لفظ ہی نہیں وہ واقعتہ اپنے تمام کمالات نے باوصف اپنے آپ کو ایک معمولی طالب علم سمجھتے تھے اور اس دعائے نبوی کے مظہر تھے کہ باوصف اپنے آپ کو ایک معمولی طالب علم سمجھتے تھے اور اس دعائے نبوی کے مظہر تھے کہ الھم اجعلنے فی عینی صغیرًا و فی عین الناس کبیرًا،، (اکابر دیو بند کیا تھے؟ ص ۹۲)

(۲)''آپ کوصرف مولا نامحمرانورشاہ لکھنے کی اجازت ہے''

حضرت مولا نا یوسف بنوری مظلیم فرماتے ہیں کہ طلاق کے ایک مسئلہ میں کشمیر کے علاء میں اختلاف ہوگیا فریقین نے حضرت شاہ صاحب کو حکم بنایا ۔حضرت شاہ صاحب کو حکم بنایا ۔حضرت شاہ صاحب نے دونوں کے دلائل غورسے سے ۔ان میں سے ایک فریق اپنے موقف پر فقاوی عمادیہ کی ایک عبارت سے استدلال کررہا تھا۔حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ''میں نے دارالعلوم کے کتب خانہ میں فقاوی عمادیہ کے ایک ضیح قلمی نسخہ کا مطالعہ کیا ہے ۔اس میں بیعبارت ہر گرنہیں ہے۔لہذایا توان کا نسخہ غلط ہے یا پیلوگ کوئی مغالطہ انگیزی کر رہے ہیں۔''

ا یے علم وفضل اورا یسے حافظہ کاشخص اگر بلند با تگ دعو ہے کرنے لگے تو کسی درجہ میں اس کوحق

پہنچ سکتا ہے لیکن حضرت شاہ صاحب اس قافلہ ، رشد هدایت کے فرد تھے جس نے 'مسن تواضع لله ''کی حدیث کاعملی پیکر بن کرد کھایا تھا۔ چنا نچدا سی داقعہ میں جب انہوں نے حضرت مولا نا بنوری مظلم کوا پنا فیصلہ لکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے نام کے ساتھ ''المحبر البحر ''(عالم مجر ) کے دو تعظیمی لفظ لکھ دیئے ۔ حضرت شاہ صاحب نے دیکھا تو قلم ہاتھ سے لیکر زبردی خود یہ الفاظ مٹائے اور غصہ کے لیجے میں مولا نا بنوری سے فرمایا:

''آپکوصرف مولا نامحمرانورشاہ لکھنے کی اجازت ہے''

پھراپیاشخص جو ہمہوفت کتابوں ہی میں مستغرق رہتا ہو،اس کا یہ جملہاد ب و تعظیم کتب کے سمع مقام کی نشان دہی کرتا ہے کہ:

''میں مطالعہ میں کتا ب کواپنا تا بعے بھی نہیں کرتا ، بلکہ ہمیشہ خود کتاب کے تابع ہو کر مطالعہ کرتا ہوں۔''

چنانچة حضرت مولانا قارى محمرطيب صاحب مظلهم فرمات بين:

'' سفروحضر میں ہم لوگوں نے بھی نہیں دیکھا کہ لیٹ گرمطالعہ کررہے ہوں یا کتاب پر کہنی ٹیک کرمطالعہ میں مشغول ہوں ، بلکہ کتاب کوسامنے رکھ کرمود ب انداز سے بیٹھتے ، گویاکس شیخ کے آگے بیٹھے ہوئے استفادہ کررہے ہوں''۔

اور په جھی فر مایا که:

''میں نے ہوش سبنھا لنے کے بعد سے اب تک دینیات کی کئی کتاب کا مطالعہ بے دضو نہیں کیا۔'' (ایضا ص ۹۷۔۹۸) (۳) ''علم کی عظمت''۔

مولا نابدرعالم راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ڈ ابھیل کے زمانہ قیام میں میں نے عرض کیا آپ صاحب اہل وعیال ہیں اگر بخاری شریف کی شرح یا قرآن مجید کی تفسیر تصنیف فرمائیں تو آپ کے علوم کی حفاظت کیساتھ آئندہ بچوں کے لئے بھی ان تصانیف سے بچھ انظام ممکن ہے۔اس گزارش پر آپ کا جواب میں تھا کہ''عمر بھر حدیث بھے کر گزراوقات کی۔مولوی صاحب! کیا آپ میہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد بھی میراعلم فروخت ہوتا رہے ؟''۔ (اسلاف کے جیرت انگیز واقعات ص ۸۹) (۴)۔'' حقیقت بیندی''۔

دیوبند سے 'مہاج' کے نام سے ایک اخبار نکلتا تھا۔ اس اخبار میں نظام حیدر آباداور آپ کی ملاقات کی خبراس جلی سرخی کیساتھ شائع کی جارہی تھی۔ ''بارگاہ خسروی میں علامہ جلیل مولا ناانورشاہ شمیری کی باریا بی'۔ اخبار چھپانہیں تھا کہ کسی طرح آپ کوعنوان کی اطلاع ہوگئ۔اخبار کے متظمین کو بلا کرخفگ کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:''ہر چند کہ میں ایک فقیر بے نواہوں مگراتنا گیا گزرا ہوا بھی نہیں کہ اس طرح مے عنوانات کو برداشت کروں۔کیسی بارگاہ خسروی ؟اور کہاں کی باریا بی ؟ صرف اتنا کسے یہ 'نظام حیدر آباد سے انورشاہ کی ملاقات' ۔ (حوالہ بالا) باریا ہی ۔''اسیا تذہ کا اوب'

مولانا مشیت اللہ صاحب کے بڑے صاحبزادے کیم محبوب الرحمٰن فاضل دیو بند کابیان ہے کہ میں جب دیو بند پڑھتا تھا تو حضرت شاہ صاحب کیما تھا آپ کے رہائش کم رہ میں میرا قیام تھا۔ حضرت کو پان کی عادت تھی۔ ایک روز میں نے پان لگا کر بیش کیا تو آپ نے منہ میں رکھا ہی تھا کہ شخ البند سامنے سے تشریف لاتے ہوئے نظر آپ جو کسی ضرورت سے اپنے شاگر دکے پاس تشریف لارہے تھے۔ شاہ صاحب کو حضرت کے آنے کی اطلاع کی گئی میں اس اضطراب کو بھول نہیں سکتا جو اس وقت شاہ صاحب پراپنے استاد کی آ مداور منہ سے پان نکا لنے کی قبلت کی صورت میں طاری تھا۔ تیز ک کیما تھا اپنے منہ کو صاف کیا اور کمرے کے دروازے پرایک سرا پاانکسار خادم کی حیثیت سے این آ قا کے استقبال کیلئے کھڑے ہوگئے۔ (ص ۹۰)

### (۲)''استاذ کی خدمت''

مولا نامحمدانوریؓ فیصل آبادی کابیان ہے کہ حضرت شاہ صاحب دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس تھے جواس علمی درسگاہ کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔اسی زمانے میں حضرت شیخ الہند رہائی کے بعد

د یو بند پنچ۔ مجھے حصرت شاہ صاحب کی زیارت کا اب تک موقع نہیں ملاتھا۔لیکن آپ کی علمی عظمت کا احساس آپ کے بینکڑ ول تلامذہ سے من کر دل و د ماغ پر غالب تھا۔ دیو بند بہنچنے کے بعد میر ے والد مجھے لیکر آستانہ شخ البند پر پنچے ۔ گرمی کا زمانہ تھا اور ظہر کی نماز ہو چکی تھی ۔ حضرت کی مردانہ نشست گاہ میں ایک ہجوم حضرت کو چہار طرف ہے گھیر ہے ہوئے بیکھا تھا۔ چھت سے لئلے ہوئے بیکھے کو ایک صاحب تھینچ رہے تھے جن کے پر انوار چبرہ کی معصومیت و نورانیت ،شکوہ علم اور جلالت علمی کی ملی جلی کیفیت وعوت نظارے دے رہی تھی ۔ ایک صاحب نے مجھے چیکے سے کہا کہ یہ پنگھا کرنے والے حضرت مولا نا انور شاہ درالعلوم ۔ ایک صاحب نے مجھے چیکے سے کہا کہ یہ پنگھا کرنے والے حضرت مولا نا انور شاہ درالعلوم کے صدر مدرس ہیں۔ یہ من کرمیر پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ جس ذات گرامی کی علمی شہرتو ل سے عالم گونج رہا ہے ۔ اور جس کے خود اپنے شاگر دوں کا ای مجلس میں ہجوم ہے کس عقیدت واحتر ام کیسا تھا ہے استاد کی خدمت میں مصروف ہیں۔

مالٹا سے تشریف لانے کے بعد دو پہر کو معمولا کیم صفت احمد کی حاضری حضرت شخ الہند صاحب کے یہاں ہوتی ۔ حضرت اس وقت پچھآ رام فرماتے اور کیم آپ کابدن دباتے۔ ایک روز حضرت چا در اوڑھے ہوئے استراحت فرمارہے تھے اور کیم صاحب حسب دستور بدن دبارہے تھے کہ اچا تک حضرت کشمیر کی تشریف لائے۔ آنے کو تو آگئے کیکن بیدد کھے کرکہ حضرت آ رام فرما رہے ہیں بڑی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ پچھلحات ایسے گزرے کہ اپنی سانس رو کے رہے۔ اس طرح کہ جیسے آپ زندہ ہی نہ ہوں۔ ساری کوشش کرنے تھی کہ حضرت استاد کو کسی تیسرے کی موجود گی کا احساس ہوکر آ رام میں خلل نہ آئے اس لئے تھی کہ حضرت استاد کو کسی تیسرے کی موجود گی کا احساس ہوکر آ رام میں خلل نہ آئے (ص ۱۹)

(۷) "علامهانورشاه کشمیری حضرت شیخ الهند کی مجلس میں"۔

ارشاد فر مایا که حضرت شخ الهندر مهته الله علیه کے یہاں فجر کے بعد مجلس لگتی اور جائے کا دور چاتا مجلس میں سب لوگ تو اپنی باتوں میں مشغول رہتے لیکن حضرت علامه انورشاہ صاحب کشمیری رحمته الله علیہ خاموش سر جھکائے بیٹھے رہتے اور کسی کی باتوں میں حصه نه لیتے ۔ جب آ ہستہ آ ہستہ لوگ چائے پی کر چلے جاتے ، تب حضرت شنخ الهندر ممته الله علیه ان سے فر ماتے کہ شاہ صاحب! آپ کو بچھ کہنا ہے؟ تو سراٹھاتے اور عرض کرتے کہ جی ہاں فلاں صدیث کے متعلق دریافت کرنا ہے۔

حضرت شیخ الہندرحمتہ اللہ علیہ جواب مرحمت فرماتے ،اسکے بعد شاہ صاحب واپس آتے۔

( ملفوظات فقيه الامت جلد (۱) حصيه اول ص ۱۰۸)

(۸)''علامه تشميري رحمة الله عليه كوحضرت شيخ الهند كي مفارفت كاغم'':

ارشادفر مایا کہ جس وقت حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ سفر میں جانے گئے جس میں اسیر ہوکر مالٹا جانیکی نوبت آئی تو شاہ صاحب نے باوجود یکہ تر مذی کا سبق پڑھانے کیلئے آکر بیٹھ گئے تھے ،عبارت بھی پڑھ دی گئی مفارقت حضرت کے غم میں پچھ نہ فر مایا بلکہ ذراد برتو قف فر ماکر کتاب بند کردی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضر تااس وقت چار پائی پر پیرلٹکائے بیٹھے تھے نہایت موثی کے ساتھ جاکر بیٹھ گئے اور حضرت کی دونوں پنڈلیوں کو پکڑ کر سینے سے چمٹالیا حضرت نے تکلف سے کام نہ لیایوں ہی رہنے گئے دونوں بنڈلیوں کو پکڑ کر سینے سے چمٹالیا حضرت نے تکلف سے کام نہ لیایوں ہی رہنے دیا۔

پھر فرمایا کہ شاہ صاحب آپ کومیری موجودگی میں شبہات پیش آتے تھے میں نہ رہوں گا تو شبہات پیش نہ آئیں گے اور اگر آئیں گے بھی تو قدرت رہنمائی کرے گی ، جاؤ! خداکے سپر د، سبق پڑھاؤ۔ (حوالہ، بالاص ۱۰۸)

(۹) ''عجز وانکساری کے حسین پیکر'':

آ کیے فرزندار جمند حضرت مولا نامحمرانظرشاہ صاحب تشمیری زیدمجد ہم تحریر فرماتے ہیں:

خود داری اور کبروغرور میں باہمی فاصلے اس قدر مختصر میں کہ انسانی زندگی کا کمال (خود داری) کبروغرور کے نقص کے ساتھ بڑی تیزی سے مل جاتا ہے۔ وہ سعید زندگی اس بوقلموں عالم میں بہت کم نظرا آئے گی جسکی خود داری تکبر ونخوت کی پر چھائیوں سے صاف اور بے داغ ہو۔ فریب نفس کے کتنے وہ مریض میں جور ذائل کی راہوں کے مسافر لیکن خود کوخود داری کے انسانی جو ہر سے متصف گر دان رہے میں نفس کی بیوبی کمزوری ہے جس پر صدیوں بھی انسان کو اطلاع نہیں ہوتی۔

### ع كەخبىڭى نىش نگر د دېسالىھامعلوم ـ

کہنا ہے ہے کہ مرحوم میں جہاں خودی وخود داری کا وصف تھا اسکے ساتھ تواضع وفروتی بھی موجودتھی۔ البار انست و برخاست میں اس وصف کاظہورتھا۔ البا آپ جھی موجودتھی۔ رفتار وگفتار ،نشست و برخاست میں اس وصف کاظہورتھا۔ البا آپ جھی ہی ہے تن چکے ہیں کہ کھانے کے وقت میں جیسے ہی دستر خوان آپ کے سامنے آتا آپ سرا پاتواضع بن جاتے ۔ چال میں بھی تواضع ، کتاب ،اسا تذہ اور حدتو ہے کہ طلبا کے ساتھ بھی متواضعانہ طرز عمل تھا۔ مولا نامحہ طیب صاحب کا بیان ہے کہ بار ہا حضرت سے سنا کہ مندی متواضعانہ طرز عمل تھا۔ مولا نامحہ طیب صاحب کا بیان ہے کہ بار ہا حضرت سے سنا کہ مطابعہ کے سات سال کی عمر کے بعد دین کی کئی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا اور مطابعہ کے دوران بھی کتاب کو اپنے روضو کے ہاتھ نہیں لگایا اور مطابعہ کے دوران بھی کتاب کو اپنے تابع نہیں گیا۔ اگر کتاب میر سے سامنے کھی ہوئی ہا و کرلیا بلکہ اٹھراس جانب جا بیٹھا ہوں جدھر حاشیہ ہوتا''

کتاب کے ادب اور اس کے ساتھ تواضع کی بیہ برکت تھی کہ خدائے تعالی نے آپوعلم کی دولت سے مالا مال فر مایا اور اپنے اساتذہ کے احتر ام اور ان کے روبر وتواضع وانکساری اس درجہ غالب رہتا کہ مولا نااعز ازعلی صاحب فر ماتے تھے کہ'' جب حضرت شیخ الہند ؒ کے روبر و شاہ صاحب ہوتے تو کہ آپ کے گرنے کا اندیشہ ہوتا''۔ شاہ صاحب ہوتے تو اس قدر جھک ہاتے کہ آپ کے گرنے کا اندیشہ ہوتا''۔

(۱۰)۔ ''غریب طالب علم کی دل شکنی کرنے پرمعافی ما نگنے کا حکم''۔
مولانا سید احمد مالک کتب خانہ اعزازیہ دیوبند جو حیدرآ باد میں
پروفیسر رہے اور اب دیوبند میں ایک بڑے تجارتی کتب خانہ کے مالک ہیں آپ کا بیان کیا
ہوا یہ واقعہ سننے کے قابل ہے کہ

جس سال ہماری بخاری وتر مذی حضرت شاہ صاحب کے بیہاں زیر درس تھیں دارالعلوم دیو بند میں ایک عجیب مجہول شخصیت طالب علم ک حیثیت سے داخل ہوئی یہ شخصیت پنجاب کی تھی میلے کیلے کپڑے ، پھٹا پرا نالباس ۔ پیطالب علم صرف درس میں نظر آتا ہاقی تمام اوقات مطالعہ میں گزارتا۔عصر تامغرب اکثر طلبا تفریح کے لیےنکل جاتے مگر مہ بھی تفریح کے لیے ہیں آیا مخنتی اور شوقین طلباء بھی بھی اپنی ضرورت کے لیے بازار جاتے کیکن اسے دیو بند کے بازار میں نہیں دیکھا گیا، حدتو یہ ہے کہ دارالعلوم میں اجتماعات یا وقتی وہنگا می جلسوں میں بھی اس کی صورت پرنظر نہ پڑتی۔ میلے کچیلے کپڑے جن پر جو ئیں گشت کرتی رہتیں ۔طلباءا سکے قریب ہیٹنے یا قریب جھانے ہے گریز کرتے ۔اسکامعمول تھا کہ کھانے کے اوقات میں مٹی کا ایک پیالہ لئے ہوئے مطبح آتا۔ کھانا لینے کے بعدو ہیں بیٹھ کر کھالیتا۔اس پیالے کو لیے ہوئے مولسری کے کنویں پر پہنچتا پیالہ تنگھال کراس میں یانی بیتا اور پھر بدستور داخل حجرہ ایک آ دھ مرتبہ اس کے کمرے میں حجھا نک کر دیکھا تو ایک بوریا ،ایک اینٹ جس ہے تکیہ کا کام لیتا۔اس کے سوا کمرے میں کوئی چیز نہیں تھی میں اور میرے رقیق درس مولا نامفتی عتیق الرحمٰن صاحب نے ایک روز خلاف معمول اس طالب علم کودیکھا کہ اپنی مخصوص نشست جھوڑ کر ہمارے ساتھ سامنے والی نشست پر آ بیٹھا۔ پھٹا پرانالباس اس پرچلتی ہوئی جوئیں ،اپنی کوفت ہے زیادہ بیا حساس تکلیف کا باعث بن رہاتھا کہ حضرت استاذ کوبھی اذیت ہوگی ۔حضرت شاہ صاحب تشریف لا چکے تھے آپ کی تقریر روانی کے ساتھ جاری تھی۔ حافظ ابن تیمیہ، ابن حجر عسقلانی۔ ابن ہمام ، بدرالدین عینی وغیرہ کے حوالے ، بلندیا یہ تحقیقات اور اس پر رد وقدح کے دوران حضرت استاد کی مسکراہٹ ، میں

نے بیمجھ کر کہ آپ کی تمام تر توجہ اس وقت متعلقہ مسئلہ کی جانب ہے۔

نبایت بی خفی لہجہ میں اس طالب علم سے کہا کہ مہیں شرم نہیں آئی اسے غلیظ ہوکر یہاں آ بینچے ہو؟۔ میں مطمئن تھا کہ میری آ واز حضرت کے کان تک نہیں پہنچی ہوگی ،گردن اٹھا کر دیکھا تو شاہ صاحب کی کشادہ بیشانی پرنا گوارشکنیں پڑی ہوئی تھیں اور تقریر کا انبساط بھی رخصت ہوتے ہوئے مجھے رخصت ہوتے ہوئے مجھے اشارے سے بلایا جب میں قیامگاہ پر پہو نچا تو محسوں ہوا کہ آپ شدید نا گواری میں ہیں بنر مایا کہ:

''مولوی صاحب آپ بہت نظیف ہیں کہ ایک غریب طالب علم کی آپ نے دل شکنی فر مائی بیتواضع کے قطعا خلاف اور کبر کی علامت ہے۔ آپکو کیامعلوم جس طالب علم کو آپ نے کو آپ نے تخت وست کہا وہ عرصہ کے بعد واحد طالب علم ہے جو میر کی تقریر کو کمل سمجھ رہا ہے۔ جائے اس سے معافی مانگئے''!۔

حضرت استاد کے اس حکم کی تعمیل کی گئی کیٹن میہ شبہ باقی رہا کہ حضرت نے اس طالب علم کے متعلق ایسے وقع کلمات کس لئے استعمال کئے ۔ ایک روز امتحان کی غرض سے اس طالب علم کے کمرہ میں پہنچ کر ایک اہم روایت کے متعلق سوال کیا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسکی زبان سے شاہ صاحب کی تقریراس طرح سنی کہ الفاظ کی بھی تبدیلی نہیں تھی۔۔

(۱۱)۔'' میں ایک بے مل شخص ہوں جس کا دامن زاد آخرت سے خالی ہے'' بلکہ بھی آپ کی یہ تواضع ایسی صورت اختیار کر لیتی کہ تلا مذہ اور عقیدت مندوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا۔ جس وقت آپ نے بھاولپور کا سفر ایک مقد مہ کے سلسلہ میں کیا جس کی تفصیلات انشاء اللہ پیش کی جا نمیں گی۔ اس سفر میں دیو بنداور پنجاب کے بعض مشہور علا ۔ آپکے ساتھ تھے۔ پہنچنے کے بعد قرب وجوار سے تلا مذہ اور معتقدین ملاقات کے لیے بہاولپور پہنچے گئے۔ جمعہ کے روز جا مع مسجد میں اپنی پہلی تقریر میں فرمایا کہ: ''میں ڈابھیل کے غرکے لیے پایدرکاب تھا،ای دوران جامعہ عباسیہ کے شنخ کا تارملا کہ اس مقدمہ میں تیری شہادت مطلوب ہے میں نے سوچا کہ میں ایک ہے ممل شخص ہوں جسکا دامن زاد آخرت سے خالی ہے، شاید مجھروسیاہ کی نجات کے لئے یہی چیز کارآ مد ہوکہ میں محمد رسول الدھائے۔ کی دین کی حمایت کے لئے آیا ہوں اور ختم نبوت کی جانبداری میرے لئے ذریعہ نجات بن جائے''۔

یہ الفاظ کچھاں اندازے آ کی زبان پر آئے کہ مجمع پر گریہ طاری ہو گیا۔ آپ کے خصوصی شاگر دمولا ناعبدالحنان بزاروی معا کھڑے ہو گئے بولے کہ

''لوگو!اگرحضرت شاہ صاحب کی بھی نجات نہ ہوئی تو بھریس کی ہوگی جنکا زمد وتقو ی ہلّہیتاہ رولائیت پرشیہ ہے بالاتر ہے''۔

موصوف نے جب اپنی عقیدت کا اظہاران جملوں سے کیا تو آپ نے انکو بہ جبر بٹھا دیا اور مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ

'' بیصاحب ہماری تعریف میں مبالعہ کرتے ہیں ، حالانکہ ہم پر بیہ بات کھل گئی کہ گلی کا کتا بھی ہم ہے بہتر ہے آگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ گرسکیں''۔ مجمع نے ایک شیخ وقت کی زبان سے بیمتواضعانہ کلمات سنے تو آ ہو دکا کی آ وازیں صحن مسجد ہے اٹھنے لگیں۔ مصافحے لگیں۔

قطب الاقطاب حضرت خلیفه غلام محمد دین پوری رحمه الله کے واقعات (۱) یه سیدالعارفین حضرت حافظ محمد بی صاحب بھرچونڈ ویؓ کی صحبت':۔

ترک تعلیم ظاہری کے بعد آپ مستقلاً حضور سید العارفین کی صحبت میں ( بھر چونڈی شریف)

رہ گئے اوراب باطنی تعلیم کی اسباق با قاعدہ پڑھے جانے لگے ۔اپنی زندگی حضور مرشدٌ اور ایکے

کنگر پاک کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔اورخو دکوا پنے شیخ '' کی شراب محبت میں اسقدر

سرشارکیا کہ دنیا و مافیہا کا ہوش باقی نہ رہا۔گھر سے خط آتے گر وہ بغیر پڑھے کسی جگہ رکھ دیتے۔ مرشد میں ہوں کے پاس ( مبی کورائیاں ، بعد میں بستی گھوٹیاں علاقہ خان پور ) چلے جاتے ۔گراس مدت میں حضور مرشد کی جدائی میں ماہی ہے آب کی طرح تریخ رہنے رہنے ۔ اپنی والدہ اور بھائی بہنوں کو بھی کی جدائی میں ماہی ہے آب کی طرح تریخ رہنے دہتے ۔ اپنی والدہ اور بھائی بہنوں کو بھی کھر چونڈی شریف لے جاتے ، ان کا تعلق بیعت بھی حضرت سید العارفین سے کرادیا تھا۔ چنانچہ امال صلاحبہ بعد میں باقاعدہ صاحب نسبت ہوئیں۔

درگاہ عالیہ بھر چونڈی شریف کے قیام کی مدت میں آپ نے خوب محنت
کی ۔ کھن ریاضیتیں اور مجاہدات کئے۔ اس طرح انگر عالیہ کی خدمت میں بھی پیش پیش
رے اور تمام کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ایک دفعہ نگر عالیہ کے لیئے جنگل سے
سرکنڈول کھے لے آ مے دلیش مبارک میں خس وخوشاک کے جنگے پھنس گئے تھے ۔ حضور
مرشد نے دیکھا تو پاس بٹھا کرا پے مقدی ہاتھوں سے چنتے رہے اور دیر تک گریہ فرماتے
رہے۔

#### میاں عاشق ومعثوق رمزیت کراما کاتبین را ہم خبرنیست

کھر چونڈی شریف کی مسجد شریف کی تعمیر شروع تھی۔ ایک دن حضرت سیدالعارفین مناز پڑھ کر باہر تشریف لائے اور آپ کو باا کر فر مایا۔ میاں! میری مسجد کوتو و یکھو، کعبہ شریف کوسید ھی ہے؟ یہ گویا تمام جماعت کے سامنے اپنے نو جوان طالب کی بلندا ستعداد، صلاحیتوں اور علو شان کا اظہار تھا۔ حضرت وین پوری نے حضرت سید العارفین کی حیات طیبہ میں تو کیا، آپ کے وصال کے بعد بھی جب بھی درگاہ بھر چونڈی شریف میں قیام کیا ، بھی جو کیا، آپ کے وصال کے بعد بھی جب بھی درگاہ بھر چونڈی شریف میں قیام کیا ، بھی جاریائی پر نہ سوئے ، نہ بیٹھے، نہ بی بستر طلب کیا، خود کواس درگاہ کا ایک معمولی اور ادنی فقیر صحبت سید العارفین کی صحبت کے انہی ایام میں آپ نہایت عمر و مسکینی کی صورت میں اربخ تھے۔ گرمیاں اور سردیاں بس ایک جادر میں گزراتے تھے۔ کپڑے صورت میں دربخ تھے۔ گرمیاں اور سردیاں بس ایک جادر میں گزراتے تھے۔ کپڑے

پیوندز دہ اور پھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ایک ٹوٹی ہوئی( کنوئیں کی) ٹنڈ میں لنگر کا بھات یا البے ہوئے چنے ( کوہل) لیتے اور بقدر قوت لایمُوت کھا کرعبادات وریاضات میں مشغول ہے ہوجاتے۔ ( ہیں مردان حق جلد 1 ص۳۳۳)

۲\_احتر ام سادات، بزرگان دین واساتذه: \_

حضرتٌ نهايت متواضع اورمنگسر المز اج تتھے۔ بھی ظاہرایا عملاً دوسروں پر اپنی بڑائی کااظہار نہ کرتے تھے۔ جماعت کے ہراد نی واعلی فقیر سے ہمیشہ مہربانی ،خندہ پیشانی اور تواضع ہے پیش آتے تھے۔ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ آپ مجھ پر ہی زیادہ مہر بان ہیں انیکن سادات، ہزرگان دین ،علماءاوراسا تذہ کے ساتھ جس قدرعقیدت واحتر ام کامعاملہ فرماتے تھے وہ کسی دوسر نے دیے ساتھ نہ ہوتا تھا۔انکو ہمیشہ اپنے برابر بٹھاتے ،خودا نکے سامنے باادب ہوکر بیٹھتے ان کی بالنیں بڑے نور ہے سنتے ،ان کے کا <sub>م</sub>کرانے میں خاص د<sup>کچی</sup>ی لیتے ، پھرلنگر میں انکے کھانے پینے اور رہائش کے لیے بھی خصوصی انتظام ہوتا تھا۔ ا ہے مرشدگھر انہ( بھر چونڈی شریف اور سوئی شریف کے علاوہ بھی تمام پیران سلسلہ اور ان کی اولاد ) ہے کمال درجے کا مجز و نیاز فرماتے ،نہایت اوب واحتر ام سے پیش آتے۔ان کے خاندان سے بھی آپ کا خصوصی معاملہ تھا۔اگر چہ آپ کے اساتذہ (نستی مولویاں وراجن پورسندھ) کا بیشتر خاندان آپ ہے تعلق بیعت رکھتا تھا لیکن انکااحتر ام بلکہ ان کے چھوٹوں بچوں تک کااد ب فر ماتے تھے۔ آ کچی اس توجہ اور خلق عظیم ہے اکثر ایسے مہمان پریشان ہوتے تھےاور آ کی خدمت میں جاتے ہوئے جھکتے تھے اِستی مولویاں کے مولوی صاحبان اکثر جب بھی کنگر عالیہ میں آتے تو اٹھٹے جا کر حضرت والا سے ملتے تا کہ حضرت کو ا یک ایک کے ساتھ علیحد ہ ادب وتو اضع ہے پیش آنے میں تکلیف نہ ہو۔ پیرحضرات بھی خود وعوت کے لیے نہ کہتے تھے بلکہ کسی دوسرے ذریعے سے کہلاتے تھے۔ کیونکہ جب بھی ان میں ہے کسی نے حضرت کو دعوت کی منظوری کے لیے عرض کی آپ ہاتھ جوڑ کر فر ماتے ، کہ ''مولا نا! میں توباندی کالڑ کاہوں۔ آ کی دعوت کا کیسے انکار کرسکتا ہوں'۔ (ایضا ۴۹۸)

## (m)۔''حضرت کے مرید'' مامامٹھا'' کی تواضع وانکساری'':۔

### (٣) ـ "فنائيت پرمبني عجيب جواب": ـ

حاجی پورشریف (ڈیرہ غازی خان) کے سفر میں مفتریت سیّد جندوڈہ شاہ صاحب معنی معنی تعلق کے سفر میں معنی سیّد جندوڈہ شاہ صاحب معنی کے معنزت سے بیعت ہوئے تو کسی شخص نے حضرت سے سوال کیا کہ کیا سید بھی امتی کا مرید ہوسکتا ہے؟ حضرت نے جوابافر مایا کہ 'اگر کسی بادشاہ کا قیمتی ہیرا (موتی ) گم ہو جائے اوروہ دوبارہ کسی چوڑھے خاکروب کے گھرسے دستیاب ہوتو کیا بادشاہ وہ اپنا گم موتی واپس نہ لے؟'' (ایضاص ۵۰۸)

#### (۵) ـ"محبت کااژ": ـ

آ پکے خلیفئہ مجازشنے النفیر حضرت مولا نااحم علی لا ہوری رحمہ اللّہ تحریر فرماتے ہیں: حضرت دین یوریؓ کے ہاں جماعت کے سب لوگ کھدر کے کپڑے پہنا کرتے تھے جن کوئیکر کے چھلکوں میں رنگا جاتا تھا۔ جماعت کے سب آدمیوں کوعشا وکی نماز کے بعدایک ایک پیالہ بھیے بھات کا ملتا تھا۔ جس میں نہ نمک اور نہ تھی ہوتا تھا۔ رات کوایک دود فعہ کھل کر پیشا ب آیا طبیعت صاف ہوگئی اور تہجد کے لیے اٹھ بیٹھے ،دن کوروٹی یا تھنگھنیاں ملتی تھیں ۔ یہ غذا کھانے والاحضرت کا ایک بوڑھا خادم ایک دفعہ مجھ سے بوچھتا ہے مولوی صاحب! کیا جم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ اس کی بڑی نعمتیں کھائی بیں اس کو دیکھنے کو جی جا ہتا ہے۔ میں نے جواب دیا جی ہاں! ہم اللہ کودیکھیں گے۔

یہ صحبت کا اثر ہے ،کامل کا عکس پڑا ہوا ہے ۔ نعمتیں کیا کھائی ہیں؟ پھیکا بھات اور گھنگھنیاں۔اے دنیا دار! میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا کبھی کیک،انڈے، پلاؤ،زردے اور قورے کھا کرتمہیں بھی اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا؟۔ (ملفوظات طیبات ص ۱۸۳۰) (۲)۔'' شادی بیاد میں سادگی''۔۔

حضرت دین پوری گوالند نے بیٹے بیٹیاں عطافر مار کھی تھیں ،اب تو ماشاءاللہ ان کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں بھی ہیں۔ ان کے ایک پوتے مولوی سراج احمد صاحب کچھ دن ہوئے بہاں آئے ہوئے تھے۔

حضرت دین پورگ نے جب کسی صاحبزادی کا نکاح کرنا ہوتا تو ہماری اماں سے فر مادیتے کہ بچی کونہلا کرنے کپڑے پہنا دینا ،نمازعشاء کے بعد داما دکو بلا کرنکاح پڑھادیتے۔کسی کو یہ بھی نہ ہوتا تھا کہ کوئی شادی ہونے والی ہے۔

اب ان کے صاحبز اوے مولوی میاں عبد البادی صاحب گدی نشین ہیں۔ اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے وہ ماشاء اللہ عالم ہیں یہاں سے قرآن پڑھ کر گئے ہیں ان کے ہاں بھی یہی دستور ہے، انہوں نے اپنی ایک صاحبز ادی کے نکاح کے لیے مجھے لا ہور سے بلایا ہمیکن لڑکے کے باپ کو پنة نہیں کہ ان کے لڑکے کی شادی ہے (مولانا عبد القادر مرحوم کے صاحبز ادے مولوی حبیب الرحمٰن مرحوم کی شادی کا موقعہ تھا۔مصنف) وہ مجھ سے پوچھتے میں کہ آپ کوکس کام کے لیے بلایا ہے؟ اب انہوں نے آپی دوسری صاحبز ادی کا نکاح

(ايضاً ص١٥٨) ایک نومسلم سے کیا ہے، پیصحبت کا اثر ہے۔ (۷)۔''حضرت کے خادم مولوی شیرمحمرصا حب مرحوم کی فنائیت'':۔ علاقہ رحیم یارخان کے اسی سفر میں حضرٌت اور جماعت گھوڑیوں پرسوارا یک بستی کی طرف جا رہے تھے۔اچا نک<ضرتٌ نے ایک جگہ اپنی گھوڑی روک لی۔اور خاموش کھڑے ہو گئے بیچھے آنے والی جماعت بھی جمع ہوگئی۔سب فقراء بمجھ رہے تھے کہ حضرت جماعت کو ملانے کے لیے رک گئے ہیں ۔اتنے میں مولوی شیر محمدصاحب مرحوم (بستی مولویاں) کی سواری بھی آ گئی ،مولوی صاحب موصوف ایک بڑے زمیندار اور امیر آ دمی تھے۔نہایت اعلی درجے کا قیمتی لباس پہنتے تھے،آتے ہی ایک دم اپنی گھوڑی ہے کود یڑے۔تھوڑی دورا کیکے خارش ز دہ کتا کیچڑ میں لت پت ،سر دی سے گھٹھر کرموت وحیات کی تشکش میں پڑاتھا۔مولوق صاحب نے اس کے پاس جا کرا ہےا پی بانہوں میں اٹھالیااور دھوپ میں ایک خشک جگہ پرر کھ کراپئی بگڑی ہے اس کاجسم پونچھا اور پوری تسلی ہے اس کی خدمت کر کے اس حال میں واپس آئے کہ ان کا تمام قیمتی لباس کیچڑ اورمٹی ہے داغداراور گیلا ہورہا تھا۔حضرت اس تمام عرصے میں بیرد مکھتے رہے اور گریپے فرماتے رہے مولوی صاحب مرحوم واپس آئے تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے۔ دیر تک روکر دعا فر ماتے رہے۔ پھرمولوی صاحب کو گھوڑی پرسوار ہونے کا۔اشارہ فر مایا اور جماعت آگے روانہ ہوگئی۔اس واقعہ کے بعدتمام فقراء ہاتھ ملتے اور افسوس کرتے تھے کہ حضرت کی منشا یہلےان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی ؟۔ (الصاص ٢٧٠) (۸)۔''اگر جماعت کی خدمت کرنی ہے تو وہاں سے اٹھا لیس فقیر اپنی خدمت نہیں لیا کرتا''

ایک دفعہ مولا ناعبیداللہ سندھی ؓ دین پورشریف تشریف لائے تو حضرت ؑ اس وقت جماعت کے ہمراہ جنگل میں سے لکڑیاں کاٹ کراوران کے گٹھے بنا کر ڈھور ہے تھے۔تمام فقراءایک ایک گٹھاا ٹھائے ہوئے تھے۔اور حضرت ؓ کے مریر ہھی لکڑیوں کا بو جھ تھا۔مولا نا سندھیؓ نے بھی جاکرا ہے سر پرلکڑیاں اٹھالیں۔مولانا مرحوم کے ہمراہ ایک مولوی صاحب بہت بھی تھے۔وہ بڑھ کر حضرتؓ ہے بوجھ لینے گگے۔حضرتؓ نے فرمایا!مولوی صاحب! بہت سی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔اگر جماعت کی خدمت کرنی ہے تو وہاں سے اٹھالیں فقیرا پی خدمت نہیں لیا کرتا۔

(ص ۲۷۹)

(۹)۔ "میں خانہءر قیب کو بھی سر کے بل گیا":۔

ایک دفعہ حضرت میاں عبدالرحمن صاحب مرحوم سجادہ شین بھر چونڈی شریف کے چھوٹے صاحبزادے میاں عبدالرحیم صاحب مرحوم اور میاں عبدالکریم صاحب دین پورشریف تشریف لائے اور سید ھے الٰہی بخش ہمسایہ کے گھر چلے گئے ۔ کہ دو پہر کا وقت تھا۔ حضرت کوصاحبزادگان کی آ مد کا پنہ چلاتو تیارہ و گئے کہ وہاں چل کران کی خدمت میں صاضری دیتے ہیں۔ چونکہ ہمسایہ نہ کور کا جماعت کے ساتھ برتاؤا چھانہیں تھا اس لئے جماعت نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ کے گھر نہ جا ئیں بلکہ یہیں انتظار فرماویں۔ جب صاحبزادگان نماز کیلیے تشریف لائیں گے تو ملاقات ہوجائے گی ۔ مگر حضرت نے یہ مشورہ تی سے ٹھر انتی سے ٹھر انتی ہوجائے گی ۔ مگر حضرت نے یہ مشورہ تخی سے ٹھر گئے کے لئے عوض کی ۔ باوجود ضعف اور بیاری کے دوآ دمیوں کے سہارے چل کر ہمسایہ کے گھر گئے کے لئے عوض کی ۔ باوجود صاحبزادگان کے اصرار کے ان کے قریب'' گلیم'' پر نہ ہیٹھے بلکہ خاک پر دوزانو بیٹھ گئے ۔ یہ حضور مرشد سیدالعارفین اور آپ کے خاندان سے کمال عقیدت فاک پر دوزانو بیٹھ گئے ۔ یہ حضور مرشد سیدالعارفین اور آپ کے خاندان سے کمال عقیدت وحمیت تھی کہاں کہ بیاری کر تیری پشت کے بچوں کا بھی اس قدرادب واحترام فرماتے تھے۔

(۱۰)۔کھانے میں نہایت ساد گی'۔

ایک دفعہ میاں جی الہی بخش تر کھان نے دعوت کی۔حضرتؑ نے تاکید فر مائی کہ جماعت کے لئے خالی پانی میں چنے (حچھولے) ابال کر پکا لیے جائیں ۔ چنانچے ایسا کیا گیااور آپ نے بھی جماعت کے ساتھ ملکروہ حچھولے تناول فر مائے۔ (ص ۲۸۷)

## (۱۱)۔غریب آ دمی کی دلجوئی کا عجیب واقعہ:۔

ای سفر (ڈیرہ غازی خال) کا واقعہ ہے کہ جب کوشتی جب دریا کے پار پینجی تو وہاں حضرت کے استقبال کے لئے علاقے کے بڑے زمیندار اور معزز اشخاص جمع تھے اور بہت سے غریب لوگ بھی منتظر کھڑے تھے۔ایک غریب آ دمی نے سوچا استے بڑے بڑے آ دمیوں میں اس کو حضرت سے مصافحہ تو کجا، خالی دور سے سلام کا موقع بھی نہیں ملے گا۔اور یہی سوچ کر وہ دور مایوں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت کی کشتی کنارے لگی تو سب سے بڑے آ دمی آ گی سوچ کر وہ دور مایوں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت کی کشتی کنارے لگی تو سب سے بڑے آ دمی کے باس جا آ گے بڑھے مگر حضرت اترتے ہی کسی سے نہ ملے اور سید ھے اس غریب آ دمی کے پاس جا کراس سے بغلگیر ہوگے۔ بعد میں دیگر اوگوں سے مصافحہ فرمایا۔

یہ واقعہ اس غریب آ دمی نے خود رائے خیراصاحب ذیلدارہے بیان کیا۔ (ص۲۸۸) (۱۲)۔ ''تم کشتی میں جاؤ اور میں اونٹوں کو دھکیلتا ہوں'':۔

حضرت اسفار میں ذاتی طور پر ایک ایک فقیر اور سواری کا خیال فر ماتے سطے نیز سامان اٹھانے، ڈھونے وغیرہ تمام کاروبار میں جماعت کے شامل رہتے تھے، ایک دفعہ اعلی حضرت میاں مجمع عبداللہ صاحب رحمہ اللہ بحر چونڈی کے ہمراہ سفر فرمارے تھے۔ نالہ ڈالس واہ سے جماعت کے گذر نے کا اتفاق ہوا تو بعض سواری کے اونٹ کشی پرسوار نہ ہوتے تھے، فقراء پریثان ہور ہے تھے۔ حضرت ؓ نے دیکھا تو اپنے برادر حقیقی میاں غلام رسول سے فرمایا کہم کیاد کھیر ہے ہو؟ جماعت کو تکلیف ہورہی ہے تم کشی میں جاؤاور میں اونٹوں کو دھکیلتا ہوں۔ چنانچہ آپ ایک ایک اونٹ کی کوڑی کے نیچا پنا کندھاد ہے کرایس حیال سے زور لگاتے کہ اونٹ فوراکشی میں جاگرتا اور وہاں میاں غلام رسول مرحوم اس کو سنجال لیتا تھا۔ اس طرح تمام اونٹ کشتوں میں سوار کئے گئے۔ (ص۲۹۰) سنجال لیتا تھا۔ اس طرح تمام اونٹ کشتوں میں سوار کئے گئے۔ (ص۲۹۰) بعض اسفار میں قلت سواری کے باعث حضرت ؓ ہاری مقرر فرماتے تھے۔ خود سے خود

پیدل چلتے اور کسی فقیر کو اپنی سوار کی پر بٹھا لیتے۔ چنانچہ ڈیرہ غازی خان کے سفر میں ایک موقع پر جب آپ نے ایک فریب آ دمی کو اپنی جگہ سوار کر کے خود پیدل چلنے لگے تو وہ شدت گریہ ہے ہوش ہو کر گر بڑا۔

( ۱۹۰ ) ۔'' اپنی نئی دستار سے کیڑا بھاڑ کر انگلی پر برگ نیم کی پٹی ماندھی''۔۔

ملک حاجی القدہ تہ مسن مرحوم نے ذکر کیا کہ اس کی انگی میں پھوڑا تھا جسکی وجہ سے شدید درد تھا۔ دین پور تریف حضرت کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے دیکھ کرائی وقت درخت نیم کے ہے منگوائے۔ اپنے ہاتھوں سے انہیں ٹبنی سے ملیحدہ کیا۔ اور پھرایک دستے میں ڈال کرخو دان کورگر اوفقیروں نے یہ کام کرنے کا اصرار بھی کیا۔ مگر آپ نے بہ ایں الفاظ انکار فر مایا گرخ کو کیا خبر؟ حاجی لا مگری مرحوم کوفر مایا کہ پٹی کے لئے کوئی چھوٹا ساکیڑا لے آئے۔ کیڑا الا نے میں کچھ دیر ہوئی تو اپنی نئی دستار سے کیڑا بچاڑ کرانگلی پڑبرگ ساکیڑا لے آئے۔ کیڑا الا نے میں کچھ دیر ہوئی تو اپنی نئی دستار سے کیڑا اپھاڑ کرانگلی پڑبرگ می کی پٹی با ندھی۔ حضرت نے جونہی مرجم پٹی فر مائی۔ اسی وقت در دکا فور ہوگیا اور ایک دو دن کے اندر پھوڑ آبھی ختم ہوگیا۔

دن کے اندر پھوڑ آبھی ختم ہوگیا۔

(ص۲۹۳)

(١٥)\_" أكراجازت موتوكة كوروني كالكراد الاجائے":-

فقیر جمال الدین مڑیچہ نے بیان کیا کہ ملتان میں حضرت مولوی پیر بخش صاحب کی دعوت پر کھانا تناول فر مارہ تھے کہ ایک بیار کتا دروازہ مکان کے باہر آ بیٹیا ۔فقرا، نے جاہا کہ اس کو دھة کار کر بھا دیں۔ مگر حضرت نے اشارے سے منع فر مایا۔ پھر صاحب دعوت کے پاس ایک آ دمی تھیجکر دریافت فر مایا کہ اگر اجازت ہوتو کتے کوروٹی کا مکڑا والا جائے۔ اس نے جواب میں عرض کیا کہ آپ مالک بیں اجازت کی کیا ضرورت ہے۔ چنا نچہ آپ نے دوروٹیوں کے جار مگڑے کر کے اس کتے کوڈالے۔ (ص۲۹۳) ہے۔ چنا نچہ وانکساری کے حسین بیکر':۔

حضرتٌ مياں عبدالرحمٰن رحمته الله عليه ( سجاد ه نشين كھر چونڈ ى شريف ) حضرتٌ

کی دعوت پر جب خانپور جلسہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو حضرت ہاوجود ضعف، بیاری اور کمزوری کے دو آمیول کے سہارے چلکر آپ کے استقبال کے لئے آگئے۔جو نہی حضرت کی نگاہ حضرت میاں صاحب رحمہ اللّٰہ پر پڑی جوتا مبارک اتاردیا۔دو تین گز کا فاصلہ رہ گیاتو بیٹھ گئے اور آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر ملے۔اور پھر آپ کے بیچھے بیچھے مکان پرتشریف لے گئے۔ (س۳۰۲)

## شیخ المشائخ حضرت خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمہ اللہ کے واقعات (۱)'' میں تواس در کا کتابوں اور مجھے جوتوں کے قریب بیٹھنا حاہے''

آپ نے حضرت قریشی کو ہار ہار یہ فرماتے ہوئے سنا کہ "میں مسکین پورشریف (مظفر گڑھ)
سے اپنے پیر ومرشد حضرت خواجہ سرا جالدین رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ واقع موکیٰ زئی شریف (ڈیرہ
اساعیل خآن) پیدل جایا کرتا تھا مختصر زادارہ کے ساتھ تقریباً اڑھائی سومیل کا سفریکہ و تنہا طے
کرتا تھا۔ دوران سفر جب بھوک ستاتی تو بھی چنے چبالیتا اور بھی گاجریں وغیرہ خرید کر کھالیتا
گرخوشی سے پھولانہ ساتا کہ میں اپنے پیرومرشد کی زیارت سے مشرف ہوں گا۔

میرے پیر بھائی تو سارا دن پیرومرشد کی مجلس میں بیٹھ کرعلوم ومعارف سیھے اور مین سارا دن اپنے شیخ کے جانور چرا تا۔ جانورخود بھی چرتے اور میں بھی گاس کا ٹ کا ٹ کر ان کے منہ میں ڈالتا تا کہ خوب سیر ہو جائیں۔ شام کو واپس آتے ہوئے میں چارے کی ایک گھڑی بھی سریہ اٹھالا تا۔

رات کوسوتے وقت آپ پیر بھائیوں کے درمیان لیٹمالیکن جب دیکھا کہ سب و گئے ہیں تو اٹھ کر باہر چلا جاتا اور رات اللہ اللہ اللہ کرنے میں گزار دیتا ۔ بھی کبھار جب پیرومرشد کی مجلس میں ہیٹھنے کا موقع ملتا تو میں بیسو چتے ہوئے پیچھے ہٹ بیٹھتا کہ میں تو اس در کا کتا ہوں اور مجھے جو توں کے قریب بیٹھنا چاہیے۔ میرے شیخ بڑے صاحب فراست اور صاحب نظر ک

تھے۔وہ حاضرین مجلس ہے کہتے ۔ میںتم سب کو غافل یا تاہوں اوراس قریش بچے کو ذاکر (ميات صبيب ش 154)

پاتاہوں"۔ (۲) "**تو مجھے تصنع سکھا تا ہے؟"۔** 

جب حضرت خواجہ عبدالما لک صد <sup>ب</sup>قی اینے پیرومروشد حضرت قریشی کو لے کر دارالعلوم دیوبند کے دورے پر گئے تو سفر کی طوالت کیوجہ سے تھک گئے۔ رہائش گاہ پرتھوڑی دیرآ رام کیا۔حضرت قریشی کے کپڑے کافی میلے ہو چکے تھے۔حضرت صدیقی نے عرض کیا۔ حضرت! ابھی لوگ ملاقات کے لئے آ جائیں گے اجازت ہوتو آ پ کو کپڑے تبدیل كروادوں \_حضرت قريثي نے فر مايا" تو مجھے تصنع سكھا تا ہے؟ حضرت قريشي اس حال ميں سارا دن علائے کرام کو ملتے رہے۔ جب سب لوگ اپنے گھروں کوسدھارے تو حضرت قریثی نے فرمایا"خلیفہ صاحب الاؤ آپ کی بات بھی مان لیتا ہوں مجھے کپڑے تبدیل کروا دو" سبحان الله جو کام بھی کرتے تھے محل رصائے الہیٰ کے لئے کرتے تھے۔تصنع اور بناوٹ (ایشاص ۱۵۱) ہے کوسول دور بھا گتے تھے۔

(m) کھانے میں ساد کی:۔

حضرت قریثی رحمہ اللہ کی خانقاہ پر بسا اوقات دستر خوان بچھانے کے لئے کپڑا نہیں ہوتا تھا۔حاضرین کولاتن میں بیٹھا کرایک ہاتھ میں روٹی اور دوسرے ہاتھ میں گڑ کامکڑا یالسی کا پیالہ پکڑا دیا جاتا جے وہ مزے لے لے کر کھاتے ۔بھی کبھار" کری" کے پھول ابال کرتر کاری تیارہوتی جسے بھتہ کہاجا تا۔

بعض اوقات یہ "بھتہ" تھی کے بغیر تیار ہوتا ۔ سبحان اللّٰہ اس مجاہدہ اور قربانی کے اثرات تھے کہ لوگوں پر رفت طاری رہتی تھی۔ (الضأص ١٥٤)

(۴)" پیر!توں چھپناجاہےتو حیبے نہیں سکدا":۔

ا یک د فعہ حضرت قریثی تبلیغی سفر کر رہے تھے کہ دین پورشریف کے قریب سے گزر ہوا۔ جی جایا کہ حضرت خلیفہ غلام محمر کی زیارت کریں ۔ لیکن مریدین کے ہمراہ شیخ بن کر جانا سوئے ادب سمجھا۔ جماعت کے خدام سے فرمایا کہ آپ علیحدہ چلے جائیں مین علیحدہ چلا جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ عبدالمالک بہت ذبین تھے عرض کرنے گئے۔ حضرت آپ اپنی ٹو پی صدری وغیرہ دوسروں سے تبدیل فرمالیس۔خود درمیان میں چلیس تو ظاہری امتیازختم ہوجائے گا چنانچائی ترکیب سے جماعت نے حضرت خلیفہ غلام محمد کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت خلیفہ صاحب استقبال کے لئے اٹھے ادر سب لوگوں کو ہاتھ کے ماشارے سے ایک طرف کرتے رہے اور قریش سے معانقہ کیا۔ حاضرین میں سے ایک طالب صادق پرجذبہ طاری ہوا اور وہ عالم بے خودی میں باربار کہنے لگا" پیراتوں چھپنا حاسے تو حیسے نہیں سکدا"

مردحقانی کی پیشانی کانور کب جصیار ہتاہے پیش ذی شعور

(ایضأص ۱۵۸)

## (۵)''جورت خارج کرنے میں اللہ کامختاج ہووہ بڑا بول بول سکتا ہے؟''

ایک دفعہ حضرت قریقی معجد میں تشریف فر ما تھے۔ جبکہ طاخرین حلقہ بنائے خدمت تھے۔ حضرت نے پچھ کہنا چاہالیکن خاموش ہوگئے ۔ پچھ دیر کے بعد فر مایا کہ ایک دفعہ میر بے پیٹ میں در دفعا اتنا شدید کہ برادشت سے باہر۔ میں گھر کے حن میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا حتی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جان نکل رہی ہے۔ اچا تک رخ خارج ہوئی اور درفتم ہوگیا۔ پھر جماعت کے لوگوں سے پوچھا فقیرہ! جوکوئی رخ خارج کرنے میں اللہ کا مختان ہوا دور وہ بڑا بول بول سکتا ہے؟ حاضرین نے عرض کیا" نہیں "فر مایا" سنو مجھے خواب میں سید نارسول اللہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فر مایا قریش اجس طرح کے میں سید نارسول اللہ اللہ کا مت آپ نے تیار کی ہے۔ من حیث الجماعت دنیا میں کہیں موجود نہیں "سجان اللہ سجان اللہ سے سیالہ سے سے سے سے سے سورے سے سے سیالہ سے سیالہ سے سیالہ سے سے سیالہ سے سیالہ سے سیالہ سے سیالہ سیالہ سے سیالہ سیالہ سیالہ سیالہ سیالہ سے سیالہ سیال

(۲) حضرت قریشی رحمتهالله علیه کی وعا: \_

جب حضرت صدیقی رحمته الله تعالی علیه تبلیغی سفری واپس تشریف لائے تو مشورہ یہ طے پایا کہ پہلے مسکین پورشریف حاضری دی جائے پھرسفر حج شروع کیا جائے ۔ چنا نیچہ سب حضرات مسلین پور شریف حاضر ہوئے ۔حضرت قریشی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ بہت تیا گے طریقہ سے ملے۔ دوران مجلس آ ہے کے دل میں خیال میں آیا کہ حضرت قریشی رحمتہ الله تعالی علیہ نے جج نہیں کیا اً رمیرے پیپول سے جج کرلیں تو پیسعادت عظمیٰ ہے۔ چنانچہ آ بے نے رقم کی گھتلی حضرت قرایش رحمته اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش فر مائی ۔ آ پ اصرار کرتے رہے حضرت انکار کرتے رہے حتیٰ کہ نمازعصر کا وقت ہو گیا۔ نمازعصر کے بعد حضرت قریشی رحمته المتاتعالی مایه جب حرم شریف حاضر ہوئے تو چودہ دن قیام فر مایا۔لیکن اں ادب ہے رہے کہ نہ بچھ کھایا نہ بچھ پیا ۔ نہ پیشاب کیا یا خانہ ۔ نہ تھوک بچینگی نہ ناک صاف کی بیعنی نہ کجھے جسم کے اندر گیا نہ جھ یاج نکلا۔ نہ بیت اللّٰہ پر بے وضونظر ڈ الی۔اس لئے کہ پیرومرشد کے چیزے ویے وضونہیں دیکھا تو اب بیت اللّٰد شریف پر بے وضونظر کیسے رُ الوں۔ پھر فر مایا میں بوڑ ھا ہوں کی بیاریوں نے گھیررگھا ہےا ننے ادب کالحاظ نہیں رکھ سکتا ۔ میں کالا کتااس یاک دسیں کو لیسے نا یا ک کروں یہ کہتے ہوئے حضر نے قریشی رحمتہ اللہ تعالیٰ عابه رویژے ۔ حاضرین پربھی رفت طاری رہی۔ پھرفر مایا کہ میں مقروض ہی ہوں ۔ شرعا حج یہ جائے کا اہل نہیں۔ میں نے یہ مدیہ قبول کراہا۔اب آپ اورد عالمیں بھی دیں۔ حض ت قریقی رحمته الله تعالی علیه کے الفاظ بار کاہ الوہت میں ایسے قبول ہوئے کہ خاتق ارش و عام ئے حرمین شریفین کے دروازے ہے آپ یکھول دیئے۔(ابیعاص ۲۰۱۳۲۰) ( ے ) لوٹالیکر تمام جماعت کے ہاتھ دھا! ئے اور ہماعت کے سامنے رکتے رہے ۔ حضرت رحمته اللدتعالي عليه ن ﴿ فَقَتْ كَابِيهِ عَالَمْ فَقَا كَهُ جِالنَّدُ مُنْ مِينَ حَضَّرت فَيْخُ اسَ وقت میں کھڑے ہوئے جب کھانا آیا اور تقییم شروع ہو گئی ۔ ارا ہے لرتمام جماعت کے ماتھ دھا<u>ا</u>ئے اورخو دکھا نالاتے اور جماعت کے سامنے رکھتے رہے۔

#### (مقامات فصليه ص٧٤ بحواله تجليات ص٧٨)

(۸)''میں نے اس لئے تمہارے جوتے صاف کیے کہ میری عاقبت اچھی ہوتم کجل کرتے ہواورورتے ہو''۔

ایک واقعہ فقیر پورشریف میں جیب پیش آیا۔ دو پہر کاوقت تھا۔ حضرت شیخ رحمتہ اللہ تعالی علیہ آ رام فرما رہے تھے۔ میں (مولانا عبدالمالک صاحب صدیقی احمہ پوری کے ) بھی لیٹ گیا۔ حضرت شیخ رحمتہ اللہ تعالی علیہ با ہرنگل کر جماعت کے جوتے جھاڑ جھاڑ کر رکھنے لگے۔ میر ے (حضرت مولانا عبدالمالک صاحب احمہ پوری کے ) کان میں اس کوت آ واز آئی جبکہ دو تین جوڑے باتی رہ گئے تھے۔ میں دوڑ کر بھا گااس وقت میری آ واز سے ایسے الفاظ نکلے کہ میری ہوئی۔ جذب کی کیفیت سب پر طاری ہوگئی۔ جذب کی کیفیت سب پر طاری ہوگئی۔ ہرکوئی روتا تھا۔ آپ نے فرمایا" تم اللہ اللہ کہنے والی جماعت ہو۔ میں نے اس لیے تمہارے جوتے صاف کے کہ میری عاقب اچھی ہو۔ تم بخل کرتے ہواورورتے ہو"۔ تمہارے جوتے صاف کے کہ میری عاقب اچھی ہو۔ تم بخل کرتے ہواورورتے ہو"۔ مقامات فصلہ عن کاکتا ۲۳ کے کوالہ تجلیات میں (مقامات فصلہ عن کاکتا ۲۳ کے کوالہ تجلیات میں کا

#### (٩)مجلس شيخ كاجيران كن ادب: ـ

آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حضرت خواجہ محمد عثمان جانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ضرط ادب سے جوتوں کے قریب مجلس کے کنار بے پر بیٹھا کرتا اور البیخ آپ کو کتے کی طرح سمجھ کر دور رہنے کی کوشش کیا کرتا ۔ اور فرمایا کرتے کہ حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرہ کی مجلس میں نہ بھی او نجی آ واز سے بولا اور نہ بنسا بلکہ سر جھکائے ادب سے بیٹھار ہا کرتا تھا۔ (حیات فصلیہ ) اس عاجز نے اپنج بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت غریب نواز قدس سرہ ، کے مریدوں میں جذبات ووار دات و کیفیات وتر قیات کی کثرت اور آپ کے سلسلہ عالیہ کی توسیع کو دیکھ کرآپ کے پیر بھائی رشک کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قریش صاحب کی جماعت میں بہت ترتی ہے اور ان کا سلسلہ وفیض بہت جاری ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سلسلہ وفیض بہت جاری ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سلسلہ وفیض بہت جاری ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سلسلہ وفیض بہت جاری ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سلسلہ وفیض بہت جاری ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سلسلہ وفیض بہت جاری ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سلسلہ وفیض بہت جاری ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی

مجلس میں جو تیوں کے قریب مبنضے کی بر (2002mp) (۱۰)''شاباش!تم نے میری علظی کپڑ

حضرت مولا نا عبدالما لک صاحب احمد بوری مدخلہہ العالی تحریر فر ماتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمته التدتعالی علیه ایک مرتبه سفر ڈیرہ غازی خان وغیرہ ہے اینے مقام مسکین پور شریف واپس تشریف لائے۔ میں حاضرتھا۔حضرت رحمته الله تعالیٰ علیه نے علاء حصرات کو جو فیق سفر تھے مخاطب کر کے فر مایا کہ بیسفر میں نے تمہارے ساتھ اس لئے اختیار کیا تھا کہ آب حضرات میرے نقائص ہے آگاہ کریں گے۔ مگرافسوں آپ حضرات نے مجھے آگاہ نہیں کیا۔علاء نے عرض کیا حضرت دوران سفر کوئی نقص ہم نے دیکھانہیں۔فر مایا۔ کیامیں معصوم ہوں، نہیں ہوسکتا ۔ مگرتم نے دیانتدداری کا ثبوت نہیں دیا۔علماء خاموش رہے اور معذرت پیش کرتے رہے کہ حضرت ہم نے سفر میں کوئی شرعی آپ کے کسی عمل میں نہیں دیکھا۔ دوسرے دن حضرت نے وضوفر مایا اور علماء دیکھتے تھے کہ حضرت نے گردن کے مسح کے لیے نیایانی لے کرمسح فر مایا ( یعنی علماء کے امتحان کے لیے ایسا کیا ) ایک عالم نے عرض کیا حضرت ہمارے مذہب میں گردن کے سے کیے نیایانی لینانہیں ہے۔فوراً حضرت نے ان مولوی صاحب کو دعا دی اور فر مایا شاباش! تم نے میری علطی پکڑلی۔ بعد میں دوسری مجلسوں میں حضرت شیخ رحمته الله تعالیٰ علیه اس واقعه کو بار بار دہراتے اور فر ماتے کہ فلاں مولوی صاحب نے مجھےا<sup>ں غلط</sup>ی پر آگاہ کیاال**ٹداس کو جزائے خیر دےاور** مزيد توفيق بخشے \_اس ميں حضرت شيخ رحمته الله تعالیٰ عليه کی تعلیم کاتعلق تھا کہ اپنی غلطی کو فرحت ہے سنواوراس کی سیج کرو۔الحمداللہ شیخ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم ایک عجیب طرز کی (ص۵۷ تا ۲۷ بحواله تجليات ص ۲۵ تا ۲۷) ناصح ہوتی تھی۔

(۱۱) دوران سفر جماعت کے کمز درلوگوں کے ہاتھ، یا وُں د باتے:۔

حضرت مولا ناعبدالما لک صاحب احمد یوری مدخله العالی تحریر فرماتے میں کہ بار ہاایسے واقعات پیش آئے کہ سفر میں حضرت شیخ رحمتہ اللّٰہ تعالیٰ علیہ جماعت کے کمزورلوگوں کی خاطر سواری جیموڑ کران کے حوالے کردیتے۔ اثنا سفر میں جماعت کے تھکنے کی وجہ ہے آ رام کرتے اور کمزورلوگوں کے ہاتھ پاؤاں دہاتے ۔ بعض اوقات وہ منع کرتے تو آپ فرماتے کہ اگر تجھے اس سے تکلیف ہے تو یہ کرنا کہ میں تجھے جاپی کرتا ہوں ، تو مجھے جاپی کرنا۔ (ص۸۲)

حضرت مولا نامحمہ یاسین صاحب دیو بندی رحمہ الله کی تو اضع وفنائیت آپ کے فرزندار جمند مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ الله تخریر فرماتے ہیں: میرے والد ماجد حضرت مولا نامحمہ یسین صاحب رحمہ الله دارالعلوم دیو بند کے ہم عصر تھے وہ فرماتے تھے کہ:

'' ہم نے دارالعلوم کا وہ وقت دیکھا ہے جس میں صدر مدرس ہے کیکرا دنیٰ مدرس تک اورمہتم سے کیکر در بان اور چیرای تک سب کے سب صاحب نسبت بزرگ اور اولیا ، الله تنهے، دارالعلوم اس زمانه میں دن کو دارالعلوم اور رات کو خانقاہ معلوم ہوتا تھا کہ اکثر حجروں ہے آخرشب میں تلاوت اور ذکر کی آوازیں بنائی دیتی تھیں''۔ حضرت والد ماجدمرحوم دارالعلوم كےقرن اول كے طالبعكم تھے۔ حضرت مولا نامحر یعقو ب صاحب رحمته الله علیه صدر مدرس دارالعلوم، حضرت مولا نا سیداحمه صاحب دہلوی رحمته الله علیه، حضرت ملامحمود صاحب رحمته الله علیه، شیخ الهند حضرت مولا نا محمود الحن صاحب رحمته الله عليه سے علوم حاصل كئے ،حضرت حكيم الامت سيدي مولانا تهانوي رحمتها للدعليه اورحضرت مولانا حافظ محمداحمه صاحب رحمته الله عليه تتمم دارالعلوم وغيره حضرات ہم سبق تھے بخصیل علوم ہے فراغت کے بعد قطب عالم حضرت مولا نا رشید احمہ گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ہے شرف بیعت حاصل کیا اور گنگوہ کی حاضری کوسر مایہ سعادت سمجھا اور اکثر گنگوہ یا پیادہ سفر ہوتا تھا۔اینے شیخ گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے عاشق تھے،ہوش سنجالتے ہی گھر میں حضرت گنگوہی رحمہ اللّٰدعلیہ کے تذکر ہے روزانہ ہمارے کا نوں میں یڑتے تھے جس نے دل میں بزرگوں کی عظمت ومحبت کی تخم ریزی کی علم وفضل کے اونچے معیار پر ہونے کے باوجود اساتذہ کے زمانہ میں کسی وقتی ضرورت کے ماتحت درجہ فاری کی خدمت میں لگا دیا گیا تھا اور پھرتمام عمرای کی خدمت میں گزار دی،قصبہ دیو بند کا شاید ہی کوئی گھرانہ ہوجس میں ان کے شاگر دنہ ہوں ، دادا ہے لیکر پوتوں تک کی تعلیم ان کے ذریعہ ہوئی ، دیو بند ہے باہر بھی ہزاروں شاگر دبیں ، چق تعالی نے برزگوں کی صحبت ہے ان کی تعلیم میں یہ برکت عطافر مائی تھی کہ جس نے کچھ بھی بڑھا کیا رہا۔

حضرت والد ما جدر حمت القد عليہ كے درس كى ايك نماياں خصوصيت يہ بھى تھى كہ طابعلم كے قلب ميں ابتداء بى سے القد اور اس كے رسول الله الله كى محبت اور بزرگان دين كى عقيدت جاگزيں ہوجاتی تھى اس لئے آپ كے درس اسنے مقبول تھے كہ بعض فارغ الخصيل علما بھى بخريك درس ہوتے تھے ۔ آپ كے متاز تلافدہ ميں شخ الاسلام حضرت علامہ شبير احمد عثانی برحمت اللہ حضرت مولانا محمد سين ويو بندى رحمت اللہ عليہ حضرت مولانا محمد سين ويو بندى رحمت اللہ عليہ حضرت مولانا محمد سين فارغ اور حضرت مولانا محمد شبير كوئى اور حضرت مولانا محمد شبیرا احمد علی رحمت اللہ عليہ قابل ذكر ميں ۔ فارى كے علاوہ فارغ اوقات ميں عربی كے اسباق بھى پڑھاتے دے تھے اور تدريس كا يہ سلسلہ چاليس برس سے زيادہ رہا، تدريس مصروفيات كے علاوہ كتب بينى، اور تصنيف وتاليف كا بھى كى قدر شغل رہتا تھا اور ان كے متعدد اصلاحى ودينى مضامين رسائل ميں شائع ہوئے تھے اور كئى مقبول ہوئيں جو دارالعلوم ديو بند سميت متعدد مدارس ميں داخل نصاب رہیں۔

حضرت والدمرحوم کا ذوق عبادت اس قدرتھا که روزمره معمولات اور مشاغل میں کثرت سے ذکر اور اذکار اور تکبیر اولی کے ساتھ نماز باجماعت آپ کا معمول تھا ،آ خرعمر میں چند سال ضعف و پیرانه سالی کے ساتھ بہت سے امراض مسلسل لگے رہتے تھے مگر جماعت کا وقت آتے ہی مسجد میں سب ہے پہلے پہنچ جاتے ،مرض وفات میں دو ماہ تک ورم جگر اور کثر ت اسہال کی شدید تکلیف اور بخار میں مبتلا رہے مگر لاکھی کے سہارے مسجد میں پہنچ جاتے اور جب اس کی بھی سکت نه رہی تو مجبوراً نمازیں گھریر ادا کیس ۔ آپ کی وفات میں وادا کیس ۔ آپ کی وفات

دیو بندمیں 9صفر۳۵۵اھ بروز جمعہ ہوئی۔وفات ہےایک دن پہلے احقر سے فر مایا: ''محمد شفیع مرنے کے بعد بھول تو جایا کرتے ہیں مگر اتنی بات کہتا ہوں کہ جلدی نہ بھول جانا''۔

ان کا پیجملہ لوح قلب پرالیا کندہ ہوگیا کہ اب چالیس سال سے زائد ہوگئے ہیں مگر الحمد مقد والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کوبھی فراموش نہیں کیا اور خدا جانے والد مرحوم کا پیجملہ کیا چیزتھی کہ آج بھی یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسی وقت فرما رہے ہیں۔ حق تعالی درجات بلند فرما ئیں۔ آبیں۔ آبیں۔ سند فرما ئیں۔ آبیں۔ آبیں۔ آبیں۔ (چند عظیم شخصیات میں۔ ۳۸،۳۷)

تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملک میں ملفوظات کے آئینہ میں

ذیل میں کتاب'' حکیم الامت کے جیرت انگیز واقعات' (مرتبہ قاری محمد اسحاق ماتانی) ہے حکیم الامت حضرت تھا نوی قدس سروے وہ ملفوظات نقل کئے گئے ہیں جن ہے حضرت کی شان عبدیت وفنائیت بالکل واضح اور نمایاں ہوتی ہے۔
(۱) ۔ آب بار ہافشم کھا فر ماتے تھے کہ:۔

سمجھتا، بلکہ فورا یہ مثال پیش نظر : و جاتی ہے کہ آئر کوئی حسین اپ منہ پر کا لک مل لے واسکو جانے والا کا لک کو برا سمجھے گا اور اس حسین کو حسین نبی سمجھے گا اور دل میں کہا کہ جب یہ سمجھی صابون ہے منہ دینو لے گا پھرا سکا و بی چا ندسا منہ نکل آئیگا۔ غرض مجھے صرف فعل سے نظرت ہوتی ہے ، فاعل سے نظرت نہیں ہوتی ۔ (ص ۲۷) کے نظرت نہیں کوئی ممل ایسانہ پیش کر سکوں گا ، جو خالص ہو۔ جو خالص ہو۔

اسکون کر حضرت والا جوال وقت کسی خط کا جواب لکھ رہے تھے لکھتے ہے اختیار رک گئے اور چبرہ مبارک پر بخت آ ٹار خجلت وندامت کے ظاہر ہونے گئے۔ غلبہ عبدیت سے بیٹھے بیٹھے کسی قدر جھک بھی گئے اور پھرتھوڑی دیر تک اس بئیت سے ساکت بیٹھے رہنے کے بعد نہایت حسرت کے لہے میں فرمایا ہے

''جی ہاں اللہ تعالی کی بارگاہ کے لاگت کیا گوئی عملی پیش کیا جاسکتا ہے؟''۔ (ص20) (۳)۔ایک بارفر مایا کہ جب میں کسی کے حدید کورد کرتا ہوں گوکسی وجہ کیساتھ ہو،لیکن پھر ڈرتا ہوں، کیونکہ غور کرنے ہے کسی قدرشک کبر کا ہوتا ہے، جس سے نہایت خوف ہوتا ہے۔اللہ تعالی معاف فر مادیں۔

استغناءاور کبر میں فرق نہایت دشوار ہے۔دونوں بہت متشابہ ہیں۔ بہتی اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کہ جس کوہم استغناء بمجھ رہے ہیں وہ دراصل کبر ہی ہوتا ہے۔ خدا ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے ورنہ ھمارا ہر قول وفعل ،حال وقال ،سب ہی پراز خطرہ ہے ،کوئی حالت خطرے سے خالی نہیں۔ مجھے تو اب وہ شعرا کثریاد آیا کرتا ہے ، جو بھی بجپین میں پڑھتا تھا

من مَلُويم كه طاعتم به يذير

بلکہ برگنا ہم تو کیا اللہ تعالی ہماری طاعات کوقبول فر مالے،اور طاعت تو خیر کیا قابل معافی ہوتیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان میں جوکوتا ہی ہے وہ معاف فر مائے ، کیونکہ جنکوهم طاعات سمجھ رہے ہیں وہ درحقیقت طاعات ہی کب ہیں؟۔

جس طرح کوئی ہے ڈھنگے طور پر پنگھا جھل رہا ہویا کوئی خدمت کررہا ہوتو بعضوں کی خدمت سے سخت اذبیت ہوتی ہے ، لیکن محض دل شکنی کیوجہ سے ان کومنع نہیں کیا جاتا ،اس طرح ہماری طاعات میں کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ ہم نے گھنٹہ بھر اللّٰد ،اللّٰد ،کیا ہے۔ یہ خبرنہیں کہ وہاں پوچھ کچھ تک نہیں ہوتی ۔ ایسی طاعات پر میں کہتا ہوں کہا گرموا خذہ نہ ہوتو نفیمت ہے۔ پوچھ کچھ تک نہیں ہوتی ۔ ایسی طاعات پر میں کہتا ہوں کہا گرموا خذہ نہ ہوتو نفیمت ہے۔

(۷)۔ایکسلسلہ کلام میں نہایت پراٹر اور بہت ہی پستی اورشکسنگی کے لہجہ میں فر مایا کہ نیمل کا اعتبار ، نہ حال کا اعتبار ، نہ مقام کا اعتبار ، کسٹ کی کا اعتبار نہیں ، یہاں تک کہ جوسب سے زیادہ ضروری چیز ہے بعنی ایمان اس کے بقاء کا بھی کیا اعتبار کیونکہ قضا وقدر سب جکڑ بند ہیں ، کیامعلوم کس کے لئے کیامقدر ہو چکاہے۔

بارہا ایا ہوتا ہے کہ آ دمی جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس سے بچنا بھی اختیاری ہے ، کیکن پھر اسمیس مبتلا ہو جاتا ہے، آپ اختیار سے آپ آپ کو آسمیس مبتلا ہو جاتا ہے، آخر وہ کون ہے جواس کو کشال کشال لے جارہا ہے اور پھر دلائل سمعیہ ، عقلیہ سے یہ بھی واجب ہے کہ جر کا بھی عقیدہ نہ رکھواور واقع میں بھی جرنبیں، بہت ہی نازک بات ہے اور بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے، اور اپنی کیسی ہی حالت اچھی ہوناز نہ کرے اور دوسرے کی کیسی ہی بری حالت ہو، اس پر طعن نہ کرے۔ کیا خبر کہ اپنی حالت اس سے بھی برتر ہوجائے۔

انیان کس چیز پرناز کرے۔ جبکہ حمارا علم عمل ، حال ، مقام سب خدا کے قضہ میں ہے مایے فتح الله لناس من رحمته فلا ممسك لهاو ما ایمسك فلا مرسل له من بعده

"اللّه تعالى جس رحمت كوكشاده كرنا جابي كوئى اس كورو كنے والانبيں \_اور جس رحمت كورو كنا جابيں كوئى اسكوكشاده كرنے والانہيں'' \_ غرضیکہ کوئی چیز مستقل انسان کے اختیار میں نہیں۔ اکثر گمراہ فرقوں کے عقائد واہیہ کے تذکروں کے بعد ہے اختیار ہاتھ جوڑ جوڑ کر اللہ تعالی سے نہایت مجز و نیاز کے لہجہ میں عرض کرنے لگتے کہ اے اللہ! اپ قہر ہے بچائیو! اور فر مات کہ جب اللہ تعالی کا قہر نازل ہوتا ہے تو باطل چیزیں ہمی حق نظر آئے گئی حیس اور اوھام باطلہ بھی حقائق کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ (ص ۷۹)

(۵)۔بارہا فرمایا کہ یہ جواصلاح نفس کی سہل سہل اور نافع تد ابیراللہ تعالی ذہن میں ڈال دیتے ہیں، یہ سب طالبین کی برکت ہے ہے۔ میرا کوئی کمال نہیں،اللہ تعالی کومنظور ہے کہ میرے بندول کی اصلاح ہواور نفع کہنچے۔ لھذا ایک ناکارہ سے خدمت لے رہے ہیں اور جس کواپنے علوم و معارف علام ہی بٹ نہ جس کواپنے علوم و معارف عطافر مار ہے ہیں۔ جائے۔ کیونکہ اللہ تعالی اور ول کے نفع کے لئے یہ علوم و معارف عطافر مار ہے ہیں۔ مصلحت عام را

ماں بیاز نہ کرے کہ میں بچے کو دودھ پلائی ہوں ، بلکہ القد تعالی ہی کومنظور ہے کہ بچے کی پرورش ہواس لئے اس نے گوشت میں بھی دودھ کو پیدا گردیا۔ بیددودھ چھاتیوں ہے ابل رہا ہے۔ بید بچے کے جذب ہی کی برکت ہے۔ اگر ماں بچے کودودھ پلانا چھوڑ دے تو پھر دودھ ہی خشک ہوجائےگا۔اس طرح اگر کنوئیں میں ڈول نہ ڈالا جائے اور پانی نہ نکالا جائے تو نیا پانی آنا بند ہوجائے گا۔اس طرح اگر کنوئیں میں ڈول نہ ڈالا جائے اور پانی نہ نکالا جائے تو نیا پانی آنا بند ہوجائے۔

ایک اورموقعہ پرفر مایا کہ میرےاندرعلم ہے نیمل اور نہ کوئی کمال ہے،لیکن الحمد لقدا پے خلوکا اعتقاد ہے۔اللہ تعالی بس اس پرفضل فر ماوے گا۔

اس طرح جب ایک طالبعلم حضرت کی تدبیر ہے ایک نفسانی مرض سے شفایاب ہوا تو اس نے عرض کیا کہ حضرت والا کی تعلیم میں کھلی ہوئی برکت ہے فر مایا کہ میری تعلیم میں کیا رکھا ہے حقیقت میں القد تعالی کی تائید ہے وہی کارساز ہیں ، میں کیا چیز ہوں ، چمار کوسڑک کوئنا نہیں آتا گر جب انجینئر اپنا ہاتھ درمٹ پررکھ کراس سے درمٹ چلوا تا ہے تو سڑک کٹ جاتی ہے امراصلاح میں نہ میرے عمل کو دخل ہے، نہ ہم کو، خدانے ایک کام میرے سپر دکیا ہے وہ میری مد دکرتے ہیں میرا کچھ بھی کمال نہیں۔ (ص ۷۷)

(۱)۔سب سے اعلی وار فع عمل باطنی تو فناوعبدیت کی وہ کیفیت تھی جو ہروفت نہایت شدت کے ساتھ طاری رہتی تھی ،اورجس سے متاثر ہو کر حضرت بار ہا یہاں تک فر مایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے آ بکو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں ،اگر کسی کو یقین نہ ہوتو میں اس پر حلف اٹھا سکتا ہوں۔

للّٰدا كبر، كيا ٹھكانہ ہے تواضع كا، حقیقی تواضع اس كو كہتے ہیں واقعی جس پرحق تعالی كی عظمت كا انكشاف ہو چكا ہو، اسكی ميہ كيفيت نہ ہو گی تو اور كيا ہو گی چنانچدا يک صاحب نے اپنے خط كے مضمون كے ممن ميں مصر عدلكھ ديا

و بنازے عجے من بنیازے عجے۔

اس پرتحریر فرمایا کهاس مصرعہ نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلادیا، کیا مجھے یہ پوری غزل مل سکتی ہے؟

ای واقعے ہے اندازہ کرلیا جائے کہ حضرت اقدس پرخق تعالیٰ کہ عظمت اورا پی عبدیت کا کس در ہے انکشاف تھا۔ جب ہی تو اس مصرعہ نے جودونوں کیفیتوں کا جامع ہے،حضرت پراس درجہ اثر کیا۔

(2): فرمایا کہ عام لوگوں میں ہے اگر کسی کے اندر ننا نو سے عیب ہوں اور ایک بھلائی ہوتو میری نظراس بھلائی پر جاتی ہے اور ان ننا نو سے عیبوں پرنہیں جاتی ۔اور جس نے اپنے کوتر بیت کے واسطے میر ہے سپر دکیا ہوتو اس میں ننا نو سے بھلائیاں ہوں اور ایک عیب ہوتو میری نظراس عیب پر

جاتی ہے،ان ننا نوے بھلائیوں پرنہیں جاتی ۔ ( جامع کہتا ہے۔ سِحان للّٰداس سے حضرت والا کا

عامة الناس كيساتھ حسن ظن اورا پنے غلاموں كيساتھ حسن تربيت ظاہر ہوتی ہے۔واقعی حضر

ت والا رحمت محض ہیں جیسے کوئی شفیق طبیب اپنے اندر تھوڑی ی بھی کسر گوارانہیں کرتا۔
ایسے ہی ہمارے حضرت بھی خادموں میں کسی کوتا ہی کو گوارانہیں کرتے ۔ یہی وجہ ہے کہ جو
بعض نا واقف لوگ کو بخت مزاج اور بخت گیر کہتے ہیں ۔ بیدہ اوگ ہیں جنکا ذوق صحیح نہیں یا
حضرت والا کی بھی صحبت میسرنہیں ہوئی ۔ ورنہ ہمارے حضرت میں تو بختی کا پہتے بھی نہیں
ہمراسر رحمت ہی رحمت ہیں ۔

بندهٔ پیرخراباتم کلطفش دائم است زانکه لطف شیخ وزاهد گاه است وگاه نیست

(۸) فرمایا کہ ایک حکیم صاحب نے جو کہ میر ہے دوست ہیں مجھ کولکھا کہ میں نے ولایت سے چالیس روپے گز کا کیڑا منگایا ہے۔اسے بھیجنا چا ہتا ہوں۔ میں نے لکھا کہ میں ایک طالبعلم ہوں۔میر ہے بیمال سب قتم کے لوگ آتے ہیں۔امیر بھی آتے ہیں اورغریب بھی ۔الیے شاندار کیڑ ہے ہے گر باپر رعب پڑتا ہے۔ میں خوامخواہ غریب لوگوں پر رعب ڈالنا نہیں چا ہتا۔البتہ آپ طبیب ہیں طبیب کوشان کی ضرورت ہے۔اس لیئے آپکومنا سب ہیں۔آپیاں کی ضرورت ہے۔اس لیئے آپکومنا سب ہے۔آپ استعال کریں میں قبول کر کے پھرآ کی نڈر کرتا ہوں۔

ایک صاحب ہاتھ ہاند سے نہایت ادب سے بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ مجھے اس تعظیم سے وحشت ہوتی ہے۔ بس آج کل رسم پرتی غالب ہوگئ ہے۔ صحابہ بھی تو حضو طابعہ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ بس آج کل رسم پرتی غالب ہوگئ ہے۔ سے ابہ حضو تعلیقہ میں تشریف کرتے تھے۔ گر ڈھونگ نہ بناتے تھے۔ یہاں تک کہ جب حضو تعلیقہ مجلس میں تشریف لاتے تو صحابہ تعظیم کو کھڑ ہے بھی نہ ہوتے تھے (تو کیا صحابہ سے بھی زیادہ کوئی جا ثاری اور ادب کا دعوٰی کرسکتا ہے؟۔ (جامع)

(9) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے جا ہیں اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں۔ بیضروری نہیں کہ جس سے کام لیا جائے وہ عنداللہ مقبول ہی ہو۔ دیکھو پھمار سے بیگار لی جاتی ہے مگراس سے چمار کا درجہ نہیں بڑھ جاتا۔ وہ اپنی جگہ چمار ہی رھتا ہے۔

ہمارا حال بھی یہی ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کچھ خدمت ہم سے لے لیتے ہیں مگر اپنا حال ہم خود ہی جانتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں۔درجہ تو اللہ کے نز دیک عالم باعمل کا ہی ہے۔ فر مایا کہ ہمارےسب بزرگوں کی امتیازی شان تو اضع اور فروتی تھی (علم وممل میں بڑے بڑوں سے ممتاز ہونے کے باوجودائے آپکوسب سے کمتر سمجھتے تھے )

اور فرمایا کہ الحمدالقد میں کسی کو بھی اپنے ول سے چھوٹانہیں سمجھتا۔ کیونکہ میں ہرفاسق میں حالاً

اور ہرکا فرمیں مالاً بیا حتال سمجھتا ہوں کہ شاید وہ عندالقداس زمانے کے مشاکن واولیاء سے
افضل ہواور بہتر ہو۔ایک صاحب نے عیدگاہ کے مجمع میں حضرت کے کسی فعل پراعتراض کیا
۔وہ اعتراض اگر چہ بالکل بے جا اور غلط تھا۔ مگر حضرت اسکے قد موں میں گر پراے اور
فرمانے لگے کہ بیشک میں بڑا خطاوار گنہگار ہوں۔ حضرت پراسوقت ایسی حالت کا غلبہ تھا
جس میں انسان اپنے آپ کو ہر چیز سے بدتر و کمتر شمجھتا ہے۔

فرمایا کہ مجھ کواپی حالت پر کبھی ناز اور تکبرنہیں ہوا ،سرف اس وجہ سے کہ خدا جانے قیامت میں کیامعاملہ ہوگا۔بس بیعصائے موئی کی طرح سب کونگل گیا۔ (ص99)

(•۱) فرمایا که بعض دفعه کبر کے علاج سے قب پیدا ہوتا ہے۔مثلا ،متاز آ دمی جوسید ھے کرنے کا کام کرے تواس سے تواضع پھراس ہے جب پیدا ہوگا اس جگہ مصر کی ضرورت ہے کہ سی طریق کو افتیار کرے۔ کبر کاز ہر ہے کہ بیتہ چل جاتا ہے ،عجب کاز ہر ہے کہ بیتہ چل جاتا ہے ،عجب کاز ہر سے کہ بیتہ چل جاتا ہے ،عجب کاز ہر سے کاز ہر ہے کہ بیتہ چل جاتا ہے ،عجب کاز ہر سے کاز ہر ہے کہ اندر ہی تباہ کردیتا ہے اور پیتہ بھی نہیں چلتا۔

فرمایا کہ جب صالح انقال کرتا ہے تو میراخیال فوراادھرجا تا ہے کہاس سے مئواخذہ نہ ہوا ہو ۔اوراگر کوئی عاصی قوت ہوتا ہے تو خیال ادھرجا تا ہے کہ درگذر ہوگئی ہوگی ۔ بھی اسکا تخلف نہیں ہوتا حق تعالیٰ نے میری اصلاح فرمائی ہے

فرمایا کہ ملامت میں تو جی گھبرا تا ہے مگر ایک ملامت میں لطف آتا ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ ایسے بدد ماغ ہیں کہ ہم کو منہ تک نہ لگا یا۔اس ملامت میں خوب لطف ہے ۔ بے غیرت ہوکر مال حاصل کرنے میں وہ لطف نہیں

فرمایا کہ انسان کو لازم ہے کہ دوسرے کی تحقیر نہ کرے اور اسکواپنے ہے کم نہ سمجھے۔اس کاطریقہ بیہ ہے کہ فی الحال تو یہ خیال کرے کی ممکن ہے کہ اسمیس کوئی ایک ہی بات

الیی عمدہ ہو کہ اسکے سب معاصی کومعاف کراد ہاور ہمارے اندرکوئی ایسا گناہ ہو کہ طاعات مقبول نہ ہوتی ہوں۔ اور مآلا یہ کہ انجام شاید اسکا ہم سے احجھا ہو جائے ،بس بیاحتمال ہی سے بہوتی ہوں۔ اور مآلا یہ کہ انجام شاید اسکا ہم سے احجھا ہو جائے ،بس بیاحتمال ہی سے بہتے کافی ہے بیضروری نہیں کہ دوسرے کویقینا اپنے سے احجھا جانے سے احجھا جانے (ص

(۱۱) فرمایا که جب مین کسی کوژاننتا ہوں تو تحقیز ہیں کر تااور مجھکو اپنی فضیلت کا شبہ بھی بھی نہیں ہوتا۔الحمد لڈمحض ہے بھے کر تنبیہ کرتا ہوں کہ اس میں اس کا فائدہ ہے۔فر مایا کہ یہ ایک مثال سے واضح ہوسکتا ہے،جسکوامام غزائی نے لکھا ہے کہا گرنسی شنرادے کے متعلق کسی جرم میں بادشاہ چمار کو حکم دے کہ اس شہرادے کواننے جوتے لگائے تو وہ چمار جوتے تو لگائے گا مگر اس فی سیاب کا وسوسہ بھی نہ ہوگا کہ میں اس شنراد سے افضل ہوں۔حضرت مجد دصاحب نے فرمایا کے مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہوتا جب اینے آپ کو کا فرفرنگ ہے بدتر نہ سمجھے۔فرمایا کہ بیامر گوؤو تی ہے مگر استدالی بھی ۔استدلال بیہ ہے کہ گو کا فرحالا ً احپھانہ ہومگر مالا احپھا ہوسکتا ہے اس کی مثال ابھی حق تعالیٰ نے قلب پروار دفر مائی ہے۔وہ بیہ ہے کہ ایک شخص فطرۃ خوبصورت ہو مگر چبرہے پر سیای لگا رکھی ہے اور دوسرا فطرۃ خوبصورت نہیں ہے مگر چبرے پر پوڈ رمل رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ سیاہی کے دور ہونے کے وقت وہ زیادہ خوبصورت ہو جائےگااور دوسرایوڈ رکے اتر نے کے وقت بدصورت ہو جائےگا اسی طرح کفر کی سیاہی دور ہونے کے بعد اچھا نکلے ۔اور اعمال کا بیوڈر اترنے کے بعدمسلمان نکما نکلے۔اورا یہے ہی یہ بھیممکن ہے کہ کسی میں ایک نیکی ایسی ہو کہ دوسرے کے سے حینات ہے اچھی ہو۔اور دوہر ہے مخص میں ایک ایسا گناہ ہو جواس کے تمام حسنات کو کھا جائے ۔اس طرح ایک شخص میں کوئی ایسی بدی ہو جواس کےسب سیئات پر غالب ہو اس کا کس کویتہ ہے۔جیسا حدیث بطاقہ وغیرہ سے ظاہ ہے۔

فرمایا کہ بڑا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہے ۔ پھرخود بخو داس میں اثر ہے کہ وہ بڑا بن جائےگا۔اس واسطے سلاطین ومشائخ کی ہزاروں حکایتیں ہیں کہ انہوں نے تواضع اختیار کی۔اس سےان کو ہڑائی حاصل ہوئی۔کسی نے ان کے بڑا ہونے کی حکایت نقل نہیں کی اور فر مایا گمہ اس میں ذلت نہیں۔ذلت کی حقیقت عرض حاجت ہے۔۔ذلت بو جھ اٹھانے ،گاڑھا پہننے،وغیرہ میں نہیں۔

فرمایا مجھ کو بھی کسی فاسق کو دیکھ کریہ خطرہ بھی نہیں ہوا کہ میں اس ہے اچھا ہو ں فعل کوتو براجا نتا ہوں مگر فاعل کو برانہیں جانتا۔اس لیئے معاصی کوتو براسمجھے عاصی کو برانہ سمجھے۔ (ص۱۰۱۰۱)

(۱۲) ایک سلسله گفتگومیں فر مایا که نه تکبر کو پسند کرتا ہوں اور نه ایسی تو اضع کو جس میں ذلت ہو۔ یہاں نه متنکبروں کا گذر ہے اور نه ایسے متو اضع کو جگه ملتی ہے جو ذلت کا درجه اختیار کرے۔ یااس نیت ہے تو اضع اختیار کرنا کہ جس سے بےنفس ہونے کی شہرت ہو۔ یہ بھی تکبر کا ایک شعبہ ہے۔ ہر چیز میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ جبکا سبل طریقہ بیہ ہے کہ نه ایسی وضع رکھے جو کبر کی شکل ہواور نہ تو اضع کی شکل تکلف ہو وضع رکھے جو کبر کی شکل ہواور نہ تو اضع کی شکل تکلف سے بنائی جاوے ۔ اس بے تکلف جو فطری عادت ہواس پڑمل کرے۔ اسمیس بید دونوں باتیں نہ ہوں ، نہ کبر ، نہ مصنوعی تواضع ورنه جس صورت میں بھی تکلف ہوگا۔ اس میں صدیح جاویز ہو جائیگا۔ (ص ۱۰۸)

(۱۳) فرمایا که حضرت حاجی صاحب کی خدمت سے واپسی کے بعد ایک سال کے قریب میں نے وعظ نہیں کہا۔ لوگ بہت اصرار کرتے تھے مگر مجھے بخت تکلیف ہوتی تھی کہا ہے خراب شخص سے کیوں وعظ کیلئے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت اصرار کیا تو میں رونے لگا۔ پھر مجبور نہیں کیا۔ ایک مولوی صاحب جوشاہ صاحب بھی کہلاتے تھے میر ہے ترک وعظ کا جوسا تو انہوں نے اپنی طرف سے خوامخوہ لوگوں سے بیکہا کہ۔ اب یہ جسوفت وعظ کہنا شروع کر یا جہتے ہوئے کہنا کہ سب سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر بیانالحق کے گا۔ مگر الحمد للہ کہ میں نے ہمیشدانا العدی کہا لحمد للہ کہ میں نے ہمیشدانا العدی کہا لحمد للہ کہ دلئد۔ (ص ۱۱۰)

(۱۴): ایک بارایک صاحب سے فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ میں اپنے اندرکوئی کمال نہیں پاتا نہ علمی ، نہ ملی ۔ نہ حالی ، نہ قالی ۔ بلکہ مجھ میں سراسرعیوب ہی عیوب ہیں ۔میری اگر کوئی برائی کرتا ہے ویقین جانیئے مجھے بھی وسو سیجی نہیں ہوتا کہ میں برائی کامستی نہیں۔ بلکہ اً سر کوئی تعریف کرتا ہے و والقہ تعجب ہوتا ہے کہ بھلا مجھ میں کون ی بات قابل تعریف ہے۔ جو اس کا یہ خیال ہے۔ اسکودھو کا ہوا ہے۔ حق تعالی کی ستاری ہے کہ میر سے عیوب کو پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اس لئے مجھ کوکسی کا برا بھلا کہنا مطلق نا گوار نہیں گذرتا۔ اورا گرکوئی میری تعریف کرتا ہے توای وقت اپنے دس میب میر بیش نظر ہوجاتے ہیں۔ دوسرایہ کہ کسی نے جومیر کرتا ہے توای وقت اپنے دس میب میر بیش نظر ہوجاتے ہیں۔ دوسرایہ کہ کسی نے جومیر بیارے میں برا بھلا کہا ہوگا تو عدم واتفیت کی بنا پر کہا ہوگا۔ اس لیے وہ معذور ہے۔ تیسرا یہ کہیں مدت سے بید عاما نگ رہا ہوں اور اب بھی تا زہ کرلیتا ہوں۔ اے اللہ۔ میر کی وجہ ہے این کی میں مدت سے بید عاما نگ رہا ہوں اور اب بھی تا زہ کرلیتا ہوں۔ اے اللہ۔ میر کی وجہ سے اپنی کسی مخلوق پر مئوا خذہ نہ کیجئے گا۔ جو پچھ

میر نے ساتھ کی نے برائی کی ہویا آئندہ کرے وہ سب میں نے تہددل سے معاف کیا۔ اس لئے مخلوق خدا کومیر کی طرف ہے بالکل بے فکرر ہنا جا ہنے ۔ میں پیشتر ہی سب کو دل سے معاف کر چکا ہوں بلکہ اگر بھی ہے وہ سے ہوتو میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ جسکو مجھ ہے کوئی شکانے ہوتو وہ کہہ بن سکتا ہے۔

پھر فر مایا کہا گر میں معاف نہ کروں اور دوسر ہے کوعذا کبھی ہوا تو مجھے کیا نفع حاصل ہو۔ (۱۱۲س)

(۱۵) کنی بارفر مایا کہ گو میں اعمال میں بہت کوتا ہ ہوں ۔ لیکن الحمد للّہ اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہمشیہ یہی ادھیز بن لگی رہتی ہے کہ فلا ل حالت کی بیداصلاح کرنی چاہیئے ۔ اور فلا ل حالت میں بہتغیر کرنا چاہیئے ۔ غرضیکہ کسی حالت قناعت نہیں ۔ گو میں نجات کو اعمال پر منحصر نہیں ، منامحض فضل پر ہمجھتا ہوں لیکن بندہ کے ذمہ بیدالقد تعالیٰ کا حق ہے کہ اسکے اوام کو بجالا ئے ۔ اور نوا ہی سے اجتناب رکھے۔ اس لئے مجھ کوا پنا اعمال کی کوتا ہی پر سخت ندامت ہے اور ھمیشہ اپنی اصلاح کی فکر رہتی ہے۔ س لئے مجھ کوا پنا اعمال کی کوتا ہی پر سخت ندامت ہے اور ھمیشہ اپنی اصلاح کی فکر رہتی ہے۔ (میں ۱۱۳)

حکیم الامت حضرت مولا ناا شرف علی تھا نوی رحمہ اللہ کے واقعات (۱)''سب سے زیادہ نکمااور نا کارہ میں ہی ہوں ، بیسب مجھ سے افضل ہیں''۔ حضرت اقدس مفتی محرتقی عثانی صاحب زیدمجد ہم فر ماتے ہیں:

جن بزرگوں کی با تیں من پڑھ کرہم لوگ دیں سکھتے ہیں، انکے حالات پڑھنے ہے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کوا تنا ہے حقیقت سمجھتے ہیں جس کی حدو حساب نہیں، چنا نچے حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کا بیار شاد میں نے اپنے ہے شار بزرگو سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ: میری حالت یہ ہے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے فی الحال، اور ہر کا فرکوا حقالا اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں۔ مسلمان کو تو اس لیے افضل سمجھتا ہوں۔ مسلمان کو تو اس لیے افضل سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان اور صاحب ایمان ہے، اور کا فرکواس وجہ سے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو بھی ایمان کی تو فیق دیدے اور یہ مجھے سے آگے بڑھ جائے۔

ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کے خلیفہ خاص حضرت مولا نا خیر محمہ صاحب رحمہ للہ علیہ نے حضرت (تھانوی) کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے میں سب مجھے افضل ہیں، اور میں ہی سب نے زیادہ نکما اور ناکارہ ہوں۔ حضرت مفتی محم حسن صاحب رحمہ اللہ علیہ نے بیئ کر فر مایا کہ میری بھی یہی حالت ہوتی ہے پھر دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے اپنی حالت کاذکر کرتے ہیں، معلوم نہیں کہ بیحالت اچھی ہے یا بری ہے۔ چنانچہ بید دونوں حضرات حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنی حالت بیان کی کہ حضرت آپ کی مجلس میں ہم دونوں کی بیحالت ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ہو۔ حالا نکہ میں تم ہوں کہ جہ ہوں کہ جب میں بھی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میری بھی یہی حالت ہوتی ہے، کہ اس مجلس میں ہوں کہ جب سب بھے سے زیادہ نکما اور ناکارہ میں ہی ہوں۔ بیسب مجھے سے افضل ہیں۔ سب سے زیادہ نکما اور ناکارہ میں ہی ہوں۔ بیسب مجھے سے افضل ہیں۔ سب سے زیادہ نکما اور ناکارہ میں ہی ہوں۔ بیسب مجھے سے افضل ہیں۔ بیہ ہے تو اضع کی حقیقت ، ارے! جب تو اضع کی یہ حقیقت عالب ہوتی ہے تو بھر انسان اینے بیہ ہے تو اضع کی حقیقت ، ارے! جب تو اضع کی یہ حقیقت عالب ہوتی ہے تو بھر انسان اینے بیہ ہے تو اضع کی حقیقت ، ارے! جب تو اضع کی یہ حقیقت عالب ہوتی ہے تو بھر انسان این

(اصلاحی خطبات، جلد۵ص ۳۰)

آ پکوجانوروں ہے بھی کمتر مجھنے لگتا ہے۔

#### (٢) \_ ' حضرت تھانوی رحمہ اللّٰد کا اعلان': ۔

حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے معمولات میں ہیں بات کھی ہے کہ آپ نے ہیں مام اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی شخص میرے پیچھے نہ چلے ،میر ہے ساتھ نہ چلے ،جب میں تنبا ہیں جاربا ہوں تو مجھے تنبا جانے دیا کرو۔ حضرت فرماتے کہ یہ مقتدا کی شان بنانا کہ جب آ دی چلے تو دوآ دمی اس کے دائیں طرف اور دوآ دمی اس کے با میں طرف چلیں ، میں اسکو بالکل پسند نہیں کرتا ،جس طرح ایک عام انسان چلتا ہے ،ای طرح چلنا چاہیئے ۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر میں اپنے ہاتھ میں کوئی سامان اٹھا کر جاربا ہوں تو کوئی شخص آ کر میرے ہاتھ ہے سامان نہ لے۔ مجھے ای طرح جانے دے۔تاکہ آ دئی کی اپنی کوئی امتیازی شان نہ جو،اور جس طرح ایک عام آ دمی رہتا ہے ،ای طریقے ہے کی اپنی کوئی امتیازی شان نہ جو،اور جس طرح ایک عام آ دمی رہتا ہے ،ای طریقے ہے دے۔ اس طریع ایک عام آ دمی رہتا ہے ،ای طریقے ہے دی۔ اس طریع ایک عام آ دمی رہتا ہے ،ای طریع

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالنئ صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو معاملہ عبدیت اور فنائیت اور بندگی کا ہے، شکستگی اور عاجزی کا ہے۔ لہذا اپنے آ پکوجتنا مٹاؤگ اور جننا اپنی بندگی کا مظاہرہ کروگے، اتنا ہی انشا اللہ ، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگے اور بیہ شعریرُ ھاکرتے تھے کہ۔

فهم خاطر تيز كردن نيست راه جز شكسته مي نگير دفضل شاه

یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا پیراستہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کوزیادہ تقلمنداور ہوشیار جمائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو اسی شخص پر ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ کے سامنے شکستگی اور بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے،ارے کہاں کی شان اور کہاں کی بڑائی جماتے ہو۔شان اور بڑائی اور خوشی کا موقع تو وہ ہے جب ہماری روح نکل رہی ہو۔اس وقت اللہ تعالی بیفر مادیں کہ پیاایہ اللہ سسالہ مطمئنته ارجعی الی ربك راضية فاد خلی فی عبادی و اد خلی جنتی ہ (سورت الفجر ۲۹)

د یکھئے،اس آیت میں اس بندہ کی روح ہے کہا جائے گا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ

# اس معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے اعلیٰ مقام'' بندگی'' ہے۔ (ص۳۳) (س۳): '' تو اضع وفنائیت کی ایک عجیب مثال''

مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمر شفیع صاحب حضرت مولا ناجلیل احمد شروانی ٔ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

جس زمانے میں حضرت مولا نامرحوم اپ اہل وعیال کے ساتھ تھانہ بھون میں مقیم تھے آپ نے اہلیہ محتر مدکی وقف کر دہ جائیداد کے متعلق کچھ سوالات سیدی حضرت حکیم الامت رحمہ للہ علیہ کی خدمت میں پیش کئے جن کا جواب اس وقت کے مفتی خانقاہ نے تحریر فرمایا مگر حضرت حکیم الامت رحمہ للہ علیہ کواس جواب پراطمینان نہ ہوا ،اور اس پر کچھ اشکالات تحریر فرما کر اپنا جواب لکھا اور ارشاد فرمایا کہ اب یہ مجموعہ حضرت رحمہ للہ کی تھے جائے کہ وہ جواب لکھے ۔ میں نے مئلہ میں جتنا غور وفکر کیا تو مجھے حضرت رحمہ للہ کی تحریر پراطمینان اور مثر حصد رنہ ہوا بلکہ کچھ شبہات و مشکلات پیش آئے جن کو تحریر کے حضرت کی خدمت میں بھی بھیجہ یا اور مئلہ کے متعلق میر اجواب حصرت رحمہ للہ کے جواب سے مختلف ہوگیا میں بھی بھیجہ یا اور مئلہ کے متعلق میر اجواب حصرت رحمہ للہ کے حواب سے مختلف ہوگیا اللہ علیہ سے فرما دیا کہ خط و کتابت میں طول ہوگا ۔ محمد شفیع کے تھانہ بھون آئے کا انتظار کرو، زبانی گفتگو سے بات چیت کی جائے گی۔

جب احقر تھانہ بھون حاضر ہواتو حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پر گفتگو کے لئے ایک وقت مقرر فرمادیا اور کافی دیر تک مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر بحث و گفتگو ہوتی رہی مگر عجیب اتفاق یہ پیش آیا کہ اس زبانی گفتگو میں بھی کسی ایک صورت پر رائیس متفق نہ ہوئیں۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے مجھ بے علم عمل کی رائے ہی کیاتھی ؟ مگر حکم یہی تھا کہ جو بچھ رائے ہواس کو پوری صفائی ہے پیش کرواس میں ادب مانع نہ ہونا چاہے، اس لئے اظہار رائے پر مجبورتھا۔ بچھ دیر کے بعد مجلس اس بات پر ختم ہوئی کہ دیر کافی ہوگئی ہے اب پھر کسی روزاس مسئلے پر غور کریں گے۔ اب حافظہ رخصت ہو چکا ہے پوری بات یا دنہیں، اتنایاد ہے

کہ اس کے بعد پھرتح رین سلسلہ شروع ہوا، حضرت نے میرے اشکالات وشبہات کا جواب تحریر فرماد یا مگراس جواب پراحقر کواطمینان نہ ہواتو مزید سوالات لکھ کر بھیجے اس طرح ایک عرصہ تک پھرز ریر بحث مسئلہ ملتوی رہا اور آخر میں جب احقر تھا نہ بھون حاضر ہواتو مزید غور وفکر کے لئے ایک مجلس منعقد ہوئی اس میں بھی صورت حال یبی رہی کہ نہ حضرت رحمتہ التہ علیہ کی رائے بدلی نہ میری،

حضرت رحمته اللہ علیہ نے فر مایا کہ میں تمہارے جواب کواصول وقواعد کی روسے غلط ہیں کہتا گراس پر میرا شرح صدر نہیں ،اس لئے اختیار نہیں کرتا احقر نے بھی عرض کیا کہ حضرت رحمته اللہ علیہ کی تحقیق کے بعد غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ میری ،ی رائے غلط ہوگی مگر کیا عرض کروں کہ اس کا غلط ہونا مجھ پرواضح نہیں۔اس پر حضرت رحمته اللہ علیہ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اچھا اس آ پ اپنی رائے اور فق کی پر رہو میں اپنی رائے اور فق کی پر ہوں ،ستفتی کو ہم اس کی اطلاع کر دیں گے کہ اس مسئلے میں ہم اور ان میں اختلاف ہے اور ہم کسی جانب کو بہ یہ نظر ہم کی جانب کو بہ یہ نظر ہم کی جانب کو بہ یہ نظر ہم کہ یہ سکتے اس لئے تمہیں اختیار سے کہ جس پر جا ہومل کراو۔

عجیب اتفاق کے مستفتی جو حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ خاص تھے انکو جب اختیار ملاتو انہوں نے عرض کیا کہ اگر مجھے اختیار ہے تو بندہ ناچیز مفتی محرشفیع کے فتو کی کو اختیار کرتا ہے ،حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول فر مالیا۔ یہ واقعہ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کی وفات سے چھ سال پہلے یعنی ۱۳۵۲ اھ کا ہے۔ یہ واقعہ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کی وفات سے چھ سال پہلے یعنی ۱۳۵۲ اھ کا ہے۔ اور جند عظیم شخصیات نصا ۱۲۱،۲۱)

( ہم )''حضرت حکیم الامت ؓ اور حضرت مد ٹی کے درمیان اختلاف اور دونوں بزرگول کی تواضع وفنائیت''

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمته الله علیه اور حضرت تھا نوی رحمته الله علیه کے درمیان بھی ویسے ہی اختلافات تھے جیسے حضرت شیخ الہند رحمته الله علیه کے درمیان مگر مخالفین نے

كاندهله مين غالبا

(سنہ ۱۳۳۹ھ) میں مولا ناحسین احمرصاحب مدنی سے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق سوال کیا۔ تو مولا نابہت ناخوش ہوئے۔ اور فر مایا کہ' یہ کیا واہیات سوال ہے۔ ہم تو انکواییا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ اپنے دوسرے بڑوں کو' بعد از ال معاندین نے ان اختلافات کو اتنی اہمیت دی کہ مولا نا عبد الماجد دریا بادی جیسی شخصیت بھی اس پر و پیگنڈ اسے متاثر ہوئے بغیر نہ روسکی جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ:

(۱)'' کانوں نے بیشک یہی سناتھا کہ ایکے درمیان بے لطفی ہے ناچاتی ہے''۔ (حکیم الامت ص ۱۲)

(۲)'' دیو بند کے حالات سے اللہ جانتا ہے کہ بڑا ہی دل دکھتا ہے خصوصاً اپنے دونوں بزرگوں کےاختلاف دیکھ کر''۔'

کیکن جب مولا نا عبدالما جد صاحب حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی کی معیت میں پہلی مرتبہ تھانہ بھون حاضر ہوئے تو عبدالما جد صاحب کیا و کیھتے ہیں؟اس کی تفصیل خودان کی زبانی بیہ ہے کہ:

''نمازختم ہوئی سلام پھیرا۔ دعا ما نگ کر جونہی حضرت (تھانوی رحمتہ اللہ علیہ) اٹھے۔ نگاہ پہلی صف میں مولا ناحسین احمہ صاحب پر پڑگئی۔ ان کی طرف خود ہی بڑے تپاک سے بڑھے اور بڑے التفات ہے ملے ۔ لوگ تو کہتے تھے کہ بڑے خشک مزاج ہیں خشک مزاج الیے ہی ہوتے ہیں؟ ۔ بیزم بشاش چبرہ ۔ بیہ ہنستا مسکرا تا ہوابشرہ کسی خشک مزاج کا ہوسکتا ہے؟ ۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے ۔ کہ ان کے درمیان بے لطفی ہے۔ ناچاقی ہے ۔ کانوں نے بے شک یہی سنا تھالیکن اس وقت آئکھیں بید دکھر ہی تھیں کہ دو دشمن نہیں دو دوست گل مل رہے ہیں تعظیم و تکریم مولا ناحسین احمہ مدنی کی طرف سے تو خیر ہوتی تھی عادت طبعی ہونے کی بناء پر بھی اور سن میں چھوٹے ہونے کی بناء پر بھی ۔ لیکن مشاہدہ یہ ہور ہا تھا کہ ادھر سے کی بناء پر بھی اور سن میں چھوٹے ہونے کی بناء پر بھی ۔ لیکن مشاہدہ یہ ہور ہا تھا کہ ادھر سے کھی آ داب ور واسم تکریم میں کوئی کمی نہھی'۔ (حکیم الامت ص ۱۹ اے ۱۷)

حضرت تھانوی رحمتہ التدعلیہ کے آ داب واحتر ام کے بعد حضرت مدنی کا اخلاص وا کرام بھی قابل قدر ہے۔ جب مولا نامدنی صاحب کے مرید باصفا عبدالما جدصا حب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں چند دنوں کے لئے تھانہ بھون جا کر قیام فرماتے ہیں تو انھیں تھانہ بھون میں حضرت مولا نامدنی کا یہ خط موصول ہوا۔

محترم المقام زيدمجدكم -السلام عليكم ورحمته التدعليه بركاته-

والا نامه محرره ۱۷ ااکتوبر باعث سرفرازی ہواتھا۔اب تو جناب خانقاہ میں پہنچ گئے ہو نگے ۔خداوند کریم وہاں کی حاضری باعث بر کات لامتنا ہیہ کرے آمین

چوں با حبیب نشینی و بادہ پیانی بیاد آرمحبان بادہ پیارا

مجھ کوقوی امید ہے کہ آنجناب وہاں پراپنے اوقات کومشاغل حقیقیہ میں صرف فر مادینگے جنگے متعلق ہدایت کرنے کی ضرورت نہیں۔

البته ایک ضروری عرضی محض اخلاص کی بناء پر کرتا ہوں اور امید وار ہوں کہ کسی غیرمحمل پر عمل نہ فر مائیں گے۔ میں نے حسب الارشاد حضرت مولانا (تھانوی رحمتہ اللہ علیہ) وامت بر کاتہم اور آپ حضرات کے اصرار پراس وفت آپ کو بیعت کرلیا تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی بدحالی ، روسیاہی ، نا کامی پرنہایت درجہ گریہ کناں ہوں اور سخت شرمندہ۔

اللہ تعالی نے آپ کومولا نا دامت بر کاتبم کے در بار میں پہنچادیا ہے۔اورمولا نا کوآپ سے اورآپ کومولا نا ہےانس اور تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ ولٹدالحمدالصم ز دفز د۔

اب مناسب اور ضروری ہے کہ آپ مولانا ہے بھی بیعت کر کیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ مولانا دامت برکاتہم آپ کو نہ ٹالیں گے۔ میں نے خودان دنوں جب حاضر ہوا تھا عرض کیا تھا کہ آپ جب تشریف لائیں اور درخواست کریں تو جناب ان کوضر وربیعت کرلیں۔ قواعد طریقت کے اصول پر بیعت کرلینا ہی زیادہ تر مفید کار آمد ہے اسی بناء پرفیض کی زیادہ تر امید ہے۔ مجھ روسیاہ کو بھی بھی بھی دعوات صالحہ سے یاد فرمالیا کریں نیز مولانا دامت برکاتہم سے بھی دعاکی التجاکر دیا کریں۔

( ننگ اسلاف حسین احمه غفرله، دیوبند ۲۰ جماد لاول س ۱۳۴۸ه کیم الامت ص ۹۰) اس گرامی نامه کاجواب مولا ناعبدالما جدصاحب کی بجائے حضرت تھانو کی رحمته اللّه علیه نے بیدیا:

" مخدومی ومکرمی مولا ناحسین احمد صاحب دامت فیضهم " مخدومی ومکرمی مولا ناحسین احمد صاحب دامت فیضهم السلام علیم ورحمته الله و بر کانه،

مولوی عبدالما جدصا حب کے نام برگرامی نامه آیا۔اس میںمشورہ تحویل بیعت کا پڑھا گواس وجہ ہے کہ میں اسکا مخاطب نہیں ۔مجھکو جوابعرض کرنے کا استحقاق نہیں ۔لیکن چونکہ اخیر تعلق مجھ سے ہی ہے نیز اس میں مجھ کو مخاطب بنانے کی یاد دہانی بھی ہے۔اس لیے عرض کرنے کی جسارت کرنا ہوں ۔مجملا تو وہی عذر ہے جوز بانی عرض کیا تھا۔اور قدر ہے مفصلا ' یہ عرض ہے کہ اس میں مولومی صاحب کا ضرر یہ ہے اس لیے امید ہے کہ اس مشورہ سے رجوع فرمائیں گے۔وہ ضربیر ہے کہ بیری خشونت وسو خلق تومشہور ہے مگرمولوی صاحب کی بیرعایت و دلجوئی جومیم قلب ہے ہے وہ آپ ہی کے انتساب ہے مسبب ہے ،کیا آپ کو بیرگوارہ ہے کہ وہ اس رعایت ہے محروم کرد سیے جائیں دوسرے گوان کو مجھ ہے مو انست کافی ہے لیکن تفع کامداراعظم مناسبت ہے۔اسکومیں پہلی ملاقات میں طے کر چکاتھا ۔اوراسی بناء پرآپ نے میری سفارش کوقبول فر مایا۔جس کامیں شکر گز آرہوں اورا گران بناؤ ں کوآپ ضعیف خیال فر مائیں تو میں بھی انکی تقویت پرز ورنہیں دیتا لیکن جب اول بار میں برقول خو دمیری خاطرمنظوری تھی ۔سواب بھی میری خاطرمنظور فر مائی جائے اور جس طرح کام چل رہاہے چلنے دیا جائے کہ آپ ان کے مخدوم رہے اور مجھ کو خادم رہے دیئے ۔اس جدید تبدل میں میری اوران کی دونوں کی پریشانی ہے۔جس کا گوارا کرنا اخلاق سامی ہے بعیداور بہت بعید ہےاور جب اس کامجھ پرمدار ہےاورمیری طرف ہے محض انکار ہے تو مولو ی صاحب کوالیں بات کا حکم فر مانا جوان کی قدرت سے خارج ہے تکلیف مالا بطاق ہے جو ہریہلو ہےمنفی ہے۔

والسلام نا کارہ ننگ بام۔اشرف برائے نام۔ازتھانہ بھون جمادی الاول س ۱۳۴۸ھ ( حکیم الامت ص ۱۹۹۲) (ماخوذ از بیس بڑے مسلمان ہص ۲ ۵۸ تا ۵۸)

(۵): ''حضرت تفانوی اورمهتم دارلعلوم دیو بند کی دین پورشریف میں تشریف آوری'' حضرت مولا ناعبید بلتدسندهی رحمته الله علیه سند هاورسابق ریاست بهار لپور کےعلاقوں میں بارہ چودہ سال جو سیاسی اورعلمی کام کرتے رہے تھے اور ان علاقوں میں قادری راشدی بزرگان کے تو سط سے تح یک جہاد کاعلم بلند کررکھا تھا۔ابضرورت ہوئی کہاس مکتب فکراور اس تحریک کے علاوہ اس جماعت کے قائدین کا بھی وہاں با قاعدہ تعارف کرایا جائے جسکے خودمولا نا مرحوم نمائندہ تھے ۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے مولا نا سندھی رحمتہ اللہ علیہ کے ایماء پر ۱۹۱۱ء میں خیر پور میرس ،سندھ اور سابق ریاست بہاولپور میں " دارالعلوم دیو بند" کے تعارف کی غرض ہے مولا نا سندھی رحمتہ اللہ علیہ کی رہنمائی میں حضرت مولانا شاه اشرف على تفانوي حمته الله عليه اورحضرت مولانا حا فظ محمد احمد رحمته الله عليه دارالعلوم دیوبند ( فرزند حضرت نانوتو ی رفخته الله علیه ) پرمشمل ایک سه رکنی وفید روانه فر مایا۔ دیو بند کے نامور فرزندسب سے پہلے د<sup>ی</sup>ن پور شریف تشریف لائے مولا نا سندھی رحمته الله علیہ نے حضرت رحمته الله علیه کو پہلے ہے ان بزرگوں کی آید کی اطلاع کر دی تھی مگر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور مہتم صاحب کو پنہیں بتایا کہ ہم پہلا قیام کہاں کریں گے؟ یا جن کے ہم مہمان ہو نگے ۔وہ کس یائے کے انسان ہیں۔مولا نا مرحوم راوی ہیں کہ جس وقت ہماری گاڑی سمہ سٹہ کی حدود میں پہنچی تو مولا نا تھا نوی ڈ بے کے باہر خلا میں بڑی توجہ ہے دیکھتے رہے۔ پھر فر مایا ،عبید اللہ! مجھے یہاں کسی اللہ والے کی خوشبو آرہی ہے۔ میں خاموش رہا۔ جب خان پور کے اٹیشن پر اتر ہے تو بہت زیادہ مضطرب تھے۔دوبارہ فر مایا ،عبیداللہ! یہاں مجھے کسی اللہ والے کی خوشبو آرہی ہے۔ میں نے کہا۔حضرت! دنیا اللہ والوں ہے ابھی خالی تونہیں ہو گی۔

ریلوے اسٹیشن پر حضرت رحمتہ اللہ عابیہ کی جھیجی ہوئی سواریاں موجود تھیں ۔ تینوں بزرگ

گھوڑیوں پرسوار ہوکر روانہ ہوئے ،ادھر حضرت رحمتہ اللہ علیہ بھی پیشوائی کے لئے اپنے مستقر سے چل کر سڑک پر پہنچ گئے تھے۔ابھی دور ہی سے سامنا ہوا تھا کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فوراً گھوڑی پر سے اتر پڑے باربار تاسف سے فرماتے تھے' عبیداللہ! تونے ہمیں ماردیا' ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہاں اس پائے کاولی اللہ رہتا ہے۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ خلیفہ صاحب تو ہمارے حاجی صاحب (حضرت امداداللہ مکی کے ) پایہ کے وکی کامل ہیں۔

غرض دین پورشریف میں ان بزرگوں کی آمد سے ایک نے تعلق مودت وعقیدت کی بنیادیں ڈال دی گئیں۔وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلق بڑھتا ہی چلا گیا۔حضرت دین پوری رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کے درمیان تا حیات نامہ پیام کا سلسلہ جاری رہا چنانچہ ایک دفعہ مولا نا ابوائسن ندوی کو لکھتے ہیں اور '' حضرت خلیفہ صاحب کے پیغام وسلام سے ان کی یا دنا زہ ہوگئ

الله تعالی ان کی بر کات میں تضاعف دے می (پرانے چراغ ص۱۲۳)

" حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سند رھاوراس علاقے (مغربی بنجاب) کے اپنے مسترشد بن کو حضرت دین پوری کی زیارت اور صحبت کے لئے اکثر تا کیدفر مایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت نے حضرت تھانوی کے پاس بہاں کی مشہور" مسواکیں " بھیجیں ۔ مسواکیں حضرت مساوکیں حضرت مساوکیں ۔ مساوکیں ۔ حضرت تھانوی نے بیتحفہ وصول رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی آئکھوں کو لگاتے رہے ، سر پرسے دستارا تاردی اور فرستادہ سے فر مایا اور حضرت رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کرنا" حضرت الشرف علی بوڑ ھا ہو گیا ہے اور آپ بھی ضعیف اور سفر کے نا قابل میں ، ظاہری ملاقات ممکن نہیں ہے ، میر سے سر پر غائباً نہ دست شفقت رکھ دیں تا کہ قیامت میں نجات کا سامان ہوجائے"۔

حضرت دین پوری اس موقعہ پر کراچی تک ان بزرگوں کے ہمراہ تشریف لے گئے ۔حضرت امرو ٹی رحمتہ اللّٰدعلیہ نے بھی ساتھ دیا اوراس طرح'' سندھاور کراچی میں پہلی بار '' دارالعلوم د يو بند،اورو لي البي جماعت'' كابا قاعده تعارف كرايا گيا۔

( بیس مردان حق ،جلداص ۲۵۶)

(٢) ـ ''حضرت حكيم الامت كى فنائيت'': \_

مفتی اعظم پا کستان حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رحمته الله علیه فر ماتے ہیں:

حقیقت یہ ہے کہ علماء دیو بند کا جو خاص امتیاز تھاوہ یہ تھا کہ اپنے آپ کومٹانا، اپنے آپ کو فقت یہ ہے کہ علماء دیو بند کا جو خاص امتیاز تھاوہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو فائہ ہجھنا۔ جب میں تھانہ بجون میں حاضر ہوا۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کواللہ تعالی نے ایک شان جلال اور ایک رعب اور و جا ہت عطا فر مائی تھی، چبرہ مبارک بڑا و جیہ تھا اگر وہ اپنی و جا ہت کو چھیانا بھی چاہیں تو نہیں چھیا سکتے لیکن ان سب باتوں کے باوجود طالب علموں اور دوسر بے لوگوں میں ملے جلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے مغرب کے بعد آپ کو دیکھا کہ ایک صاحب کرتا اتار ہوئے صرف پائجامہ پہنے ہوئے حوض کے پاس چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہ حضرت والا لیٹے ہوئے ہیں اور پاس میں طلبہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ حضرت لیٹے ہوئے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ حضرت لیٹے ہوئے ہیں۔ بیں اور پاس میں طلبہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ حضرت لیٹے ہوئے ہیں۔

اس طرح ان حضرات کی خاص شان تھی ، یہ چیز دنیا میں شاذ ونادر ہی ملتی ہے ، یہ خصوصی وصف اللہ تعالی نے ان بزرگوں کی صحبت وصف اللہ تعالی نے ان بزرگوں کو دیا تھا۔افسوس!اب ہمارے پاس بزرگوں کی صحبت حاصل نہیں رہی ،صرف مدرے اور کتابیں رہ گئی ہیں ۔اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ وصف پیدا فرمادے۔ آمین!
پیدا فرمادے۔ آمین!

(4)''بھائی! میں اُن کی تی ہمت مردانہ کہاں سے لاوُں؟'':۔

ایک مرتبہ تھانہ بھون میں تذکرہ آیا مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ کا یکسی مخلص نے عرض کیا کہ حضرت مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ تو ایسے آدمی ہیں، حکومت کا مقابلہ کرتے ہیں ، جیل میں جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ، حضرت ایہاں تو یہ بات ہے نہیں تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت ہی متانت کے ساتھ فر مایا بھائی میں ان کی سی ہمت مردانہ کہاں سے رحمتہ اللہ علیہ نے بہت ہی متانت کے ساتھ فر مایا بھائی میں ان کی سی ہمت مردانہ کہاں سے

لاؤں؟'' (ملفوظات فقیہالامت،جلدا حصہ ۱۳۳۳) (۸)۔''اپنی اغلاط کی اصلاح کے لئے'' ترجیح الراجح'' کے سلسلہ کا قیام'':۔

شيخ الحديث حضرت مولا نامحدز كرياصا حب رحمته الله عليه فرماتے ہيں:

میں نے اپنے اساتذہ کامعمول سنا ہے کہ سبق پڑھانے کے دوران میں اگر کوئی طالب علم ایبااشکال کرتا جسکا جواب سمجھ میں نہیں آیا تو دوران سبق میں اپنے استاد ہے جا کر پوچھ آتے اور آ کرتقر ریفر ماتے ۔حضرت تھانوی نوراللہ مرقد ہ ارشاد فر ماتے ہیں کہ میں نے ترجیح الراجج کا سلسلہ اس لئے قائم کیا ہے کہ جس کومیری تصانیف میں غلطی معلوم ہو مجھے متنبه کردے تا کہ مجھے اگرا بی غلطی کا اطمینان ہو جائے تو اس سے بالا علان رجوع کرلوں چنانچہ مجھے سے جہاں کہیں کوئی لغرش ہوئی ہے اس کا دل کھول کر بہت فراخ دیل ہے اقر ارکیا ہے اور جہاں مجھے شرح صدرا بی غلطی کانہیں ہواوہاں دوسرے کا قول بھی نقل کر دیا ہے تا کہ جوقول جسکے جی کو لگے وہ اسی کواختیار کر لے میں نے ہمیشہ یہی کیا کہ خواہ مخواہ اپنی بات کو نبھایا نہیں۔ یہ برکت حضرت مولا نامحر یعقو ب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ہے۔ ویسے تو یہ خصلت ا ہے سبھی ا کابر میں تھی لیکن جیسا رنگ مولا نا (محمد یعقو ب صاحب رحمته الله علیه ) میں اس صفت کانمایاں تھااور حضرات میں ایسا نہ تھا ، دوران درس میں جہاں کسی مقام پر شرح صدر نہ ہوا ، جھٹ اپنے کسی ماتحت درس کے پاس کتاب لئے جا پہنچے۔ اور بے تکلف کہا کہ مولا نا! یہ مقام میری سمجھ میں نہیں آیا ذرااس کی تقریر کو دیکھیئے ، چنانچہ بعد تقریر کے واپس آ کرطلبہ کے سامنے اس کو دہرا دیتے اور فر ماتے کہ مولا نانے اس مقام کی پی تقریر کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم کسی مقام کی مولانا کی تقریر کے معارض تقریر کرتااوروہ سیجے ہوتی تو اپنی تقریر سے فوراً درس ہی میں رجوع فر مالیتے اور صاف لفظوں میں فر ماتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور صرف ایک بارہی نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی دریہ بعد رہ رہ کر جوش اٹھتا اور بار بارفر ماتے ہاں واقعی مجھ ہے غلطی ہوئی ۔مولا نا کوالیبی با توں ہے ذراعار نہ آتی تھی ، بات بیہ ہے کہ جن کی بڑی شان ہوتی ہے وہ کہیں ایسی باتوں سے گھٹی ہے اگر کسی کی ایک من شان ہواوراس میں سے ایک تولہ گھٹ جائے تو اس کواس کمی کی کیا پرواہ ہوگی ۔ ہاں جن کی ایک چھٹا نک ہی شان ہوگی اس میں ہے اگر آ دھی چھٹا نک جاتی رہی تو اس کے پاس پھر آ دھی چھٹا نک ہی رہ جاوے گی۔ (افاضات ۲/۹ص ۴۰۸)

(آب بتي، جلداص ٢٣٥)

(9) \_''حضرت حکیم الامت ّ کے طرز تربیت کی وضاحت'':۔

حضرت حکیم الامت تھانوی نوراللّٰد مرقد ہ کے دور میں سیاست بڑا تناز ورتھا اور تھیم الامت ہونے کا تقاضہ تھا کہمریدین مستر شدین کےاویر تنبیہاورامراض کی جراحت فر مادیں۔جس کی وجہ ہے عوامنہیں بلکہ خواص بھی حضرت نوراللّہ مرقدہ کی شان وتواضع ہے نا واقف رہے لیکن میرےان سب ا کابر کے درمیان میں اوصاف حسینہ وجمیلہ جس قدر کوٹ کوٹ کر بھرے گئے تھے بسالوقات ان میں ہے کسی کاظہورنہیں ہوتا تھا یہ منظراس نا کارہ کی نگاہ میں بھی بیسوں مرتبہ دیکھا۔ کہ معاصرین کے ساتھ نشست و برخواست اور تفتكومين اس تواضع اورائكساري كامنظر ہوتاتھا كەقابل دىداور قابل رشك تھا چنانچەحضرت نورالله مرقدہ نے اپنے طرز تربیت کے متعلق بار ہا فر مایا کہ پیطرز میری طبیعت کے بالکل خلاف ہےاور مجھے بعد کو بڑی کلفت اور ندامت بھی ہوتی ہےاور رہ رہ کرسوحیا کرتا ہوں کہ بجائے اس طرح کہنے کے اس طرح بھی کہ سکتا تھا، بجائے یوں سمجھانے کے یوں سمجھا سکتا تھا، بجائے اس تجویز کے بیتجویز بھی کرسکتا تھا،لیکن عین وقت پرمصلحت اصلاح کااییا غلبہ ہوتا ہے کہ اور کوئی مصلحت پیش نظر رہتی ہی نہیں اور بیجبھی تک ہے جب تک کہ میں نے اینے ذیمہاصلاح کی خدمت سمجھ رکھی ہےاورا گر بھی اس سے قطع نظر کرلی تو پھر میں انشااللہ خوش اخلاق بھی بن کر دکھلا دوں گا۔میرااصل مٰداق تو یہی ہے کہ کسی سے پچھ تعرض ہی نہ کرو۔اوراینے آپ کوسب ہے یکسور کھو۔ بقول احمد جام رحمتہ اللہ علیہ احمد توعاشقى بمثيخت تراجه كار 💎 ديوانه بإش سلسله شد شد نشد

(اشرفالسوانح ۲۳/۲) (''آپ بیتی''ص۲۹۹)

(۱۰) ـ ''میں اینے برا بھلا کہنے والوں کو ہمیشہ معاف ہی کرتار ہتا ہوں''۔۔

حضرت تھانوی کاارشاد ہے کہ مجھ میں حدت ہے شدت نہیں۔ بلکہ دوسروں کی جذبات کی تو میں اتنی رعایت تک نہ پہنچی جذبات کی تو میں اتنی رعایت رکھتا ہوں کہ دوسروں کی نظر بھی ان دقایق رعایت تک نہ پہنچی ہوگی۔ بفضلہ تعالی دور دور تک کے احتمالات اذبیت پر بھی فوراً میری نظر پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالی ان سے احتراز کی تو فیق بھی عطافر مادیتے ہیں اور اسی لئے مجھے اور بھی غصہ آتا ہے کہ میں توانگی اتنی رعایت کروں اور بیمیر ہے ساتھ ایسی بفکری برتیں۔

(اشرف السوانح ۲/۲۳)

حضرت تھانوی کامشہورمقولہ ہے کہ میں اپنے برا بھلا کہنے والوں کو ہمیشہ معاف ہی کرتا ہوں (۱۲۸/۳) (آپ بیتی ص ۲۷۰)

(۱۱)۔" کیا آپ نے مجھ کوفرعون سمجھ کیا ہے؟"

آپ کے خلیفہ مجاز حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالغنی صلحب بھولپوری رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں:۔

ایک بار حضرت رحمتہ اللہ علیہ سڑک سے بوقت صبح گذر رہے تھے۔ سرکاری بھنگی سڑک پر حجماڑ ولگار ہاتھا۔ ایک عالم اور مخصوص رفیق نے آگے بڑھ کرمہتر سے کہا کہ بھائی ذراسی دیر ملتوی کر دوتا کہ بھارے حضرت گرد سے نج جائیں ۔ حضرت مولانا نے سن لیا اور فرمایا کہ آپکوکیا حق تھا کہ اس کے سرکاری کام میں دخل دیں وہ اپنی ملازمت کاحق ادا کررہا ہے۔ کیا آپکوکیا حق محھ کوفرعون سمجھ لیا ہے۔

اللہ اکبر عجیب عبدیت کی شان تھی۔ ایک طالب علم نے خط میں باطنی حالت اور فقہی مسائل کا استفسار دونوں جمع کردیئے اس پر حضرت نے فر مایا کہ میں نے ان کو بیہ جواب کھا کہ آیا کہ خط میں فقہی مسائل کواوراحوال باطنی کوجمع نہ کیا کریں۔اور فر مایا کہ

میں نے یہ بیں لکھا کہ احوال باطنی کوفقہی مسائل کے ساتھ جمع نہ کریں۔مسائل فقہیہ کہ وہ اللہ تعالی کے قوانین ہیں ان کا دب اس امر کوفقتضی تھا۔

بڑوں سے ان کی سمجھ اور فہم کے اعتبار سے حق تعالی ان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بارش دیکھ فرمایا کہ اے اللہ! شکر ہے کہ بڑے موقع ہے آپ نے بارش فرمائی ۔ آواز آئی کہ او بے ادب! اور میں نے کب بے موقع بارش کی ہے۔

بقر بان را بیش بود حیران: (معرفت الهیه :ص۳۸۰) (۱۲) \_'' ابھی تو میر اا یک خلق بھی درست نہیں ہوا'' ۔

ہمارے ضلع کے ایک حاجی صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جمعہ کا دن تھا حضرت اپنے کرتے پانجا ہے میں تشریف لائے حاجی صاحب معمر آ دمی تھے۔ بے تکاف تھے، عرض کیا کہ حضرت آپ نے عبانہیں پہنی ۔ فر مایا عبابڑوں کا لباس ہے حاجی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ تھی تو بڑے ہیں۔ فر مایا کہ'' میں کیابڑا ہوں ابھی تو میرا ایک خلق بھی درست نہیں ہوا''۔ اللّٰہ کی کبریا کی جنگے سامنے ہوتی ہے وہ اپنے کو سرا پاتف میں بھے ہوتی ہے وہ اپنے کو سرا پاتف میں بھے ہوتی ہے وہ اپنے کو سرا پاتف میں بھی ہوں۔ (حوالہ بالاص ۳۸۱)

مولا نا بخشش احمد صاحب رحمه الله (مجاز صحبت حضرت حکیم الامت رحمه الله) کی تواضع وفنائیت: ۔

''ہوسکتا ہے کہ میرے نام کا کوئی اور ہوجس کوخلافت نامہ بھیجا گیا ہو''۔

آپرشد و ہدایت و تحصیل فیض باطنی کے لیے حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرصہ تک حضرت قدس سرہ کی خدمت میں حاضر رہے ، کچھ عرصہ بعد حکیم الامت قدس سرہ نے اپنے فیض باطنی ہی فیض یاب کیا۔ تھا نہ بھون میں آپ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا کھا نا حضرت کی دولت کدہ ہے اپنے سر پر رکھکر لاتے ، کچھ عرصہ بعد حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے مولا نا کو اپنا مرید بنانے سے رکھکر لاتے ، کچھ عرصہ بعد حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے مولا نا کو اپنا مرید بنانے سے تو قف فرمایا، آپ بہ بزار حسرت و یاس گھر تشریف لائے اور دینی تعلیم کی تدریس میں تو قف فرمایا، آپ بہ بزار حسرت و یاس گھر تشریف لائے اور دینی تعلیم کی تدریس میں

مشغول رہے۔

تقریباُوس ۱۰ سال بعد حکیم الامت رحمه الله کا پیغام نامه خلافت غیرمتوقع طور پر مولا نا کوموصول ہوا جو باعث صد ہزار انبساط ومسرت ہوا، کین آپ نے حکیم الامت کی خدمت میں عریضه

ارسال فرمایا که:

'' حضرت والا ! میں تو آپ کی ارادت ہے بھی محروم رہا پھر خلافت کامتحمل کیے ہوسکتا ہوں ، ہوسکتا ہے کہ میرے نام کا کوئی اور ہوجس کوخلافت نامہ بھیجا گیا ہو''۔

حضرت نے فہر مایا:

''اگراب تک میرے مرید نہ ہوئے تو کیا مضا نقد، اب کامل ارادت وخلافت تفویض کی جاتی ہے،خدامبارگ کرہے''۔

آپ ہمیشہ گاڑھے کا کرتہ، پاجامہ اورلد ھیانہ جوتا استعال کرتے تھے، شکل وصورت ہے بھی کوئی وجا ہت نہیں پائی جاتی تھی مگر پھر بھی اوگوں کے قلوب آپ کی طرف مائل ہوتے تھے۔ (بزماشرف کے جراغ ص ۲۳۸)

بانی تبلیغی جماعت حضرت مولا نا محمد الیاس صاحب رحمته الله علیه کے واقعات

(۱) ـ '' تواضع وفنائيت'': ـ

مفکراسلام حضرت مولا ناابوالحن علی ندوی رحمه الله آپ کے تذکرہ میں رقمطرازیں:
''مولا نااپ کو هیقا کسی عزت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، اپنے عالم، شنخ اور اتنی بڑی جماعت کے مقتدار ہونے کا احساس بالکل نہیں تھا، ایک خط میں ایک مرتبہ اس خاکسار کو تحریر فر مایا تھا:
''بندہ ناچیز کے بارے میں جناب مشورہ قبول فر مالیس تو دلی تمنا ہے کہ معمولی نام سے زائد کسی لفظ کا اطلاق الفاظ کی بے قدری ہے'۔

طبیعت کا بیرنگ ان کے خطوط سے بے تکلف جھلکتا ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا

صاحب عمر میں چھوٹے ،رشتہ میں بھیتیجاور آپ کے شاگر دبھی ہیں ،ایک خط میں ان کوتح بر فرماتے ہیں:

"گرامی نامه موجب مسرت وعزت ہوا، آلعزیز کی تشریف آوری کا بے حد اشتیاق ہے، اگر بقول آپ کے میں "حضرت" ہوں تو ماشاللہ آپ "حضرت گر "ہیں، مجھ نکھ اور ناکارہ کو کون پوچھتا اگر آپ کی توجہ اور کرم نہ ہوتا ۔حضرت (مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری ) رحمتہ اللہ علیہ کے بعد سب سے پہلے آپ ہی نے الطاف واکرام فرمایا ، پھر حاجی شخ رشید احمد صاحب نے اظہار تعلق کیا اور بیسب آپ ہی حضرات کاطفیل ہے ، پھر حاجی شخ رشید احمد صاحب نے اظہار تعلق کیا اور بیسب آپ ہی حضرات کاطفیل ہے ۔ آپ کی تشریف آوری کا جس قدر اشتیاق ہے اسی قدر خیال ہے کہ سامنے ہونے سے میری گندگیاں اور طاہر ہول کی مگرائی امید پرجی جا ہتا ہے کہ آپ جیسوں کی مجالست اور ہم نشینی سے شایدا نی بھی کچھاصلا تی میں جھاسات اور ہم ۔ شینی سے شایدا نی بھی کچھاصلا تی میں کے است اور ہم

ایک دوسرے خط میں موصوف کو تحریر فر ماتے ہیں:

''رمضان المبارک کی دل بستگی اوراس پاک ماہ کی برگات وانوارات سے استفادہ اہل دل مبارک ہو جق تعالی شانہ آں عزیز کو مزید تو فیق و کمالات رضا ہے کامیاب و فائنر المرام کریں اور روز افزوں تر قیات قرب ہے بہرہ اندوز رکھیں ،ہم جیسے ضعفا کا کچھ حال نہ پوچھو ،بس جوانان تیز رفتار کی دعا وہمتوں ہے حق تعالی اس ضعیف و مسکین کا بھی بیڑہ پارفر مائیں''

چوبا حبیب نشینی و باده پیانی بیاد آحریفان باده بیارا

آپ نے آخری وقت تک اپی طرف سے اطمینان نہیں کیا اورنفس کے مجاسبہ اورنگرانی سے فافل نہیں ہوئے بلکہ جس قدر لوگوں کارجوع بڑھتار ہا پی طرف سے زیادہ غیر مطمئن اور فائف ہوتے گئے اور احتساب نفس کا کام بڑھاتے رہے بعض اوقات اہل حق اور اللہ بصیرت کو بڑی کجاجت ہے اس طرف متوجہ فرماتے کہ وہ آپ پر نظر رکھیں اور اگر کہیں مجب و کبر کا شائبہ نظر آئے تو متنبہ کریں۔

مدرسه مظاہر علوم کوایک خط میں تحریر فر ماتے ہیں:

عزیز محترم حضرت شیخ الحدیث و حضرت المحتر م جناب ناظم صاحب دامت برکاتهم السلام وعلیکم و رحمته الله و برکاته ،امید ہے کہ مزاج سامی بعافیت ہو نگے ،ایک مضمون جس کا قبل از رمضان مجھے بہت زیادہ اہتمام تھا۔ اپنی قوت بشریه کے ضعف وضعف ایمانی کی بناء پر بالکل نسیا منسیا ہو گیاوہ یہ کہ حق تعالی کے فضل و کرم سے بیرکام اتناوسیع ہو گیا ہے کہ اب اسکی روز افزوں ترقی و مقبولیت کود کھے کر میں اپنے نفس سے بالکل مامون نہیں ہوں کہ وہ کہیں عجب و کبر میں مبتلانہ ہو جائے لہذا آپ جیسے اہل حق کی نگر انی کا میں تخت محتاج ہوں اورا پنی نگر انی کا آپ حضرات مجھے ہروقت محتاج خیال کرتے ہوئے اس میں کی خیر پر مجھے اور اپنی نگر انی کا آپ حضرات مجھے ہروقت محتاج خیال کرتے ہوئے اس میں کی خیر پر مجھے جمنے کی تاکید فرماد میں اور اس میں کی خیر پر مجھے کی تاکید فرماد میں اور اس میں کی شر سے مجھے جھنجلا ہے سے منع کردیں۔

(۲۲رمضان ۲۲ ه ۲۳ تمبر۲۲ ء)

مولا ناسید سیلمان ندوی مدظلہ مولا نار حمداللہ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

(دلکھنو کے قیام میں ایک دفعہ ایک دوست کے پہاں عصر کے وقت چائے کی دعوت تھی، پاس کوئی مسجد نہھی، ان کی کوٹھی ہی میں نماز باجماعت کا سامان ہوا، خود کھڑ ہے ہوکر اذان کے بعد مجھے ارشاد ہوا کہ نماز پڑھاؤ، میں نے معدادت کی تو نماز پڑھائی ، نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے فرمایا: ہمائیو! میں ایک ابتلا میں گرفتار ہوں، دعا ہمناز کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے فرمایا: ہمائیو! میں ایک ابتلا میں گرفتار ہوں، دعا کہ ہجھے کہ اللہ تعالی مجھے اسے نکالیں، جب سے میں بیدوت کیکر کھڑ اہوا ہوں لوگ مجھے محت کرنے گئے ہیں، مجھے بید خطرہ پیدا ہونے لگا ہے کہ مجھے میں تجاب نفس نہ پیدا ہوجائے ، میں بھی اپنے آپ کو ہزرگ نہ بچھے لگوں، میں ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس اس ابتلا سے بسلامت نکال لیں، آپ بھی میرے فق میں دعا فرمائیں '۔

اس ابتلا سے بسلامت نکال لیں، آپ بھی میرے فق میں دعا فرمائیں'۔

ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک قالین مدیہ کیا، مولا نا کی طبیعت پر فیمتی قالین بڑا بار ہوا ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک قالین مدیہ کیا، مولا نا کی طبیعت پر فیمتی قالین بڑا بار ہوا ، اس پرایک بڑی لطیف تقریر فرمائی اور شہر کے ایک بڑے عالم کی خدمت میں بیہ کہکر پیش کیا تھا، میں جس کو عالم سمجھتا ہوں اس کی خدمت میں بیہ کہکر پیش کیا تھا، میں جس کو عالم سمجھتا ہوں اس کی خدمت میں بیہ کہکر پیش کیا تھا، میں جس کو عالم سمجھتا ہوں اس کی خدمت میں بیہ کہکر پیش کیا تھا، میں جس کو عالم سمجھتا ہوں اس کی خدمت

میں پیش کر کے سبکدوش ہوجا تا ہوں''۔

مولانا کو'' ہٹو بچو'' سے بڑی نفرت بھی ،فر ماتے تھے کہ ہٹو بچو فرعون و ہامان کی سنت ہے جا ہتے تھے کہ ہٹو بچو نہ کیے ۔میوات کے سفروں اور چاہیں پھریں ،کوئی ہٹو بچو نہ کیے ۔میوات کے سفروں اور جلسوں کے موقع پر بھی جہاں ہزاروں آ دمیوں کا مجمع ہوتا تھا اور مولا نا ہی مرکز توجہ ہوتے ستھے ،اس کا اہتمام رکھتے تھے کہ پابندی اور اہتمام نہ ہو،آ خری علالت میں بھی اس کو پہند نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کوروکا اور ہٹایا جائے۔

آخری علالت کے آخری ایام میں جبکہ زائرین کی کثرت ہوتی تھی اور حالت کی نزاکت کی وجہ سے مصافحہ سے آپ کوروک دیا گیا تھا، ایک اجبنی شخص ایک دن ملنے آئے اور حاصرین مجلس کے اور بہت بھلا نگتے ہوئے مصافحہ کے لیئے بڑھے، ایک میواتی خادم نے بڑھ کران کو ہاتھ سے روک ویا جس سے وہ بہت غضبناک ہوئے اور علاء اور مولو یوں کو برا بھلا کہتے ہوئے چل دیئے، حضرت مولانانے اس میواتی خادم کواشارہ سے بلا کے بہت منبیہ کی اور فر مایا کسی مسلمان کا دل دکھا نا اللہ کے بہت معافی جا ہواور اس کوراضی کر کے والیس آؤ، چنا نچھاس سے جا وارس کی ایسان کا دل دکھا نا اللہ کے بہت معافی جا ہواور اس کوراضی کر کے والیس آؤ، چنا نچھاس سے جا دارے نے ایسا ہی کیا اور راقم سطور نے بھی مسجد سے باہر میتماشاد یکھا کہ وہ صاحب بے تکان گالیاں دے رہے ہیں اور وہ بے چارامیواتی ہاتھ جوڑے سامنے کھڑا ہے اور صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے یا تو مجھے اس کوسزاد یکر یاویسے ہی اللہ واسطے معاف کر دیجئے۔

( حضرت مولا نامحمرالیاس اوران کی دینی دعوت ص۲۱۵\_۲۱۸)

#### (۲)\_''عاجزي وائلساري'': \_

آپات باریک بین اور حاضر د ماغ تھے کہ ایک ہی کام میں الگ الگ نیتوں کے ذریعہ ہر شخص کی سطح کے مطابق خصوصی فائدہ اور اجرو تو اب کی راہنمائی کرتے تھے۔ مولا نامحد منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے ایک لطیف واقعہ لکھا ہے جس سے اس کا اندازہ

:690

''اخیر زمانه علالت بی میں جب که حفزت اٹھ بیٹے نہیں سکتے تھے ایک روز دو پہر میں بستی نظام الدین پہنچا، ظہر کی نماز کے لئے بعض میواتی خدام حضرت کو وضو کرا رہے تھے،اس وقت مجھ پر حضرت کی نظر پڑی ،اشارہ سے بلایا اور فر مایا''مولوی صاحب! حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے باوجودیہ کہ حضور تابیقہ کو برسوں وضوفر ماتے ہوئے دیکھا تھا اور ایسے بی حضرات ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں حضرات ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کہمی دیکھا تھا وہ متعلمانہ طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کووضوفر ماتے ہوئے دیکھتے تھے''۔

حضرت کا اشارہ یہ سننے کے بعد جب اس نظر سے میں نے حضرت کو وضوفر ماتے ہوئے دیکھا تو محسوں کیا کہ فی الحقیقت ایس بیاری کی حالت میں وضو کے لئے حضرت کے وضو ہے ہمیں بہت کچھ بیق حاصل ہوسکتا ہے۔

حضرت کو جو تین چار خادم وضو کرار ہے تھے ، پیسب میواتی تھے ان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ'' یہ بیچارے مجھے وضو کراتے ہیں ، بیں ان سے کہ در ہاہوں کہتم لوگ اللہ کے لئے مجھے سے محبت اور میر کی خدمت کرتے ہواور تمبارا یہ گان ہے کہ میں نماز اچھی پڑھتا ہوں ، جیسی تم نہیں پڑھ سکتے ، لہذا مجھے وضواس نیت سے کرادیا کروکہ اے اللہ! ہمارا گمان ہے کہ تیرے اس بندہ کی نماز اچھی ہوتی ہے جیسی کہ ہماری نہیں ہوتی ، اس لیے ہم وضو میں مددد ہے ہیں تاکہ تو اس نماز کے اجر میں ہمارا بھی حصہ کرد ہاور میں بید عاکرتا ہوں میں مددد ہے ہیں تاکہ تو اس نماز کے اجر میں ہمارا بھی حصہ کرد ہاور میں بید عاکرتا ہوں کہ اللہ! تیرے بیسادے اور بھولے بندے میرے متعلق ایسا گمان کرتے ہیں ، ان کہان کی لاج رکھ لے اور میری نماز کو بول فرما کر آئییں بھی اس میں شریک فرماد ہے''۔ کہر فرمایا''اگر میں ہمجھے لگوں کہ میری نماز ان سے اچھی ہوتی ہے تو اللہ کے یہاں مردود ہو جاؤں ، میں تو یہی ہمجھتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے ان سادہ دل بندوں ہی کہ وجہ سے میری بماز وں کورد نہ فرمائے گا''۔ (اسلاف کے چیرت انگیز واقعات ص ۱۳۱۱) نمازوں کورد نہ فرمائے گا''۔ (اسلاف کے چیرت انگیز واقعات ص ۱۳۱۱)

ای قبیل کی ایک چیزیتی که قیامت کا استیناراور آخرت کا تعبول کے سامنے تصور کی طرح رہنا ) ایبابڑھا :وا تھا کہ آئٹ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا بیقول یاد آ جاتا تھا کے انہم رای عین کے سما بہ کرام رضی اللہ تھم کے سامنے آخرت ایسی رہتی تھی گویا آئکھول دیکھی چیزے۔

ایک مرتبداید میواتی سے دریافت فرمایا که دبلی کیوں آئی سادہ ول میواتی نے جواب دیا کہ دبلی دبلی دبلی دبلی کے کہ مولانا کے انداز سے اس کواپی ملطی محسوں ہوئی ، فورا کہا کہ جامع مسجد میں نماز پر ہے کیلئے۔ پھر بدل کر کہا کہ آپ کی زیارت کے لئے ۔ اس پر مولانا نے فرمایا کہ " دبلی اور جامع مسجد کی جنت کے سامنے کیا حقیقت ہے اور میں کیا ہوں جس کی زیارت کے لئے تم آئے۔ سڑگل جانے والا ایک جسم " ۔ پھر جنت کا جوذ کر کرنا شروع کی تیا تو معلوم ہوا کہ دعت سامنے کیا تھے والا بالاس ۱۳۷۷) کرنا شروع کی ہوت مولانا تھیں گئی صاحب وال بھچر وی رحمہ اللہ کے رکھیں المفسر بین حضرت مولانا تھیں گئی صاحب وال بھچر وی رحمہ اللہ کے واقعات

(۱)۔''حشر کے روز میرے پاس اس سوال کا جواب نہ ہوگا۔۔۔۔''

علوم شریعت اورسلاسل طریقت میں انتہا تک پہنچے ہوئے مقام ومرتبہ کے باوجود حضرت مولاناً میں سادگی اور فروتی کا وصف بھی کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔اپنے گھریلو کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے اور طالب علموں سے مدد لیناان کی اہانت کرنے کے مترادف سمجھتے ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ:

''حشر کے روز میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا کہ رزق اورعلم تو ہمارا دیا ہوا تھا۔ پھر ہمارے مہمانوں طالب علموں سے گھریلو کام کیوں کرواتے رہے ہو؟''۔ ۔

(روایت مولا ناعبدالرزاق مرحوم)

(۲)۔''شخ کے انقال کے بعد اپنے مرید اور شاگر د کے ہاتھ پر بیعت کر لی'':۔ ان کی فروتی اور ؑسرنفسی کاشا ہکا رتو وہ واقعہ ہے جسے ؓ لزشتہ صفحات میں نقل کیا جا چکا ہے کہ باوجود بید کہ وہ اپنے ﷺ ومرشد حضرت خواجہ ٹمہ عثمان کے اجلہ خلفا ، میں سے بتھے اور حضرت خواجہ سراج الدین ان کے مرید ومجاز اور تلمیذ ارشد تھے۔ گرانہوں نے پیر ومرشد کے انتقال کے بعد اپنے ہی مرید اور شاگر دکے ہاتھ پر بیعت کرلی طریقت وتصوف کی تاریخ میں بید پہلا اور اب تک آخری واقعہ ہے۔

(٣)۔''طلبہ کرام کی خدمت کا عجیب واقعہ''۔

حضرت مولا نا غلام الله خان کابیان گردہ بیرواقعہ بھی ان کی کسرنفسی کا شاہد ہے جس کا مطالعہ بھی دلچیسی سے خالی نہ ہوگا۔

" حضرت مولا نا کے تمام الغد داور احباب گواہ بین که حضرت مولا نا ہرروز جب که تمام طلبا،
خواب شیریں کے مزے لے رہے ہوتے تھے ۔ خود ہی کوزوں میں پانی بھر دیا گرتے تھے۔طلباء جب فجر کی نماز کے لئے بیدار ہو کے تھے تو انہیں وضو کے لئے کوزے پانی سے بھرے ہوئے ملاء جب فجر کی نماز کے لئے بیدار ہو کے تھے تو ان بھیراں "گیا تو اس بات پر سخت حیران ہوتا تھا۔ میں فروع شروع شروع میں "والی بھیرا کہ بیکا م حضرت مولانا حیران ہوتا تھا۔ میں نے ایک طالب علم ساتھی سے تذکرہ کیا تو پھتے چلا کہ بیکا م حضرت مولانا حسین علی صاحب خود ہی کرتے ہیں۔ میری جبرت کی انتہا نہ رہی ۔ چنا بچا گی رات میں تصدیق کے لئے رات بھر جا گنار ہا۔ آخر شب جب پانی کے برتوں کے اٹھانے اور رکھنے کی آ وزیں آئیں تو میں دب پاؤں اپنی جگہ سے اٹھ کر آ ہستہ آ ہستہ مجد کی جانب گیاد کی اگلات میں بانی بھرنے میں مصروف ہیں۔" میں نے کہ حورت مولانا صاحب کوزوں میں پانی بھرنے میں مصروف ہیں۔" میں چاہتے کہ جو لوگ اللہ تعالی کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ان کی تھوڑی ہی خدمت سے جھے بھی لوگ اللہ تعالی کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ان کی تھوڑی ہی خدمت سے جھے بھی لوگ اللہ تعالی کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ان کی تھوڑی ہی خدمت سے جھے بھی لوگ اللہ تعالی کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ان کی تھوڑی ہی خدمت سے جھے بھی لوگ اللہ تعالی کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ان کی تھوڑی ہی خدمت سے جھے بھی

( سم )۔''اللّٰدراضی تھیوی ، میں سمجھاا یویں پانیاں نیں''۔ اپنے شخ ومرشد حضرت مولا نا کی سادگی کا ایک واقعہ مولا نا غلام اللّہ خانؒ اس

طرح بیان کرتے ہیں کہ:

''میں نے ایک بارگرم جرابوں کا ایک جوڑا حضرت مولا ٹا کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا کہ سردیوں میں آ رام رہے گا۔تھوڑی دیر بعد کیا دیکتا ہوں کہ جرابیں کیچڑ سے لتھڑی ہوئی بیں اور حضرت مولا ناان سے کیچڑ صاف کررہے جیں۔ میں نے منس کیا۔حضرت جوتا بھی تو بہننا تھا۔اس سادگی سے مسکرات اور فر مایا،الغدراضی تھیوی، میں سمجھا ایویں ای پانیاں نیں'' (اللہ آپ سے راضی ہومیں سمجھا کہ ای طرح پہنتے ہیں) نیں' (اللہ آپ سے راضی ہومیں سمجھا کہ ای طرح پہنتے ہیں) میں مجھے اس علم وضل کا مالک عالم باعمل بندوستان کے مرکز دہلی میں بھی نظر نہ آیا''۔۔

تصنع اور بناوے ہے پاک زندگی کا ایک واقعہ مولا ناصوفی عبدالحمید سواتی نے ''فیوضات حینی'' کے مقد مہ میں ورق کیا ہے کہ ا

''ایک بار دبلی کے ایک عالم حضرت مولا گا کے علم وضل کا شہرہ من کروال بھچرال پہنچ ۔ اس وقت حضرت مولا نا کے مٹی کا گارہ بنا کراپنے گھر کی دیوار درست کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے لوگوں سے حضرت مولا نا کے بارے میں پوچھا۔ تو کسی نے اشارے سے ان کی رہنمائی کی۔ مگراس حالت میں و کچھ کرانہیں یقین نہ آیا۔ کیلن جب انہیں بتایا گیا کہ ان کی رہنمائی کی۔ مگراس حالت میں و کچھ کرانہیں یقین نہ آیا۔ کیلن جب انہیں بتایا گیا کہ ان سے مذاق نہیں کیا گیا ، تو انگشت بدندال رہ گئے ۔ پچھ دنول بعد جب وہ واپس جارہے سے تھے تو ان کی زبان پریا افاظ تھے کہ "مجھے اس علم وضل کا مالک عالم باعمل ہندوستان کے مرکز دبلی میں بھی نظر نہیں آیا۔''

### (٢) ـ ''اس طرح كاايك اورواقعه'': ـ

ای ہے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت مولاناً کے صاحزادے مولانا عبدالرزاق صاحب مرحوم نے راقم الحروف سے عندالملا قات بیان کیا کہ: ''ایک بزرگ عالم حضرت مولانا کی شہرت من کر جمبئی سے تشریف لائے تا کہ کچھ تفسیری اشکالات سجھ کیں۔ حضرت مولا نا کھیتوں میں جانوروں کے لئے چارہ کاٹ رہے تھے وہیں ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے ہو چھا۔ بھائی حضرت مولا نا حسین علی صاحب سے ملنا ہے وہ کہا لیا قات ہوگئی۔ انہوں نے ہو گھا۔ بھائی حضرت مولا نا نے فر مایا کہا جھی بتا تا ہوں چارہ اکٹھا کر گئی بنایا اور سر پراٹھا لیا۔ اور کہا میرے ساتھ آئیں۔ اس بزرگ عالم نے انہیں حضرت مولا نا کا خادم سمجھا ۔ راستہ میں حضرت مولا نا نے پوچھا کہ حسین علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے آمد کا مقصد بتایا۔ حضرت مولا نا نے چلتے چلتے راستے ہی میں ان اشکالات کا حل بیان کیا۔ وہ بہت جیران ہوئے کہ حضرت مولا نا نے خادم کا کس قدروستے انعلم ہے تھوڑی دیر بعد جب مولا نا نے مصحد میں درس دینا شروع کیا تب ان کی جبرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ معمولی کسان حضرت مولا نا کے انہیں بڑے مولا نا کا خادم نہیں بلکہ حضرت مولا نا حسین علی صاحب ہیں۔ حضرت مولا نا نے انہیں بڑے کہا اگرام سے چند دن تھہرایا راور قرآن یا ک کا خلاصہ پڑھایا اور چند دن کے بعد انہیں گھوڑی پر بھا کر خود ریلو ہے اشیش تک رخصت کرنے گئے۔ واپس ہوتے ہوئے انہوں نے کہا پر بھا کر خود ریلو ہے اشیش تک رخصت کرنے گئے۔ واپس ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت مولا نا تے انہوں انے کہا کہ جھتا کہ میں حضرت مولا نا ہوئی ہوں کے انہوں انے کہا کہ جھتا کہ میں حضرت مولا نا ہوئی ان کیا کہ نہی کھتا ہوں کے میں حضرت مولا نا سے کا کر چند دون قرآن وال کیا کہا کہ نہ تھے لیتا تو اپنے آپ کو جابل ہی سمجھتا۔ "

عارف بالله حضرت مولا ناسیداصغر حسین صاحب رحمه الله کے واقعات حضرت اقدی مفتی محمد تقی عثانی صاحب زیدمجدهم تحریر فرماتے ہیں:

حضرت والدصاحب کی تربیت میں جن بزرگوں نے حصہ لیاان میں حضرت مولا ناسیداصغر حسین صاحب قدس سرہ کا اسم گرا می بھی سرفبرست ہے۔ آپ دیو بند میں "حضرت میال صاحب "کے لقب سے معروف تھے۔ اور بھارے داداحضرت مولا نامحمہ یاسین صاحب قدس سرہ جو حضرت میاں صاحب کے استاذ تھے فرمایا کرتے تھے کہ وہ مادرزاد ولی ہیں بچین میں بھی انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بچے درس گاہ میں طرح طرح کی شرارتیں کرتے لیکن میاں صاحب ان سے الگ رہتے اور بھی کوئی غلطی ہوجاتی تو کسی تاویل یاا نکار کے بجائے صاف لفظوں میں اعتراف کر لیتے تھے۔

حضرت میال صاحب حضرت والدصاحب کے استاد بھی تھے۔ پھر گتب خانہ دارالا شاعت میں دونوں شریک تجارت بھی رہے۔ اور بجین سے لیکر بڑھا ہے تک حضرت میال صاحب مصرت والد صاحب کے اہم گھریلو معاملات میں بھی دخیل رہے اس لئیے حضرت والد صاحب کے اہم گھریلو معاملات میں بھی دخیل رہے اس لئیے حضرت والد صاحب ان کے ایسے بجیب وغریب واقعات سنایا کرتے تھے کہ جن کی نظیراس دور میں ملنی مشکل ہے اور جن کا جانے والا بھی شاید حضرت والد صاحب کے سوا کوئی نہ ہو۔

(اكابرديو بندكيا تتے؟ص٩٥)

(۱)۔''ایثار، ہمدردی اوراخوت کی جیتی جاگتی تصویر'':۔

اعزا، واقر با، احباب، اہل محلّہ کے حقوق وجذبات کی جس قدرر عایت کرتے ہوئے اس مرد باخدا کو دیکھا اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ میاں صاحب کا اکثر مکان کیا تھا۔ جس پر ہرسال مجلُل جا نظروری تھی۔ اگر نہ کی جاتی مکان منہدم ہونے کا خطرہ تھا۔ ہر سال برسات سے پہلے اس پر محلگ کے اسے کا معمول تھا اور اس وقت گھر کا سارا سامان باہر نکالنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر والدصاحب نے عرض کیا کہ حضرت اہر سال آپ کو یہ تکلفا ہوتی ہے۔ اور ہرسال کا خرج بھی جو اس پر موقا ہے وہ جوڑا جائے تو پانچ سات سال میں اتنا ہو جائے گا کہ اس سے پختہ اینٹوں کا مکان بن جائے ۔

اخلاق کریمانہ ہے کی بات کاٹنے کا وہاں دستور ہی نہ تھا۔ بڑی دلداری اور حوصلہ افزائی کے ساتھ فرمایا۔'' ماشاء اللہ آپ نے کیسی عقل کی بات فرمائی ۔ میرا بھی انداز ہ یہی ہے ۔ یانچ سال میں جتنا خرج اس پر ہو جاتا ہے اتنے خرج سے پختہ مکان بنا کر اس غم سے نجات ہو سکتی ہے۔ ہم بڈھے ہو گئے ۔ اتنی عقل نہ آئی کہ ایک دفعہ ایسا کر لیتے ۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے ۔ اس کی جواصل حقیقت تھی اس کا اظہار اس طرح فرمایا کہ

''میرے پڑوئ میں جینے مکان بیں سب خریوں کے ہیں اور کچے ہیں۔ایی حالت میں میاں صاحب کیا اچھا لگتا کہ اپنامکان پختہ بنا کر بیٹھ جاتا، پڑوسیوں کو حسرت ہوتی۔ میاں صاحب کیا اچھا لگتا کہ اپنامکان پختہ بنا کر بیٹھ جاتا، پڑوسیوں کو حسرت ہوتی۔ اس وقت بیراز کھلا کہ حضرت کس مقام بلند پر ہیں ۔ان کے اعمال وافعال کا انداز ولگانا دشوار ہے کہ ان میں کیسے کیسے اسرار پوشیدہ ہیں۔ پڑوسیوں اورغریبوں کی رعایت ان کی خدمت جوحضرت میاں صاحبؒ کی فطرت بنی ہو ئی تھی دوسروں کا اس طرف دصیاں جانا بھی آسان نہ تھا''۔

درد نیابد حال بخته بیج خام بستخن کوتاه باید والسلام

میں نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی ہمیشہ سالانہ یہ تکلیف برداشت کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں کے پڑوسیوں نے اپنے مکانات پختہ بنائے تب حضرت میاں صاحب نے بھی اپنے مکان کو پختہ بنوایا۔

یہ حضرات ہیں جن کوسلف کانمونہ کہا جاسکتا ہے۔حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں تھی گراں ہو گیا تو حضرت امیر المونین سید نا فاروق اعظم نے تھی کھاناترک کردیا۔ اور فرمایا میں اس وقت تھی کھاؤں گاجب مدینہ کے عوام تھی کھانے لگیس۔
یہ واقعہ تاریخ میں پڑھااور سنا تھا گرایٹار ہمدردی اوراخوت کے اس مقام بلند کی جیتی جاگتی تصویر حضرت میاں صاحب ہی کی زندگی میں نظر آئی۔
(ص۲۶)

(۲) ـ ''فنائيت كامقام بلند'': ـ

حضرت اقدس مفتی محرتقی عثانی صاحب ہی تحریر فرمات ہیں:

ایک مشہور عالم دین بزرگ ہے بعض سیاسی مسائل میں حضرت میاں صاحب کوشدید اختلاف تھا جس کا اظہار ہمیشہ بر ملافر مائے رہے۔ لیکن اسکے باوجودان کی شان میں اگر کسی ہے بھی کوئی نامناسب کلمہ نکل بھی جاتا تو بڑی تنتی ہے متنبہ فر ماتے۔ اختلاف بھی'' اختلاف امتی رحمته'' ('میری امت کا اختلاف رحمت ہے ،) کی تشریح پرتھا۔ اختلاف کی حدود ہے سر موتجاوزان کی فطرت ہی نہیں تھی۔

انبی مختلف الخیال بزرگ نے ایک دفعہ امساک باراں کی کہ شدت و کیھ کر نماز استہقاء پڑھنے کا اعلان کیا۔میاں صاحب کو غالبًا کشف کے ذریعہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان ایام میں بارشنبیں ہوگی البتہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے چلناضروری ہے۔ چنانچہوالدصاحب نے ان کی معیت میں نماز استیقاءادا کی۔ بارش کو نہ ہونا تھا نہ ہو گی۔ان بزرگ نے دوسرے روز کے لیے بھی نماز کا اعلان فر مایا ۔ تو اس دن بھی وہی پہلے دن والی بات فرما کرنمازادا کرنے پہنچ گئے۔اور بغیر بارش ہوئے واپس آ گئے۔تیسر ےروز کے لیے پھرنماز کااعلان ہوا تو میاں صاحب تیسر ہے دن بھی نماز کیلئے میدان میں پہنچے گئے اورخو دان بزرگ ہے کہا کہا گرآپ اجازت دیں تو آج نماز میں پڑھادوں۔ ہڑمخص حیرت ہے دیکھ ر ہاتھا کہ میاں صاحب تو تبھی پنج وقتہ نمازلوگوں کے اصرار پربھی نہیں پڑھاتے آج انہوں نے خودنماز پڑھانے کی پیش کش کیے گی۔ بہر کیف نماز استیقا ءمیاں صاحب کی امامت میں شروع ہوئی۔میاں صاحب کے عقیدت مندوں کے دل میں بار باریہ خیال پیدا ہور ہا تھا کہ آج بارش ضرور ہوجائے گی۔ شاید میاں صاحب نے کشف کے ذریعے معلوم کر کے بہ تبدیلی کی ہوگی لیکن ایج بھی دھوپ اس شدت کے ساتھ چمکتی رہی اور بادل کا دور بھی نام ونشان نہیں تھا۔مجبور ہو کر پورہ مجمع شکتہ دل اورمغموم واپس ہوا۔والد صاحب نے اس خلاف عادت عمل پراستفسار کیا که آپ تو مجھی نماز پنج گانه میں بھی امامت نہیں فر ماتے آج یہ کیا ماجرا تھا۔ تو فر مایا کہ'' میرامقصداس کے سوا کچھنیں تھا کہ جو عالم دین دوروز ہے نماز یڑھار ہے ہیںاوگوں کوان پر بدگمانی نہ ہومیں بھی اس میں شریک ہوجاؤں کیونکہ مجھےانداز ہ تھا کہ بارش اس وقت ہونا مقدر میں نہیں ۔کسی عالم یا مقدس ہستی کااس میں کیاقصور ہےاب اگر بدنا می ہےتو تنہاایک عالم کی نہ ہو''۔

سوچنے ان اہل اللہ اور ہم دنیا داروں میں کس قدر بعد المشر قین ہے ہماری تمام کوشش اور سعی کامحور صرف بیہ ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کا کوئی کمزور پہلوتلاش کر کے اس کومجروح کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کیلئے ہر جائز و نا جائز حربہ آز مایا

جائے اوراگر قابوچل جائے تو اس کو پوری طرح ذلیل ورسوا کیا جائے لیکن یہی اختلاف جب اسلامی ڈھانچہ میں ڈھلتا ہے تو کس درجہ حسین اور دل فریب ہو جاتا ہے کہ جس پر سینکڑ وں اتحاد قربان ہو سکتے ہیں۔ حقیقت توبیہ ہے کہ ان بزرگول کود کمچے کراندازہ ہوا کہ دنیا میں رہنے اور دنیا کو برتنے کا لطف وسلیقہ بھی ان اہل اللہ بی کوآت ہے اور جوخود کو دنیا دار کہتے ہیں ان گواس کے لطف کی ہوا بھی منہیں گئی۔ (اکابر دیو بند کیا تھے؟ بحوالہ ارواح ثلاثہ ۲۰۰،۴۰۸) حافظ العصر حضرت خواجہ عزیمیز الحسن صاحب مجذوب رحمہ اللہ کی تواضع وفنائیت :۔

حضرت مولا ناسید سیلمان ندوی رحمته الله علیه تحریر فرماتے ہیں:

ان کا دوسراوصف خاکساری و تواضع تھا۔ چپڑ اسیوں کے ساتھ بیٹھ کہ کہ اواوگ ، بازار سے چیز خرید کرائی باتھ سے اٹھا کرلانے میں تامل نہ تھا۔ اس قسم کے کام جواوگ اپنے لئے تو بین سمجھ تھے اس بے تکلفی سے انجام دیتے تھے کہ چبرہ پرمیل نہ آتا تھا۔ اس سے زیادہ یہ کہ وہ انسپکڑ آف سکولز ہیں۔ ساتھ میں معتدد ماسٹر اور اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ اور وہ چلتے ہوئے خود بازار ہے کوئی مٹھائی یا کھانے کی چیز خریدتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ اور خریدتے ہیں، خود بھی کھاتے اور ان کو بھی کھلاتے ہیں۔

فرماتے تھے میرے لئے بیسادہ اسلامی شکل وصورت تھے گئے گئے کا سامان بن گئی ہے۔انگریز افسر بھی عزت کرتے ہیں۔ دیانت دار سجھتے ہیں، ہمیشانہوں نے میرے کلام کو پند کیا ہے۔ سرکار نے ہے وجہ خان بہاد رنبیں بنایا ، ترقی پرترقی دی اور کسی موقع پر بھی میرک ڈاڑھی اور لمباکر تامیری کسی ترقی میں حارج نبیں ہوا۔ (گفته مجذوب ص ۷)

'' نہ جانے ایمان بھی ہے کہ ہیں؟''

حضرت مفتی محرحسن صاحب امرتسری رحمه الله تعالی نے ارشادفر مایا:

حضرت خواجه مجذوب صاحب رحمته الله عليه ايك جلسه (نشست ) ميں چوجيں بزار بار ذكراسم ذات كرتے بتھے، پھر بھی فرماتے بتھے " نہ جانے ايمان بھی ہے كہ بيں " ۔ (احسن السوائح ص٣٣٣)

فر مایا: ایک بار حضرت خواجہ صاحب رحمته الله علیہ تھانه بھون میں حوض کے کنارے گھوم کر بار

بارفر مارہے تھے' پیتے ہیں ایمان بھی ہے کہیں''' پیتے ہیں ایمان بھی ہے کہیں'۔

(ایناص ۳۵۲) حضرت مفتی عبدالکریم صاحب متعلوی رحمه الله کی بے نفسی

آپ کے فرزندار جمند فقیہ العصر حضرت مولا نامفتی عبدالشکور تر مذی صاحب

رحمهاللدفر ماتے ہیں:

آج اگرکسی کودین کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ تو اس کانفس چولتا ہے وہ سمجھتا ،

ہے کہ میں بھی پچھ موں ،لوگوں کی کوئی بات برداشت نہیں ہوتی ،اس پر حفزت والدصاحب
کا واقعہ یاد آیا کہ برسہابر س لگا تارتھا نہ بھون میں مفتی رہے ،حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کی نگرانی میں وین کی خدمت کی ، فقادی وغیرہ لکھے ،حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے آپ کوخلافت عطا فر مائی اور مجاز صحبت بنایا تو اس پر بے نفسی ملا خطہ ہو کہ حضرت رحمہ اللہ کی خدمت اقد س میں لکھا کہ 'دھنرت اگر چہ میں اس کا اہل نہ تھا، لیکن جسطرح آپ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا سے پڑھا تا ہوں ، نوٹوی لکھنے کا حکم دیا لکھ ویتا ہوں ، پڑھانے کا حکم دیا پڑھا تا ہوں ،اس طرح آپ کا حکم دیا پڑھا تا ہوں ،اس طرح آپ کا حکم دیا پڑھا تا ہوں ،اس طرح آپ کا حکم دیا پڑھا تا ہوں ،اس طرح آپ کا حکم دیا پڑھا تا ہوں ،اس طرح آپ کا حکم دیا پڑھا تا ہوں ،اس طرح آپ کا حکم دیا پڑھا تا ہوں ،اس طرح آپ کا حکم دیا پڑھا تا ہوں ،اس حضرت بھی کرلیا کرونگا، آپ کے حکم کی تعمیل ہی سمجھوں گا''۔

می بیشی بے نسی ان لوگوں کی ،سی قسم کی بڑائی یا فخر نہیں کیا حالا نکہ بر ہما برس تک خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ (حیات تر نہ بی ص ۲۹۰۹)

دیتے رہے تھے۔ (حیات تر نہ بی ص ۲۹۰۹)

تقسیم ہنداور قیا م یا کہان کی تاریخ:

مفتی اعظم پاکستان مفتی محد شفیع صاحب رحمه الله تحریر فر ماتے ہیں!

قا کداعظم اورلیافت علی خان مرحوم نے علامہ عثانی رحمتہ اللّٰدعلیہ کوکرا چی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ان کےساتھ ہی آ پے کراچی تشریف لائے۔

شیخ الاسلام کااپنے وطن دیو بند ہے بیسفراچا تک عمل میں آیا تھا۔اہل وعیال اورکل سامان دیو بند میں تھا مگراعلان پاکستان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی نیت ہے پاکستان کواپناوطن بنالیااوراس کے بعد بھی اتفاقی صورت ہے بھی وطن جانانہیں ہوا۔ ( چندعظیم شخصیا ہے ۸ ۵ ) (۲ )۔'' شیخ الاسلام کااخلاص اور زاہدانہ زندگی''۔

پاکستان بننے کے بعد یہاں سے ہندوستان منتقل ہونے والے ہندؤوں کے مکانات اور متروکہ جائیدادیں کراچی اور ہر شہر قصبہ میں کھلی پڑی ہوئی تھیں اور پاکستان میں آنے والے مہاجرین ان پر با جازت یا بلاا جازت قضہ کر رہے تھے، بناء پاکستان میں حصہ لینے والے اکثر حضرات کو بھی بڑی بڑی کو کھیاں اور بنگلے اس طرح ہاتھ آئے ۔ مگر شیخ الاسلام اس وقت بھی اپنے مختلف مکانات میں عاریتاً رنہتے رہے۔ اس طرح مختلف مکانات بد لے اور آخر عمر تک زندگی یوں بی گزار دی کہ وفات کے وقت بھی ایک صاحب کے مکان بد لے اور آخر عمر تک زندگی یوں بی گزار دی کہ وفات کے وقت بھی ایک صاحب کے مکان کے ایک حصے میں مقیم تھے جس کے دو کمرے انہوں نے حضرت شیخ الاسلام کو عاریتاً دے رکھے تھے۔ اپ لئے نہ مکان لیانہ بنایا۔ شب وروز پاکستان کی صلاح وفلاح کی فکر وں اور کوششوں میں بھے تن مصروف رہتے اور میست کے ساتھ متو کلانہ زندگی گزراتے ہوئے دنیا

(چند عظیم شخصیات ص ۵۴)

(٣)''غريب کي دلجو ئي'': \_

محتر منشی عبدالرحمٰن خان مرحوم حضرت علامه عثمانی رحمه للّه کاایک واقعه بیان کرتے میں کہ:

ایک جلسہ کے اختیام کے بعد جب وہ واپس ہونے لگے تو اچا نک سامنے ایک شخص ''عبدالستار''نامی آ گیااوراس نے آپ کودیردینہ وعدہ یا ددلایا، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب ملتان آ وُ نگا تو تمہارے پاس ضرور چائے نوش کروں گا آپ کے چند ہمراہیوں نے انہیں یہ دعوت ٹالنے کے لیے کہا۔ کیونکہ ہیچارہ ایک مسکین سا آ دمی تھا ، جسے کوئی خاطر میں نہ لارہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ اس لیے میں اس کی دل شکنی کرنانہیں چاہتا۔ وہال سے وہ اسکے ساتھ موٹر میں روانہ ہو پڑے، میں ساتھ تھا،

اس غریب مسکین ہے جو تجھ ہوسکا اے آپ نے بڑی محبت ہے نوش فر مایا اور والیسی پر مجھ سے فر مانے گئے گہ' ہمارے جانے ہے ہمارا تجھ نقصان نہیں ہوا مگر اس کا جو دل خوش ہو اے اسکا یہ لوگ انداز ہنیں لگا سکتے''۔ یہ انکے علم وضل کی ایک معمولی ہی جھلک تھی جو اتنا ہمی برداشت نہ کر سکے کہ جیسے مخض غربت اور مسکینی اور بھٹے پرانے کیٹر ول کی وجہ ہے بنظر حقارت و یکھا جارہا ہے اس کی ول شکنی کی جائے۔

(ماخوذ از ما ہنامہ محاسن اسلام شارہ ۲۲)

مولا ناعبدالمجیدصاحب بچھرانوی (خلیفه مجاز حکیم الامت رحمهالله) کی تواضع وفنائیت:۔

پروفیسراحد سعیدصا حب تحریر فرماتے ہیں:

مولانا عبدالمجیدصاحب فی حضرت گنگوہی رحمہالتد کی وفات کے بعد حضرت تھانوی ہے۔ تعلق قائم کیااورراہ سلوک میں خوب محنت مشقت کی ،آپ کوکشف بہت ہونے لگا تھا یہال تک کہ معمولی جڑی ہوئی بھی ہولتی تھی کہ میں فلاں بیماری کا علاج ہوں۔ آپ نے ایک کا پی لیکراس میں اپنے کشف اور جو بات ذہن میں آئی جمع کرفر مالی۔

کی برات پر جوآیات نازل ہوئی تھیں وہ نماز میں پڑھیں ،نماز کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اعلان فر مایا کہ اب ان ہے بولنے کی اجازت ہے اوراس واقعہ ہے اگرکوئی ان کی تذکیل کرے گا تو اس کے اعمال حط (ضائع) ہوجائیں گے ،مولا ناکے پاس جورقم تھی وہ حضرت قدیں سرہ کو پیش کی کہ بدیہ قبول فر مالیں وہ قبول فر مایا اور آپ کو مخاطب کر کے فرماے گئے:

''میں نے ایسامسبل آپ کودیا ہے جو پہلے کسی کونبیس دیا تھا ، الحمد للد آپ کا میاب ہوئے اور مجھے یہی امید تھی کہ آپ اسے برداشت کریں گے''۔

(بزماشرف کے چراغ ص۹۳)

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد کفایت الله صاحب رحمه الله کے واقعات: به (۱)''اس مقام کی کسی شخصیت میں کھی اس درجہ کا تواضع نہیں دیکھا'' ا

حضرت مولا نا محمد منظور نعمانی صاحب رحمه اللّٰد آپ کے تذکرہ میں تحریر میں فرماتے ہیں:

" یہ عاجز حضرت مفتی صاحب کی علمی عظمت کا پوری طرح قائل ہونے کے باوجودان کے دوسر ہے تھم کے کمالات سے ہمیشہ زیادہ مثاثر رہاان کے جس کمال کانقش میر سے دل پرسب سے زیادہ گہراہ وہ انگی ہے انتہاء تواضع اور بنسسی ہے۔ اس بار بسیل اس عاجز کا جوتائثر اوراحساس ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کے اظہار کے لئے میر ب پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے ان کوجتنی بلندیاں عطافر مانی تھیں وہ اسے متواضع اور بے نفس سے ۔ ان سے ملنے والے ان کے کسی نیاز مند نے بھی بھی محسوس نہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے کو پچھے جمجھتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے بہت چھوٹوں کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ وہ اپنے کو پچھے جمجھتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے بہت چھوٹوں کے ساتھ اس طرح بیش آتے اور ایسا معاملہ کرتے کہ انہیں شرم آتی اس عاجز نے اس مقام کی کسی تخصیت میں بھی اس درجہ کا تواضع نہیں دیکھا۔ اور دوسری خاص بات جس سے عاجز بہت متاثر ہے یہ کہ بعض رواتیوں میں حضور صلی القدعایہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ '' کے اس بے حدم میں دواتیوں میں حضور صلی القدعایہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ '' کے اس بے حدم میں دواتیوں میں حضور صلی القدعایہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ '' کے اس بے حدم میں دواتیوں میں حضور صلی القدعایہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ '' کے اس بے حدم میں دواتیوں میں حضور صلی القدعایہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ '' کے اس بے حداث

نیفسه" (آپخود بی اپنے خادم تھے، اپنے گھر اور اپنی ذات کے معمولی معمولی کام خود کر تے تھے۔ ) حضرت مفتی صاحب اس اسوۃ نبی کے خاص نمونہ تھے۔ اس بلند مقامی کے باوجود اپنے گھر کے بچول کے بہت سے ایسے معمولی اور حقیر کام خود کیا کرتے تھے۔ جن کے کرنے میں ایک معمولی آ دمی بھی اپنی تو بین سمجھے گا۔

واقعہ بیہ ہے کہ بیماجز حضرت مفتی صاحب کی ان سیرتی خصوصیات ہے اتنامتا ثر ہے کہ ان کے ہاتھ رکھل کرامتیں دیکھتا تو غالبًا اس ہے زیادہ متاثر نہ ہوتا''۔

(ما بنامه القاسم 'مفتى أعظم نمبر 'ص ١٢)

(۲)''سب سے بڑا متکبروہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عار سمجھے''۔ (گ

شيخ الا د بحضرت مولا نامحمراعز ازعلی صاحب رحمه الله تحریر فر مات میں:

'ان کے خضائص میں تھا کہ دوسروں سے خدمت نہ او بلکہ انکی خدمت کرواور
اپنی خدمت خود کرو۔ چنانچہ جب آپ ماتان جیل سے واپس آئے تو اس وقت بچہ بچہ آپ
کی عظمت سے واقف ہو چکا تھا۔ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ بازار سے دودھ خرید کردیکچی ہاتھ میں لئے ہوئے جارہے ہیں۔ میں نے لیک کردیکچی ہاتھ میں لینی چاہی تو چھے پھر کر مجھ کود یکھا اوردیکچی ہاتھ میں دیدی میں نے عرض کیا کہ گھر میں اورکوئی نہ تھا جو اس خدمت کو انجام دیتا تو فر مایا کہ 'سب سے بڑا متبکر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے ایم عاربے عاربے میں دیدی میں کے عرب کے عاربی خدمت کو اپنے لیے عارب سے سے بڑا متبکر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عارب سے سے بڑا متبکر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عارب سے سے بڑا متبکر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عارب سے سے بڑا متبکر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عارب سے سے بڑا متبکر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عارب سے سے بڑا متبکر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عارب سے سے بڑا متبکر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عارب سے سے بڑا متبکر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عارب سے سے بڑا متبکر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عارب سے سے بڑا متبکر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عارب سے سے بڑا متبکر سے سے بڑا متبکر وہ ہے جو اپنی خدمت کو اپنے لیے عارب سے بڑا متبکر کی سے بین سے بڑا متبکر کی سے بین سے بڑا متبکر کر بھو کو کی سے بین سے بڑا میں سے بڑا متبکر کے بین کی بین سے بین سے

(۳)''اپنا کام خودا ہے ہاتھ سے کرنے کے عادی تھے'': مولاناضیاءالحق صاحب دہلوی (مدرس مدرسہ میینہ دہلی)رقمطراز ہیں: ''گھر کی صفائی کرنے اور برتن مانجھ لینے میں آپ عارکومحسوس نہ کرتے تھے۔ ۔بازار سے دو پییوں کا سودا بھی خود ہی خرید لاتے تھے آپ گوکوئی اجنبی تنکوں کی ٹوپی اوڑھے، کھڑاویں پہنچے سادہ لباس میں پھرتے دیکھے کر بھی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ بید نیا کی اتن مقبول اور برگزیدہ بستی ہے۔ اپنا کام خودا پنے ہاتھ سے کرنے کی عادی تھے۔ اس لئے کسی کا کیا ہوا کام مشکل سے پہند آتا تھا''۔

(ص۱۰۴)

مخدوم الملت علامه سيدسيلمان ندوى رحمه الله كواقعات

(۱)۔" تمام تصوف کا حاصل خود کومٹادینا ہے''۔

من من محد اختر صاحب ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

فرمایا کہ سید سیلمان ندویؒ نے حضرت تھانویؒ ہے جب پہلی ملاقات کی اوراس وقت میں بھی حاضرتھا تو سید صاحب نے عرض کیا کہ پچھ نصیحت فرماد بیجئے رحضرت نے فرمایا کہ آپ جیسے فاضل کو کیا نصیحت کروں ؟ لیکن اپنے بزرگوں ہے جو سنا ہے اس کا تکرار کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تمام تصوف کا حاصل آپنے کومٹادینا ہے بس سید صاحب پر گریہ طاری ہوگیا۔ میں نے اسی وقت پیشعر کہلے

بهت چاهانه ظاهر بوکسی پرداز ضبط غم دو آنسو کهه گئے لیکن شکست دل کا افسانه

بہت جاہانہ ظاہر ہوکسی پرراز ضبط<sup>غم</sup> (عار فی )

اس کے بعد بیا شعار سنائے۔

نه چھوڑ اشائبہ تک دل میں احساس دوعالم کا

معاذ الله محبت كابيا ندازح يفانه

خبر کیاتھی بنائے گی محبت ایسادیوانہ

مجھے بنایڑے گاخودمحبت ہی کاافسانہ (عارقی)

پھرسیدصاحب تھانہ بھون گئے۔ تین دن مجلس میں شریک ہوئے تیسرے دن کھڑے ہوکر سے دری پر ہاتھ رکھ کررونے گئے۔ فرمایا تمام عمر جس کوعلم سمجھا تھاا ب معلوم ہوا کہ سب جہل تھاعلم تو ان بڑے میاں کے پاس ہے اور سیدصاحب نے فرمایا

جائے کس انداز ہے تقریر کی مجرنہ پیدا شبئہ باطل ہوا آئے ہی پایا مزاقر آن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا (البلاغ حضرت عارفی نمبرص ۳۱۹)

(۲) \_''بھائی! ہمارے طریق میں تو اول وآخرا پے آپ کومٹادینا ہے''۔ شخ الاسلام حضرت اقدی مفتی محمر تقی عثانی صاحب زید مجد ہم فرماتے ہیں:

حضرت سید سیلمان ندوی رحمته الله علیه ، جن کے علم وفضل کا طوطی بول ریا تھا ، اور وُ زَكَا نِجَ رِبِاتِهَا ،وه خود اپناوا قعه سناتے میں کہ جب میں نے "سیرت النبی ایسی ہے" جی جلدوں میں مکمل کر لی ،تو یار مار دل میں پیضلش ہوتی تھی کہ جس ذات گرامی کی پیسیرت ککھی ہےان کی سہ ہے کا کوئی ملک یا کوئی جھلک میری زندگی میں بھی آئی پانہیں؟اً رنہیں آئی تو کس طرح آئے ؟اس مقصد کے لیے کسی ابتدوالے کی تلاش ہوئی ،اور یہن رکھا تھا کہ حضرت مولا نا اشرف ملی صاحب تھانو گ تھانہ بھون کی خانقاہ میں مقیم میں اور اللہ تعالی نے ان کا فیض پھیلایا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ تھانہ بھون جانے کا ارادہ کرلیا،سفر کر کے تھانہ بھون پہنچ گئے اور حضریت والا ہے اصلاحی تعلق قائم کیا اور کنی روز و ہاں مقیم رہے۔ جب واپس رخصت ہونے گے تو حضرت نتما نوی رحمتہ القد ملیہ ہے عرض کیا کہ حضرت! کوئی نصیحت فر ما دیجئے ، حضرت تھا نوئی فرماتے ہیں کہاس وقت مجھے خیال آیا کہ میں اتنے بڑے علامہ کوکیا نصیحت کروں؟ مهم فضل کے امتیار ہے یوری دنیا میں ان کی شہرت ہے، چنانچے میں نے اللہ تعالی ہے دعا کی یالند!میہ ے دل میںالیمی بات ڈال دیجئے جوان کے حق میں بھی فائد ہ مند ہو اور میرے نق میں بھی فایدہ مند ہو۔اس کے بعد حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ مایہ نے حضرت سيدسيلمان ندوى رحمته القدعاية يصمخاطب بهوكرفر مايان

'' بھانی ہمارے طریق میں تواول وآ خرایے آپ کومٹادینا ہے۔''

حضرت سیدسیلمان ندویؑ فر ماتے ہیں کہ حضرت تھانویؓ نے بیالفاظ کہتے وقت اپناہاتھ سینے کی طرف لے جا کر نیچے کی طرف ایسا جھ کا دیا کہ مجھے ایسامحسوں ہوا کہ میرے

دل پر جھٹکا لگ گیا۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر (عبدالحی عارفی) صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت سیدسیلمان ندوی رحمتہ القدعلیہ نے اپنے آپ کواپیا مٹایا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ایک دن دیکھا کہ خانقاہ کے باہر حضرت سیلمان ندوئ مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کررہے ہیں۔

یہ تواضع اور فنائیت اللہ تعالی نے ان کے دل میں پیدا کر دی۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد خوشبو پھوٹی اوراللہ تعالی نے ان کو کہاں ہے کہاں پہنچادیا۔

(اصلاحی خطیات: جلد۵ص ۳۷)

(۳)۔'' حضرت سیدصاحبؒ کی علامہ بنوریؓ سے عاجز انہ درخواست'' مولا نامحد یوسف لدھیانویؓ علامہ نوریؓ کے تذکرہ میں رقمطراز ہیں:

حضرت علامہ سید سیلمان ندوی نوراللّٰد مرقد ہ کی جلالت قدر اور علوم تبت ہے کون ناواقف ہے؟

علامہ اقبال کے الفاظ میں''علوم اسلامی کی جوئے شیر کا فرہاد''جس کے سامنے بڑے بڑے جبال علم''مورنا تو ال'' نظر آتے تھے ان کی بے نسسی وتو اضع ،خلوص وللہ پت اور مجاسہ آخرت کی فکر دیکھئے کہ وہ آخری عمر میں حضرت بنور گ سے فرماتے تھے :

''مجھ ہے ابتدائی دور میں بعض قلبی لغزشیں ہوئی ہیں ان میں پچھ چیز وں پرتو مجھے تنبہ ہوااور میں نے ان کی اصلاح کرلی ہے۔ میں چا ہتا ہوں کہ آپ (حضرت بنوریؒ) جیسے حضرات میری کتابیں غور سے پڑھیں اوران میں کوئی لغزش نظر آئے تو مجھے متنبہ فر مائیں تا کہ میں ان سے رجوع کرلوں''۔

> حضرت سیّدصا حب کابیارشادراقم الحروف نے حضرت بنوریؓ ہے سناتھا۔ (بینات،علامہ بنوری نمبرِص۳۳۲) سرین سریم

(۴)''میںان کی تواضع وسادگی کود نگھ کرتومسخر ہی ہو گیا'':۔

کیم الامت مولانا اشرف ملی تھانوی جوسیّد صاحب کے پیر ومرشد اور شیخ طریقت بھی تھے سیّدصاحب کے زورقلم اوراشخر ان مطالب کے قائل تھے۔ان کی مئورخانہ خد مات کا اعتراف انہوں نے اپنی مجلسوں اورتصانیف میں بار بارکیا ہے۔ بزم اشرف کے چراغ کے حوالے سے یہ بات نقل کی جارہی ہے کہ مولانا تھانوی نے ایک بارفر مایا:

''مولا ناسیمان ندوی صاحب دفعته تشریف لائے میں مکان پرتھا، سنتے ہی حاضر ہوا۔ میرے ذہن میں ان کا جشطویل وعریض تھا۔ ملاتو معتدل الخلقت پاکرقلب کو بہت انس ہوا پھر ملاقات ومکالمت ہے ان کی تواضع وسادگی ، رعایت جلیس کود کمچرکرتومسخر ہی ہوگیا''۔

حضرت حکیم الامت مولانا تفانوئ ہے۔ سیدصاحب نے ۱۹۳۸، میں اصلاح کاتعلق پیدا کیا مرید ومرشد میں اتنی مناسب تھی کہ بہت جلد سید صاحب سلوک کے مدارج طے کر گئے۔ ۱۲۲ کتو بر۱۹۴۲، کومولانا اشرف علی تفانوی نے سیدصاحب کوخلافت دے کرفر مایا: ''الحمد للہ مجھے اب کچھ فکرنہیں میرے بعدا سے ایسے لوگ موجود ہیں۔''

# (۵)" درخواست نفیحت": ـ

غرض لکھنو کی مذکورہ حاضری کے بعد حضرت والا کی طبیعت اب پوری توت
کیساتھ اپنے شخ عالی مرتبت ہے اخذ فیض کیطر ف متوجہ ہوگئی۔ ذوق وشوق نے بار بارتھانہ
ہون کی حاضری پر مجبور کردیا اور شخ کے خصوصی الطاف سے برسول کے مراحل منٹول میں
طے ہونے لگے۔ ڈاکٹر صاحب مدظلہ، نے فر مایا کہ "ایک مرتبہ حضرت سیّدصاحب خانقاہ
تھانہ ہمون تشریف لائے محفل خاص آ راستے تھی سیدصاحب حضرت مولا ناتھانوی ہے مصل
بیٹھے ہوئے تھے، چیکے ہے سیّدصاحب نے کوئی بات حضرت شخ کے گوش گذار فر مائی اور کچھ
در کی خاموثی کے بعد حضرت شخ قدس مرہ نے سیّدصاحب کے کان میں پچھارشاد فر مایا ہم
لوگ اس عرض وارشاد کوئن نہ سکے، مگردیکھایہ کہ دفعتۂ سیّدصاحب پر گریہ طاری ہوگیا، یہاں
لوگ اس عرض وارشاد کوئن نہ سکے، مگردیکھایہ کہ دفعتۂ سیّدصاحب پر گریہ طاری ہوگیا، یہاں

تک که سلیال بنده گئیں، پھر سیّد صاحب رخصت ہو گئے ،ساری محفل محوجیرت تھی کہ یہ گیا ماجرا تھالیکن بارگاہ اشر فیہ میں استفسار کی س کومجال ہو سکتی تھی۔ایک عرصہ بعد حضرت خواجہ صاحب (خواجہ عزیز الحسن صاحب غوری مجذوب) نے جرأت کرکے وہ بات پوچھی تو حضرت حکیم الامت نے اس کا اظہار فر مایا اور خواجہ صاحب نے اس واقعہ کو بادا ظہار نام کے اشرف السوائی میں بھی درج فر مایا۔۔۔۔۔ وہ یہ ہے:

''ایک مشہور فاصل ندوی اتفا قاچندگھنٹوں کے لئے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چلتے وقت عرض کیا کہ مجھ کو کئی نصیحت فر مائے ، حضرت والا فر ماتے ہیں کہ میں متر دد ہوا کہ ایسے فاصل شخص کو میں کیا نصیحت کروں ۔ پھر اللہ تعالی نے فور اُمیر ہے دل میں ایک مضمون ڈ الا ہو بعد کو معلوم ہوا کہ ان کے بالکل مناسب حال تھا۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ جیسے فاصل کو میں نصیحت نو کیا کرسکتا ہوں ایکن ہاں میں نے جوا بنی اس تمام عمر میں سارے طریق کا حاصل مجھا ہے وہ عرض کے دیتا ہوں ، وہ حاصل جو میں سمجھا ہوں وہ فنا معبد بیت ہے اس جہاں تک ممکن ہوا ہے آپ کو منایا جائے ، بس اسی کے لئے سارے ریاضات و مجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا وعبد بیت کی تخصیل میں گذار ریاضات و مجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا وعبد بیت کی تخصیل میں گذار ریاضات و مجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا وعبد بیت کی تخصیل میں گذار ریاضات و مجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا وعبد بیت کی تخصیل میں گذار ریاضات و مجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا وعبد بیت کی تخصیل میں گذار ریاضات و مجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا وعبد بیت کی تخصیل میں گذار دینی جا جسے اس تقریر کاان براس درجہ اثر ہوا کہ وہ آبد بدہ ہو گئے''

شخ عالی مقام کی اس نصیحت کا بااخلاص مرید کے قلب نے ایبااثر قبول کیا کہ پھر صاحب نظر حضرات اس بات پرمتفق ہو گئے کہ'' حضرت سید صاحب نے فنائیت میں جو کمال حاصل کیااس کوکوئی نہ پاسکا''۔ ('' تذکرہ سلیمان''ص۱۲۳)

# (١) "خلافت ہے سرفرازی":۔

اگست ۱۹۳۸، کو حضرت سیّد سیلمان نے راہ سلوک میں قدم رکھا اور اب اکتو بر۲ ۱۹۳۲، آپنچاتھا،مسافر نے عشق ومعرفت کی اتنی منزلیں طے کر لی تھیں کہ اب وہ مجدد وقت حصرت تھانو کی کی نگاہ میں راستہ کے سارے نشیب وفراز اور پیچ وجم سے وری طرح باخبراورناواقفوں کی رہبری کے لئے ہرطرح لائق اعتبارتھا۔ استخارہ واستشارہ: ۔ حکیم الامت نے اپنے قلبی داعیہ کی مزیرشفی کی خاطراستخارہ فرمایا، استخارہ ہے تائید وتقویت پائی، پھر حضرت والا کے نام ایک مکتوب لکھا جس کاعنوان تھا کہ۔۔۔۔۔'' استشارہ بعداز استخارہ''۔۔۔۔۔۔اس میں لکھا تھا کہ'' میراجی چاہتا ہے کہ آپ کوخلافت دوں، میں نے اس سلسلہ میں استخارہ بھی کرلیا ہے، اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟''

''آپ نے میر ےاستشارہ کا جواب نہیں دیا''

اس اصرار پرمیں نے جوابایہ عرض کر دیا کہ'' حضرت والا کا مکتوب گرامی پڑھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی ، کہاں میں اور کہاں بیز مہداری''۔ عطائے خلافت:

حکیم الامت علیه الرحمته اپنے مریدوں کو ہر مرحله پر آزماتے اور پر کھتے رہتے تھے،اورا کشر ایسے لطیف پیرائے میں کہ خود آزمائے جانے والے کواپی آزمائش کا احساس تک ہونے نہیں پاتا تھا۔ یہاں اس' استشارہ'' میں بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید السالکین کے ''تاثر''اور''حال'' کی آزمائش بھی مقصودتھی اور خود اپنے اذعان کا مشاہدہ بھی چنانچہ جب سیّد السالکین کا وہ جواب جوابھی نقل ہو چکا پہنچا،تو حضرت شیخ بیحد مسرور ہوئے اور حاضرین سے فرمایا کہ:۔''الحمد اللّٰہ وہی جواب آیا،جس کی تو قع تھی''

بس اس کے بعدسیّد والا مرتبت کوسلاسل ار بعه میں خلافت باطنی عطافر مادی اور مندارشاد پر ان کومتمکن فر مادیا۔، پھرخو داپنی حیات میں بعض 1 پنے زیرِتر بیت افراد کوبھی اپنے خلیفه مجاز

کے سپر دفر مادیا، بیدواقعہ۱۲۱ کتوبر۱۹۴۲ء کا ہے۔ شیخ الشیوخ کا تائثر :۔

اس بات کے راوی حافظ عثمان صاحبؓ دہلوی ہیں (جوخود بھی حکیم الامت کے فیدائی اور خلیفہ مجاز تھے ) کہ:۔

''حضرت سیّدصاحب کوخلافت عطا فر ما کرحضرت والاٌ ( حکیم الامت )اس درجه مسرور و مطمئن تھے کہ بار ہافر مایا که''الحمداللہ مجھےاب کچھ گزنہیں ،میرے بعدایسےایسےلوگ موجود ہیں''

مرشداوروه بھی مرشد تھانویؒ جیسے شیخ محقق کی نگاہ تحقیق میں بیاعتبار کوئی معمولی امتیاز ہے؟ خلیفہ مجاز کا حال:

بہر حال شخ کا تاثر تو وہ تھا،خود خلیفہ مجاز کی کیفیت بھی قابل دید ہے، یوں محسوں ہوتا ہے کہ اس عطائے خلافت کے ساتھ ہی حضرت والاً پرنیستی اور فنائیت بدرجہ اتم چھا گئی، وہ غرق عبدیت ہو گئے ،اس اثر میں ڈوب کر حضرت نے جوغز ل کہی ہے وہ ان کے نزول پر شاہد ہے یہ غزل جس طرح حضرت والا کی قلمی بیاض میں درج ہیاسی طرح یہاں نقل کی حاتی ہے:

اہمی تو مشق فغاں کنج میں ہزار کرے

ہوآ ج لذت در دنہاں کا جویا ہے

ہور کو مات کے جوکوئی ان کو ہمکنار کر ے

ہور کا ناتو دے اضیں افسانٹم ہجران

ہور کا ناتو دے اضیں افسانٹم ہجران

ہور کا ناتو دے اضیں افسانٹم ہجران

ہور کا ناتو دے اضیان کو بیٹر سے سنتے ہیں میر کا نالوں کو وہ طرز نالہ ہو جوان کو بیٹر ارکر کے

ہور کی نگاہ میں دونوں خواص رکھے ہیں

ہور کی نگاہ میں دونوں خواص دکھے ہیں

(ماخوذاز" تذکره سلیمان" ص ۱۳۲۶ ۱۳۲۱)

#### (۷)"مدح وذم ایک": به

مقامات سلوک میں '' تواضع'' عبدیت کا ایک اعلی مقام ہے گرخوداس مقام میں ہمی رسوخ کے اعتبار ہے ادنی واعلی کا فرق پیدا ہو جاتا ہے ، '' کامل متواضع'' وہ ہے جونفس کے انفعالات سے بلندو بالا ہموجائے ،اسی کو حدیث شریف میں '' ہجرت نفس' سے تعبیر فر مایا گیا اور '' اصل ہجرت' قرار دیا گیا ہے۔ایسے'' مہاجرالی اللہ'' یا کامل انسان کی شناخت سے گیا اور '' اصل ہجرت' قرار دیا گیا ہے۔ایسے'' مہاجرالی اللہ'' یا کامل انسان کی شناخت سے ہے کہ اس کے لئے اپنی مدح و ذم ایک میں ہو جاتی ہے، نہ واہ واہ سے وہ پھولتا ہے اور نہ ملامت سے مرجھاتا ہے۔خال خال ہستیوں کو اس مقام تک رسوخ میسر آتا ہے، مگر اللہ کی د بین کہ سلیمان عالی نے آن کی آن میں اس مقام کو بھی فتح کرلیا۔

ڈاکٹریت کے اعز از خاص پر آپ نے دیکھا کہ سیامانی نفس نے اپنے اندرا تناتغیر بھی محسوں نہیں کیا جتنا ایک نیا کپڑا پہنے پر سی میں پیدا ہوجا تا ہے اور شیخ الشیوخ حضرت تھا نوگ نے اسکی تصدیق بھی فرمادی کہ بیشک وہ اس انفعال سے برتر و بالا ہو چکے تھے،۔۔۔۔اب ایک واقعہ تنقیص کی بے اثری اور عرفان نفس کا بھی ملاحظہ ہو۔

ایک روزراقم کی موجودگی میں دومکرین حدیث حضرت والاگی خدمت میں آئے اوراپ مسلک کی گفتگو آغاز (شروع) کی عولی سے کیا کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہت آسان بھی ہے اور تائید میں بیآ بیت پڑھودی کہ 'ولقد یسسر نسا القرآن للذکر فھل مسن مدکس ''حضرت والامخاطب کی لیافت کو تاڑ گئے ، دریافت فرمایا کہ آیا عربی ہو اقفیت ہے؟ جواب اثبات میں ملا تو فرمایا ای آیت کا ترجمہ کرد ہے ۔مخاطب نے مفہوم بیان کیا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو ترجمہ یو چھاتھا، پھر فرمایا کہ فیریبی بناد ہے کہ یہ یان کیا تو حضرت نے فرمایا کہ میں او تو جمہ یو چھاتھا، پھر فرمایا کہ فیریبی بناد ہے کہ یہ اور سے بنا ہوا درک ' سے بنا ہوا واس کے معنی سمجھے کے میں! حضرت والا نے فرمایا کہ مجھ کوٹھیک اسی جواب کی توقع تھی ، بیتو اس کے معنی سمجھے کے میں! حضرت والا نے فرمایا کہ مجھ کوٹھیک اسی جواب کی توقع تھی ، بیتو آپ حضرات کی عربی اور اس پر قرآن فیمی کا دعوے! پھران دونوں کو حضرت نے آپ حضرات کی عربی دونوں کو حضرت نے

اس شذرہ کو پڑھ کر حضرت والاً کے سب ہی جاننے اور ماننے والوں کے دل کو جرحت پینجی ، مگر صاحبز ادہ سلمان سے رہانہ ہیں گیا ،انہوں نے حضرت والا سے عرض کی کہ اس غلط بیانی اور انہام کا جواب ضرور دیا جانا جا ہے۔ حضرت اقدس نے نہایت نا گواری کے لہجہ میں فرمایا:

'' کیوں دیا جانا چاہے ،کسی ایک شخص نے بھی کوئی بات خلاف لکھدی تو اسپراتنا غصہ! جب لوگ تعریف کے بل باندھتے ہیں تو اس وقت بھی بھی خیال آتا ہے کہ یہ لکھ دیں کہ ہمارے ابا جان میں اپنے اوصاف نہیں ہیں ، ؟القدا کبر! کس مقام ارفع سے فر مارہ سھے ۔غرض اس جواب لوسن کرصا جبز ادہ سلمہ، خاموش ہور ہے اور گھر میں چلے گئے ، پھراس راقم حقیر کی طرف دیکھے کرمسکراتے ہوئے حضرت نے ارشا دفر مایا:۔

''لڑکین ہے،اس لئے اس فتم کے خیالات ہیں،ہم بھی اپنی نوعمری میں بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ایک مضمون ایسالکھدیں گے کہ مخالف کومنہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ سب طفلانہ ہا تیں ہیں۔اب تو بحمہ اللہ نہ سی کی واہ وا کا پچھاٹر ہے نہ سی کے طنز وشنق کا مخلوق کی مدت وقد تے ہے گیا ہوتا ہے۔ دیکھنا تو یہ چاہیئے کہ خالق و مالک ہم سے راضی ہے مانہیں؟'' بات بظاہر آئی گئے ہوگی ، مگر دوبی تمین بفتے گذر ہے ہوں گے ماتان ہے مابنامہ صدّ بی الصدّ بی کا نیا شارہ جو آیا تو مدیر فاصل کی طرف ہے اس میں پرویز صاحب کا ترقی ہوتی جواب بھی تھا اور حضرت والا گے اخلاق کر یمانہ کی تو صیف بھی۔ مرشد عارف کی نظر اس پر پڑی تو صاحزادہ کو طلب فر مایا اور مبنتے ہوئے بہ کمال بلاغت ارشادہ وا:۔

'' لیجئے گئے سلمان میاں جدگ دیکھیئے !، اس رسالہ میں طلوع اسلام کا جواب چھپا ہے اور آپ کی ترات اور بڑی تعریف چھپی ہے اب تو آپ کے ابا اچھے ہوگئے اور آپ کی تمنا پوری ہوگئی '۔ اللہ! اللہ عارف کی نگاہ میں خلق کی تعریف یا مذمت کس درجہ مضحکہ کہ خیز ممنا پوری ہوگئی '۔ اللہ! اللہ عارف کی نگاہ میں خلق کی تعریف یا مذمت کس درجہ مضحکہ کہ خیز ہوتی ہے ہم ہیں کہ فانی مخلوق کو بیا نہ عزت وذات بنائے ہوئے ، اور ایک عارف ہے کہ ہم فانی کو ' لا احب' ہے قطع کر کے صرف مجبوب پر مکئی لگائے رہتا ہے ۔۔

فانی کو ' لا احب' ہے قطع کر کے صرف مجبوب پر مکئی لگائے رہتا ہے ۔۔

فانی کو ' لا احب' ہے قطع کر کے صرف مجبوب پر مکئی لگائے رہتا ہے ۔۔

(ماخوذاز " تذكره سليمان " صهماس تا ١٦٢)

(٨)''اب تلافي ما فات ميں مصروف ہوں''

کیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا تو کی رحمہ اللہ کے فیض صحبت ہے سید صاحب کی زندگی میں اس قدرواضح انقلاب رونما ہوا کہ وہ ایک طرف دنیائے علم ہے دنیائے معروفت کی طرف آ گئے۔اس زمانے کی کیفیات کا انداز ہ سیدصا حب کے اپ مکا تیب وغیرہ ہے بھی ہوتا ہے۔

مولا ناعبدالباری ندوی کے نام وہ ایک خط میں رقم طراز ہیں: '' دس بارہ برس سے جو چیز نظری طور پر سمجھ میں نہ آتی تھی وہ عملاً سمجھ میں آگنی اوراب تلافی مافات میں مصروف ہوں''۔

ای طرح مولا نامسعود عالم ندوی مرحوم کوایک مکتوب میں لکھا ہے: ''واہ واہ کا مزہ بہت اٹھا چکا اور اب بیرنگ اتر چکا۔ اب تو آ ہ آ ہ کا دور ہے، اور اپنی پیچیلی تباہی پر ماتم اور آ 'نندہ کی فکر در پیش ہے''۔ (مكاتيب سيلمان مرتبه مولا نامسعود عالم ندوى مكتوب ١١٩) شيخ الفقه والا دب حضرت مولا نامحمد اعز ازعلى صاحب رحمه الله كے واقعات (۱) ـ ابتداء بالسلام كرنے كااہتمام:

حضرت اقدس مفتی تقی عثانی صاحب زیدمجد ہم تحریر فر ماتے ہیں:

حضرت والدصاحب رحمته الله عليه نے بار ہاؤ کر فر مایا که حضرت شیخ الا دب صاحب رحمته الله علیه کی بیدادا سارے مدر سے میں مشہورتھی کہ وہ ہر کس ونا کس کو ہمیشہ ابتداء بالسلام کرنے کا اہتمام فر ماتے تھے۔ اور کوئی دوسر اشخص عام طور سے انہیں سلام کرنے کی ابتدا ، ہیں کر پاتا تھا۔ بعض اوقات طلباء پہلے سے طے کر کے کوشش کرتے کہ آج ہم مولا نا رحمته الله علیه کو پہلے سلام کریں گے لیکن اس کوشش میں کامیاب نہ ہوتے۔ (اکابردیو بند کیا تھے؟ ص ۲۷)۔ '' میں امیر ہوگ ہم ہم کی اطاعت ضروری ہے''۔

آ گے تحریرفر ماتے ہیں:

حضرت والدصاحب رحمته الله عليه نے سایا که ایک مرتبه کچھلوگ حضرت مولا نا اعزازعلی صاحب رحمته الله علیه کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کا ۔سفر کے آئی بھی ایکے ساتھ کا ۔سفر کے آغاز میں حضرت مولا نگ نے فر مایا۔'' اپنے میں سے کسی کو امیر سفر بنالو!''ہم نے عرض کیا!'' حضرت! امیر تو متعین ہیں '' فر مانے لگے'' اگر مجھے امیر بنانا چاہتے ہوتو پھر میری کیا!'' حضرت! امیر تو متعین ہیں '' فر مانے لگے'' اگر مجھے امیر بنانا چاہتے ہوتو پھر میری مکمل اطاعت کرنی ہوگی' ہم نے کہا'' انشاء الله ضرور'' ۔لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سامان اٹھانے کا مرحله آتا تو مولا نا رحمته الله علیہ خود آگے بڑھ کر نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا بھی سامان اٹھا لیتے ۔ ہم لوگ سامان اٹھانے پر اصرار کرتے تو مولا نا رحمته الله علیہ فرماتے'' میں امیر ہوں'' میرے کم کی اطاعت ضروری ہے''۔

اس کے بعد سارے سفر میں یہی معمول رہا۔ کہ جب کوئی مشقت کا کام ہوتا تو مولا نارحمته اللّٰہ علیہ آ گے بڑھتے اور ہم مداخلت کرتے تو اطاعت امیر کاحکم سنا کر خاموش کر دیتے۔ (ایضاً ص۲۷،۷۳) رئیس القلم حضرت مولانا سیّد مناظراحسن گیلانی رحمه الله کے واقعات۔ (۱)''مولانا گیلانی کی صاف دلی'':

عرض پیرکرنا ہے کہ مولا نا گیلانی کے ذہن وفکر کی دورری اور مطالعہ ومعلومات کی وسعت اور اس کے ساتھ نتائج اخذ کرنے کی جومجہزانہ صلاحیت تھی ،آپ کے ہم عصر علما ،اور تلامذہ دونوں ہی اس کے قائل ہیں۔

اس کے ساتھ مولانا کا دل اس قد رصاف اور بے عل وغش تھا کہ بھی اپنی بڑائی اور استعداد پر کبر وغرور کا شائبہ بھی نہیں پایا گیا ، بلکہ سرایا تواضع ہنے رہتے ،اپنے جھوٹوں کوخوب ابھارتے ،ان کی حوصلہ افزائی کرتے ،حتی کہ بھی بھی اگروہ ناسمجھ ہوتا تو بے جاتعلی میں مبتلا

مولا نا ندویٌ نے لکھا ہے!۔

'' ملنے جلنے خط و کتابت وغیر ہ کسی چیز میں اپنی دینی ودنیوی ہلمی وذہنی برتری یا دوسروں کو ان کی کم تری محسوس نہیں کراتے بلکہ خردوں دشا گردوں کو اتنا بڑھاتے کہ بزرگوں ، بڑوں کے لئے زبان ولغت جواب دے جاتے ،حضرت حالی کی طرح حضرت گیلانی نے بھی کہنا چاہیے اپنی'' خاکساری'' کامستقل کام ہی یہ بنارکھا تھا کہ ہر حال وقال سے ہرادنی کواعلی بناتے رہیں''

خاکساری اپی کام آئی بہت ہم نے ادنیٰ کواعلیٰ کردیا''

(حيات مولانا گيلا في ص ١٦٧)

(٢)''نفس برقابو'':

مولانا گیلانی کانفس مسلمان ہو چکاتھا،وہ تابع رہتا بھی اپنے او پراس گوغلبہ کا قطعاً موقع نہیں دیتے ،طبیعت میں نہضد تھی اور نہ ہی تعلّی وتر فع ،حضرت شیخ الہند مولا نامحمود حسن صاحب قدس سرّ ہ ہے جب شکوک وشبہات کی شکایت تھی اور شیخ الہند نے فر مایا تھا جاؤاب کوئی ای طرح کی بات نہیں ہوگی ،ایسامعلوم ہوتا ہے اس دن ہے مولانا کا قلب اور دماغ مومن کامل ہوگیا تھا ،جس کا مولانا نے خود اعتراف بھی کیا ہے ،اور جو پہلے قال بھی کیا ہے۔ مولانا عبد الباری ندوئی جو حکیم الا متد تھا نوگ کے مستر شد تھے ،اور بہت سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک اور کتاب وسنت کے باب میں شدّ ت رکھتے تھے ،اور بر سہا برس حضرت گیلانی کے مالک اور کتاب وسنت کے باب میں شدّ ت رکھتے تھے ،اور بر سہا برس حضرت گیلانی کے ماتھ حدیدر آباد میں ان کار بنا سہنا ہوا ،انہوں نے لکھا ہے :۔

'' سالہا سال روز مرہ برطرح کے نجی ہے نجی اور قریبی سے قریبی تعلقات ومعاملات کا سابقہ ریا

ایک بات بھی یا ذہیں جس میں بات کی پچ یانفس ونفسیات کی ضداورہٹ کا کوئی نام ونشان ملا ہو۔ بلکہ دوسروں کی بخن پر وری وخودرائی کے سامنے خود ہی سپر ڈال دیتے۔ مزاحمت و مقابلہ طبیعت میں تھا ہی نہیں ، فنا ہی فنا کا غلبہ رہتا ،اس فنائیت کی قدر پوری طرح جب ہوتی ہے کہ علم وقلم ، دین دنیا کی کوئی بڑائی رکھنے والاخصوصاً ان کی ہم عصروں کے رنگ وروش کا اس پہلوے مقابلہ پڑتا ہے،اس لحاظ ہے مولا فا واپنے ہم چشموں میں فر دفرید ہی پایا''۔
اس پہلوے مقابلہ پڑتا ہے،اس لحاظ ہے مولا فا واپنے ہم چشموں میں فر دفرید ہی پایا''۔
(ایضا ص 119)

(٣)"مرشد منے ہے گریز":

گیانی کی ایک حاضری کے موقع سے ایک دن بیٹے ہوئے حیدر آباد کے پھو واقعات سنانے گئے۔ اس موقع سے اور باتوں کے ساتھ بیھی سنایا کہ ایک زمانہ میں میری تقریر حیدر آباد میں بڑی مقبول تھی ،اور میری تقریر میں بڑا مجمع ہوا کرتا تھا، مجد میں جمعہ کہ دن مجمع کی گرویدگی کا عالم عجیب ہوا کرتا تھا ،اوگ عقیدت سے ٹوٹے پڑت تھے، بہت سارے لوگ آئے ،اور خواہش کی بلکہ اصرار کیا کہ میں انہیں بیعت کرلوں ،اس میں حیب ہی گیا ہے مگر رات میں جب ہوتی تو سوچتا کہ بیت نہیں کہ قیامت میں اپنا معاملہ ہی کسے طے بی گیا ہے گر دو روں کا ہو جھ کیوں اپنی گردن پر ڈالنے کا ارادہ کروں ، پھر بیعت کرنے کے خیال کو غلط وسوسہ قرار دے کر علیحدہ ہو جاتا۔ چنانچہ آپ نے بھی بیعت کرنے کے خیال کو غلط وسوسہ قرار دے کر علیحدہ ہو جاتا۔ چنانچہ آپ نے بھی بیعت

وارشاد کے رتمی طریقہ کو اختیار نہیں فرمایا ، ہمیشہ اس پیری مریدی کے قصوں سے علیحدہ رہے۔ ( ۴ )''مولا نا کا اینا حال'':

پھرا پنا حال اس طرح ذکر میں آیا،جس میں تواضع اورا خفاءحال ہے:

''گومدت ہوئی اس راہ ہے دور ہو چکا ہوں 'لیکن اب تک وہ حلاوتیں دل نا کام کو یاد ہیں ، جوکسی زمانہ میں میسر آتی تھیں ، آپ لوگوں کی انقلا بی زندگی خیر کی طرف اور میر اانقلاب شرکی طرف باعث عبرت ہے'۔ (ایضا) آگے لکھا:۔

''یقینا آپ (مولانا عبدالباری ندوی رحمهالله) بهت بلند ہو چکے ہیں اول بی بلندی کیا کم بھی ،اوراب تو ماشا ،اللہ حکیم الامته مدخله العالی کی نیابت وخلافت کی دولت سرفراز ہیں'۔ (ایضا) (ص ۲۵۸)

رفراز ہیں'۔ (ایضا) (عبر کہ ۔)

(۵)''اینے کومٹانے کا جذبہ''۔

مولانامیں اپنے کو چھپانے کا بڑا جذبہ تھا، لوگ اپنے کو ابھارتے ہیں، مولانا اس کے برمکس اپنے کومٹانے کی سعی کرتے تھے، اگر کوئی حسن عقیدت کا اظہار کرتا تو اس کویقین دلاتے کہ میں ایسانہیں ہوں، جیساتمہاراحسن ظن ہے۔

میرے ایک خط کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

''آپ نے اپنے اس کارڈ میں جواس سے پہلے آیا تھااس فقیر کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ جہ کاقطعی استحقاق نہ تھا،اسی شم کے حسن ظن کواس جہول وظلوم کے ساتھ قائم فر مالیا ہے،اکبر مرحوم کاایک شعر ہے

ا کبر کی حقیقت اصلی کو پوچھواس کے محلّہ والوں سے ہاں شعرتو احیھا کہتا ہے، دیوان تو ان کا دیکھا ہے

احچھا شعراورصا حب دیوان ہونا دوسری بات ہے اور محلّہ والوں کے سامنے آ دمی کیا سمجھا جا تا

ہےاس کی اصل حقیقت وہی ہوتی ہے۔

آپ جیسے صادق الا بمان والدین کے حسن ظن کود کھے کراس کی امید قائم کر لیتا ہوں کہ شاید معاملہ کرنے والاحسن ظن کی رعایت فر مائے ، تجر بہ سے زیادہ اس کی تائید ہوتی رہتی ہے'۔ ( مکتوبہ۱۲۵ کتوبر۱۹۵۲ء) ( ص۲۵۹)

(۲)''باوقاراورساده زندگی'':

حیدرآباد کے قیام کے دوران مولانا گیلانی نے احباب کے مشورہ ہے مجبور ہوکر ایک دفعہ کارخرید کی تھی۔ کچھ دنوں اس سے کام لیتے رہے مگر اس زحمت کونباہ نہیں سکے اور کار فروخت کردی ،اورو ہی مولویانہ طریقہ رکھاجو پہلے تھا۔

مولا نا ندوی نے لکھا ہے:۔

"یادر ہے کہ دینی جاہ وجلال اور مال میں ان کا سراللہ تعالی نے او نچے ہمسروں سے نیچانہیں رکھا تھا۔ لیکن نمونہ دنیا گیزندگی میں اللہم احینا مسکینا و امتنا مسلماً کا ہی ہے رہے ۔ طالب علمی سے جامعہ عثانیہ کے شعبہ و مینیات کی صدارت تک اس مسکنت میں ذرہ برابر فرق کسی و کیجنے والے نے نہ دیکھا ہوگا۔ بنگلہ میں رہ کر اور موئر میں چل کربھی وہ دیو بند کے جمرہ میں رہے والے اور اس کی گلیوں میں چلے والے مسکین طالبعلم ہی معلوم ہوتے رہے '۔

اس کا بیمطلب ہر گزنہیں ہے کہ خستہ حال لوگوں کی طرح رہن سہن تھا، بلکہ منشابیہ ہے کہ دل میں کبرونحوت کا کبھی شائبہ تک نہیں آیا ، ورنہ لباس وضع قطع اور رہن سہن کے اعتبار ہے ایک بارعب و

جیہ وشکیل پروفیسراور علم وممل کے لحاظ سے ایک عالم ربانی نظر آتے تھے۔ (ص۲۸۸) (۷)۔ "سادگی کا ایک واقعہ":۔

صباح الدین عبدالرحمٰن صاحب نے مولا نا گیلانی کا ایک واقعہ اپنے مضمون میں درج کیا

۔ اور المصنفین اعظم گڑھ کی مجلس انتظامیہ کے رکن تو عرصہ سے سے ۔ پنشن پانے کے بعد مجلس عامہ کے بھی رکن بنائے گئے۔ مارج ۱۹۵۰ء میں دارالمصنیفین کی مجلس انتظامیہ کا ایک اہم جلسہ تھا اس میں شرکت کے لیے وہ گیا تی ہے اعظم گڈ زنشر بیف لائے ۔ میری مرحت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے میری قیامت گاہ میں قیام فرمایا۔ اس جلسہ میں مولانا کے علاوہ ڈاکٹر سید محمود مولانا دریابادی ، عمران خان بھی تشریف لائے ، جب ہم لوگ ان حضرات کی پیشوائی کے لئے اسٹیشن گئے تو مولانا کی سادگی و کمچھ کر دنگ رہ گئے ۔ ان کے ساتھ صرف ایک دری ، ایک چادر ایک تکیه ، المونیم کا ایک لوٹا اور ایک کپڑے میں لیٹ مولانا کی صادف ایریل 1902ء) میں جوئے ایک دوجوڑ ہے گئے میں (معارف ایریل 1902ء)

جب مولانا گیلانی کودارالمصنفین کی رکنیت کی اطلاع پینجی تو آپ نے سیدصاحب کولکھا:۔ '' پیددارالمصنفین کی رکنیت کا گیا قصہ ہے سمجھ میں نہیں آیا کہ س خصوصیت کو میرےاس انتخاب میں خل ہے ،نظر عنایت نگاہ گرم کے سوااور کس چیز کا تصور کروں؟''

( مکتوب۳مارچ۱۹۴۳،شائع شده معارف ماریچ ۱۹۲۳) (ص۱۹۹) شیخ الاسلام حضرت مولا ناستید حسین احمد مدنی رحمه الکد کے واقعات ...

مكارم اخلاق

حصرت مدنی کی زندگی کا یہ باب بہت وسیع ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے فضائل ویجائن کے لئے ہزاروں صفحات در کار ہیں۔ حضرت نے کمبی عمر پائی اورائے کے عرصہ میں کروڑوں انسانوں سے ملاقات ہوئی۔ ہرکوئی آپ کے حسن اخلاق کا مداح نظر آتا ہے اور ہرکوئی حضرت کی تواضع ، انکساری اور حسن خلق کا نیاقصہ سناتا ہے اور اگر ان تمام واقعات و جمع کیا جائے جومختلف لوگ بیان کرتے ہیں تو صرف ان کوقلم بند کرنے کے لئے ایک دفتر عیائے:

اس سلسلے میں مولا ناعبدالما جددریابادی کا تاثر ملاحظه فرمائے:

شیخ العرب والعجم حضرت مولا ناحسین احمد مدنی مدظله العالی کے فضل و کمال مرتبہ و مقام پر گفتگوتو وہ کرے جوخود بھی کچھ ہو۔ مجھے ذاتی تجربہ اور عینی مشاہدہ تو مولا نا کے ایک ہی کمال اور اللہ ہی کرامت کا ہے اور وہ آپ کی بے فسی ، سادگی ، تواضع اور انکساری اور خدمت طلق کاعشق ہے۔ کہتا ہوں اور گویا خانہ شہادت میں کھڑا ہوابیان دے رہا ہوں کہ وہ بہترین دوست ہیں۔ بہترین رفیق سفر ہیں۔ مہمان ہو تو آپ کی میز بانی میں اپنے معمولات کورک کر دیں گے روپیہ بیسہ کی ضرورت پیش آئے تو خود قر ضدار ہو جا میں معمولات کورک کر دیں گے روپیہ بیسہ کی ضرورت پیش آئے تو خود قر ضدار ہو جا میں گے۔ لیکن آپ کی حاجت ضرور کہیں سے پوری کر دیں گے۔ خدانخواستہ بیار پڑ جائے تو تیار داری میں دن رات ایک کر دیں گے نوکری کی ضرورت پیش آئے کوئی مقدمہ کھڑا ہو ہی امتحان میں بیٹھ جائے تو سفارش ناموں میں اور مملی دوڑ دھوپ میں نہ اپنے مرتبہ کا لحاظ کریں گے نہ اپنی صحت کا اور نہ خرج کا۔ جس طرح بھی ہوگا۔ آپ کا کام نکا لئے پرتل حائیں گے۔

ا پنے بزرگوں کے ساتھ جو معاملہ بھی رکھتے ہوں ۔اپنے خردوں ،شاگر دوں اور مریدوں کے ساتھ بیروش رکھتے ہیں کہ خادم کومخدوم بنا کر ہی چھوڑ تے ہیں حالی کے شعر کے معنیٰ اب جاکرروش ہوئے ہیں ہم نے ہرادنیٰ کواعلیٰ کر دیا \_\_\_\_ خاکساری اپنی کام آئی۔

بہت سنا ہے کہ بیشان محمود الحسنؑ شیخ الہند دیو بندی کی تھی۔اگر بیشیج ہے تو جانشینی کاحق ان سے زائد کسی کونہیں پہنچتا۔فرصت میسر آتی تو اس متن کی شرح بھی اپنے قلم سے کرتا اور پھر نوبت شرح پرحواشی آتی ۔اورایک مخضر المعانی پرکئی کئی مفصل اور مطول تیار ہوجاتے ۔
سفینہ چا ہے اس بح بیکراں کے لئے۔
(بیس بڑے مسلمان ص ۸۷۷)
سفینہ چا ہے اس بح بیکراں کے لئے۔
(ا)'' در و لیتی اور ولایت''۔

مدنی درویش سفروں میں جاڑے کی راتوں میں پلیٹ فارم پرکسی کونہ میں مصلی پر کھڑے ہوکر تہجد میں مشغول ہے خدام گزارش کرتے کہ ویٹنگ روم میں کیوں نہ

کھڑے ہو گئے؟ تو جواب ملتا ہےلوگوں کی نیندخراب ہوتی۔ مجھ جیسے شیخی خورےاورروسیاہ انسان کوکیاحق ہے کہ وہ خدا کے بندول کو پریشان کرے۔

۱۱ بجرات کو بخاری شریف کادر س دیر فارغ ہوتے ہیں سید ہے مہمان خانے میں میں تشریف لاتے ہیں۔ مہمانوں کے بستر اور کیوں کی دکھے بھال کرتے ہیں ایک دیہاتی مہمان کو تکلیف میں پاتے ہیں پی چلتا ہے کہ شخص حقہ کاعادی ہے۔ فوراً چلم لے کرجاتے میں اوراپنے ہاتھ ہے اے حقہ بھر کے پلاتے ہیں۔ حق کی طرف توجہ کا بی حال کہ ایک قدم شریعت وسنت کی خلاف نہیں اٹھتا۔ منہ پراگر کوئی تعریف کرتا ہے تو کھڑ ہے ہوکرا ہے روک شریعت وسنت کی خلاف نہیں اٹھتا۔ منہ پراگر کوئی تعریف کرتا ہے تو کھڑ ہے ہوکرا ہے روک دیتے ہیں۔ مجال نہیں کہ نئچ پرکوئی شاع شیخ کی مدح میں کوئی قصیدہ پڑھے۔ جہاں کسی نے تعریف میں زبان کھولی اور جمالی درویش کا جلال بھڑک اٹھا۔ بندگی کا اتنا گہرارنگ کہ اگر کوئی عقیدت کے جوش میں ہاتھ چو منے کے لئے ذراجھکے تو ہاتھ کھینچ لیس کسی کو پیر دبانے کی اجازت نہ دیں اورخو درات کو سوتے میں اپنے مہمانوں کو ہمیشہ دباتے رہیں۔ اجازت نہ دیں اورخو درات کو سوتے میں اپنے مہمانوں کو ہمیشہ دباتے رہیں۔ ابھائے صلاحی)

(۲)''تواضع اورانکساری'':۔

انسان کی انسانیت اور برتری وسر بلندی کا اصلی راز تواضع اور انکساری میں مضمر ہے۔ چنا نچے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جوشخص بھی اللہ تعالی کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کوضر ور رفعت وسر بلندی عطا فر ماتے ہیں: یہی تواضع و انکساری اصل شان عبدیت ہے جوشخص بھی اپنی حقیقت کا شناسا ہوگا وہ مجسمہ تواضع ہوگا اور کبر وغر ورسے بالکل متر اہوگا جوعبدیت کے بالکل منفی ومتضاد ہے۔

حضرت مد فی کے متعلق گذشته سطور میں مولانا عبدالما جد دریا بادی کی تحریر گذر چکی ہے کہ خادم کو مخدوم بنا کر چھوڑتے تھے۔ واقعتۂ حضرت مدنی تواضع انکساری کا ایک مجسمہ تھے بھی صدرمقام پرنہ بیٹھتے تھے اور ہمیشہ نشست کے لئے مجلس کا گوشہ اختیار فرماتے تھے۔

مرایک چھوٹے بڑے کو''آی' کے لفظ سے خطاب فرماتے تھے اور ہمیشہ اس انداز سے

گفتگوفر ماتے تھے کہ گویا حچھوٹا اپنے بڑے ہے گفتگو کر رہا ہے اور ہر ایک کے ساتھ گفتگو کا یہی انداز تھا۔ گویاان کی نظروں میں سب بزرگ تھے اور پیخور د۔

ہرکام کے لئے خود سبقت کرتے اور ہرمحنت ومشقت کے لئے اپنے آپ کو چیش کرتے ۔ غایت تواضع وانکساری کی وجہ ہے اپنے ؟ مخالفین ومعاندین کا بھی ہمیشہ اچھے الفاظ میں ذکر کرتے اور کسی کو ہر سے لفظ سے یا دنہیں کرتے تھے حتی کہ گورنمنٹ ہر طانبہ جسکی عداوت و نفرت آپ کی فطرت بن چکی تھی۔ اس کو بھی ہمیشہ ہماری مہر بان گورنمنٹ فر مایا کرتے تھے۔ اگر چہ اس لفظ مہر بان گورنمنٹ میں پورا طنز ہوتا تھا اور بعد کی تقریر میں گورنمنٹ ہرطانیہ کی تمام مہر بانیوں کا راز فاش ہوتا تھا۔ حضرت مدنی کی بہی خاکساری اور انکساری تھی جس نے مخلوق خدا کو آگر ویدہ اور شیدائی بنا رکھا تھا اور آپ ہرایک کے سردار وسرتائی جس نے موتا تھے۔ (ایضا عی ہم)

(m) ''وہ بریلی ہے رام پورتک دباتے رہے''۔

میں نہ مولا نا کا شاگر دہوں ، نہ مرید ، نہ پیر بھائی ان کے مجاہدا نہ کارناموں سے مجھےان سے محبت وعقیدت ہوگئی تھی۔

میں ایک مرتبہ کھنو سے میری طبیعت خراب تھی۔ جا دراوڑ ھے کرسیٹ پرلیٹ گیا بخارتھااعضا شکنی تھی۔اس لئے کراہتا بھی تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون سااٹیشن آیا اور کون مسافر سوار

بر ملی کے اسٹین کے بعدا یک شخص نے میرے پاؤں اور کمر دبانا شروع کی۔ بہت راحت ہوئی چیکا لیٹار ہااور وہ دباتارہا۔ مجھے بیاس لگی پانی مانگاتو اس نے اپنے صراحی سے گلاس پانی دیااور کہا لیجئے۔ میں نے اٹھ کر دیکھاتو مولانامدنی تھے۔ مجھے ندامت ہوئی اور معذرت کی لیکن انہوں نے اس درجہ مجبور کیا کہ میں پھر لیٹ گیااور وہ رام پورتک برابر مجھ کو دباتے رہے پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ (قاضی ظہور الحن ناظم سیو ہاروی) (ایضا ۱۹۳) (مین میں نے کیا غلطی کی ہے''؟

مولا ناسید عطا، القد شاہ بخاری رحمته الله علیہ سے روایت ہے کہ ایو پی ایک جگه میری تقریر تھی۔ رات کوتین بج تقریر سے فارغ ہوکر لیٹ گیا بین الیقظة والنوم بھی کومسوں ہوا کہ کوئی میرے پاؤں دبارہا ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ اس طرح دباتے رہتے ہیں کوئی مخلص ہوگا۔ مگر اس کے ساتھ یہ معلوم ہور ہاتھا کہ یہ مٹھی تو عجیب قسم کی ہے باوجود راحت کے نیزر رخصت ہو جارہی ہے۔ سراٹھ لیا تو دیکھا کہ حضرت مدنی ہیں ۔ فورا کھڑک کر چار پائی سے اتر پڑا اور ندامت سے عرض کیا۔ حضرت کیا ہم نے اپنے لیے جہنم جانے کا خود سامان پہلے سے کم کررکھا ہے کہ آپ بھی ہم کو دھکا دے کر جہنم بھیج رہے ہیں شیخ نے جوابا فر مایا آپ نے دیر تک تقریر کی تھی آرام کی ضرورت تھی اور آپ کی عادت بھی تھی اور مجھکو سعادت کی ضرورت میں نے دیر تک تقریر کی تاریک کا فوت قریب تھا میں نے خیال کیا۔ آپ کی نماز نہ چلی حیاے تو بتا ہے حضرت میں نے کیا علطی کی ہے سیاے تو بتا ہے حضرت میں نے کیا علطی کی ہے

سچ فر مایا گیا ہے۔

فروتنی است دلیل رسیدگان کمال که چون سوار به منزل رسد پیاده شور به فروتنی است دلیل رسد پیاده شور به منزل رسته بیاده شور به منزل رسد پیاده شور به منزل رسید که منزل رسید به منزل رسید به

(۵)۔''عہد کرو کہ آئندہ حسین احمہ کا جوتا نہا تھاؤگ''

مولا ناعبداللہ فاروقی حضرت رائے پوری سے بیعت تھے لا ہور دہلی مسلم ہولل میں برسہابرس خطیب رہے۔انکا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور مولا نامدنی کے قیام کیا۔ایک روز جب مولا نا کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے گیا تو میں نے مولا نا کا جوتا اٹھالیا۔مولا نااس وقت تو خاموش رہے۔

دوسرے وقت جب ہم نماز پڑھنے کے لئے گئے ۔ تو مولانا نے میراجو تا اٹھا کرسر پررکھ لیامیں بیچھے بھا گا۔مولانا نے تیز چلناشروع کردیا۔ میں نے کوشش کی کہ جو تا لےلوں۔ نہیں لینے دیامیں نے کہا خدا کے لئے سر پر تو ندر کھیے۔ فر مایا کہ عہد کرو کہ آئندہ حسین احمد کا جو تا نہ اٹھاؤ گے۔ میں نے عہد کرلیا۔ تب جو تا سر پر سے اتار کرینچے رکھا۔ (ایضا ص ۱۹)

## (٢) ـ ''خداوند تعالى كوكيا جواب دول گا''؟

خشتیہ اللّہ کی یہ کیفیت تھی کہ سب اوقات نماز میں جب آیات عذاب کی قرا ، ت فرماتے تھے تو ہے اختیار رونے لگتے تھے۔ وفات سے ایک روز قبل مولانا سید فخر الدین احمہ (حال صدر مدرس دار العلوم)

کو بلایا اور فرمایا کہ چند روز نماز بیٹھ کرترمیم سے پڑھ رہاہوں ۔ بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔خداوند تعالی کو کیا جواب دو نگایہ فرما کر بلند آ واز سے رونا شروع کر دیا اور اس قدر روئے کہاں سے پیشتر بھی اتناروتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ (ص ۱۵) روئے کہاں ہے بیشتر بھی اتناروتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ (ص ۱۵)

چہدشمن جی نوان یغماچہ دوست کے مصداق آپ کا خوان کرم اپنے پائے ہر ایک کے لئے کشادہ رہتا تھا۔ مہمانوں کا ہمیشہ جھمگٹا رہتا تھا۔ اور لطف یہ کہ چھوٹا ہڑا۔ امیر غریب حاکم محکوم بلا امتیاز بندہ و آقا سب ایک دستر خوان پر حلقہ کی شکل میں بیٹھے ساتھ ساتھ کھاتے نظر آتے تھے۔ حضرت کی عجب شان ہوتی تھی سنت کے مطابق نماز کی ہی شکل میں بیٹھے بیٹھے کھانا تناول فر ماتے رہتے تھے۔ اور نگابیں چاروں طرف گھومتی رہتی تھیں۔ جس مہمان کے سامنے روثی ختم ہونے لگتی تھی۔ فوراً اپنے پاس سے مرم روٹی اٹھا کر اس کے سامنے روثی ختم ہونے لگتی تھی۔ فوراً اپنے پاس سے مرم روٹی اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیتے تھے۔

مہمان نوازی کے سنت کے مطابق اوراس خیال ہے کہ وئی مہمان بھوکا نہ رہ جائے کھانا آخرتک کھاتے تھے۔
کھانا آخرتک کھاتے رہتے تھے۔ حالانکہ سب سے کم کھاتے تھے۔
ایک مرتبہ کھانے کے موقعہ پرایک صاحب جو بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس بیٹھے تھے۔
دوسر سے حضرات کے سفید پوش اور معزز ہونے کی وجہ سے مرعوب ہو کر کھانے کے حلقے کے
سے بیچھے بیٹھ گئے حضرت نے دیکھا تو ساتھ کھانے کے لئے فر مایا۔ اتفاق سے وہ ایسے صاحب پاس آ بیٹھے جو بہت معزز اور سفید پوش تھے۔ اور اینکے ساتھ بیٹھنے ہے کچھ کہیدہ سے
معلوم ہوتے تھے۔ اول الذکر اس چیز کومحسوس کر کے کچھ پریشانی کے ساتھ مرعوب ہوکر

کھاتے رہے۔ حضرت نے اس کو بھانپ لیا واران سے فرمایا کہ آپ اٹھے وہ نہ اٹھے۔ تو دوبارہ فرمایا اٹھے آپ اٹھے۔ اب وہ اٹھے تو حضرت نے ان کواپنے پہلو میں بٹھالیا اور فرمایا ۔ آپ اطمینان سے اچھی طرح کھائے۔ پھر فرمایا کسی کو کیا معلوم کہ اللہ تعالی کے بیبال ان بوسیدہ حال لوگوں کا کتنا او نچا درجہ ہوگا۔ سفید پوشوں پر گھڑوں پائی پڑگیا نہایت شرمندہ ہوئے اور بعد میں ان صاحب سے معاف مائلی۔ (ص ۵۱۸)

#### (۸)"ساری رات عبااوژه کرگذاری":

استادالعرب والعجم کامعمول تھا کہ عشاء کے بعد بارہ بیجے تک حدیث کی سب بری مہتم بالشان کتاب بخاری شریف کادرس دیتے تھے۔مولا نافیض اللہ ،حضرت مرحوم الثین دکھا نے پر مامور تھے ان کا بیان ہے کہ ایک رات حضرت نصف شب کوسر دگ کے موسم میں مہمان خانہ میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ ایک خستہ حال بوسیدہ کیئر ہے میں ملبوس چار پائی پر بیٹھے ہیں۔حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا ان سے پوچھو کہ کیوں بیٹھے ہیں۔اور پھر خود بی جاکر پوچھا تو اس مہمان نے جواب دیا کہ سی صاحب نے مجھے دستر خوان سے اٹھا دیا اور میر ہے پاس لحاف بھی نہیں ہے حضرت پر بڑا اثر پڑا بار بارا نکا نام پوچھا۔ گر پہتہ نہ چلا فورا اندرتشریف لے گئے اور کھانا کیکر خود باج تشریف لائے جب تک اس مہمان نے کھانا نہیں کھایا آپ باہر بی بیٹھے رہے سارے مہمان اور اہل خانہ سوچھا تھے۔حضرت اندر گئے اور اپنا بستر اٹھالائے اور اس کو بچھادیا اورخود ساری رات عبا اوڑھ کر گزاردی مولا نافیض اللہ جوحضرت کے شاگر دہیں کا بیان ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا اور کیا با کہ اپنا بستر لے آ وَں اور حضرت آ رام فرما کیں۔

پ'، مگراس پکیرسنت نے گوار نہ کیا۔ (ص۵۱۹)

(٩) \_"مخدوم خود خادم بنا ہوا تھا" \_

مولا ناعبدالماجد دريابا دي نے'' نقوش و تائم ات''

میں کیا خوب لکھا ہے ہمخدوم خادم بنا ہوا تھا اور جس کا منصب آ مر ہونے کو تھا ۔وہ فخر

ومسر تا پنی ماموریت میں محسوس کررہا تھا۔ دیو بند جائے تو مولا نا اسٹیشن پر پیش وائی کے لئے موجود، چلنے گے تو اسٹیشن تک مشابعت پر آ مادہ۔ کھانا کھانے کے لئے تو وہ لوٹا لئے ہاتھ دھلانے کو کھڑے، پانی مانگئے تو گلاس لیے حاضر سفر میں ساتھ ہوتو تا نگہ کا کرا یہ اپنے پاس سے دے دیں۔ ریل کا ٹکٹ وہ دوڑ کرنے آئیس ہوٹل کھائیں تو بل وہ خودادا کریں۔ آپکاہا تھا پنی جیب میں ٹولتا ہی رہ جائے۔ بستر بھی وہ کھول کر بچھادیں غرض یہ کہ مالی و بدنی چھوٹی و بڑی خدمت کی جنتی بھی صور تیں ہوسکتی تھیں

ان سب میں آپ کو پیش پیش دیکھا۔مولا نامحرعلی جو ہرنے شعرکہاتو تھا

ا پے شیخ مولانا عبدرلباری صاحب فرنگی محلی کے حق میں مگر صادق مولانا دیو بندی پر لفظ به لفظ آر ہاتھا۔

ان کا کرم ہی ان کی کرامت ہے ورنہ یہاں۔ کرتا ہے کوئی پیر بھی خدمت مرید کی!
آپ کے لوٹے میں پانی لے آئیں۔ آپ کا سامان اپنے ہاتھ سے اٹھانے لگیں۔
تمین دن قیام دیو بند میں روایتی مشاہدہ بن کرر میں۔ اور'' شغیدہ دیدہ'' میں تبدیل ہو گئیں ۔
تکلفات اور خاطر میں ،مہمان نوازیاں کھانے پر کھانے چاہے پر چائے۔
کی شدیر ا میں اس میں سے سے سے کہا ہے جائے کے جائے۔

دوسروں کوشاید کام لینے میں وہ لطف نہ آتا ہو جومولا نا کو دوسر ں کا کام کرنے میں آتا تھا۔ (ص ۵۲۱)

ایک مرتبہ ایک بنگالی طالب علم صاحب کوایک ضرورت سے احقر نے ڈانٹا حضرت کے پاس بھیجا۔ حضرت جلسہ میں جارہ بعضے۔ وہ راستہ میں ملا فر مایا آپ گھر چلیس میں جلسہ سے ہو کر آؤل گا وہ طالب علم گھرنہ پہنچ سکے کسی مسجد میں سور ہے۔ حضرت نے بہت تلاش کروائے جلسہ سے والیسی پر مگر وہ نہ ملے۔ جب ضبح حاضر خدمت ہوئے تو حضرت نے بہت انسوس ظاہر فر مایا اور معذرت کی۔ دوسرے دن طالبعلم واپس ہوئے اور ساتھ ہی ڈاک سے حضرت کا گرامی نامہ پہنچا کہ ان بنگالی طالب علم کو تکلیف پینچی۔ آپ میری طرف سے معافی چاہ لیس (مولا ناشم سالدین صاحب نائب ناظم مدرسہ احیا ،العلوم مبارک پور)

(ص۱۲۵)

### (۱۰)'' حد سے زیادہ تواضع اور خاکساری'':۔ حضرت مولا نامحرمنظورنعمانی صاحبؑ تحریرفر ماتے ہیں:

الله تعالی کے نز دیکے حضرت مولا نا کاجومقام ہوگا اس کاعلم تواللہ تعالیٰ ہی کو ہے لیکن جولوگ ان کے احوال ہے کیچھ بھی واقف ہیں وہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہاس ز مانے میں سی عالم دین اورکسی روحانی پشیوا کو جو بڑی ہے بڑی عظمت وو جاہت ، بلندی و برتری حاصل ہوسکتی ہے،اللہ تعالیٰ کے فضل ہے وہ مولانا کو حاصل تھی ۔ دارالعلوم دیو بندجیسی باعظمت دینی در سگاہ کے وہ صدراور شیخ تھے۔ ہزاروں عالم (جوا نی اپنی جگہا ہے حالات کے مطابق کسی نہ کسی دینی خدمت 📯 علکے ہوئے ہیں۔اوران میں سے بہتوں کے خاصے وسیع وعریض حلقے ہیں )ان کے شاگر داور فیدائی مہندوستان کے طول وعرض میں لاکھوں مریدین ، پھر ہندوستان کی جنگ آ زادی میں ان کی عظیم تر ہا نیوں کے فیل ملک کے اہل حکومت و سیاست کی نگاہ میں بھی ان کا خاص مقام اور حکومت کے او نیجے ہے او نیجے عہدہ داروں کی نگاہ میں ان کا غیرمعمولی احتر ام ان سا ری سخطمتوں اور بلند یوں کے باو جودان میں تو اضع اور انکساراس قد رتھا کہ جن او گوں کوقریب رہنے اور برننے کا موقع نہ ملا ہووہ بھی انداز ہبیں لگا سکتے بلکہ بیاعا جزاں موقع پرصفائی کے ساتھ بیرظا ہر کر دینا ہی مناسب سمجھتا ہے کہ بعض اوقا ت راقم سطور کوخیال ہو تا تھا کہ حضرت کا اتنا تو اضع شاید دوسروں کیلئے مضر ہواس سلسلہ میں بھی خوداینے ساتھ گزرے ہوئے بعض واقعات کاذکر کرنے کوجی حیاہتا ہے:

(۱) (۳۲۸ جے): کی بات ہے میری طالب علمی ہی کا زمانہ تھا۔ ہمارے وطن سنھل کے''مدرستہ الشرع'' کی طرف ہے خاصے بڑے پیانے پرایک جلسہ ہواس میں جماعت دیو بند کے اس وقت کے آئٹر اکا برعلما، (مثلاحضرت مولا ناسید انورشاہ صاحب کشمیری حضرت مولا ناشبیراحمد عثمانی حضرت مولا ناشبیراحمد عثمانی حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیو بندی ) نے شرکت

فرمائی تھی حضرت مولا نامد نی بھی تشریف لائے تھے۔مدرسہ کے بہتم اور جلسے کے منتظمین کی اجازت سے ایک دن دو پہر کے وقت کھانے کا انتظام میر سے والد ماجد نے اپنے یہاں کیا تھا۔ جلسہ گاہ اوران حضرات کی قیام گاہ سے ہمارے مکان کا فاصلہ ایک میل سے بچھزیادہ تھا اس لیے سب مہمانوں کوسواری کے ذریعہ لانے کا انتظام کیا گیا تھا اور سب حضرات سواری ہی سے آئے ۔لیکن حضرت مولا نامد نی نے یہ کیا کہ شخصل کے اپنے ایک پر انے شاگر داور نیا زمند کو بطور راہ نما ساتھ لے کر خاموشی سے ہمارے گھر پیدل تشریف لائے۔ حالا نکہ موسم گرمانوں بھر سے بھی زیادہ گرمانوں بھر سے بھی زیادہ گھا۔

(۲)۔ سنجل کے ای سفر میں ہمارے یہاں کے ایک صاحب نے جو بیچا رے ملمی دینی دینوی کوئی بھی خاص حیثیت نہیں رکھتے تھے اور حضرت مولانا ہے ان کا کوئی تعارف بھی نہیں تھا۔ حضرت مولانا مدنی ہے درخواست کی کہ میرے گھر چل کر چائے بیجئے ، مجھے یا د ہے کہ ان کی بید بات سب کو بچھ بجیب معلوم ہوئی الیکن مولانا نے بغیر کسی عذر ومعذرت کے قبول فر مالیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر پر جا کر بالکل جو وقت جائے اور صرف جائے گی گئی۔

(س)۔ ایک عجیب واقعہ اور سننے ۔ حضرت کے ایک شاگر د نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ریل سے سفر فر مار ہے تھے اور بیصا حب خادم کی حثیت سے حضرت کے ساتھ تھے انھیں استخا کا بقاضا ہوا بیت الخلا کا درواز ہ کھولا تو اسکو بہت غلیظ اور گندہ د کیھ کروا پس آگئے اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولا نا تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے الحھے اور بیت الخلاء میں داخل ہوکر اندر سے دروازہ بند کرلیا، چند منٹ کے بعد تشریف لے گئے تھے اور جب لوٹے کھر بھر کے بہت ساپانی بہا دیا اور اس کوصاف کر دیا تو با ہر تشریف لائے ۔ اور اپنی کیوجہ محسوں کر کے بیت الخلاء صاف کر دیا تو معلوم ہوا کہ حضرت ان کی واپنی کیوجہ محسوں کر کے بیت الخلاء صاف کر نے ہی کے لئے اندرتشریف

لائے۔ کیچھ حدیاں تواضع و بفسی کی؟

(۴)۔ کئی سال پہلے کی بات ہے حضرت کے ضعف پیری اور بعض دوسری اہم مصلحتوں کی بنا پرحضرت کے چند نیاز مندوں نے (جن میں عاجز بھی شامل تھا ) باہم مشورہ کر کے ایک دفعہ حضرت ہے عرض کیا کہ حضرت اب صرف وہ سفر فر مایا کریں جس کی کوئی خاص ضرورت اوراہمیت ہواور پہ جو ہور ہا ہے کہلوگ معمولی معمولی مقامی ضرورتوں اور جلسوں کے لئے حضرت کو تکلیف دیتے ہیں ۔اور حضرت قبول فر مالیتے ہیں ۔ (اوراسی طرح ہر ہفتے میں جعہ کے ایک دن کا سفرتو ضروری ہوتا ہے) یہ سلسلہ اب بند فر مادیا جائے ،حضرت نے فر مایا میں کیا کروں اوگ آجاتے ہیں اوراصرار کرتے ہیں ،عرض کیا گیا کہ اگر حضرت مطیفر مالیں کہ اس سلسلے کو بند کرنا ہے ،تو تھوڑ ہے عرصہ تک تو ایسا ہو گا کہلوگ آئیں گےاور حضرت کےا زکار فرمادینے پر مایوں چلے جائیں گے۔اس کے بعد عام طور ہےاوگوں کومعلوم ہو جائے گا کہ حضرت نے اب بیہ فیصلہ فر مالیا ہےتو پھراس غرض ہے لوگ آیا بھی نہیں کریں گے۔فر مایا مجھ ہے تو یہ ونہیں سکتا کہ اللہ کے بندے آئیں اور وہ کہیں چلنے کے لئے اصرار کریں اور میں انکار پر جمارہوں عرض کیا گیا کہ حضرت کی صحت اور حضرت کا وقت بہت قیمتی ہے اس کوصرف ضرورت اور موقع ہی پرصرف ہونا جاہیے۔حضرت نے خاکساری اور تواضع میں ڈ و بے ہوئے کہجے میں فر مایا آپ لوگ بیاکیا کہتے ہیں میں کیا ہوں اور میری کیا قیمت ہے۔ بیمٹی کاجسم ہے جب تک چل رہا ہے اس (ماخوذاز''تحدیث نعمت''ص۲۳۹ تا۲۵۳) ے کام لے لینا جا ہے۔

(۱۱)۔''اپنے سریریانی کامٹکار کھ کراپنے شنخ کے گھر لیجارہے تھے''۔ حضرت اقدیں مفتی محریقی عثانی زیدمجد هم تحریفر ماتے ہیں:

حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے ان جا نثار رفقاء میں سے تھے جنہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیس اور ایکے مقصد زندگی کو پورا کرنے کے

لئے جان کو جان نہیں سمجھا۔

احقر کے والد ماجد ہمارے دادا حضرت مولا نامحد یاسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کرتے تھے کہ حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ جب شیخ العرب والعجم بن چکے تھے تو حضرت شیخ الهند کے گھر میں نکاح کی کوئی تقریب تھی اس موقع پر میں نے اپنی آئکھ ہے دیکھا کہ حضرت مدثی خودا پنے سر پر پانی کامٹکار کھ کرا پنے شیخ کے گھر لے جار ہے تھے۔ (جہان دیدہ ص ۵۰۱)

(۱۲)''سادگی ویے تکلفی'''۔

حضرت مدنی سادگی اور ج تکلفی میں یکتائے روزگار تھے۔ شخ طریقت اور عالم ربانی ہونے کے علاوہ حضرت مدنی کی ظاہری شخصیت ایک بڑے سیاسی رہنماء کی تھی اور ہر سیاسی لیڈرمسلم ہو یا غیرمسلم ملکی ہو یا غیر ملکی آئے آستانہ پر حاضری کوخروری اور باعث فخر سمجھتا تھا حضرت مدنی سنت نبوی ہوئے گا بہتر بن نمونہ تھے۔ آپ سنت کے موافق چرڑے کا حکمیا ستعال کرتے تھے اور چڑے کا گول دستر خوان استعال ہوتا تھا جس پر ہمیشہ ایک سالن ہوتا تھا اور دائرے کی شکل میں کم از کم دس بارہ آ دمی دستر خوان کے گرد بیٹھ کر ایک ہی برتن میں کھاتے تھے ان میں سے ایک حضرت بھی ہوتے تھے اور ساتھ ملکر کھاتے تھے۔ شبح کونا میں کھاتے تھے ان میں سے ایک حضرت بھی ہوتے تھے اور ساتھ ملکر کھاتے تھے۔ شبح کونا ایک دفعہ حضرت نے کھانے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہم آپ حضرات کے باں جاتے ہیں تو آپ مرغ اور حلوے کھلاتے ہیں اور یہاں باسی روٹی اور اچار مرغ سے زیادہ مزیدار ہیں۔

"ہیں۔ (اسلاف کے چرت انگیز واقعات ص ۹۸)

ہندوستان کے مشہور کیمونسٹ لیڈر ڈاکٹر محمدانٹرف حضرت مدنی کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ۱۹۴۲ میں کیمونسٹ پارٹی کومسلمانوں کے تاریخی پس منظر پرسوچنا پڑااور مجھےاس کام پرمقرر کیا گیا کہاس کے بارے میں رپورٹ پیش کروں۔ میں اس مواد کی فراہمی کے لئے دیو بند حاضر ہوا خلوت میں مطالعہ کتب گا بھی موقع ملا۔ مولانا کے یہاں تقریباً بھی لوگ قیام اللیل کے عادی تھے۔ ایک دن تو میں رات کو ہشکل ایک گھنٹہ سویا تو فجر کے دفت تکبیر بالحجر سے اٹھ بیٹھا۔ دوسرے دن بھی بہی کیفیت ہوئی تو حضرت سے عرض کیا کہ حضور کے ساتھ رہنے سے میری عاقبت تو درست ہونہ ہو میری صحت کو خطر ہ ہو جائے گا حضرت نے میسم فر مایا ادر علیحہ ہ کمرہ میں بند و بست کروادیا۔ دیو بند کے قیام کی غالباً چوتھی شام تھی کہ میں اپنے بستر پر دراز تھا رات کے دئ نگ کی میں اپنے بستر پر دراز تھا رات کے دئ نگ کو اور دازہ کے تھے گھو منے پھر نے کیوجہ سے پچھکن زیادہ تھی چنانچہ لیپ گل کیا اور سونے لگا دروازہ کھلا رہتا تھا مجھے پچھنودگی تی ہوئی کہ میں نے ایک ہاتھ گنے پر خصوں کیا پھر دونوں ہا تھوں سے کسی نے میرے پاؤل مانا شروع کردیئے۔ میں چو کنا ہوگیا۔

میں نے میرے پاؤل میٹر لیے اور بڑے ادب و لجاجت سے حضرت کو روکا مولانا نے دیرت سے فرمایا کہ آپ مجھے اس ثواب سے کیول محمد میں اس قابل کے جسے مہمان کی خدمت کر سکوں۔ مجھ پراس ارشاد کے بعد جو گزری میرے بھی نہیں کہ آپ جسے مہمان کی خدمت کر سکوں۔ مجھ پراس ارشاد کے بعد جو گزری میرے بھی نہیں کہ آپ جسے مہمان کی خدمت کر سکوں۔ مجھ پراس ارشاد کے بعد جو گزری میرے بھی نہیں کہ آپ جسے مہمان کی خدمت کر سکوں۔ مجھ پراس ارشاد کے بعد جو گزری میرے

بیان کےاخلاق اورفراخد لی کااد نی سانمونه تھا۔

(اسلاف کے جیرت انگیز واقعات ص ۹۹)

### (۱۴)مخلوق خدا کی خدمت:

لئے اس کا بیان کرنامشکل ہے۔

حضرت مولا نااحم علی لا ہوریؓ ہے روایت ہے کہ جب حضرت مدنیؓ آخری کی ہے۔ ہے تشریف لا رہے تھے تو ہم لوگ اسٹیشن پرشرف زیارت کے لئے گئے حضرت کے متوسلین میں ہے ایک صاحبزادہ محمد عارف جو کہ ضلع جھنگ ہے تعلق رکھتے تھے۔ دیو بند تک ساتھ گئے ۔ ان کا بیان ہے کہ ٹرین میں ایک ہندو جنٹلمین بھی تھے جن کا فراغت کو تقاضہ ہوا وہ رفع حاجت کے لئے بیت الخلا ، میں گئے اور الٹے پاؤں بادل نخواستہ والیس

ہوئے ۔حضرت مدنی سمجھ گئے ۔فوراً چندسگریٹ کی ڈبیاں ادھرادھر ہے اکٹھی کیس اور لوٹا لیکر لیٹرین میں گئے ۔اچھی طرح صاف کیااور ہندو دوست سے فر مانے لگے کہ جائے ۔ لیر مین بالکل صاف ہے وہ بڑامتا تر ہوااور بھر پورعقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا پیضور کی بندہ نوازی ہے جو سمجھ ہے باہر ہے۔اس واقعہ کود کچھ کراسی ڈیبہ میں موجود خواجہ نظام الدین تو نسوی نے ایک ساتھی ہے یو چھا کہ بیہ کھدر پوش کون ہے؟ جواب ملا کہ بیمولا ناحسین احمہ مد نی میں خواجہ صاحب نے اسوقت ہےا ختیار ہو کر حضرت مدنی کے یا وُں کوچھولیااوریاوُں ے لیٹ کررونے لگے۔حضرت نے جلدی ہے یاؤں چھٹرا لئے اور پو چھا کیابات ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا ہیا ی اختلافات کیوجہ سے میں نے آپ کے خلاف فتوے دیئے اور برا بھلا کہا۔اگرآج آپ کے اس اعلی کر دار کو دیکھے کرتا ئب نہ ہوتا تو شاید سید ھاجہنم میں جا تا۔حضرت نے فر مایامیرے بھائی میں نے تو حضورتالیت کی سنت برعمل کیا ہے اور وہ سنت بیہ ے کہ حضور علیقہ کے ہاں ایک یہودی مہمان نے بستریریا خانہ کر دیا تھا۔ صبح جلدی اٹھ کر چلا گیا۔ جبا بنی بھولی ہوئی تلوار لینے آیا تو دیکھا کہ صور اللغیم بنفس نفیس اینے دست مبارک ہے بستر کودھور ہے ہیں۔ بیدد مکھ کرمسلمان ہو گیا (اسلاف کے جرت انگیز واقعات ص۱۰۱) (١٥)" مجھے ہے اتباع سنت کہاں ہوتا ہے؟'':۔

ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مدنی کے یہاں سالن دو برتنوں میں آگیا عامة پونکہ ایک سالن بڑے برتن میں آیا کرتا تھا ای کے چاروں طرف سب بیٹھ کر کھایا کرتے تھے اس دفعہ کوئی صاحب بیار تھے ان کے واسطے سالن علیحدہ آگیا تو انہیں حافظ محمد حسین حاحب نے کہا کہ حضرت اب سالن دو دو طرح کا کھایا جایا کریگا کہیں حدیث میں دوسالن کھانا حضور ایک ہیں حدیث میں دوسالن کھانا حضور ایک ہیں حدیث میں دوسالن کا تذکرہ ہے بلکہ بیفر مایا مجھ سے اتباع سنت کہاں ہوتا ہے میں تو پیٹ کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت ۱/۲ میں معرب کا کہا کہ ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت ۱/۲ میں معرب کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت ۲) میں معرب کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت ۲) میں معرب کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت ۲) میں معرب کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت ۲) میں معرب کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت ۲) کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت ۲) کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت ۲) کا میں معرب کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت ۲) کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت کا کتا ہوں۔ کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت کا کتا ہوں۔ (ملفوظات فقیہ الامت کا کتا ہوں کا کتا ہوں۔ کا کتا ہوں کا

(١٦)''مير \_ مکتوبات قابل مطالعه کهاں ہیں؟''۔:۔

ارشادفر مایا کہ حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی اعظم گڑھ ضلع کے ایک مدرسہ کے جلسہ میں تشریف لے گئے میں بھی وہاں حاضر ہوا میں نے حضرت سے عرض کیا کہ آ پکے مکتوبات کا مطالعہ کررہا ہوں تو ارشاد فر مایا کہ میرے مکتوبات مطالعہ کے قابل کہاں ہیں؟ کچھ جیل کے لکھے ہوئے ہیں کچھ ریل کے لکھے ہوئے ہیں میں نے عرض کیا پھر کس کے مکتوبات دیکھوں؟ تو فر مایا کہ مجد دالف ٹانی کے مکتوبات دیکھئے حضرت گنگو ہی کے مکتوبات دیکھوں؟ تو فر مایا کہ مجد دالف ٹانی کے مکتوبات دیکھئے حضرت گنگو ہیں جی کے مکتوبات دیکھئے۔

(۷۱)''معلومٌ ہیں وہ کیوں روئے'''۔

ارشادفر مایا که حضرت مدنی ایک مرتبه کہیں تقریر کیلئے تشریف لے گئے وہاں فر مایا کہ بھائی تم لوگ کیے گئے وہاں فر مایا کہ بھائی تم لوگ اسے چھوڑ دیتے ہو اس لئے مجھ کو بوڑھا بیل سمجھ کر ہی چھوڑ دیتے ۔ چار یا نچ منٹ کے بعد سب لوگ رونے لگے پھر (حضرت زادمجھم نے )ارشاد فر مایا کہ معلوم نہیں وہ کیوں روئے ؟ کیا بات سمجھی انہوں نے ؟۔

(۱۸)'' شیخ الاسلام حضرت مدنیؓ کا حضرت علامہ بنوریؓ کے نام ایک مکتوب'':

شیخ الاسلام حضرت بنوری نے حضرت مدنی کے نام ایک عریضہ تحریر فر مایا جسمیں حضرت سے بعیت کرنے کی درخواست تھی حضرت مدنی نے اس کا جو جواب تحریر فر مایا وہ ذیل میں بجنب نقل کیا جاتا ہے:

محترم المقام زيدمجدكم \_السلام عليكم ورحمته التدوبر كاته

دووالا نامے باعث سرفرازی ہوئے میراعرض کرناصرف اس وجہ سے تھا کہ ثنل مشہور ہے'' خاک ہم از تو بزرگ بگیر''اور بینہایت اعلیٰ درجہ کی چیز ہے حضرت تھا نوی مدظلہم کاعظیم الثان مرتبہ تصوف اورعلوم میں معلوم ہے ان کی موجودگی میں ہم جیسے ٹٹپونجوں کی طرف رجو

ع کرناسخت غیرموز وں امر ہے آپ جب کہ مولا نا کی بارگاہ میں رسوخ رکھتے ہیں تو کیوں نہ وہاں سے ہی اعتراف فرما ئیں ۔مولا نامحمرشفیع الدین صاحب ( مرحوم ) کے یاس سے آئے ہوئے جناب کوعرصہ گز ر گیااور غالبًا اس کے بعد دو تین د فعہ زیارت کی بھی نوبت آئی ہے مگر بھی تذکرہ تک نہ آیا تھا۔ بہر حال اگر جناب کو مجھ نالائق اور ننگ اسلاف ہے حسن نظن ہےاگر چہوہ غیرواقعی ہی ہے میں اپنی استطاعت اورکنگڑی قابلیت کے ساتھ خدمت کے لئے حاضر ہوں۔حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز کوحضرت سید آ دم بنوری قدس اللہ سرہ العزیز سے بہت زیادہ مناسبت تھی اورسلوک میں انہی کے طریقہ کوزیادہ پسند فرماتے تھے۔اگر چەمبتدى كے لئے چشتيہ كے اذ كارواعمال كوزياد ہ تر مفيد فرماتے تھے۔مگرانتہا میں حضرت سیدصا حب ہی کا طریقہ ان کو پسندیدہ تھا بہر حال عمدہ صورت یہ ہوتی کہ آ بجناب ہے بالمشافہ گفتگو ہوتی گراب اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔آ پ روزانہ ذکرقلبی اسم ذات کا پانچ ہزار کرلیا کریں، یعنی قلب کی طرف جو بائیں پہتان سے جارانگل نچے ہے توجہ فرما كربيخيال باندهيس كةقلب سےلفظ الله نكاتا ہے اور حسب قاعدہ من احب شيئاً اكثر ذکرہ قلب نہایت ہے چینی ہے اور محبت ہے اوس محبوب حقیقی کا نام لیتا ہے بیدذ کر باوضو قبلہ روہونا جاہیے۔ پیضروری نہیں ہے کہ بیہ مقدارا یک ہی مجلس میں ہوجس طرح آسانی ہو،خواہ ا یک مجلس میں یا متعدد مجالس میں کریں ۔اگر آخرشب میں ہوتو بہت بہتر ہے مگر لا زمنہیں ہے جس وقت بھی آ سانی ہے ہو سکے ،البتہ اس وقت معدہ پر نہ ہو نا چاہیے اور یہ مقدار روزانہ پوری ہونی جا ہے اوراس سے زائد جس قدر بھی آپ چلتے پھرتے۔اٹھتے بیٹھتے باو ضوكر سكيس اس ميں كمي نه ليجئے ۔اس قدر رتو غل ليجئے كەطبيعت ثانبيہ ہو جائے باوضو ہميشه رہنا اس کے لئے مفیدتر ہے۔ آئندہ بوقت ملا قات عرض کروں گا ،اگرخواب وغیر ہ کوئی چیزمعلوم ہوتو لوگوں سے تذکر ہ نہ کریں دعوات صالحہ

ے اس روسیاہ کوفراموش نہ فر مائیں۔

والسلام \_ننگ اسلاف حسين احمه غفرله ٣٠ شعبان ٩ ١٣٥ ج

(١٩) '' اپنی تعریف کی بات سنتا ہوں تو مجھے شخت رنج ہوتا ہے''

خطرت مولانا مدنی کی سیوهارہ کی شاهی مسجد میں نماز جمعہ کے بعد تقریر تھی ۔ تقریر سے قبل ایک صاحب نے آپی شان میں نظم شروع کی ۔ ابھی چندهی اشعار ہوئے سے کہ حضرت لیکافت کھڑے ہوگئے اور ان صاحب کوظم پڑھنے سے روک دیا اور تقریر شروع فرمادی تقریبا ڈیڑھ گھنٹے کی یہ تقریر آیات واحادیث کی روشنی میں خودستائی شخصیت شروع فرمادی تقریبا ڈیڑھ گھنٹے کی یہ تقریر آیات واحادیث کی روشنی میں خودستائی شخصیت پرستی اور منہ پر تعریف کی مذمت میں تھی ۔ لطف کی بات یہ کہ تقریر کے پہلو میں اخلاق وعمل ماتباع اسوہ نبی تقریب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ:۔

میں کسی ہے اپنی تعریف سنتا ہوں تو سخت رنج ہوتا ہے کہ لوگ اسوۂ نبی ایک اور سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مسلم الجمعین کو بھول گئے۔

وہاں نیت میں خلوص تھا یہاں تعریف ہے، وہاں عمل تھا یہاں صرف قول اور مدح وستائش ہے حضرت مولا نُا کی اس بات کاعوام پرز بردست اثر پڑا تھا ،

(روایت سیّد ساجد سین صاحب سیوهاری)

(شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احد مد فی کے جیرت انگیز واقعات ص ۷۵) د'' دوستول سے بے تکلفی اور تواضع وا نکساری'':۔

تمام فضائل اور کمالات کے باوجود تواضع وائکساری اور دوستوں ہے بے تکلفی آپ کی طبیعت کا جزولا نیفک تھی ، بیمحسوس نہ ہونے دیتے تھے کہ آپ امتیازی شخصیت کے مالک میں

راقم الحروف کے والد جناب حافظ زاہد حسین صاحب امروہی ہے ای قتم کے مراسم تھے والد جناب حافظ زاہد حسین صاحب امروہی ہے ای قتم الحدث کی خدمت والد صاحب چونکہ حاجی امداداللہ صاحب اور حضرت گنگوہی اور حضرت کی خدمت وصحبت میں عرصہ دراز تک رہے تھے،اس لئے حضرت کوان سے گہراتعلق تھا وصحبت میں جمعیت علما کا اجلاس ہوا اور وہ آ موں کا موسم تھا ،ہمارے یہاں

حضرت کی دعوت کی گئی ،حضرت کے ساتھ مفتی اعظم مولا نا کفایت اللہ صاحب بھی تھے گھر میں جب حضرت تشریف لائے تو گوشت کی ھانڈی کی رکھی تھی۔

حضرت نے ازراہ خوش طبعی براہ راست ھانڈی ہے شور باپینا شروع کر دیا یہ دلچیپ منظر د کیچہ کر حملہ ہمراہی بشمول حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب بے ساختہ قبقہہ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ (حوالہ بالاص ۱۲۸۔روایت مولا ناسید طاہر حسن صاحب) (۲۱)''امتیازیپندنہ فرمانا'':۔

حضرتُ ایک تقریب میں بچھرایوں تشریف لائے ہوئے تھے۔مولا نا اسعد میاں صاحب بھی ہمراہ تھے۔میز بان صاحب نے ایک خاص کمرے میں حضرت کے کھانے کا انتظام کیا۔اوراصرار کیا کہ حضرت و ہیں تشریف لے چلیں۔ چونکہ دالان میں اہل قصبہ کھار ہے تھے۔اس لئے حضرت نے اس امتیازی شان کوقطعا پہند نہ فر مایا۔اور جب زیادہ اصرار کیا گیا تو فر مایا کہ قضائے حاجت کے لئے بھی انسان و ہیں جاتا ہے جہاں سب جاتے ہیں۔الغرض آپ مجمع میں تشریف لائے اور سب کے ساتھائی عام دسترخوان پر کھانا تناول میں۔الغرض آپ مجمع میں تشریف لائے اور سب کے ساتھائی عام دسترخوان پر کھانا تناول میں۔الغرض آپ مجمع میں تشریف لائے اور سب کے ساتھائی عام دسترخوان پر کھانا تناول

(حواله بالاص ۱۲۸روایت محمد یعقوب بچھرایوں) ( ۲۲)' مخملی قالین پر بیٹھنے سے انکار'':۔

کئی سال کی بات ہے حضرت شیخ سنجل تشریف لائے۔ حضرت کے میز بان کی جانب سے اس بات کی اجازت نہ تھی کہ کوئی دوسرے صاحب حضرت کی دعوت کریں۔ البتہ چائے کے سلسلے میں ان کی جانب سے عام اجازت تھی چنا نچہ میں نے حضرت کو چائے پر مدعو کیا اور آپ نے میر کی درخواست منظور فر مالی اور آپ نے نماز جمعہ کے بعد کا وقت مقرر فر مایا۔ میں نے حضرت کی نشست کے لئے جازم پرخملی قالین بچھا دیا۔ وقت مقرر ہ پر جب حضرت تشریف لائے اور جازم پرخملی قالین بچھا ہوا دیکھا تو بہت ناراض ہوئے اور اینے دست مبارک سے قالین کواٹھا کرایک کنارے کر دیا۔ میں نے بہت اصرار

کیااور کہا کہ حضرت کم از کم دری ہی بچھانے کی اجازت دی جائے لیکن حضرت نے فر مایا کوئی ضرورت یوں ہی ٹھیک جیٹھا ہوا ہوں

(حوالا بالاص ٢٤ اروايت قارى محمد سلطان الدين صاحب) ن 'خود جاكرياني يلايا'': ـ

ایک مرتبه ایک خسته حال شخص جو که قوم میں گندهیلا (غیرمسلم) تھا۔ دروازے پر
آ کر گھڑا ہو گیااور کہا کہ مجھے پانی بلا دو! حضرت کے گردو پیش بہت ہے آ دمی بیٹھے تھے۔ مگر
اتفاق سے کسی کو خیال ند آیا۔ حضرت اس کی آواز سن چکے تھے۔ خود اٹھے اور جا کرنل سے
لوٹے میں پانی بھرنا شروع کر دیا۔ اب تو ہر مخص کو تنمبہ ہوااور ہر مخص نے آپ سے لوٹالینا
جا ہا مگر حضرت نے کسی کونید یا اور خود جا کراس شخص کو پانی بلایا۔

( حواله بالاص ۱۲۸ روايت مولا نافضل الكريم صاحب سيني )

(۲۴)''این تعظیم پیندنہیں فرماتے تھے''۔

کسی شخص کو دست بوی یا قدم بوی کا موقعہ نہیں دیتے تھے۔ایک دفعہ ایک غیر مسلم نے آپ کے قدموں کو چھونا چاہا تو آپ اس طرح تڑپ کرھٹ گئے جیسے قدموں کے سانپ آگیا ہو۔

آپ جار پائی پرتشریف فر ما تھے۔ایک شخص نے قدم بوسی کرنی جابی تو آپ اس طرح چو نکے کہ وہ شخص گر پڑا۔اگر ًوئی شخص مصافحہ کر کے الٹے قدموں چیچے ہمّاتو آپ تنبیہ فرماتے۔

> ا یک مرتبها یسے ہی موقعہ پرفر مایا کہ:۔ آ دمیوں کی طرح چلو!۔ (حوالہ بالاص ۲۹ار وایت مولا نافضل الکریم خان سینی )

> > (۲۵)''وست مبارک سے نالی صاف کی'':۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے استاد محتر م شیخ الہندُ نے پا خانہ کی نالی صاف کرنے کے لئے بھنگی طلب فر مایا اتفاق ہے اس وقت بھنگی نہ ملاتو حضرت شیخ الاسلام نے ا پنے دست مبارک ہے خود بی نالی کوصاف کردیا۔ (حوالہ بالاص ۱۲۹) (۲۷)''شاگر دکی خدمت'':۔

اسارت کراچی کے زمانے میں مشہور لیڈرمولا نامحمعلی صاحب ،حضرت شخے سے تفسیر قرآن کریم پڑھتے تھے۔اور حضرت کا بے حداحترام فرماتے تھے۔ایک باوجود حضرت شخ میں خدمت خلق کا جو بے پناہ جذبہ تھا۔ایکا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے۔ مولا نامحمعلی صاحب کو کثرت بول کا عارضہ تھا۔ جسکی بنا پرآپ نے بیشاب کے لئے برتن اینے کمرہ میں ہی رکھوالیا تھا۔ یہ برتن اکثرہ بیشا ب سے بھرار بتا تھا۔لیکن مولا نامحمعلی صاحب جب علی الصبح بیدار ہوتے تو وہ برتن پیشاب سے خالی اور دھلا ہوا صاف ستھ افظر صاحب جب علی الصبح بیدار ہوتے تو وہ برتن پیشاب سے خالی اور دھلا ہوا صاف ستھ افظر آتا۔کافی عرصہ تک میں محمدان کی مجھ نہ آیا۔انفاق سے ایک رات مین اس وقت آگر کھل گئی معلوم ہوا کہ خدوم جبال خادم ہے ہوئے جیل ۔

د جب کہ حضرت شخ اس برتن کو صاف کرنے کی غوض سے لئے جارہے تھے۔اس وقت معلوم ہوا کہ خدوم جبال خادم ہے ہوئے جیل ۔

(حوالہ بالاص ۱۲۹)

مولا نانصرالندخان عزیزایڈیٹرایشیا ،لا ہورتح ریفر مات میں۔

مولا نُا ایک عظیم المرتبت عالم محدث اور فقیہ ہونے کے باوجود ایسے رفیق سفرین بوخد میں بھی خود لینے کے بجائے خدمت کرتے ہیں۔ ریل کے سفرییں وہ شدید سردی کے موہم میں بھی خود وضو کرتے ہیں اور پھر اسٹیشنوں پراتر کر رفقا ، کے لئے لوٹے میں پانی بھر کرلاتے ہیں اور پاؤاں دبا کر بیدار کرتے ہیں۔ پھر وضو کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ پاؤاں دبا کر بیدار کرتے ہیں۔ پھر وضو کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ عام طور پر علماء اپنے مزاج کی بیوست اور غیر ضرور کی سنجیدگی کے لئے بدنام ہیں مگر عالم اسلام کی ہیسب سے بڑی شخصیت ہروقت مسکر اتی رہتی ہے۔ (حوالہ بالاص اسلام) سیس میں مروقت مسکر اتی رہتی ہے۔ (حوالہ بالاص اسلام) میں دو یہ یہ بی بی مروقت مسکر اتی رہتی ہے۔ (حوالہ بالاص اسلام) میں دو یہ یہ بی بی مروقت مسکر اتی رہتی ہے۔

ھدایا کے سلسلے میں حضرت کامعمول تھا کہ بڑی رقمیں پیش کرنے والوں سے فر ما دیا کرتے تھے کہ بھائی کسی غریب آ دمی کودید ہجئے ۔ میں تویا نچے سورویے تخواہ یا تاہوں۔ لیکن آپ کی انکساری ملاحظہ فرمائے! کہ جب مراد آباد میں ایک مجد وب مولا ناشمس الدین صاحبؒ نے حضرت کی خدمت میں ایک روپیہ پیش کیا تو حضرت نے اسے بے چون و چرا فوراً قبول فرمالیا۔ (حوالہ بالاص ۱۳۱۱)

(۲۹)'' تعویذ کے لئے خود درخواست'':۔

ایک مرتبہ حضرت کے یہاں فیض آبادے ایک بزرگ حاجی عبدالرحیم صاحب فضلی تشریف لائے تو حضرت کی اہلیہ محتر مدنے حضرت سے عرض کیا کہ حاجی صاحب سے بچوں کے لئے تعویذ لا دیجئے ! ملاحظہ فر مائے ۔جس کے آستانے سے روزانہ تعویذ تقسیم ہوتے ہوں ۔وہ خود دوسروں سے تعویذ کا سوال کررہے ہیں۔اور وہ بھی ایسے وقت جبکہ مہمان خانہ معتقدین ہے بجرا ہوا ہے۔(ایضاً)

(۳۰)'' و یکھا گیا دسترخوان بچھارہے ہیں'':۔

قیام آسام کا دافعہ ہے کہ ایک دن تراوی سے فارغ ہو کر آپ کمرے میں تشریف لے گئے ہم لوگوں کو پہنچنے میں کچھ دریہو چکی تھی۔ جب ہم لوگ اندر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت دستر خوان بچھارہے ہیں۔ (حوالہ بالاص۱۳۲)

(۳۱)"مزدور کے مکان پرتشریف لے گئے اور معذرت کی":۔

دیوبند کاواقعہ ہے میدو لیے دارنے ایک مرتبہ حضرت کی دعوت کی اور وقت پر حاضر ہوکرعرض گذار ہوا کہ حضرت کھانا تیار ہے تشریف لے چلئے ۔حضرت کے یہاں اسوقت مہمانوں کا کافی ہجوم تھااور حضرت کسی کام میں مصروف تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ: میرااسوقت جانانہیں ہوسکتاتم کھانا یہیں بھیج دو! چنانچے میدودیگ لے کرحاضر ہوگیا ۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد خلاف تو قع اور اچپا نک میدو کے مکان پر بہنچ گئے اور کیا ۔ دوسرے دن نماز فجر

میدو نے درواز ہ کھولاتو دیکھتاہے کہ حضرت بذات خود دروازے پر کھڑے ہیں وہ بیچارہ پکھ مسرت اور کیکھ شدت تائش سے رونے لگا۔آپ کو مکان میں لے گیا حضرت نے فر مایا : بھائی ! تم غریب آ دمی ہو۔ میں نے کل تمھارے یہاں آئے سے اسلئے انکار کر دیا تھا کہ تم خوامخواہ زیر ہار ہوتے (ایضاً)

(۳۲) "بهم تعمیل حکم کے لئے حاضر ہیں''۔

جب حضرت مہتم صاحب پاکتان جاکر دوبارہ دیوبند تشریف لے آئے اس سلسلے میں حضرت نے کافی جدوجہد فرمائی تو موصوف کی آمد کے سلسلے میں ایک جلسہ ہوا۔ حضرت نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تو آپ کے نوکر ہیں اور آپ ہمارے آقا ہیں ، آپ ہمیں حکم دیں ہم تعمیل کے لئے حاضر ہیں۔ ایک عظیم مجمع میں اس قدر تواضع آپ ہیں کا حصد تھا۔

بی کا حصد تھا۔ (ایضاً)

(٣٣)"معاف يجيئے گا! ميں بالكل بھول يا تھا": \_

مولا ناعبدالصمد حورتی (مجاز حضرت شیخ) فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت کواپنی حالت کے بارے میں پر چہ دیا۔ حضرت نے فر مایا:۔

کہ میں آپ کوذکر جبری بناؤ گا۔اس کے بعد حضرت بھول گئے۔جب آسام پہنچے تو ایک دن مولا ناعبدالصمد کود کھے کرفر مایا۔

''معاف سیجئے گا! میں بالکل بھول گیا تھا۔ آپ نے بھی یا ذہبیں دلایا۔ اتفاق سے حضرت کو جس وقت بات یاد آئی اس وقت آ کچے پاس چند افسران بھی بیٹھے تھے۔ انہی کے سامنے حضرت نے ایک خادم اور مرید سے معافی مانگی (حوالہ بالا یص۱۳۲)

# (۳۴)''امتیازی برتاؤ سے انقباض''۔

ایک مرتبه حضرت بہار کے دورہ پرتشریف لانے والے تھے تو میں نے مولانا منت اللّہ صاحب رحماثی ہے درخواست کی کہ پروگرام میں مقام سانچہ (ضلع مونگیر) ً وبھی شامل کر ایجئے تا کہ دارالعلوم معینیہ کی سنگ بنیاد حضرت اپنے دست مبارک ہے رکھیں ۔مولا نانے از راہ شفقت میری درخواست منظور فر مالی ۔

برسات کا زمانہ تھا۔ برسات کیوجہ ہے آ دھ کمیل تک پچی سڑک بخت ناہموارتھی۔ آئے ہوئے کار کے ڈرائیور نے ہمت کی۔اور کسی طرح گاڑی مسجد تک لے آیا۔ مگراب بھی کم وہیش قیام گاہ تک ایک فرلانگ کا فاصلہ باقی تھا۔ حضرت اتر پڑے اور جائے قیام تک پیدل ہی تشریف لائے ۔اور جس بنگلہ میں قیام کا انتظام تھا۔ وہ کافی او نچائی پرواقع تھا۔ حضرت بچیڑی کے سہار ہے بمشکل و ہاں تک پہنچ لیکن کسی کا سہارالینا پہند نہیں فرمایا کمرے میں جا کر بیٹھ گئے تو وہاں کافی جوم ہو گیا بخت گری تھی ۔اس لئے پنگھا جھلنے کے لئے آ دمی کھڑا ہوالیکن آپ نے اسے تخق ہے روک دیا۔اور فرمایا کہ یہاں سینکٹروں آ دمی ہیں ہوئے ہیں کیا نہیں گرمی نہیں گئی ہوگا وال نے بہت اصرار کیا مگر آپ نے اجاز ت مرحمت نہ فرمائی۔ کیا نہیں گرمی نہیں گئی ہوگا والدین صاحب رکن دارالا فقا ، دیو بندے سے ۱۳۳۱)

(۳۵)''ایثاروانکسار'':۔ ترک مبدحکومت کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں علاوہ احناف دیگرمسلک کے

مفتیان کرام بھی فتوی دیا کرتے تھے۔مفتی احناف بہت ضعیف اور کمزور تھےاس کئے ان

ہے کما حقد محنت کیساتھ تحقیق و تدقیق مسائل کا کام انجام نہیں ہویا تا تھا۔

اس لئے ان کے قاوی و پے مدل اور محققا نہیں ہوتے تھے جیسے مفتی شوافع وغیرہ کے حضرت کا قیام اس وقت مدینہ منورہ ہی میں تھا۔ آپ سے احناف کی بیسب دیمھی نہ گئی اور ایک دن مفتی احناف سے خرمایا کہ آپ چونکہ بہت ضعیف ہیں اس لئے اگر مناسب سمجھیں تو میں فتوی لکھ دیا کروں ۔ اور آپ اس پر دستخط فر ما دیا کریں اس کی اشاعت ہوگی آپ ہی کی جانب ہے مفتی صاحب نے بیہ بات بخوشی منظور کرلی ۔ مدتوں بیسلسلہ جاری رہا کہ فتوی حضرت لکھ دیا کرتے اور دستخط مفتی صاحب کر دیا کرتے لطف بیہ کہ کسی کواس زمانے میں اس بات کی خبرتک نہ ہوئی ۔

. اسطرح حضرت نے دوسرے شہرت ووقار کی بحالی کے لئے گمنام رہتے ہوئے مسلسل تکالیف برداشت کر کے ایثار و بے نفسی کا اعلیٰ ترین کر دار پیش فر مایا۔

(حواله بالاص۱۳۳)

(٣٦)''عوام کے کہتے ہیں۔۔۔۔'':۔

حضرت کی عادت تھی کہ ترویحہ میں بھی بھار کوئی دلچیپ بات فرمادیتے جس سے حاضرین میں بشاشت پیدا ہوجاتی اورکسل دور ہوجا تا اور آپکا یہی معمول تہجد میں بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی بشاشت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ایک جلیل القدر صاحب فرمانے گئے کہ:۔حضرت آئندہ سال اگر ہم بانسکنڈی آئیس تو عوام کو تہجد میں شریک

ہونے کی دعوت نہ دیں۔ بین کر حضرت کو پخت انقباض ہوااور خفگی آ میز کہجے میں فر مایا کہ:۔ سیست میں میں میں مزیر سیست

عوام کے کہتے ہیں؟ کمیا یہ ممکن نہیں کہ یہ جوسراج (ایک طالبعلم) ہیٹیا ہوا ہے اس کی وجہ

ہے ہماری نماز قبول ہوجائے؟

حضرت کے بیے فرمانے کے بعد مولوی سراج پر تو گریہ طاری ہو گیا۔لیکن ان گل افشانی فرمانے والے بزرگ کی حالت بھی قابل دیدھی۔ (ایضاً)

(۳۷)"نمازی کے چیل سیدھے گئے":۔

آجا کی جیم دیدواقعہ نگا ہوں کے سامنے ہے۔ حضرت نماز جمعہ سے فارغ ہوکر دیو بندگی جامع میں ہے ہے۔ حضرت ہور بیٹ کے سامنے ہور ہے ہیں۔ حسب معمول گویا پوری مسجد آپ کے ساتھ ہوگئی ہے ۔ . . ولوگ باہر نکل چکے ہیں۔ وہ سٹر ھیوں سے اور صدر دروازے کے سامنے سرا پا اشتیاق ہے کھڑے ہیں حضرت ابھی پہلی سٹر ھی پر ہیں کہ آپ کی نظرا کے چیل پر پڑتی ہے جوٹھوکروں سے دوسری سٹر ھی پر گرگیا ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اور گرے ہوئے چیل کواٹھا کر دوسرے چیل کے ساتھ ملاکر رکھ دیتے ہیں۔

یہ اسوفت کا واقعہ ہے جب ہزاروں نگا ہیں ادب واحتر ام کیساتھ آپ پر مرکوزتھیں۔ آپ سٹر ھیوں پر ہی تھے کہ دوسراوا قعہ پیش آیا ہے۔ یوں تو سٹر ھیاں تقریباً حضرت کے لئے خالی ہو چکی تھیں ۔لیکن ایک دیہاتی ہے خیالی یا عجلت میں آپ ہے آگے اور جب ایک صاحب نے اسے چھچے ہٹنے کے لئے اشارہ کیا۔ تو حضرت وہیں کھڑے ہو گئے اوران کو روکنے والے صاحب پر بے حد ناراض ہوئے اور فر مایا کہ! کیاا سکوحی نہیں ہے؟ پھراسے کیوں روکا گیا؟ (روایت مولا ناجمیل الرحمٰن سیوھارویؒ ص ۱۳۵)
'' مکتو بات شیخ الاسلام' سے چندا قتباسات:۔
(۱)''اصلاح نفس کا خیال ایک نفس پرور ہے؟ یاللعجب!''

'' بچھ کونہایت تعجب ہے کہ آپ جیسا تج بہ کار، زمانہ کی گرمی اور سر دی سے واقف مصاحب علم وشعورالی صرح غلطی میں پڑے جو کہ الفاظ ذیل ہے نمودار ہور ہی ہے:
''عرصہ ہے اصلاح نفس کی غرض ہے خدمت والا میں حاضری کا ارادہ کرر ہا ہوں' میر ہے محتر م! اصلاح نفس کی غرض ہے لیے گئی سگ دنیا نفس پرست ، نا کارہ و نالائق کے پاس آ نا کیا معنی رکھتا ہے۔ پیاسا دریا کا قصد کرتا ہے، آتش (آگ) کا قصد نہیں کرتا۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں اپنی سیاہ روئی اور سیاہ کاری ہے خود شرمندہ ہوں اور بسااوقات روتا ہوں۔ محتر ما اگر اس وقت کمال کے اعلام واکا ہر نہ بھی موجود ہوتے تب بھی مجھ جیسے سگ دنیا کی طرف نظر اٹھا نا جائز نہ ہوتا ، پھر خیال اصلاح نفس ایک پرور ہے؟ یاللعجب!۔ اس سے بیم مقصد نہیں کہ آپ کوتشریف ارزائی ہے روکا جائے۔ حاشا وکلا ، بلکہ اپنی حالت کو ظاہر کر دینا ضروری ہے لیعض حضرات کو دھو کہ اس بات سے ہور ہا ہے کہ جھو کو چند مقدس ہستیوں کی خدمت میں ایک زمانہ تک باریا بی کی نوبت رہی ہے، اس لیے ضرور بالضرور لائق ہوگا۔ مقدمہ اولی بشک شیخے ہے مگر مقدمہ ثانیہ غیر لازی ہے۔

تبی دستان قسمت را چیسوداز رببر کامل که خطراز آب حیوان تشنه بی آ در سکندر ( مکتوبات شیخ الاسلام، سلوک وطریقت ص ۱۵) ( مگروشنه آخرت سیجه منهیں'':۔ (۲)''عمر • کے سے تجاویز کرگئی مگر توشئه آخرت سیجه منهیں'':۔ ''ابتدا سے نبایت نفس پرست اور اعمال میں کابل واقع ہوا ہوں ،تمام عمر

گناہوںاورد نیاپرستی ونفسیات میں گذری ہے۔ابعمرستر • ۷ برس تجاویز کر گنی ہے مگر توشئہ آ خرت کچھنیں ہے۔ ظاہری اسباب پرنظر کرتے ہوئے مغفرت کی کوئی امیرنہیں ہےلوگ گمان کرتے ہیں کہ میں کچھ نبوں کلا واللہ اہل اللہ کے اوصاف جمیلہ اور احوال جلیہ سے بالكل عارى اورخالي جول'' ( سلوك طريقت ص ٢٧)

(٣)'' توجه الى الله اور! صلاح تفس كى مجھ كوفرصت كہاں؟''

'' میں مختلف امور میں مبتلا ہوں ، سیاسیات میں میراانہاک ظاہر و باہر ہے۔علوم ظاہرہ کا اشتغال الگ ہے،اسفار ،لوگوں ہے مخالطت اور خط و کتابت وغیرہ کی اس قدر کثرت ہے کہ جس کی وجہ ہے توجہ الی اللہ اور اصلاح نفس کی فرصت ہی نہیں ملتی ،تقریباً یا نج سورو بے ماہورا تنخواه لیکرا حادیث نبویه کی تعلیم دیتا ہوں اور اس میں بھی کس قدر کوتا ہیاں ہوتی ہیں،اگررحمت خداوندی نے وظیری نہ فر مائی تو چھٹکاراممکن نہیں ایسے نفس پرورکو بعیت وارشاد کب مناسب ہے۔ میں تو صرف حضرات اکابر کے حکم پر بیعت کرتا ہوں ، ہر گز ہر گز (m. o) اس لائق نہیں''۔

( ۲ )''محرومیت نے دامن نہ جھوڑ ا'':۔

'' ہم جب حضرت حاجی امدااللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تقریباً ایک ماہ ہے کچھ زائد مکہ معظمہ میں رہنا نصیب ہوا،مگر شعائر حج کی مشغولی کی بناء براس مدت قلیله میں بھی حضرت حاجی صاحب رحمته اللہ کی خدمت میں روانه حاضری نصیب نه ہوسکی۔ حضرت مولا نارشید احد گنگوہی رحمته الله علیه کی خدمت میں ڈ ھائی مہینہ سے رہنا نصیب نہ ہوا۔حضرت الاستادیشنخ الہندمولا نامحمود<sup>حس</sup>ن صاحب رحمتہ اللہ عليه كي خدمت ميں البيتہ كچھر ہنا نصيب ہوا تو محروميت نے دامن نہ چھوڑا''۔

(۵)"آپ کامجھ ہے بیعت کرنا پخت غلطی تھی''۔ مولا ناوصی اللّه صاحب ( خلیفه مجاز حضرت تھا نوی رحمہ اللّه علیه )منقطع الی

الله بین، ساری هخوه و ل کوچهور گرصرف باطنی اشغال مین منهمک بین \_ان کی بارگاه مین بزاروں کوفیض حاصل ہور باہے، اس لئے موقع مت گنگوا ہے ،ان سے استفادہ کیجئے ،وہ آ پ کے قریب بین ، ہر بات ان سے دریافت کر سکتے بین ،روز اندان کی خدمت میں حاضر ہو سکتے بین ، میں اتناد ور ہوں کہ نہ پہونچنا آسان ہے اور نہ مجھ سے جواب حاصل کرنا آسان ہے ،اس لئے ضروری ہے کہ آپ انھیں کی طرف رجوع کریں'':۔ (ص۳۰) آسان ہے، اس لئے ضروری ہے کہ آپ انھیں کی طرف رجوع کریں'':۔ (ص۳۰)

''آپ حضرات آئے اور گئے ۔ دوسری ملاقات میں پہلی ملاقات کوبھی ناقص حچوڑا، میں پہلے ہی بوجہ خلاف قانون دوسری ملاقات سے مایوس تھا، مگر آپ نے اعتبار نہ کیا ،خیر کوئی ضرورت بھی ایسی نتھی۔

مجھے آ پکے لائے ہوئے راوں کود کھے کر سخت افسوس ہوا، حالا نکہ خوش ہونا چا ہے تھا۔ ان رسالوں کے نائیل پر' خلیفہ' اور' جانتین خاص' کالفظ میر ے نام کے ساتھ لکھا گیا ہے۔
یہ س قد رظم ، کذب اور افتر ا ، ہے جس کو آپ حضرت خود سجھتے ہیں ۔ آپ کو معلوم ہے خلیفہ ہونا بغیر تخلیف کے ممکن نہیں ہے۔ پھر حضرت شخ البند رحمہ اللہ نے کب اور کس وقت مجھکو اپنا خلیفہ بنایا، میں تو حضرت ہے بیعت بھی نہیں ، اگر چہ انہوں نے اپنے کرم وعنایت سے میری مکمل ظاہری و باطنی تربیت فر مائی جس کی وجہ سے مجھکو بے حدفو الدحاصل ہوئے۔
میری مکمل ظاہری و باطنی تربیت فر مائی جس کی وجہ سے مجھکو بے حدفو الدحاصل ہوئے۔
مالٹا کی اسیری کے زمانہ میں میری باطنی اصلاح کے لئے مخفی طریقے پر توجہ مبذول رکھی اور کیوں نہ رکھتے ، میں ان کا ہی تھا اور ہوں ، اگر میری قابلیت فاسداور استعداد کا سدنہ ہوتی ہیئے گئے۔ آج مین آدمی ہوتا اور روحانی کمالات کا ایک گلدستہ نظر آتا ، مگر برقعمتی کا علاج کیا

نه شگوفدام نه برگ، نه ثمر، نه سایددارم در حیرتم که د مقال بچه کارکشت مارا ـ

جیسے کا لیے تو ہے پر کتنی ہی روشنی ڈالی جائے اس کا روشن ہونااوراس کا روشن کرنا دونوں ممتنع

ہے،اسی طرح مجھ جیسے نالائق ونا کارہ کی حالت واقع ہوئی ہے۔ یعبہ بھی گئے پرنہ چھٹاعشق بتوں کا زمزم بھی پیا پرنہ بچھی آ گ جگر کی۔

مہر بانی کر کے اس کے انسداد کی فکر سیجئے ، جتنے ٹائیٹل ہیں انکوجلواد بیجئے اور دوسرا ٹائیٹل چھپوائیئے جس میں'' خادم''یا'' شاگر دشنج الہند''تحریر فر مائیئ''۔

(متكوبات شيخ الاسلام، جلداص ٣٣٧)

(۷)''اگرآپ حضرات کا یہی معاملہ رہاتو بہت جلدمجھکو ہندوستان جھوڑ نا پڑےگا'':۔

''اگرآپ حضرات مجھ کواپنے میں سے شار کرتے ہیں تو خیر، ورنہ میں یہاں سے نکلتے ہی جازی فکر کروں گا، میں خودا پی نفسی افکار میں مبتلا ہوں ، مجھ کوعنداللہ اپنی خلاصی ک کوئی صورت نظر نہیں آتی ۔ میں متحیر ہوں کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے کس بناء پر میر ب ساتھ یہ (یعنی خلافت کا) معاملہ فر مایا، اور لوگوں میں کیوں اس کی اشاعت ہوئی۔ کاش! مولوی عاشق الہی صاحب وغیرہ کسی سے اس کا تذکرہ نہ فر ماتے ۔ ایسی باتوں کی وجہ سے بروں پر دھبہ آتا ہے، ان کی وقعت نظروں سے گر جاتی ہے۔ خدانے تین ایسے برگزیدہ بندے جو کہ حقیقی نائب ختم الرسل میں ہے۔ خدانے تین ایسے برگزیدہ بندے جو کہ حقیقی نائب ختم الرسل میں ہے۔ خدانے مجھ کود کھلائے اور کم میں ان کی صحبت عطا ہوئی مگر مومی کے سواکوئی چیز ہاتھ نہ گئی۔ خدا کے لئے مجھ پر رحم سیجئے وہیش ان کی صحبت عطا ہوئی مگر مومی کے سواکوئی چیز ہاتھ نہ گئی۔ خدا کے لئے مجھ پر رحم سیجئے اور اس می کی شہیروں سے عالم کو گر اہ نہ سیجئے '۔ (بحوالہ بالاص ۱۳۷۸)

(۸) ''نہ میں محمودی ہوں ، نہ رشیدی ہوں ، نہ قاسمی ہوں ، نہ امدادی''۔
''آ پانی بڑائی ثابت کرنے کے لئے بہت می باتیں تکلفات کی لکھ رہے ہیں، مگر میں ان سے دھو کہ میں نہیں آ سکتا ، مجھ میں کوئی قابلیت کسی بزرگ کی جانشینی کی نہیں ہے ، بلکہ بخلاف اس کے اپنے لوگوں سے انتساب میں بھی مجھ کو سخت ندامت کا سامنا

ہوتا ہے۔ میں بجائے اس کے کہ ان کے آ خار قدم کا متبع ہوتا جملی حالت کو اس کے خلاف یا تاہوں ،اس لئے بجز اس کے کہ "نگ اکابر" کہوں اور کیا کہ سکتا ہوں۔ مجھ کو نہ اپنے کو محمودی لقب بھاتا ہے، نہ رشیدی ،نہ قائمی ،نہ امدادی اور نہ اس پر بھی جرات ہوئی۔ ہاں!اگر خداوند کریم ان بزرگوں کے کائے معرفت واخلاص اور عمل وتقوی میں سے کچھ نصیب فرمادیں تو اس وقت میں کوئی مضا کھنہ ہیں ، میں ان بزرگوں کو بدنام کرنے والا ہوں ،نیک نام کرنے والا نہیں۔اللہ تعالی رحم فرمائے"۔

( مکتوبات شیخ السلام صهه ) ( مکتوبات شیخ السلام کیجئے!'':۔ ( 9 )'' ماد حانہ کلمات لکھنے سے اجتناب کیجئے!'':۔

"جورال سے خت صدمہ ہوتا ہے کہ ماد جانے کلمات کھتے ہیں اور اس سے تغافل برت رہے ہیں کہ جناب رسول القصلی اللہ علیہ و کلم نے ماد عین کے لئے کس قد ریخت کلمات ارشاد فرمائے ہیں ،اس لئے آپ کو بہت زیادہ اجتناب چاہیے اور سب سے زیادہ افسوسناک بات بیہ کہ آپ اطراء مادح کرتے ہوئے ناجائز کلمات مثل "فیر الاخیار" وات نور علی نور" قبلہ و کعبہ جاجات "وغیرہ کا استعال کرتے ہیں ،کس قد رغضب کی بات ہے کہ جس چیز کو ہم دوسروں کے لئے ناجائز بتا کی اور این کورو کیں آپ کوفود عمل میں لائیں اتما صوون المناس بالبر و تنسون انفسکم الی باتوں سے خت کریز کیجئے ہو استعام میں باتھ اجت اور کی انتہ اجت نے فی المناس بالبر و تنسون انفسکم الی باتوں سے خت کریز کیجئے ہو استعام بسک م اذا انتہ اجت فی المناس بالبر و تنسون انفسکم میں باتوں سے خت کریز کیجئے ہو است سے میں الارض و اذا انتہ اجت فی المناس بالبر کو انفسکم میں ،جب تک خاتمہ کی الایمان نہ ہوجائے اس المحد ر خاتمہ کا حال معلوم نہیں ،جب تک خاتمہ کی الایمان نہ ہوجائے اس وقت تک اثر ف المخلوقات ہونا ہمی سے نہیں '۔

(متکو بات شیخ الاسلام جلد۳ ص۱۱) (۱۰)''آپجھوٹی مدح سرائی حچھوڑ دیں!'':۔ ''جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا احت سے افسی فسمه انسمان حین انتر اب (بهت تعریف ادر مدح سرائی کرنے والوں کے مند میں خاک جھونک دو) ایک شخص نے دوسر شخص کے سامنے اس کی تعریف کی تو حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کسٹ رست ظہر الحیک (تونے اپنی بھائی کی پشت اور کم تو زدی ) آپ ہر تحریم میں ایسی جھوٹی تعریف کرتے رہتے ہیں، اس خط میں لکھتے ہیں: ''علامة الحققین ''امام الحققین ''کیم الاحققین کیا ہے سب جھوٹ خبیں ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ میں کیا ہوں، آپ کو ' مولوی'' لکھ دینا چاہیے اگر الله تعالی کے یہاں گرفت ہوگئی تو کیا جواب دیں گے؟ اگر میر انفس امارہ ان الفاظ کی وجہ سے تکبر اور غرور میں جتال ہوگیا تو میری تباہی تو تھی ہو اور پھر آپ بھی اس گناہ میں شریک ہونے کے ۔ میر مے محترام ' پیطر بقہ نیا ہو گیا تو میری تباہی تو تھینی ہے اور پھر آپ بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں ، جس کا بھیے ہیں عاطر بقے پر چلے جاتے ہیں ، جس کا بھیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں غرور اور تکبر کا مہلک مرض اور افزوں ہوتا جاتا جائے۔ ۔ ۔ ( مَاتو بات شیخ الرسلام جلد ہوں ؟ )

مخدوم الملتة حضرت مفتی محد حسن صاحب امرتسری رحمه الله کے واقعات تواضع ہے متعلق حضرت مفتی صاحب کے ملفوظات ا (۱) ۔ فرمایا:

پستی ( تواضع ) بڑی دولت ہے، مگر پستی کو اس لئے اختیار نہ کرے کہ بلندی ملے، پھروہ پستی نہیں وہ تدبیر ہے بلند بننے کی۔

#### (۲)فرمایا:

تواضع کرنے کو اپنا حق اور منصب سمجھے اور تواضع سے بے خبر ہو کر تواضع کر ہے۔ متواضع کر کے ۔متواضع اگر اپنی تواضع سے خبر دار رہے گاتو وہ صورت تواضع ہو گی حقیقی تواضع نہ رہے گی جسے نیند والا اگر اپنی حالت نیند سے خبر دار رہے تو وہ صحیح نیند نہ کہلائے گی۔ (۳) فر مایا:

حضرت والا ( تحکیم الامت حضرت تھا نوی قدس اللَّه سرہ ) فر مایا کرتے تھے کہ

اس طریق میں اوّل قدم بھی پستی ہے اور آخر بھی پستی ہے، بغیراس کے اور ادوو ظائف کچھ بھی فائدہ مندنہیں اور عاجزی اور انکساری کی عینک ہی ہے بندہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر سکے گا۔ سکے گا۔

(۳)۔ آپ کے خلیفہ مجاز حضرت ڈاکٹر حفیظ اللّہ مہاجر مدنی رحمتہ اللّہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللّہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللّه علیہ فرماتے تھے کہ''اگر میرے عیوب کی کسی کو اطلاع ہو جائے تو کوئی میرے اوپر تھو کے بھی نہیں'۔ جب ہمارے اکابر کا بیرحال ہے تو ہم جیسوں کو بھی اپنامقام سوچ لینا جائے۔

(اصلاحی مضامین ص ۲۵۳)

(۵)۔ جناب شورش کاشمیری مرحوم بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے ایک دفعہ فر مایا:''میاں ہم اوگ تو دین کی دوئی کھاتے ہیں،اصل دیندارتو وہ لوگ ہیں جنہیں دین کی حیااور دین کا یاس ہے''۔

(۱): مولا ناوکیل احمد صاحب شیروانی (موئف تذکره حسن ) فرماتے ہیں کہ جب بھی احقر کے والدمحتر م حضرت مولا نا حافظ جلیل احمد شیروا فی (خلیفه مجاز حضرت تھانوی) حضرت کی مجلس میں تشریف بیجاتے تو اکثر فرماتے کہ:

''مولانا! آپ کے سامنے تو بولتے ہوئے بھی شرم معلوم ہوتی ہے۔معاف فرمائے! آپ نے تو حضرت( تھانوی) کوخوب دیکھاہے''۔

(حضرت مفتی محمد حسن امرتسری اوران کے مشاہیر تلامذہ و خلفا ج**س ۹۳)** (۷)۔ آپ کے خلیفہ ،مجازش<sup>خ</sup> الحدیث حضرت اقد س صوفی محمد سرورصا حب دامت بر کاتہم تحریر فرماتے ہیں :

تواضع پیدا کرنے کیلئے حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ جیسے بار ہا قولاً تربیت فرماتے تھے عملاً بھی تربیت فرماتے تھے مثلاً''حضرت'' کہنے کے متعلق بعض دفعہ فرماتے سے کیا''ادرک ،ادرک'' کہتے رہتے ہیں یعنی جب مجھے حضرت کہا جاتا ہے تو میں یہ مجھتا ہوں کہ مجھ سے مذاق کیا جار ہا ہے اور''ادرک ،ادرک'' کہا جارہا ہے۔انتہا تھی حضرت رحمتہ اللہ علیہ میں تواضع کی بعض دفعہ فرمایا کہ''لوگ جو مجھے''مفتی صاحب 'مفتی صاحب'' کہتے ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ مولا نا عطاء اللہ شاہ صاحب ( بخاری رحمہ اللہ ) کامیں استاد ہوں ، ان کی عزت کرتے ہوئے مجھے'' مفتی صاحب مفتی صاحب' کہہ دیتے ہیں'' (فیوض الا کابرص ۲۹)

واقعات:

(۱)'': میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال''۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: تھانہ بھون میں خانقاہ شریف کے جس حجرے میں میراقیام تھا وہاں ایک روز خواجہ صاحب (حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب محذ و ب رحمتہ اللہ علیہ ) تشریف لائے اور دروازے کی چو کھٹ میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ دونوں ہاہیں پھیلا کر دونوں طرف ہاتھ رکھ لئے۔ میں نے کہا خواجہ صاحب بیشعرتو گویا آپ نے میرے لئے کہا ہے۔

میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال۔ بدمل ، بدفس ، بدخو ، بدخصال۔

خواجہ صاحب نے فرمایا: کہا تو میں نے اپنے لئے ہے، یوں کوئی اپنے اوپر چپکا تا پھرے تو اور بات ہے۔

، ''آپ حضرات سے تعلق میری اپنی نجات کا ذریعہ بنے گا''۔ (۲)'' آپ حضرات سے تعلق میری اپنی نجات کا ذریعہ بنے گا''۔

اپنے خلیفہ مجاز حضرت ڈاکٹر محمد اختر صاحب مدخلہم کے ایک عریضہ کے جواب میں حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں '' آپ کے محبت نامہ سے دل خوش ہوا،آپ حضرات سے تعلق

میری اپنی نجات کا ذر بعیہ بنے گا اور بننے کی امید ہے،احقر کے لئے حسن خاتمہ کی دعا اور مغفرت کی دعافر ماکراحیان فرماتے رہیں'۔(۳۰۲)

(۳)''میرے پاس کیاہے، کچھہیں،لیکن لوگوں کوشبہ ہو گیا ہے کہ میں دنیدار ہو ں''۔ مولا ناوکیل احمد صاحب فرماتے ہیں: احقر نے حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمتہ کے صاحبزادے جناب حافظ ولی اللہ صاحب سلمہ اللہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت والا نے مجھ سے بطور سوال بی فرمایا: ''تم دیکھتے ہو کہ میرے پاس ہر شم کے لوگ آتے ہیں، آنیوالوں کے اندرامیر، غریب، اعلی افسر، علما غرضیکہ ہر شم کے لوگ ہوتے ہیں اب میں بید یو چھتا ہوں کہ آخر بیات سارے لوگ کیوں آتے ہیں: صاحبزادہ فرماتے ہیں کہ میں نیا موثن ہوگیا، حالا نکہ میرے پاس اس کا جواب موجود تھا کہ لوگ آپ جیسی مقد س و بزرگ ہستی کی زیارت کے لئے آتے ہیں، جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت والا بزرگ ہستی کی زیارت کے لئے آتے ہیں، جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت والا بی تو رہ بیاں کہا ہے۔ کچھ نہیں لیکن لوگوں کو شبہ ہوگیا ہے کہ میں دنیدار ہو س بوشیدہ ہے، دین بھی نہیں چھوڑ نا جا ہیے، دین اللہ کی رحمت و ہرکت کا سرچشمہ ہود عظمت بوشیدہ ہے، دین بھی نیس چھوڑ نا جا ہیے، دین اللہ کی رحمت و ہرکت کا سرچشمہ ہود لیت کوئی چیز نہیں، وہ ہوا کے جمو کے کہا جاتی ہے۔ لئے کس نا کارہ شخص کا قرب تلاش کی اس بیات ہے۔ کے لئے کس نا کارہ شخص کا قرب تلاش کیں'' تو بہتو ہو! آپ نے بھی آخرت کے لئے کس نا کارہ شخص کا قرب تلاش کیں''۔

حضرت اقد س ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب اعلی اللہ مقامیم وور حاکھم فرماتے ہیں؟"
، ایک روز حضرت والا نے انتہائی شفقت کے ساتھ احقر کواپنے قریب بیٹھنے کے لئے کہا، قریب بیٹھاتو مزید قریب ہوئیا ، اس دوران
یب بیٹھاتو مزید قریب ہونے کے لئے ارشاد فرمایا ، قدرے اور قریب ہوگیا ، اس دوران
دل پر جو کچھ گذری تھی وہ بات زبان پہ آگئی ، عرض کیا حضرت آخرت میں بھی اسی طرح اپنا
قریب عطافر مائیں ، حضرت والا مفتی صاحب علیہ الرحمتہ بین کراس طرح اچھل پڑے گویا
کوئی بہت ہی عجیب بات کہدی گئی ہو، فرمانے لگے: توبہتو بہ آپ نے بھی آخرت کے لئے
کس ناکار ہ شخص کا قریب تلاش کیا۔ (۲۸۴)

۵)''حضرت مفتی صاحب رحمته اللّه علیه کی کمال تواضع''۔ ایک دفعہ دوعورتیں بے پر دگی کی حالت میں حضرت والا کی خدمت اقدیں میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کی غرض ہے حاضر ہوئیں ،حضرت والانے اپنے صاحبز ادہ صا حب کے ذریعہ کہلوایا کہ پر دہ کر کے آئیں۔انہوں نے جوابا کہددیا کہ ہمارے پاس ایس کوئی چیزنہیں جس سے بردہ کیا جاسکے۔اس پر ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے خود ہی اپنے چېرهٔ مبارک پررومال ژال لیااورفر مایا ،،ان ہے کہوآ جائیں۔ جب آ کربیٹھ گئیں تو حضرت والانے ان سے فرمایا کہ جو کچھ یو چھنا ہو یو چھلو۔ایک نے عرض کیا یہ میرے ساتھ میری چھوٹی ہمشیرہ ہے اس کا شوہر نہ تو اس کوآباد کرتا ہے۔ اور نہ ہی اس کو چھوڑتا ہے اور اس کو تنگ کررکھا ہے اس کے چھٹکارے کی شرعا کیاصورت ہے۔فر مایا:اس سے چھٹکارے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ طلاق ہے، تم اس سے کسی طرح طلاق حاصل کرلو، بس اس کے سوااور کوئی صورت نہیں ۔مکرر دریافت کرنے پر کہ رہائی کی کوئی صورت نکالی جائے ،حضرت والانے ارشاد فر مایا! میں مسئلہ بتا تا ہوں بنا تانہیں ،اس کےسوااور کوئی صورت نہیں ،۔ جب وہ اٹھ کر چلی گئیں تو حضرت والا نے اس وقت تک اپنے چہرہ مبارک ہے رو مال نہیں اتارا جب تک کہ سٹرھیوں ہے ان عورتوں کے اتر نے کی آواز کو نہ س لیا۔ پھر فر مایا : دیکھوان عورتوں کا ظاہرتو ایبا ہے جو قابل نفرت ہے گران کے دل میں دین کی محبت و عظمت ہے،اگردین ہے محبت وتعلق نہ ہوتا تو میرے پاس مسئلہ پوچھنے نہ آئیں''۔ اس واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا اپنی کمال تو اضع کی بناء پرکسی کو ذلیل اور كمترنة بمجھتے تھے بلكہ اس كى خوبيوں كازبان مبارك سے اظہار فرمايا كرتے۔ (٢٨٦)

(۱)''لا ہور کے جامعہ اشر فیہ میں درس قر آن'۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں: پاکستان بننے کے بعد مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کے زمانے میں میرے کراچی آنے سے پہلے آپ لا ہور میں آکر مقیم ہو چکے تھے اور مدرسہ کے لئے شہر کی ایک

عمارت نیلا گنبد کے متصل حاصل کر چکے تھے ،اور درس نظامی کے مکمل انتظام کے ساتھ خود دری قرآن دینے کا مشغلہ جاری تھا ،مگر حضرت مفتی صاحب کی بےفسی اورلکھیٹ کا ایک خاص انداز تھا کہ جب بھی احقریا کوئی دوسرے اہل علم لا ہور آتے تو اس درس قر آن کے لئے ان کو بڑے ذوق وشوق ہے دعوت دیتے اورخو د درس میں شریک ہوکرایک ایک جملہ پر دا داستحسان دیتے تھے، دنیامیں کوئی پیرومرشد یا عالم اپنے معتقدین ،مریدین دوسرول کی ا تی تعظیم و تکریم نہیں کیا کرتا جس ہے معتقدین کو بیرخیال پیدا ہو کہ بیتو ہمارے بزرگ سے زیادہ بزرگ ہیں،مگریہاں تواپنی عزت وجاہ کواللہ کے لئے قربان کئے ہوئے تھے۔حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بڑی کشادہ دلی سے ہراہل علم کے ساتھ یہی معاملہ فر ماتے تھے ، ہار ماالیبی نوبت بھی آئی کدا حقر سے مدرسہ کی عمارت میں درس قر آن دلوایااس میں جوتقر سر ہوئی اس کو نہ صرف مقامی طور پر استحسان فر مایا بلکہ اس کا انتظام کیا کہ بیتقریر بڑے مجمع کے سامنے نیلا گنبد کی جامع مسجد میں دوبارہ کی جائے ۔ایک مرتبہاشترا کیت کی تر دید میں ایک تقریر ہوگئی تھی تو جامع مسجد نیلا گنبد میں با قاعدہ اعلانات کے ساتھ رات میں جلسہ کا انتظام کیااورشارٹ ہینڈوالے بلائے کہ میری اس تقریر کو منضبط کرلیں ،اس کے مطابق بڑے اجتماع میں دوبارہ پیقر برہوئی اورشارٹ ہینڈ والوں نے اس کومنضبط بھی کرلیا۔ (چندعظیم شخصات۲۷)

(۷)''بیٹا مجھےمعاف کردو،میری خدمت کی وجہ ہے تنہبیں ہے آرام ہونا پڑ ا''۔

حضرت مولانا پیرحافظ ذوالفقاراحمرصاحب نقشبندی زیدمجدهم فرماتے ہیں: حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیہ کے بیٹے مولانا عبید لله صاحب دامت ہر کاتھم آجکل جا معهاشر فیہ لا ہور کے مہتم ہیں ،انہوں نے ایک مرتبہ اس عاجز کو بتایا کہ اباجی کی بے فسی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ گھر میں سوئے ہوئے ،گرمی کا موسم تھا، بوندا باندی شروع ہوگئی ،اماں جی اٹھیں اور انہوں نے اپنی چاریائی کو برآمہ ہے میں رکھ لیا اور اباجی چونکہ یاؤں سے معذور سے، چل پھرنہیں سکتے سے، لہذا مجھے والدہ صلابہ نے جگایا، میں ہی بڑا بیٹا تھا اور میں ہی جو ان العمر تھا، مجھے جگا کر کہا کہ بیٹا اٹھوا ورابا جی کوچن کی بجائے برآ مدے میں لاکر لٹا دو ہے انہیں اٹھا نا اور میں چار پائی برآ مدے میں لاکر اوپر بستر کر دول گی۔ میں نے اٹھ کر ابا جی کو اٹھا یا جبکہ والدہ صلابہ نے چار پائی برآ مدے میں پہنچائی، میں نے جب ابا جی کوآ کر بستر پرلٹا یا تھا یا جبکہ والدہ صلابہ نے چار پائی برآ مدے میں پہنچائی، میں نے جب ابا جی کوآ کر بستر پرلٹا یا تو ابا جی کی آ تکھوں میں آنسوآ گئے، مجھے فرمانے گئے: بیٹا مجھے معاف کر دو، بیٹا مجھے معاف کر دو، میری خدمت کی وجہ ہے آ بیک آرام میں خلل آیا ہے، میرے آرام کی خاطر تمہمیں بے آرام ہونا پڑا'' سبحان اللہ میہ وتی ہے بنفس۔ (خطبات فقیر ج سے ص۱۳۲۷) آرام ہونا پڑا' مساحب اور حضرت لا ہوری کی ایک یا دگار ملا قات' ۔ حضرت مفتی صاحب اور حضرت لا ہوری کی ایک یا دگار ملا قات' ۔ حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ کے فرزندار جمند مولا نا حافظ فضل الرحیم صاحب حضرت مفتی صاحب اور حمنہ اللہ کے فرزندار جمند مولا نا حافظ فضل الرحیم صاحب حضرت مفتی صاحب اور حمنہ اللہ کے فرزندار جمند مولا نا حافظ فضل الرحیم صاحب حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ کے فرزندار جمند مولا نا حافظ فضل الرحیم صاحب حضرت مفتی صاحب دیا تھر کی ایک بیا دولا نا حافظ فضل الرحیم صاحب حضرت مفتی صاحب دیا تھر کی ایک بیا دولا نا حافظ فضل الرحیم صاحب حضرت مفتی صاحب دیا تھوں کی ایک بیا دولا بیا حافظ فضل الرحیم صاحب حضرت مفتی صاحب دیا جسل کر دیا ہوں کی ایک بیا دیا دولا کی ایک کی ایک کیا کہ کو دیا ہوں کی دولی کی ایک کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دیا ہوں کی دولی کی دو

ر ۔ فرماتے ہیں:حضرت مفتی صاحب اورحضرت لا جوری کے باہمی تعلقات اورمحت کا نقشہ جن

آنکھوں نے دیکھا ہے، اسے الفاظ اور زبان اداکر نے سے قاصر میں ہوبہ بھی کوئی دین مسکلہ یا کوئی اہم بات منظر عام پر آتی تو یہ حضرات شیخین سر جوڑ کر بیٹھتے اور اس وقت کے اکابر کوایک جگہ پر اکٹھا کر لیتے۔ میر سے والد ماجد حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کیونکہ ایک ٹانگ سے معذور تھے اس لئے فر مایا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل وکرم سے میر سے اس عذر کی بناء پر مجھے میر سے گھر کے اندر آپ حضرات کی میز بانی کا شرف حاصل ہوجا تا ہے اور آپ حضرات میر سے اس عذر کی بناء پر شفقت فر ماتے ہوئے جا معدا شر فیہ نیلا گنبر تشریف لے آتے ہیں۔

قلت وقت کی بناء پرایک واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں ۱۹۲۱ء میں اپنے برا در بزرگ حضرت مولا نامحمر عبیداللہ صاحب دامت بر کاتھم کے ساتھ پہلی مرتبہ حرمین شریفین میں حج کے لئے گیا ہواتھا کہ حضرت مفتی صاحب ہمارے استقبال کے لئے لا ہور سے کر ا چی آنے کے لئے اپنے آخری سفر کا ارادہ فر ماچکے تھے۔حضرت مفتی صاحب جب لا ہور والوں کوآخری سلام پیش کررے تھے تو انہوں نے لا ہورشہر میں اپنے

احباب اور بزرگوں سے ملا قات کی خواہش کا اظہار کیا جس میں سرفہرست حضرت الاہوری کی تاریخی ملا قات تھی جوان شیخین نے شیر انو الد گیٹ میں کی ۔ حضرت مفتی صاحب نے حضرت الاہوری کو پیغام بجوایا کہ میں ملا قات کے لئے حاضر ہونا چاہتا ہوں، جواب میں حضرت الاہوری نے یہ کہلا بھیجا کہ آپ تشریف نہ لائیں، میں خود آپ کی اس خواہش کی محمیل کے لئے جامعہ اشر فیہ نیلا گنبر آ جا تاہوں ۔ حضرت مفتی صاحب نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ قلبی خواہش ہے کہ کراچی جانے ہے پہلے خود شیر انوالہ گیٹ حاضر ہوں، حضرت الاہوری نے یہ اصرار دیکھا تو کہلا بھیجا کہ ضرور تشریف الائیں، ہمارے لئے آپ کی آ مد باعث فیرو ہرکت ہوگی۔ چنانچہ بانی جامعہ اشر فیہ حضرت الاہوری سے آخری ملا قات کے لئے شیر انوالہ گیٹ تشریف لے گئے۔ آپ وہ آ تکھیں زندہ ہونگیں جنہوں نے اس ملا قات کا فیشر میں تو الوالہ گیٹ تشریف لے گئے۔ آپ وہ آ تکھیں زندہ ہونگیں جنہوں نے اس ملا قات کا فیشر میں جنہوں نے بیان کیا کہ دونوں ہزرگوں پر خاموثی کی ایک عجیب کیفیت کافی دیر تک جاری رہی ، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جسے بے زبان ، بغیر الفاظ ، بغیر بات چیت کے ساری باتیں میں طفر مار سے ہیں۔

مولا ناروم نے شایدای موقع کے لئے فر مایا ہے:

اےلقائے تو جواب ہرسوال ہشکل حل شود بے قال و قال ۔

ملاقات کا اختیام ان کلمات پر ہوا: بانی جامعہ حضرت لا ہوریؓ کی خدمت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ میرے یہاں آنے کا سبب جہاں آپ کی ملاقات اور زیارت مقصودتھی وہاں سب سے بڑا مقصد بیہ ہے کہ آپ سے اپنے حسن خاتمہ کے لئے دعا کا کہنے کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ جل شانہ میرا خاتمہ ایمان پرنصیب کریں'۔

حضرت لا ہوری رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں فر مایا کہ'' حضرت! اللہ جل شانہ نے آپ

ے اس ملک پاکتان ، لا ہوراوراس کی وجہ ہے ساری دنیا کے اندر جواسلام کی خدمت لی ہے، یہ حضرت کی کامیا بی کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگی ، اور پھر حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے ساتھ جو اللہ تعالی نے تعلق جوڑا ہے ایسامثالی تعلق کسی خوش نصیب ہی کو حاصل ہوسکتا ہے'۔
یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں جس سے شاید حضرت لا ہور گی اور حضرت مفتی صاحب کے درمیان محبت اور عظمت کا اندازہ ہو سکے ۔ متعدد حضرات نے حضرت لا ہوری رحمته اللہ علیہ ہے درخواست کی کہ مدرسہ شیرانو الدقد کمی مدرسہ ہے یہاں دورہ حدیث اور درس نظامی کا نصاب شروع کر دیں تا کہ دور ہے آنے والے طلبہ اپنی پیاس بجھا سکیں۔
حضرت لا ہوری نے جواب میں فر مایا کہ'' جب سے جامعہ اشر فیہ لا ہور میں بنا ہے تو میں شرحت لا ہوری رخواست کی حضرت لا ہوری ہے تو میں

(٩) \_''ميرااك كھيل خلقت نے بنايا'':

آپ كے خادم خاص جناب محمدا قبال صاحب تحرير فرماتے ہيں:

حضرت مرشدی مولا نامفتی محمد حسن صاحب نوراللّه مرقد ہ نے اس عاجز نابکارے فرمایا کہ معلوم ہے حضرت گنگوہی قدس سرہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کا بیشعر کیوں گنگناتے تھے

میرااک کھیل خلقت نے بنایا تماشا کومرے پھر بھی تو نہ آیا میں نے عرض کیا حضرت فرمائیں۔

فر مایا: ''حضرت گنگو بی قدس سره کی بینائی جاتی ربی تھی اوران کی پاکلی کوحضرت مولا ناخلیل احمد صاحب محضرت مولا ناشاه عبدالرحیم صاحب رائے پوری مرحم الله الله الله الله عضاور چونکه حضرت گنگو بی رحمه الله الله الله الله الله الله عضاور چونکه حضرت گنگو بی رحمه الله الله عربین ومجازین عظام کے درجات کو پہچانے تھے اور شیخ خود تو اپنا معتقد ہونہیں ہوسکتا اور عالم بھر میں اپ آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہے اس کئے فر ماتے تھے کہ اسے بڑے بڑے لوگ میر اتما شابنار ہے ہیں'۔

بندہ کوتو یہی باور کیا گویا یقین ہے کہ اس طرح حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اپنی حالت کا اظہار فرمار ہے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ بندہ نے عرض کیا حضرت! آپ بندہ کے مکان پرتشر بیف نہیں لاتے فرمایا کہتم کچھ کچھ بھے سکو گئے تم باور نہیں کر سکتے کہ جب میں ایک مسلمان کے کندھوں پرسوار ہوتا ہوں میراکیا حال ہوتا ہے۔ (کمالات حسن ص۲۳۳) ایک مسلمان کے کندھوں پرسوار ہوتا ہوتا میں ہے تو سنانے کی قطعاً اجازت نہیں''۔

مولانا غلام محمر صاحب مدخله خادم خاص حضرت مولانا علامه سید سیلمان ندوی رحمته الله علیه نے ایک پرچه بنده کولکھ کر دیا جس کی عبارت درج ذیل ہے:

ا ۱۹۵۲ کا ذکر ہے ، (حضرت مفتی صاحب ) کراچی تشریف لائے ہوئے تھے اور حاجی محمد شفیع امر تسری کے گھر پر قیا مرتف ایک روز درس مثنوی میں مظہریت صفات باری تعالی کے مسئلہ کی تشریح قالاً وحالاً ایسی فر مائی کے ساری مجلس پرایک کیفیت طاری ہوگئی ، جب درس ختم مسئلہ کی تشریح قالاً وحالاً ایسی فر مائی کہ ساختہ بید باعی ہوگئی جوشدت تائم (اور وفور فیضان کا اثر تھا ہوارا تم الحروف کی زبان سے بے ساختہ بید باعی ہوگئی جوشدت تائم (اور وفور فیضان کا اثر تھا

توواقف سرورمزروی ہستی وزیادہ عرفان الہی مستی جرعے زمئے قدیم ارزانی کن اے تو کہ خیالم بہ فلک پیوستی

یہ حضرت کی توجہ باطنی کا کرشمہ تھا، مگرای کے ساتھ حضرت کی فنائیت تامہ کا مشاہرہ بھی اس سلسلہ میں یوں حاصل ہوا کہ احقر کوتو خودا پنی رباعی پیش کرنے کی جرائت اس وقت نہ ہو سکی تھی ، بعد میں حضرت کے مرید رشید و خلیفہ مجاز حاجی نور محمد بٹ صاحب مرحوم جب لا ہور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! مولوی غلام محمد صاحب نے حضرت کی شان میں بڑی ہی اچھی رباعی کہی ہے جو پیش کرنا چا ہتا ہوں تو معا فرمایا اور حکما ارشاد ہوا:

''اگرمیری تعریف میں ہے تو سانے کی قطعاً اجازت نہیں''

یہ شان تھی فنائیت کی ور نہ اور شیوخ تو اس قسم کی چیز وں کوخود فروغ دیتے ہیں۔ (ایسان سے)

(۱۱)''اسمجلس میں سب ہے زیادہ حقیر میں ہوں'':۔

کوئی مجلس نہ ہوتی تھی جس میں پستی کا ذکر نہ ہوتا اور اہل طریق کی ہدایت کے

لئے پیشعرا کثر بالقصد پڑھا کرتے تھے۔

بر کجاپستی س**ت آ ب آ** نجارود ، ہر کجا در دے شفا آ نجارود \_

ا کثر فرمایا کرتے تھے کہ کہ'' خانقاہ میں بیٹھے ہوئے مجھے یوںمحسوں ہوتا تھا کہ اسمجلس میں سب سے زیادہ حقیر میں ہوں''۔

## (١٢) "میں کیا ہول جومیر ہے ملفوظات لکھتے ہومت لکھو!": ۔

جناب حفیظ الرحمی صاحب رحمہ اللہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے مجازین میں ہے تھے اور آخری دوسال جب حضرت اقدس رحمہ اللہ معذور تھے ان کی طرف سے خطوط کے جوابات بھی لکھتے تھے۔ ایک صاحب کی درخواست پر حفیظ الرحمٰن صاحب نے حضرت سے اجازت چاہی کہ حضرت کے ارشادات بعنوان'' ملفوظات' نقل کر لیا کروں ۔ حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ نے فرمایا'' میرے ملفوظ '' پھر فرمایا '' میرے ملفوظ '' کھر فرمایا '' میں تو وہی نقل مرقدہ نے فرمایا'' میں کیا ہوں جومیر ے ملفوظ ت کھوتے ہومت کھو!'' (ایضا ص ۲۷)

(۱۳)''حضرت مفتی صاحب نے اپنی فقیری کواس طرح چھپایا ہے جیسے مرغی اپنے چوز وں کواپنے پروں میں لے لیتی ہے''۔

حضرت مفتی صاحب کی سادگی ہی شان عبدیت وفنا ئیت اور تشکیم ورضاء کانمونہ تھی اور حضرت کے پاؤں کے تلوے میں پھوڑ اس<u>م ۱۹۳ء</u> سے تھااور <u>۱۹۵</u>اء میں ٹا نگ کٹوائی

۔ گویا کا۔ ۱۸ اسال اس شدت اکلیف میں صبر واستقلال پر ذرا کھر آنجی کھی نہیں آنے وی اور ہمیشہ ہشاش بشاش رہ اور جس روز ٹانگ کائی گئی اے یوم عید کہتے تھے۔ اتنا بڑا آپریشن اور بیہوش کرنے کی اجازت نہ دینا، آپریشن کے شروع سے اختیام تک نبض کی رفتار میں سرموفرق نہ آنا جس بشاشت کے ساتھ آپریشن کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اس طرح واپس آنا جیسے کچھ ہوائی نہیں، یہ واقعہ قرون اولی کی یا دتازہ کردیتا ہے۔ حضرت مولانا سیدسیلمان ندوی کے استفسار پر کہ بیاستقامت جوٹا نگ کٹنے کے وقت تھی اس کا کیاراز تھا ؟ فرمایا:

'' میں اس وقت تکلیف کے اجز جزیل میں جومتشکل ہو کرسا ہے آ گیا تھا ایسا محو ہوا کہ کچھ پیتہ نہ چلا کہ کیا ہور ہاہے'' ۔

گویا پیر مقام میں الیقین تھا کہ آکیف کا حساس تک نہ ہوا اور پیراز صرف اور صرف حضرت مولا نا سید سیلمان ندوی کو ان کے دریافت کرنے پر فر مایا۔ ورنہ بقول احقرکی والدہ صلابہ نور اللہ مرقد ھا حضرت مفتی صاحب نے اپنی فقیری کو اس طرح چھپایا ہے جیسے مرغی اپنی چوزوں کو اپنی پروں میں لے لیتی ہے۔ حضرت والدہ صاحب ولیہ تھیں اور ہم ارمضان المبارک ہم میں اور ہم ارمضان المبارک ہم میں اور ہم ارمضان کے اس کے بعد دومستقل عمرے کیے تھے۔ فر ماتی تھیں جس وقت میں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کا سلام ان کی زندگی میں مواجہ شریف کے سامنے بیش کرتی تھی مجھے حضور اقد سے اللہ مرضی اللہ عنہ کی ہمی۔ مجیب ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بھی۔ مجیب ایک حضرت وال ہوتا تھا۔

(ایضا ص ۲۸)

(۱۴)'' بیتو آپ کا احسان ہے کہ آپ کے ذریعہ ہم کلامی کی سعادت نصیب ہوجاتی ہے''۔

(۱)۔ایک دفعہ ایک صاحب نے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہے دعا کے لئے عرض کیا، تھوڑی بعد پھرعرض کیا تھوڑی دیر بعد پھرعرض کیا۔پھر کہا کہ حضرت! آپ کو دعا کے لئے بار بار تکلیف دیتا ہوں، فرمایا کہ'' کیا کہا،ارے بھائی!تمہارے کہنے سے مجھے حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت نصیب ہوجاتی ہے۔ بیتو آپ کا احسان ہے کہ آپ کے ذریعہ ہم کلامی کی سعادت مل جاتی ہے''۔

(۲) دخترت كوذيا بيطيس كى تكليف كى وجدسے بار باراستنجاء كے لئے جانے كى ضرورت ہوتى تھى فرمايا كه حضورا كرم الله في في ارشاد فرمايا كه جب بيت الخلاء جاؤتو پڑھ ليا كرو بسم الله اللهم انى اعوذ بك من الحبث و الحبائث اور فارغ ہونے كے بعد غفر انك الحمد لله الذى اذهب غنى الاذى و بحافانى.

اس طرح یہ تکلیف بھی میرے لئے رحمت بن گنی کہ ہر دفعہ دومرتبہ (مسنون دعاؤں کے ذریعہ )حق تعالیٰ ہے ہم کلامی کاشرف نصیب ہوجا تا ہے۔

دیکھئے!عبدیت وفنائیت، رضا، وسلیم کس درجہ تھا؟ (۱۵)'' بھائی!معاف کردینا! میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے'۔

چونکہ حضرت مفتی صاحب ایک زمانہ سے چلنے پھرنے سے لاچار ہو گئے سے الک صاحب جن کا شرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں بھی غرور ، تکبر ، نخوت اور خشونت نہیں پائی وہ صحیح معنوں میں قرون اولی کے ان رفیقان رسول کا عکس تھے ، جن میں صحب رسالت مآب کی خوشہ چینی کا شرف ماصل ہوا۔ اس لئے آپ کے جلیل القدر صاحبزادے انہیں کا ندھوں پراٹھا کر چار پائی وغیرہ بدلواتے اور حوائے ضرور یہ نے فراغت میں معاون ہوتے تھے۔ مگر آپ کی بیات کہ سے تھی کہ صاحبزادگان ہوتے ۔ فرماتے ''بھائی ! معاف کر چار بائی دیا میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے'۔

(حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری اوران کے مشاہیر تلاندہ وخلفا ہیں۔ ۹۳) (۱۲)۔'' میری کیابساط ہے کہ دین کی خدمت کا کوئی او نیچاعویٰ کرسکوں؟'' ایک روز ایک اخبار کانامہ نگار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ جامعہ اشر فیہ کے متعلق ایک مضمون لکھنے کا ارادہ ہے، پچھے مواد درکار ہے۔ حضرت مفتی صاحب مسکرائے اور پوچھا'' کیا آپ نے فیروز پورروڈ پر جامعہ اشر فیہ کی نئی عمارت دیکھی ہے؟''

انہوں نے اثبات میں سر ہلایا تو فرمانے گئے''بس مواد تو و بیں ملے گا،طالبعلموں کے درمیان تھوڑا ساوفت بسر کیجئے ان کے اساتذہ سے ملیے کچر آپ جو مناسب سمجھیں لکھیے!''انہوں نے کہا کہ جامعہ کے رئیس (یعنی آپ) سے ملاقات کا بھی ایک مقصد ہے۔ آپ نے جواب دیا:

'' بھائی ! میں تو خاموش گوشہ میں پڑا ہوں ، ذات باری کے احسانات سے گردن جھگی ہوئی ہے ، اس کی عنایتوں کا شار بی نہیں ، میری کیابساط ہے کہ دین کی خدمت کا کوئی او نچادعویٰ کر سکوں ، بس ایک چرائی جلار کھا ہے کیونکہ زندگی محض مادی ضروریات کے لئے تگ ودو بی کا منہیں ، اس کا روحانی پہلو بھی ہے ، جب تک اس خاکی جسم میں سانس ہے میں ان شاءاللہ یہ خدمت انجام دیتار ہوں گا۔

ذات کبریا کاسب سے بڑا کرم یہ ہے کہ جمیں دینی کا موں کے لئے سر مایہ کی جس قدر ضرور سے ہوتی ہے اس سے وافر حق تعالیٰ عطافر مادیتے ہیں اور پیدقم ایسے لوگوں کے ہاتھ سے آتی ہے جن میں نام ونمود کی کوئی آرز ونہیں ،ای تائیدایزادی کا نتیجہ ہے کہ گرانی کے اس دور میں بھی جامعہ اشر فیہ کی ممارتیں سراونچا کررہی ہیں'۔ (ایصنا ۹۴،۹۳)

(۱۷)''حضرت مفتی صاحب کی شان تواضع'':۔

آپ کے خلیفہ مجازشیخ الحدیث حضرت مولا ناصوفی محمد سرورصاحب دامت بر کاتبهم تحریر فرماتے ہیں:

ا یک نمایاں چیز جوشیخ طریقت ، ہادی ءامت ،سرا پارحمت حضرت مفتی صاحب

رحمتہ اللہ علیہ میں احقر عاجز نے محسوں کی ،وہ تواضع تھی اور فناء فی الشیخ کا یہ لازمی اثر تھا ، کیونکہ فناء فی الشیخ ہونے سے شیخ کے کمالات طالب میں آتے ہیں'' خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے''۔

حضرت تھانوگ کی تواضع لامحالہ حصرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ میں آنی تھی اور آئی۔ بار بار فر مایا کرتے تھے کہ'' حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ میں چونکہ بہت تواضع تھی تو سب اہل مجلس میں تواضع آگئی تھی اور حضرت تھانوگ کی مجلس میں ہر شخص اپنے آپ کوسب سے حقیر شار کرتا تھا اور فر مایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ میں اتنی تواضع تھی کہ اگر آسان سے آواز آتی کہ دنیا میں سب سے حقیر کون ہے؟

......توسب سے پہلے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ میں ہوں''

حضرت مفتی صاحب رحمتداللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ''بعض لوگ جب دو چارنفل پڑھ لیتے ہیں تو (ٹو پی ماتھے پر رکھ کر فر مایا کہ) ٹو پی یوں رکھ لیتے ہیں''یعنی متکبرانہ طریق سے رکھ لیتے ہیں۔

غالبًا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا مقولہ قل فر مایا کے'' مجھے تکبر ہے ایسی ہی نفرت ہے جیسی کفر سے نفرت ہے''۔

یاد پڑتا ہے کہ بعض دفعہ اپی طرف سے یا حضرت تھا نوئی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف سے یہ بھی ارشاد فر مایا کہ'' ہم اگر حق تعالی کے افعال کی حکمتیں پوچھیں تو یہ ایسا ہے جیسے پانی کے قطرہ میں باریک جراثیم ہوتے ہیں ،ان میں سے ایک سراٹھا کریہ کیے کہ انسان کے فلاں کام میں کیا حکمت ہے؟'' یعنی جیسے پانی کے قطرہ کے باریک جراثیم کی انسان کے سامنے وقعت نہیں کہت تعالی کے سی سامنے وقعت نہیں کہتی تعالی کے سی فعل پراعتراض کر سکے۔

(فیوض الاکا برص ۱۱ میں کہا تعالی کے سامنے کے وقعت نہیں کہتی تعالی کے سی فعل پراعتراض کر سکے۔

ا يك مرتبه جبكه احقر ( حضرت صوفى صاحب دامت بركاتهم ) خير المدرس ميں پڑھتا تھا تو

حضرت مفتی صاحب رحمته القد ملیہ نے احقر سے فر مایا کہ'' طلباء سے الگ ربا کرواوریہ خیال کرنا کہ جیسے بھنگی دوسرے لوگول ہے الگ رہتا ہے کہ اس کی گندگی ہے اوروں کو تکلیف نہ پہنچے اس طرح تم بھی الگ رہنا''۔ سد بسحان اللّه خلوت کی بھی تعلیم فر مائی اور تکبر ہے بیخے کی بھی تدبیر سکھلا دی۔

(ایضا ص ۱۷)

(١٩) "جب سقاوہ میں ہی کچھ نہ ہوتو بدنے میں کیا آویگا"؟

ایک دفعہ خیرا لمداری میں حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ تشریف لے گئے احقر چائے کے برتن دستر خوان پررکھ رہاتھا، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمتہ اللہ نے احقر کو پچھ تنبیہ فرمائی اور ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا''ک' دیکھئے!۔۔۔۔۔ آپ کے مرید ایسے ہیں "۔حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بیس ایسے جیس ایس حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بجیب لہجہ میں فرمایا کہ جب سقاوہ میں ہی کچھ نہ ہوتو بدنے میں کیا آ ویگا؟۔ یعنی جس مشک میں پچھ نہ ہوگا تو لوئے میں کیا آ ویگا؟۔ یعنی جس مشک میں پچھ نہ ہوگا تو لوئے میں کیا آ ویگا؟۔ یعنی کیا آ ویگا۔

عجیب عنوان ہے اپنی عاجزی کا اظہار فر مایا۔ سیحان اللہ۔۔۔ اولیاء اللہ میں جتنی حق تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے تواضع بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس راستہ میں اول قدم بھی فناء ہے اور آخری کمال بھی فناء ہے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ 'جس سالک نے تواضع حاصل نہ کی بچھ بھی حاصل نہ کیا''۔

(ایضا جم ہمیں ڈانہ ڈ کر بچھ تا ایر ہے'''

(۲۰)''میں تمہیں ڈانٹ کر پچھتایا بہت''نہ ایک دفعہ ایک طالب کوکسی کوتا ہی پر ڈانٹااور فر مایا'' تو نے خبیثوں جیسا کام کیا''

ایک دفعه ایک طالب کوسی کوتا ہی پرڈانٹا اور قرمایا '' تو نے حبیتوں جیسا کام کیا ''
یہ بھی نہ فرمایا کہ تو خبیث ہے ، پھر شاید یہ خیال فرمایا کہ اس کا قصور نہ تھا ، تو الحلے دن بلاکر
فرمایا کہ '' میں تمہیں ڈانٹ کر پچھتایا بہت'' عجیب تواضع تھی کسی شخ کومرید ہے معافی مانگتے
بھی بلاکسی نے سنا ہوگا۔ آپ نے اپنے آپ کو بالکل مٹادیا تھا اور شاید حضرت کی شان فنا ،
اور تنہائی بہندی ہی کی خوا ہش حق تعالی نے یوں پوری فرمائی کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا وصال

کراچی میں ہوااور بہت جلد نہایت سادگی ہے عامتہ اسلمین کے قبرستان میں سپر دخاک کر دیا گیا۔ دیا گیا۔ شیخ النفسیر حضرت مولا نااحم علی لا ہوری رحمہ اللہ کے واقعات:

(۱)''عسرتاورسادگی''۔

مفکراسلام حضرت مولا ناسیدا بوالحن علی ندوی رحمهالله تحریر فر ماتے ہیں:

ہم لوگوں کوخوب اندازہ تھا کہ مولانا کے یہاں عمرت اور نہایت سادگی کیساتھ گزران ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اخفاء حال اور تکلیف ہے بچانے کے لئے مولانا اپنے عزیز مہمانوں کے کھانے کا انتظام باہر کرتے اور انجمن کے کسی خادم یا مسجد کے کسی خاتظام کو بچھ نقد عنایت فرما دیتے ، جس سے ان مہمانوں کی میزبانی ہوتی رہتی۔ مجھے ایک مرتبہ اچا تک اس کا اندازہ اور علم ہوا کہ مولانا کے گھر میں عام طور پر کیسی گزران اور کیا معیار زندگی ہے۔ رمضان المبارک میں غریب مسلمانوں کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ اہتمام اور تکلف ہوتا ہے کہ سے کین مولانا کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ اہتمام اور تکلف ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں غریب مسلمانوں کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ اہتمام اور تکلف ہوتا ہے۔ یہاں بھی کے سے کہ کھانہ کے یہاں بھی ایکن مولانا کے یہاں میں نے اتنا بھی اہتمام نہیں یایا ،

واقعہ یہ پیش آیا کہ رمضان مبارک ہیں مولانا کی خدمت ہیں مقیم تھا، مولانا نے ایک روز فرمایا کہ آئ کھانا میرے ساتھ کھا ہے گا افطار ہم لوگوں نے پہلے ہو کے رواج کے مطابق مسجد میں پانی یا چھوہارے سے کرلیا نماز مغرب کے بعد مولانا نوافل میں مشغول ہو گئے، فارغ ہوئے تو میری طرف د کھے کرفر مایا کہ مولوی صاحب میں گھر میں اطلاع دینا بھول گیا کہ آئ آپ ساتھ کھانا کھانا آیا تو صرف روٹی اور دال کا پیالہ تھا جو غالبًا ماش کی تھی۔ اس وقت دہی کا میری وجہ سے اضافہ کیا گیا۔ مولانا نے کھانا کھانا آگا و کیا۔ مولوی ابوالحن صاحب! (مولانا مجھے اکثر اس طرح یا دفر ماتے تھے) ہم سے تو بیدال اچھی ہے کہ بید جس مقصد کے لئے پیدا کی گئی تھی اس کو اس نے پورا کر دیا مگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورانہیں کیا۔ اس کے بعد بغیر کس معذرت کے کھانے میں شریک ہو گئے اور ایبا معلوم ہوا کہ آئ ج کوئی غیر معمولی بات نہیں۔

(حضرت لا ہوری رحمہ اللہ اوران کے خلفا ،صفحہ ۱۱۱) نے حد درجہ تو اضع اور انکساری'':۔

مولانا جہاں دنیا اور اہل دل کے سامنے بڑے خود دار اور غیور واقع ہوئے سے ۔اہل دین اور خصوصیت کیساتھ اِن حضرات کے سامنے جنکو اپنے مشائخ اورا کابر کی صف میں شار کرتے تھے حد درجہ متواضع اور منکسر المز اج تھے،علائے حق سے نہایت جھک کر اور فروتی کیساتھ ملتے تھے اور ان کی نہایت تعظیم کرتے تھے، دیکھنے والے کوالیا معلوم ہوتا تھا کہ مولانا ان کو اپنے اساتذہ کے صف میں سمجھتے تھے اور اپنے کوان کے سامنے ایک طالبعلم سے زیادہ نہیں شمجھتے تھے۔

معاصرعلاءومشائخ میں ہےان کو دوشخصیتوں ہے بیجدعقیدت تھی اور وہ ان کے ساتھ اپنے مشایخ کا معاملہ کرتے تھے،ایک حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمتہ اللہ اور ایک ہمارے

حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمته الله \_د کیھنے والوں نے بار ہا دیکھا ہے کہ مولانا حضرت رائے پوریؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب کیساتھ دوزانو اس طرح مراقب ہو کر بیٹھ گئے ہیں جیسے کوئی مریدِ رشید شیخ کے سامنے ۔اگر حضرت نے کوئی بات پوچھی تو نہایت ادب کیساتھ مختصراور بقدرضر ورت جواب دیا، پھر خاموش ہو گئے مجھے یا دنہیں کہ ابتداء گوئی سوال کیا ہو، یاکسی گفتگو میں حصہ لیا ہو۔ (حوالہ بالاص ۱۱۵)

(۳) '' کمال سیادگی''۔

آپ سفر میں نہایت ہی سادہ اور بے تکلف زندگی بسر کرتے تھے۔ایک دفعہ نواب بہاول پور کی دعوت پر بہاولپورتشریف لے گئواب صاحب کی طرف سے استقبال کے لئے ریلو ہے اسٹیشن پروز براعظم صاحب اور دوسرے خدام حاضر ہوئے۔حضرت جب پلیٹ فارم پرتشریف لے آئے۔تو آپ کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک مصلی تھا جس کے ساتھ ایک جیب می گئی ہوئی تھی اس میں بعض ضروری اشیاءر کھ لیا کرتے تھے۔وزیرصا حب

نے حضرت رحمہاللہ علیہ سے معلوم کیا کہ سامان اور خدام کس ڈیے میں ہیں؟ حضرت رحمہ الله عليه نے فرمایا۔

''میراسامانصرف یہی ہے جومیرے ہاتھ میں ہے۔خادم وغیرہ کوئی ساتھ نہیں

اس سادگی میں تشریف لے گئے''۔ (مردمومن ص ۱۸۰) (۴)''ایک اسٹیشن پہلے اتر کرپیدل جلسہ گاہ پہنچ''۔

ایک دفعہ ضلع سیالکوٹ کے قصبہ (نوشہر کے زیاں)میں حضرت کا وعظ تھا ، سینکڑ وں لوگ گاڑی کے وقت اٹیشن پراستقبال کے لئے گئے مگر حضرت کو نہ پایا اور لوٹ آئے۔آخرکارجلسہ شروع کرویا گیا ،قرآن یاک کی تلاوت ہوئی نظمیں اور نعتیں پڑھی گئیں مولا نا بشیراحمد پسروری رحمهالندعلیه نے تقریر شروع کردی تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ حضرت لا ہوریؓ تنہا تشریف لے آئے ہیں احباب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کسی نے عرض کیا حضرت ہم تو اسٹیشن پراستقبال کے لئے گئے تھے اور مایوس لوٹ آئے حضرت نے فر مایا میں اس لئے تو قلعہ سو بھا سنگھ اتر گیا تھا اب وہاں سے یہاں تک پہنچا ہوں ،میرے استقبال کی کیا ضرورت بھی ،آن ہاتوں سے طبیعت کومنا سبت ہی نہیں۔

( ہفتہ روز ہ ختم نبوت سیجلد ۸شارہ ۱۸)

(۵)''اکابر سے عقیدت ....مشائخ کاادب''۔

ا كرام قطب عالم حضرت شاه عبدالقا در رائيوري رحمه الله عليه تعالى: \_

(1) - جناب جميل احمد ميواتي مجاز حضرت شيخ المشائخ سيدالعارفين قطب الارشادمولا ناشاه عبدالقادررائے یوری رحمہاللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رائے یوری رحمہاللہ علیہ کے جملہ متعلقین میں بیہ بات بہت مشہورتھی کہ مشائخ کا ادبجسکوسیکھنا ہووہ حضرت مولا نا احمد علی لا ہوریؓ ہے۔کھے لئے

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ لا ہور میں جمیعت العلمائے اسلام کی کانفرنس ہور ہی تھی

جس کے دوران روئیداد کے پمفلٹ تقسیم کئے گئے تھے۔ میں نے بھی خاصی تعداد ساتھ لی تاکہ حضرت اقدس رائے پوری کے یہاں جاکر پڑھے لکھے لوگوں میں تقسیم کروں ۔ میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ حضرت لا ہوری بھی وہان پہنچ گئے ، دل میں خیال آیا کہ تقسیم سے پہلے حضرت لا ہوری سے مشورہ کرلوں چنانچے میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا حضرت لا ہوری نے فرمایا نہ ہوگا ہے ہو گئے ہوئے حضرت کی خدمت میں اس طرح ہوئے اپنے جوتوں کو اتارااور جلدی سے عصار کھتے ہوئے حضرت کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئے جس طرح ایک شاگردا ہے استاذ کے سامنے اور مرید اپنے پیر کے سامنے حاضر ہوئے جس طرح ایک شاگردا ہے استاذ کے سامنے اور مرید اپنے پیر کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ سیلام کیااور گردن جھاکر بیٹھ گئے۔

( حضرت مولا نااحمعلی لا ہوری رحمہ اللہ علیہ کے جیرت انگیز واقعات ص ۲۳۹) (۲)۔سیدامیراعلی قریشی مڈنی فرماتے ہیں کہ لا ہور میں ایک مرتبہ مال روڈیر واقع حاجی عبدالمتین صاحب کے بنگلے میں حضرت اقدیں قطب عالم شاہ عبدالقادر رائپوری رحمہ اللہ عليه قيام فرمارے تھے كه ايك دن شيخ النفير حضرت مولا نا احد على لا ہوريٌ تشريف لائے اسوقت تقریباً ایک سوعقیدت مندوں کا مجمع حاضر خدمت تھا، بردھا ہے اور کمزوری کیوجہ سے حضرت اقدس رائپوری رحمہ اللہ علیہ جاریائی پرمحواستراحت تھے اور اراد تمند حاریائی کے اردگر دبیٹھے ہوئے تھےاُن میں عامتہالناس تو برائے نام تھےاصلاً یہ مجمع اصحاب علم وفضل اور معرفت وروحانیت کے بادہ نوشوں کا تھا مگر جب حضرت شیخ النفیبرتشریف لائے تو ایکے لئے حضرت نے کرسی منگوا کر اپنی حیار پائی کے بالکل قریب رکھوالی اور اپنے وقت کے بیہ دونوں بزرگ اولیاء کرام ایک دوسرے کی اسطرح رو برو بیٹھے کہ ایکے سینے آ منے سامنے تھے، دونوں بزرگ سلام دعااور خیر خیریت یو چھنے کے بعد خاموش ہو گئے اورمجلس پربھی سنا ٹا جھایا ہوا تھا کہ جیسے کوئی یہاں میٹھا ہی نہیں ہے۔ دونوں بزرگوں نے بظاہر کسی موضوع پر کوئی گفتگونهیں فر مائی لیکن بقول سلطان الا ولیا حضرت سلطان با ہورحمہ اللہ علیہ ے دل دریا ،سمندروں ڈ و نگھے کون دلاں دیاں جانے ہو

یعنی اہل حق اور اصحاب صدق وصفا کے قلوب کی گہرائی دریاؤں اورسمندرں کی گہرائیوں ہے بھی برھ کر ہےان کے دلوں کی گہرائی کی تہد میں کیا کچھ ہے؟ عام لوگ کیسے جان سکتے ہیں، دل کے آئینے میں بار کی تصویر رکھنے والے دوصاف شفاف دل آ منے سامنے تھے ،انہوں نے باہم کیا کیاد یکھا، کیا کیاد کھایااور کہایا سنایا کوئی کیا جانے ،دیکھنےوالے تو ظاہر کی آ نکھوں سے صرف یہی دیکھ رہے تھے کہ اقلیم رشید وہدایت کے دونوں آفتاب و ماہتاب نظریں پنچے کئے سر جھکائے بیٹھے رہےاور کچھ ہی دیر بعد پہلے حضرت شیخ النفسیر رحمہ اللہ علیہ نے سراویراٹھایااوربس پیفر مایا'' حضرت!اباجازت جاہتا ہوں''۔ (حوالا بالاص ۲۲۰۰)

ينخ الاسلام مولا ناحسين احمد منى رحمته الله عليه سي عقيدت

(۱) \_حضرت اقدس شيخ النفيير مولا نا احماعلى رحمته الله عليه كوحضرت شيخ الاسلام مولا ناحسين احد مدنی رحمته الله علیہ ہے آ کیے روحانی کمالات کیوجہ سے بے انتہا ءانس وعقیدت تھی۔اس سلسلہ میں حضرت شیخ النفیبر رحمہ اللہ علیہ کا بیہ ملفوظ غالبًا آپ کے اکثر خدام ومتوسلین نے بار ہا سنا ہوگا کہ میں بار ہا مکہ معظمہ گیا ہوں و ہاں اہل اللہ کے حجنڈ سے حجنڈ ہوتے ہیں مگر

میں نے حضرت مد ٹی کے انوار ومرتبہ کا کوئی ولی نہیں دیکھا' 💦

اس سےخودحضرت شیخ النفسیر رحمہ اللہ علیہ کے بھی انوار ومرتبہ کا مقام سمجھ میں آتا ہے کہ آپ رحمہاللّٰہ علیہ کس بلندو بالا مقام پر فائز نہیں کہاولیاء کرام کے مقام ومرا تب کوفوراً پہچان لیتے (ایضاً ص۲۲۱)

(۲)''نشت گاه کا بھی اکرام''۔

ایک دفعہ حضرت شیخ النفسیر مولا نا احماعلی لا ہوری رحمہ اللہ علیہ چند گھنٹے کے لئے جمعیت العلمائے اسلام کے ایک جلسہ میں شرکت کے لیے کلا چی ضلع ڈیرہ اساعیل خان تشر یف لائے واپسی کاارادہ فرمار ہے تھے۔مدرسہ کے مہتم مولا ناعبدالکریم صاحب نے عربی المدارس نے ایک حجرہ کیطر ف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت مدنی رحمہ لٹدعلیہ نے اس كمره ميں ايك گھنٹة تخليه فر مايا اور پھر بيعت كا سلسله بھى يہيں شروع فر ماديا تھا اتناسنیا تھا ' کہ حضرت شیخ النفسیر رحمہ للہ علیہ بے اختیار اس کمرے کیطر ف لیکے۔حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کی تشریف فر ماہوئے اور فورا دعا کیلئے ہاتھ اللہ علیہ کی تشریف فر ماہوئے اور فورا دعا کیلئے ہاتھ اللہ علیہ کی تشریف فر مالیا۔

1904ء میں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ لقد علیہ کے وصال کے بعد 1904ء کی پہلی سہ ماہی میں جب مدرسہ ھذا کے سالانہ جلسے میں شرکت کے لئے حضرت شیخ النفسیر کلا چی تشریف لائے تو جلسہ میں تعزیق قرار داد پیش کرنے کے لئے عرض کیا گیا۔ حضرت شیخ النفسیر رحمہ الله علیہ نے فرمایا کہ'' میں تو وصال کے الفاظ زبان پرلانے سے قاصر ہوں تم قرار داد پڑھ دو میں دعا کرونگا''۔

(m) "حضرت مدنى رحمه الله عليه كي خدمت مين بميشه دوزانو بيضخ كاا هتمام": \_

حضرت مولا نا قاضی مظهر حمین صاحب خلیفه مجاز حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مذنی رحمه الله علیه فرمات بین که حضرت شیخ النفیسر مولا نا احمایی لا موری رحمته الله علیه کو حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی رحمه الله علیه حصوص قلبی تعلق تھا جسکا آپ رحمه الله علیه اکثر اظهار فرمایا کرتے ۔ ایک دفعه رفیق محترم مولا ناعبد الطیف جہلمی اور راقم الحروف حضرت لا موری کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمته الله علیه نے حضرت مدنی رحمته الله علیه کے حضرت مدنی رحمته الله علیه کے حضرت مدنی لا موری رحمه الله علیه نے یہ بھی فرمایا که حضرت مدنی رحمه الله علیه کے اس گرامی نامه کو قیامت میں خات کا ذرائعہ مجھتا ہوں۔

ایک دفعہ حضرت اقدی لا ہوریؒ نے فر مایا کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں بعض دفعہ جمعیت العلمائے ہند کے اجلاس میں تین تین چار چار گھنٹے بیٹھنا پڑا ہے میں ہمیشہ دوزانو ہی بیٹھتا تھا۔

(۴)''تواضع وانکساری'':۔

حضرت مولا نا حامد میال رحمه الله علیه امیر جامعه مدینه لا بهور نے فرمایا:

حضرت شیخ النفیر مولا نا احمالی لا موری رحمہ اللہ علیہ اکثر فر مایا کرتے کہ میں ایسے ہی نہیں بلکہ علی وجہ البھیرت کہتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت مدنی رحمہ اللہ علیہ جیسی کوئی دوسری جامع و بلند یا پیشخصیت موجو زمیں ہے۔ فر مایا کہ مجھے حضرت مدنی رحمہ اللہ علیہ کے سامنے گھنٹوں بھی اگر بیٹھنا پڑا تو ہمیشہ دوزانو بیٹھنا اور میں نے یہ خواہش کی کہ میری ڈاڑھی کے بال حضرت مدنی رحمہ اللہ علیہ کی مبارک جو تیوں میں ہی دیئے جائیں ۔ اس سے جہال حضرت مدنی رحمہ اللہ علیہ کی بلندی مقام ظاہر ہوتی ہے وہاں حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ کی بلندی مقام ظاہر ہوتی ہے وہاں حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ کی بلندی مقام خام ہوتی ہے جبکہ حضورا قدس جناب رسول اللہ کا میڈ مان عالی شان ہے کہ جواللہ کوخوش کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندم رتبہ نصیب فرماتا ہے ۔ کیا ٹھکانہ ہے اس عظمت ورفعت کا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ کوائی کی جزامیں نصیب فرمائی کہ پاکستان میں پاکستانی مشان خطریقت میں سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہواجتنا حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہواجتنا حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہواجتنا حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہواجتنا حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہواجتنا حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہواجتنا حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہواجتنا حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہواجتنا حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہواجتنا حضرت شخ النفیر رحمہ اللہ علیہ سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہو اسے کسی سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہو اسے کسی سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہو اسے کسی سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہو اسے کسی سے کسی سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہو اسے کسی سے کسی سے اتنا فیض نہیں ہو اسے کسی سے کسی

(۵)'' درس تو حید کی وجہ ہے چھوٹوں کا اکرام و تعظیم''

پروفیسرمحمد یوسف چشی صاحب شارح اقبالیات فرماتے ہیں کہ انجن ہمایت الاسلام لا ہور نے کالج کے قیام کا فیصلہ کیا۔ تو ڈاکٹر سرمحمدا قبال مرحوم کوکالج کاسر پرست یا مربی اورمولا نااحم علی لا ہوری نوراللہ مرقدہ کوصدر بااختیار منتخب کیا۔ ڈاکٹر سرمحمدا قبال مرحوم کے ایماء پر پرنپل کی اسامی کے لئے میں نے بھی درخواست دی۔ باقی دودرخواست گزار اور تھے لیکن قرعہ فال میر ہے نام نکلا چنا نچہ نومبر 1919ء میں نے اپنے عبدے کا چارج لیا میر نے فرائض منصی میں یہ بھی تھا کہ روزانہ دس سے گیارہ بجے کے دوران میں حضرت اقدس لا ہوری رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر کالیج کے متعلق ہدایات حاصل کروں اسوقت حضرت اقدس رحمہ اللہ علیہ بھی کوئی ذاتی گفتگو یا نصیحت نہیں فرماتے تھے لیکن جب بعد نماز عصر ذاتی ملاقات یا شام کو مجلس ذکر میں ہوتا تو حضرت کا طرزعمل بالکل مختلف ہوتا بعد نماز عصر ذاتی ملاقات یا شام کو مجلس ذکر میں ہوتا تو حضرت کا طرزعمل بالکل مختلف ہوتا

آ پ رحمہالتدعلیہ بالعموم اس عاجز گناہ گار بلکہ سیاہ کار ذرہ بےمقدار کو دیکھے کر کھڑ ہے ہو جاتے ،مصافحہ کے بعدا کثر معانقہ بھی فر ماتے ذرہ نوازی کا پیعالم تھا کہ **و191**ء میں جب یہ عاجز مولا نا خیرمحمد جالندھری رحمہ اللہ علیہ کی وعوت پر مدرسہ خیر المدرس کے سالا نہ جلسہ میں شریک تھا تُو دوسرے دن حضرت اقدیں مولا نا لا ہوری نوراللّٰد مرقد ہ بھی تشریف فر ما ہوئے ،جب مجھےمعلوم ہوا تو میں حاضر خدمت ہوا ، میں کمر ہ میں داخل ہوا تو آپ حسب معمول اس سیاہ کارکود کھے کر کھڑے ہو گئے اور آپ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ یہی علماء کرام کا سارا مجمع کھڑا ہو گیا مجھے بڑی ندامت ہوئی میں ضبطنہیں کرسکا جسارت کر کے دریافت ہی کر بیٹھا کہ حصرت اس ننگ خلائق کی اس قدرسرفرازی اورعز ت افزائی کاباعث کیا ہے؟ یہ سنكر حضرت اقدى رحمه الله عليه نے ميرا ہاتھ اپنے دست مبارك ميں لے كرمحبت آميز لہج میں فرمایا'' میں تمہاری تعظیم نہیں کرتا اس شے کی تعظیم کرتا ہوں جو تمہارے سینے میں ہے۔وہ شے تو حید ہے ،، میں نے یو چھا حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا فر مایا کہ آپ مسجد چراغ شاہ میں درس قر آن دیتے ہیں اس درس کے شرکاء مجھے بتاتے ہیں کہا ثبات تو حیداور ابطال شرک و بدعات میں آ ہے بھی وہی کچھ فر ماتے ہیں جومیں کہتا ہوں جب میں ان لوگوں کی گواہی سنتا ہوں تو تمہار ہے ت میں بے اختیار دل سے دعائکلتی ہے اللہ اپنے فضل ے اس عقیدہ تو حید کوتمہارا حال بنادے۔ آمین۔ (rarp)

(۲) ''اکرام مولانا خیر محمد جالند هری رحمته الله علیه'':۔

ڈاکٹر لال دین افکر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کمترین حضرت اقد س لا ہوری رحمہ الله علیہ کی میعت میں '' تا ندلیا نوالہ'' ہے '' وار برٹن'' واپس آ رہا تھا، حضرت مولانا خیر محمد جالند علیہ ہی شریک سفر ہتھ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمتہ الله علیہ اپنا لوٹا کیٹر کرٹی (بیت الخلاء) کی طرف جانے گئے تو حضرت لا ہوری رحمہ الله علیہ ان کی تعظیم کے لئے اپنی جگہ کھڑے ہوگئے حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے دروازہ بند کر لیا تو ہمارے حضرت اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ جب حضرت مولانا خیر محمد رحمہ اللہ علیہ نے دروازہ کھولاتو ہمارے حضرت اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ جب حضرت مولانا خیر محمد رحمہ اللہ علیہ نے دروازہ کھولاتو ہمارے حضرت اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ جب حضرت مولانا خیر محمد رحمہ اللہ علیہ نے دروازہ کھولاتو ہمارے

حضرت رحمه الله عليه بھرتعيظما كھڑ ہے ہو گئے۔ اور اس وقت تك كھڑ ہے ہب تك مولا نا موصوف بيٹھ نه گئے۔ اس ہے پہلے حضرت لا ہورى رحمه الله عليه نے نماز پڑھنے كے لئے اپنامصلى گاڑى كے سيٹ پر بچھاليا تھا گر جب مولا نا خير محمد رحمه الله عليه نے اپنامصلى ہنچے جوتوں كى جگه بچھاليا تو حضرت لا ہورى رحمه الله عليه نے بھى فوراً آپ كے اقتدا ، ميں اپنا مصلى نيچے بچھاليا۔ (مقام ولايت ، حصه دوم ص ۲۳۳) مصلی نیچے بچھاليا۔ (مقام ولايت ، حصه دوم ص ۲۳۳)

معروف اہل حدیث عالم حضرت مولا ناسید داؤ دغر نوی رحمت الله علیہ نے ایک دفعہ اطلاع مجھوائی کے فلال روز وہ اپنے رفقاء کے ساتھ شیر نوالد تشریف لائمیں گے۔ حضرت مولا نا احمرعلی لا ہوری رحمتہ الله علیہ نے اپنے مریدین تلاندہ اور عقیدت مندوں کو حکم فرمایا کہ مولا نا احمرعلی لا ہوری رحمتہ الله علیہ نے اپنے مریدین تلاندہ اور عقیدت مندوں کو حکم فرمایا کہ مولا ناسید داؤ دغر نوی صاحب اور این کے ساتھی جس نماز میں ہار میں بالجبر کہیں تاکہ ہمارے مہمانوں کو یہاں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوئے یہ ہمارے مہمانوں کو یہاں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوئے ہیا۔ مولا ناسید داؤ دغر نوی رحمتہ الله علیہ کہا ہے ساتھیوں کوتا کید فرما چکے تھے کہ شیر نوالہ میں جیر کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نہ آپ رفع یدین کریں نہ اور نجی آ واز سے آمین کہیں کیونکہ مولا نا احمر می صاحب خفی مسلک آپنی نے بین جیا ہا گیا کہ خفی مسلک کیا یہ جیب منظر دیکھا گیا کہ خفی مسلک کیا یہ جیب منظر دیکھا گیا کہ خفی مسلک کیا ہے جیب منظر دیکھا گیا کہ خفی مسلک کی اپنی رفع یدین کرر ہے ہیں اور آمین بلند آواز سے کہدر ہے ہیں جبکہ اہل حدیث مہمانوں نے اپنے میز بان کے اکرام میں نہ رفع یدین کیا نہ آمین بالجبر پڑھی۔

( ماخوذ از خدام الدين ٢٣ مئي ٩٦ ,٩٣ )

(٨)" طلبه كاسامان اٹھا كرمسجد ليجانا": \_

حضرت مولا ناعبدالشکورصاحب رحمه الله علیه شیخ الحدیث دارالعلوم تعلیم القرآن راوالپنڈی ایک مرتبه حضرت مولا ناعبدالرحمٰن صاحب کیمبل پوری رحمته الله علیه صدر مدرس مدرسه مظاہر علوم سہارن پورکی میعت میں سہارن پور سے کیمبل پورآ رہے تھے،ان کے ساتھ کچھطلبا بھی تھے جودورہ تفسیر میں شرکت کے لئے حضرت مولا نااحمد ملی لا ہوری رحمتہ اللّٰدعلیہ کی خدمت میں پہنچنا جا ہتے تھے۔

ا تفاقاً حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمه الله علیه بھی لا ہورا سلیشن پرا کابرین دیو بند کے استقبال کے لئے موجود تھے لیکن وہ لوگ متوقع گاڑی ہے نہ پہنچ سکے اور مولانا عبدالشکور صاحب، حضرت شیخ النفسیر مولانا احمد علی صاحب لا ہوری رحمہ الله علیه ہے بالکل ناواقف سے۔

اس ناوا قفیت کی بناء پر انہوں نے مولانا احمد علی صاحب لا ہوری رحمتہ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ ان طلباء کوشیر انوالہ کی مسجد میں پہنچا دیں۔ حضرت لا ہوری رحمتہ اللہ علیہ نے بلاکسی پس وہیش کے ان طلباء کا سامان اٹھایا اور مسجد شیر انوالہ پہنچا دیا۔ طالب علموں کو جب معلوم ہوا کہ سامان پہنچا نے والے ہی شیخ النفسیر ہیں تو بہت شرمندہ ہوئے۔ کو جب معلوم ہوا کہ سامان پہنچا ہے والے ہی شیخ النفسیر ہیں تو بہت شرمندہ ہوئے۔ (خدام الدین لا ہور ص ۱۱۔ ۲۹ جون ۱۹۲۳ء مام الا ولیا بنبر 359)

(۹)''انسانی ہمدردی'':۔

ماسٹر سراج الدّین صاحب لا ہوری راوی ہیں کہ ۱۹۳۲ کا ذکر ہے۔ میں تائے میں اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے مکان واقع فاروق گنج (لا ہور) مجار ہاتھا، سرکلرروڈ اور فاروق گنج کے درمیان ریلوے لائن کے نیچے ایک تنگ بل ہے جس میں سے تا نگہ نہیں گزرسکتا، ہمارے پاس اتنا سامان تھا کہ ہم متنوں اٹھا بھی لیتے تو کچھ باقی نی رہتا۔ سامان تا نگے ہے اتارا گیا اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایک آ دمی اور مل جائے تو سامان لے جانے میں آ سانی ہوجائے گ

یکا یک میری نگامیں اٹھیں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت رحمہ اللہ علیہ ایک بزرگ کے ساتھ تشریف لارہے ہیں۔ آتے ہی سلام میں سبقت فر مائی پھر فر مایا'' سامان زیادہ ہے اور آپ کی تعداد کم ہاں لئے لائے کچھ سامان ہم اٹھا لیتے ہیں'' (مردمومن ص ۷۷۱) کی تعداد کم ہے اس لئے لائے کچھ سامان ہم اٹھا لیتے ہیں'' (مردمومن ص ۷۷۷) (۱۰)'' تقاریر میں کو سنے والے سے بغل گیر ہو گئے'':۔

سید امین گیلانی ککھتے ہیں کہ حضرت اقدس لا ہوری رحمہ اللہ علیہ نے ایک روز اتحاد بین المسلمین اور اخلا قیات کے موضوع پر باتیں کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک مولوی صاحب اپنی تقار ریمیں ہمیشہ مجھے کو ہتے تھے۔طعن وطنز ،شنیع اور د شنام کا نشانہ بناتے تھے 🗝 ۔ میں نے بھی ان کی باتوں کا جواب نہ دیا نہ برا منایا۔ایک روز اتفاق ہے سرراہ ان کا آ منا سامنا ہو گیا انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراایک دوسرے بازار کا رخ کرلیا میں بھی ادھر ہی مڑ گیاوہ ایک مسجد کے استنجا خانے میں چلے گئے میں مسجد کے باہرا نتظار کرتار ہاجب وہ باہر آئے تو السلام علیکم کہد کر میں ان کے ساتھ چل پڑا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ مجھے جتنا جی جاہے برا بھلا کہدلیا کریں مجھے گوارہے مگریہ گوارہ نہیں کہ باہم سلام دعا تک ندرہے ایسا تو بے علم کرتے ہیں علماء کا بیر کر دارعوام پر کیا اثر چھوڑے گا؟۔اگر آپ دیانت داری ہے میرے عقیدے کوخلاف نثریعت سمجھ کر مجھے برا بھلا کہتے ہیں تو آپ اجر کے مستحق ہیں ،اگرخدانه کرے دانسة تعصب ہے ایما کرتے ہیں تو خدا گواہ! میں نے آپ کومعاف کیا''۔ بیالفاظ سن کروہ بہت نادم ہوئے اور کہا مولوی صاحب! آئندہ میں بھی آپ کے خلاف کچھ نہ کہوں گا ،بغل گیر ہوئے اور ہم دونوں اپنی اپنی راہ چل پڑے \_پھر واقعی انہوں نے بھی مجھے برانہ کہا۔ (دوبزرگ صفحہ ۲۲) (۱۱)۔اصاغرنوازی کی عجیب مثال:۔

ڈاکٹر لال دین افگر لکھتے ہیں کہ حضرت رحمہ اللہ علیہ ہے کسی نے شکایت کی کہ چھوٹی مسجد میں جمعہ کے دن مستورات آئی شروع ہو جاتی ہیں لیکن پردے کا انتظام پہلے کی نسبت دیر سے ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا آج میں خود دیکھوں گا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو شکایت صحیح تھی۔ آپ نے خادم مسجد بابافضل دین کو تنیبها پچھ فر مایا اور ایخ جرے میں چلے گئے ، نمازع صرکے بعد بابافضل دین کو پھر بلایا ، پچھ دیر بعد بابا حجر سے اپنے حجرے میں چلے گئے ، نمازع صرکے بعد بابافضل دین کو پھر بلایا ، پچھ دیر بعد بابا حجر سے سے باہر آئے تو ایک دو دوستوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا بات تھی ؟ پہلے تو وہ لیت و بعل سے کام لیتے رہے اور ٹالتے رہے ، جب زیادہ اصرار کیا تو بتایا کہ حضرت رحمہ اللہ علیہ نے کام لیتے رہے اور ٹالتے رہے ، جب زیادہ اصرار کیا تو بتایا کہ حضرت رحمہ اللہ علیہ نے

دو پہر کے پردے والے واقعہ پرنہایت شفقت ہے معافی مانگی ہے۔ حقیقتاً حضرت لا ہوری رحمہ اللہ علیہ تواضع وانکساری شفقت ومروت کا ایک ہے بدل مجسمہ تھے۔ (خدام الدین ااجولائی ہے 192 ہے۔)

عارف بالله حضرت مولا ناحما دالله ماليجوى رحمه الله كواقعات

حضرت مولا ناا عجازا حمد اعظمی صاحب دامت برکاتهم آپکے تذکرہ میں تحریر فرمائے ہیں۔
سالک راہ طریقت جس کے سامنے حق تعالیٰ کی عظمت و کبر پائی منکشف ہوتی ہے جسکو ہمہ
وقت لڈرتعالیٰ کی قدرت وقوت متحضر رہتی ہے اسکی نگاہ میں ساری دنیا ہے بس اور محتاج
نظر آتی ہے اور سب ہے بڑھ کراہے اپنانفس اوراپی ذات ذلیل وخوار محسوں ہوتی ہے۔
اللہ کی بڑائی کے سامنے وہ اپنی ذات میں کسی طرح کی کوئی بڑائی اور خوبی نہیں پاتا۔ بلکہ کسی
خوبی و کمال کی اسکی جانب نبیت کی جاتی ہے تو وہ شرم ہے عرق عرق ہوجاتا ہے اور واقعہ بھی
یہی ہے کہ مولی کے سامنے غلام کیا حقیقت ہے لیکن چونکہ غلاموں کو بسااو قات اپنے مولیٰ کی
معرفت نہیں حاصل ہوتی اس لئے وہ غلط بھی میں مبتلا ہوجاتے ہیں لیکن جوغلام اپنے آتا کی
معرفت نہیں حاصل ہوتی اس لئے وہ غلط بھی میں مبتلا ہوجاتے ہیں لیکن جوغلام اپنے آتا کی
معرفت رکھتا ہے وہ تمام خیرو کمال کومولیٰ کا سر ماریہ بھتا ہے اور خود کو بالکل تھی دامن اور تھی
مایہ یا تا ہے۔

حضرت اقدی عارف کامل تھے جن تعالیٰ کی محبت ومعرفت بدرجہ کمال رکھتے تھے اس کئے تواضع وانکساران کے قلب کی گہرائی میں راسخ تھا۔

فرماتے تھے کہ:۔

''انسان کس بات پر تکبر وخود بنی کرے، درانحالیکہ اندر پا خانہ و پییٹا ب بھرا ہوا ہے ، ناک اور د ماغ بلغم سے پر ہے''۔

مراورارسد کبریا ،ومنی کملکش قدیم است و ذاتش غنی (بڑائی اورخو دی کاحق صرف اس ذات کو ہے جس کی حکومت قدیم ہے اوراسکی ذات نو ہے۔) اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص ایک پیر کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اپنے مریدوں میں داخل کر لیجئے ۔ پیر نے کہا پہلے جاؤ اور دنیا میں پھرواور اپنے ہے ذلیل ترین شے میرے یاس لے کرآؤ کھر بیعت کروں گا۔

شخص ندکوراس ارادہ سے نکا اس کی نظر ایک نہایت کمزور کتے پر پڑی جونہایت خراب وختہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کتے کو بیرصاحب کے پاس کے چلنا چاہیے۔ جونہی کتے کو ہاتھ لگایا، کتے ہے آواز آئی کہ میں تم ہے بہتر ہوں اسکئے کہ میں حیوان ہوں، اللہ تعالی کے بیہاں مجھ ہے کوئی سوال نہیں ہوگا اور تیرے اعمال کی باز پرس قیامت میں ہونے والی ہے پھر میں کس طرح ہے تجھ سے ذکیل ہوں۔ اس شخص نے سمجھ لیا کہ کتا تھیک کہتا ہے پھراس نے دیکھا کہ ایک بھنگی نجاست اٹھار ہا ہے اس نے خیال کیا کہ یہ نجاست مجھ ہے ذکیل ہے۔ اسکو پیر صاحب کے پاس لے چلنا چاہیے۔ نجاست کیا کہ یہ نجاست مجھ سے ذکیل ہے۔ اسکو پیر صاحب کے پاس لے چلنا چاہیے۔ نجاست سے آواز آئی کہ میں پہنچا تو تیرے باطن نے مجھ بی سائلہ تھا، میوہ تھا، جب تم نے کھایا اور تیرے پیٹ میں پہنچا تو تیرے باطن نے مجھ بیک کردیا۔ پس تیرا پیٹ مجھ سے بدتر ہے کہ جسے پاک صاف میوے کوئیں اور پلید کر دیا۔ اس کے بعد وہ تحض اپنے پیر کے پاس اور کمتر میں کی چیز کوئیس یا تا پیر نے کہا اب تجھے بیعت کرتا ہوں۔

(" تذكره الشيخ باليجوى "ص١٥١ تا ١٥١)

(۱)''میں اس گدھے کا بیوقو ف مالک نہیں ہوں کہ آپ کی تعریف ہے میرا نفس پھول جائے''۔

بعض دوستوں نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ کوئی عالم پنجاب سے تشریف لائے ۔انہوں نے حضرت والا سے اجازت لے کرتقریر کی اورتقریر میں حضرت والا کی بے حد تعریف وتو صیف فرمائی ۔ جب وہ تقریر ختم کر کے بیٹھے تو چونکہ حضرت والا کورو بروتعریف کرنی بہت ناپند تھی اس لئے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ نے اس قدرتعریف کی ،گرمیں اس گدھے کا بیوقوف مالک نہیں ہوں کہ آپکی تعریف سے میرانفس پھول جائے۔ ''من آنم کہ من دانم''

اورآپ نے اس گدھے کے مالک کا قصہ اس طرح بیان فرمایا کہ ایک شخص کے پاس نہایت خراب اور بے کارگدھا تھا کہ اگر اس کے اوپرسواری کریں تو سورا کوزمین پر گرا ویتا۔اگر سامان لا دیں تو اس کوبھی زمین پر بھینک دیتا۔ وہ مخص اس گدھے سے تنگ آ چکا تھا ۔اس نے سوچا کہ شہر میں لے جاگر اس کوفر وخت کر دے۔

راستے میں جانوروں کی خریدوفروخت کرانے والا ایک دلال ملا اس نے پوچھا کہ اس گدھے کو کہاں لے جارہے ہو؟اس نے کہا کہ فروخت کرنے کے لئے۔دلال نے کہا مجھے دلالی دومیں فروخت کراہے جارہ ہو؟اس نے کہا کہ فروخت کر ایا۔دلال گدھے کو بازار میں لے گیااورس گدھے کی بہت تعریف کرنے لگا کہ سواری میں نہایت تیز رفتاراور نہایت عمدہ بار بردار ہے اور ایسا اچھا ہے اس گدھے کا مالک دلال کی تعریف سن کر ایسا مغرور ہوا کہ دلال ہے کہنے لگا کہ ایسا گدھا میں کیوں پیچوں میں اس کو نہیں بیچتا۔دلال نے کہا میاں تمہارا گدھا تو وہی ہے جوز مین پرگرادیا کرتا تھا۔ میں نے تو بیچنے کے لئے اس طرح تعریف کی اور تم استے احمق ہوکہ اس کی تعریف سن کراتر انے لگے اور بیچنے سے انکار کر طرح تعریف کی اور تم استے احمق ہوکہ اس کی تعریف سن کراتر انے لگے اور بیچنے سے انکار کر طرح تعریف کی اور تم استے احمق ہوکہ اس کی تعریف سن کراتر انے لگے اور بیچنے سے انکار کر دیا۔

(۲) ''میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ زمین بھٹ جاتی اور مجھے دھنسادیا جاتا''۔
حضرت والا کے ہر ہمل سے تواضع وکسر نفسی ٹیکتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا
مفتی فیاض نورصا حب (جو کہ حضرت والا کے مریدوں میں تھے اور حضرت کے ہم عصر بھی
تھے ) نے حضرت والا ہے کہا کہ کوئی کرامت و یکھنا چاہتا ہوں ۔ حضرت والا نے فرمایا کہ
''میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر چل رہا ہوں اور اسکی دی ہوئی روزی کھا رہا ہوں اس سے بہتر
کرامت گیا ہوسکتی ہے ورنہ میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ زمین مجھٹ جاتی اور مجھے دھنسادیا

جاتا''۔

(۳)''میں کون اور میری رائے کیا؟ جوعلماء حضرات فیصله فر مائیں میں ان کامتبع ہوں''۔

مرشدی حضرت مولا ناعبدالواحدصاحب مدظلہ نے بیان فر مایا کہ میں ایک مرتبہ حضرت والا کی مجلس میں موجود تھا۔ مسئلہ حیات النبی کے بارے میں ملک کے اندرعاما ، بحث ومباحثہ کر رہے تھے۔ ای زمانے میں حاضرین مجلس میں ہے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت والا اس مسئلہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟'' حضرت نے فر مایا کہ میں گون اور میری رائے کیا؟ جوعلما ، حضرات فیصلہ فرما ئمیں میں انکامتع ہوں'۔ (ص ۱۵۵) میں گنہگار شخص میں کہ گار شخص میں کہ گار شخص میں کہ گار شخص ہوں'۔ میں گنہگار شخص ہوں'۔

مولوی محمد زکر یا بلوج نے بیان کیا کہ جس سال حضرت والانے تجے کیا، میں بھی حضرت والا کے ساتھ تھا۔ جج سے فراغت کے بعد حضرت والا جب جدہ میں تشریف فرما سختے مولوی محمد اساعیل صاحب شکار پوری بھی جدہ میں آئے۔مولوی صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اس سفر میں اللہ کچھ خاص بندوں کود یکھا؟ حضرت والا نے فرمایا کہ:

'' مولوی صاحب! جولوگ بھی حج میں یہاں آئے تھے بھی لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں،صرف ایک میں گنہگار شخص ہوں''۔مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کی کسرنفسی سے کچھ کامنہیں ہے آپ میرے سوال کا جواب دیجیے۔

حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے چند ذاکر بندوں کو دیکھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت والا نے فرمایا کہ ان کا تعلق ہر وفت اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر چہوہ اپنی بیوی ہے جمہستر ہورہے ہوں۔

مولوی زکر پانے کہا حضرت والا میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ مدینہ منورہ میں جوشخض

سفیدرلیش میرے ساتھ بیٹھتے تھے حکیم بھی تھے اوراللہ کے ذاکر بندے تھے۔

( ص ۱۵۸ بحواله تجلیات ص ۵۷ تا ۲۰ )

(۵)''حضرت اقدس کی پوری زندگی تواضع وفنائیت کاتملی نمونتھی''

تواضع وانکساری کی تعلیم ہرشخ اپنے مریدوں کو دیتا ہے، مریدا پی استعداد کی بقدر اسے حاصل کرتا ہے۔ حضرت اقدی کی پوری زندگی تواضع وفنائیت کاعملی نمونہ تھی۔ حضرت مولا نا سید تاج محمود امروٹی علیہ الرحمتہ نے ایک عجیب عنوان سے اسکی تعلیم اپنے صاحب کمال مرید کو مخاطب کر کے دی تھی۔ حضرت اقدی ہی کی زبان سے سنئے ا،اصلاح وتعلیم کے لئے یہ ارشادا کی کان ہے بہا ہے۔

فرماتے ہیں:۔

"نیں اپنے حفرت کے ساتھ تھا،ان کی خدمت ہیں تھر ہے آگے منگرانی کاشہر ہے۔ وہاں حضرت صاحب کے وہ لوگ حضرت کے خصوصی معتقد تھے۔ وہاں ایک ایسا آوی تھاجو کیمیا کی تلاش ہیں دن رات سرگرداں رہنا تھا۔ اس نے بڑے سفر کئے تھے۔ پہاڑ ہحرا، جنگل میں بوٹیاں تلاش کیس اور لوگوں ہے ماتا رہا اور بوچھتا رہا کہ کہیں ہے کیمیا ہاتھ لگ جائے ۔ حضرت صاحب ان ہے بوچھتے رہے کہ کہاں کہاں کہاں کہ سفر کئے ہیں اور وہ بتا تا رہا۔ آخر میں حضرت والا نے میری طرف متوجہ ہوکر فر مایا۔" حماد اللہ بیٹے! کیمیا گر کا فرہ کے کیونکہ یشخص خدا کی ذات ہیں شریک بنتا چا ہتا ہے۔ صدصرف اس کی ذات ہے، وہ بی بے ایز ہستی ہے، وہ کسی کامختاج نہیں، سب مخلوق اس کی مختاج ہوجا کیں۔ ان گئے کہ میں پھر کسی کامختاج نہرہ وں اور لوگ میر بے تاج ہوجا کیں ۔ تو گویا وہ اللہ کی صفت اللہ تعالی سے در ہوں اور لوگ میر بے تاج ہوجا کیں ۔ تو گویا وہ اللہ کی صفت صدیت میں شریک بنتا چا ہتا ہے۔ بندے کو تکم ہے کہ وہ نیچا بن اختیار کرے یہ فاسد خیال اسکے دل میں نہ آئے کہ لوگ میر بے تابع ہوجا کیں۔ اتنی دنیا میرے پاس ہو کہ لوگ میر بے تابع ہوجا کیں۔ اتنی دنیا میرے پاس ہو کہ لوگ میر بنا بی ہو کہ لوگ میر بے تابع ہوجا کیں۔ اتنی دنیا میرے پاس ہو کہ لوگ میر بیتا تھیں۔ اتنی دنیا میرے پاس ہو کہ لوگ میر بیتا تھیں۔ اتنی دنیا میرے پاس ہو کہ لوگ میر بیتا تھیں۔ اتنی دنیا میرے پاس ہو کہ لوگ میں بی کہ بی بی ہو کہ لوگ

جوہری ہتی ہوتی ہے اس کوسب سے بڑی خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کے آئے آدمی اپنے آپ کو کمتر اور عاجر سمجھیں ، جتنا بندہ اپنے آپ کو خداوند قد وی کے سامنے کمتر سمجھتا ہے اور عاجز وحقیر جانتا ہے ، اس قد راسکی طرف خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ۔ مطبع وفر مانبردار ہونا بھی اس ہستی کی قدر دانی ہے ۔ بندہ بھی نافر مانی نہ کرے اور ہروقت مطبع رہے ۔ یہ معرفت البحل ۔ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے جو کچھ ہور ہا ہے سب اس کی طرف سے ہور ہا ہے انسان میں یہ خصلت پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کے آگے محتاج اور متفرع ہو ، اس پر ہوا اگر تارہے ۔ یہ خصلت بندہ کی خدا کو بہت بیند ہے '۔ سکھیے کر سب کام میں اس پر سہارا کرتا رہے ۔ یہ خصلت بندہ کی خدا کو بہت بیند ہے '۔ سکھیے کہ کو الدیجیلا ہے صلاح الدوسراایڈیشن )

مناظراسلام حضرت مولا ناعبدالشكورصاحب لكھنوى رحمهاللدى فنائيت: ـ مفكراسلام حضرت مولا ناابوالحن على ندوى رحمهالله علية تحريفر ماتے ہيں:

حضرت شاہ (مولا نا محمد لعقوب مجددی) صاحب رحمتہ اللہ مولا نا لکھنوی کی بے نفسی کے واقعات بھی سناتے تھے۔ فر مایا کہ ایک مرتبہ میرے کہنے پر جمعہ کی نماز پڑھائی سورة'' والین'' کے آخر میں بجائے ف کہ م آجسر ''عَمْیسر مُ مَسُنُونِ ''پڑھ دیا۔ مقتد یوں میں ایک صاحب بڑے سادہ لو جاور ملد باز تھے۔ پوری طرح سے سلام بھی نہیں پھیراتھا کہ پکار کر کہا'' صاحبوا کھم جاؤ نماز دوبارہ ہوگئ'۔ مولا نا نے میری طرف دیکھا اور فر مایا'' دوبارہ نماز پڑھاؤں؟'' میں نے کہا کہ آپ ان باتوں کا کچھ خیال نہ کریں یہ بڑے بھولے آدمی ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مولا ناایسے جلیل اُلقدر عالم اورعلم الفقہ کے مصنف تھے لیکن بے بسی اور تواضع کا بیرعالم تھا کہ بینہیں فرمایا کہ بھائی میں بھی کچھ پڑھا لکھا ہوں نماز ہوگئ''۔ (پرانے چراغ ج:۲۳س۲۲۲)

## امیرشر بعت سیدعطاءاللّٰدشاہ بخاری رحمہاللّٰد کے واقعات (۱)'' بے نسی وبلندہمتی'':۔

پھر آپ نے دیکھا کہ جس عطا والقد شاہ بخاری رحمہ اللہ نے راہ حق کے لئے قربانیوں میں بھی ایک لیے کے لئے قربانیوں میں بھی ایک لیے کے لیے بھی تو قف نہیں کیا وہ اپنی ذات یا اہل وعیال کے لئے لیمھی کسی اجریا معاوضے کا طلب گارنہ ہوا۔ یہاں تک کہ زندگی کے بالکل آخری اوقات میں وہ چپ چاپ کرائے کے ایک کچے مکان میں مقیم ہو گیا اور بھی کوشش نہ کی کہ اسے کوئی درمیانے درجہ کا مکان ہی الاٹ ہو جائے حالانکہ اسکے گردوپیش بارہ تیرہ سال تک الاٹ منٹوں کا ایک ہنگامہ بیار ہا۔

وہ غیر معروف فردنہ تھا۔ ہزاروں آ دمیوں کے دل فرط عقیدت سے اس کے لیے برابر تڑ ہے رہے۔ ارباب حل وعقد میں بھی اسکے شناساؤں، بلکہ عقیدت مندوں کی کمی نتھی مگراس نے اپنے لیے زندگی کا جوسانحے تجویز کرلیا تھا اس میں الیی باتوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی ۔ اہل حق اپنی ہر متا کا اہل علم کی فلاح وجہود کے لیے لٹاتے رہتے ہیں۔ مگر خود بھی کوئی چیز لینے کے روادار نہیں ہوتے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ کیلیے عزیز ترین متا کے اسکی درویش تھی۔ وہ اس متا کا پر اس طرح قانع اور مطمئن رہا کہ ارباب اقتد ارکواپنی بلند پایہ مندوں پر بیٹھ کر بھی بھی وہ اظمینان شاید ہی نصیب ہوا ہو۔ اسی مقام کے باب میں عرض کیا گیا ہے

گر دولت ایں بود کہ بہ درولیش مے دھند یا یدگریستن جم و کے را بہتخت خولیش

(مولا ناغلام رسول مهر)

تو حید کی پر جوش اشاعت اور سنت کی ترویج میں جس والہانہ انداز سے انہوں نے حصہ لیا اس سے انکارنہیں کیا جا سکتا ۔عشق رسول کی نزا کتوں اور تو حید کے اسرار ورموز کواسکا میا لی سے بیان کرتے تھے جوصرف انہی کا حصہ تھا۔ار دو بو لتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ۔ غالب ، ذوق اور داغ نے شاعری کو حجھوڑ کر خطابت اختیار کرلی ہے اور پنجا بی میں تقریر کرتے تھے تو محسوں ہوتا تھا کہ:۔

چناب اور راوی نے اپنی روانیاں انہیں بخش دی ہیں۔

آه! آج ہم الیمی جامع صفات شخصیت ہے محروم ہو گئے ہیں۔ ( جناب محمر صنیف ندوی )

شاہ جی بعض اوقات بڑے بڑے علمی ودینی مسائل کی گر ہیں کھولتے ہوئے شعر وشاعری سے ایسا کام لیا کرتے تھے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ۔مثلاً ایک مرتبہ جج کے بارے میں تفصیلات بیان کررہے تھے کہ اچا نک مزاج کا دھار اشعر وتحن کیطر ف پھر گیا کہنے لگے ہے۔

کوئی توبات ہے ساتی کے میکہ ہے میں ضرور جودور دورہے میخوارآ کے پیتے ہیں۔ پین مکیدہ دیکھو کہ جارتی دن میں جمم ایسے رند بھی پینا بتا کے پیتے ہیں۔ شادعظم آبادی کے بیاشعار شاہ جی کے فیس لیب وابجہ میں س کر حاضرین بے ساختہ جھوم اٹھے۔

میں نے شاہ جی کے سامنے بڑے بڑے او بیوں اور خطیبوں کے چراغ گل ہوتے دیکھے ہیں ۔
ایک جلسے میں شاہ جی کے علاوہ مولا نامحر علی اور دیگر زعماء نے بھی تقریریں کیں ۔لیکن شاہ جی کی تقریریک کیں ۔لیکن شاہ جی کی تقریریک وروغن ہی کچھ ایسا تھا کہ ان کے بعداس فن کے بعض نامی گرامی لوگوں کی تقریریں بھی عوام کومتا ثر نہ کر سکیس ۔ چنانچے مولا نامحر علی جو ہر نے شاہ جی ہے کہا:
'' بخاری! تم اپنی تقریر میں لوگوں کو جب قور مداور پلاؤ فراہم کرتے ہوتو بعد میں انہیں یہ بھی کہہ دیا کروکہ محملی کی روکھی سوکھی روٹی بھی قبول کر لیا کریں'۔

اس پرشاہ جی فورا بولے:۔

''حضور!ایک جرنیل ایک سپاہی کے بارے میں یہ بات کہدر ہا ہے'' سپاہی گ شہرت تو دراصل جرنیل کی عظمت کا آ مکینہ ہوتی ہے''۔ یہالفاظ سن کرمولا نامحرعلی نے مزید بحث وتمحیص کی گنجائش نہ یاتے ہوئے میسر

حیب سادھ لی۔

پی بی جاری جیسے خطیب کو بیر فخر حاصل ہے کہ مولا نامحمعلی جو ہر جیسے جادو بیاں مقرر نے اپنے اخبار'' ہمدرد' میں شاہ جی رحمہ القہ علیہ کے بارے میں نہایت جلی طور پرلکھا تھا کہ:۔
'' شخص مقرر نہیں ،ساحرہے''۔
( بیس بڑے مسلمان ص ۸۸۱) '' اپنے سرمبارک کا رومال اتر کر حضرت لا ہوری کے قدموں میں بچچا ویا'':۔۔

حضرت لا ہوری رحمتہ القد علیہ امیر شریعت رحمتہ القد علیہ پر دل و جان سے عاشق سے ۔ ایک و فعہ منبر پر کھڑ ہے کھڑ ہے حضرت لا ہوری رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا کہ شاہ جی مرحوم مسجد میں بغیر صف کے بیٹھے ہیں تو آپ نے منبر سے انر کر اپنا جانماز لے جا کر شاہ جی رحمتہ اللہ علیہ کو پیش کیا ۔ لیکن شاہ جی رحمتہ اللہ علیہ تیزی سے محراب میں پہنچے اور اپنے سرمبارک کارومال اتارکر حضرت لا ہوری رحمتہ اللہ علیہ کے قدموں میں بچھا دیا۔

( حضرت مولا نااحد علی لا ہوری رحمتہ اللہ علیہ کے جیرت انگیز واقعات ص ۳۸۷ )

# (۳)"میرے گناہوں پرمیرے مالک نے پردہ ڈال دیا ہے"۔

حافظ صفوان محمر آ کیے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

شاہ جی دوسروں کی عیوب کی پردہ پوشی فرماتے تھے۔ کسی کی دل آ زاری ان کاشیوہ نہ تھا ہلکے کل ان کا مسلک تھا ، ان کے منہ ہے کسی نے جھوٹی بات نہیں سنی ، وہ اس بات یا اس روایت کو ہرگز بیان نہ کرتے جس کی صحت میں انہیں ذرہ برابر بھی شک ہوتا۔ بے حدمنکسر المزان تھے، آخری ایام میں ایک بار فرمارہے تھے:

"میری زندگی بی کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ نہ نبی ہوں نہ ولی ،خدا کی مخلوق میں سب سے برااور عاجز ،میرے گناہوں پر میرے مالک نے پر دہ ڈال دیا،ور نہ عطاء اللہ جیسے کروڑوں مارے پھرتے ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں۔ بیاس کا کرم ہے کہاس نے قرآن کی گھرخدمت مجھ ہے لیا اوراس پر بھی کوئی دعوی نہیں۔استغفراللہ! پوری زندگی میں کہا

ہوا کوئی ایک حرف بھی قبول ہو گیا تو نجات ہو جائے گی ،ان شاءاللہ نجات کی امید ضرور رکھتا ہوں ، کیونکہ اتنا مجھے یقین ہے کہ میں نے اس کے سواکسی کو خدانہیں مانا اور میاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کوان کا حریف بنتے دیکھنا میں برداشت نہیں کرسکتا ،اور کوئی عمل میرے یکے نہیں ،بس اسی کے فضل وکرم کے سہارے جی رہا ہوں "۔

(ماہنامەنقىب ختم نبوت شریعت نمبرص ۲۰۱۰)

(٣)"شاہ جی!اللہ کے لئے ہمیں کلمہ پڑھا کرمسلمان کر لیجئے":

آ پکے رفیق خاص شاعر اسلام جناب محمد امین گیلانی صاحب مرحوم تحریر فرماتے

ين: . قد ا

راقم الحروف نے یہ واقعہ خود حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ مدرسہ خیر المدرس جالندھر کے جلسہ میں شریک تھے۔کھانے کے دستر خوان پر بیٹھے تو سامنے ایک نوجوان بھنگی کود یکھا،شاہ جی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ آؤ بھنگی کھانا کھالو،اس نے عرض کیا جی! میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی نے درد بھرے لہد بین فر مایا:"انسان تو ہو،اور بھوک تو لگتی ہے" یہ کہہ کرخودا تھے،اس کے ہاتھ دھلا کرساتھ بٹھالیا، وہ بے چارہ تھر کا نیتا تھا اور کہتا جارہا تھا کہ جی! میں بھگوکر جانب تھا اور کہتا اللہ علیہ نے خودلقمہ تو را امثور بے میں بھگوکر جانب تھا کہ جی! میں بھگوکر ایس کے منہ میں اس کے منہ میں دے دیا،اس کا بچھ جاب دور ہوا تو شاہ جی نے ایک آلواس کے منہ میں ڈال دیا،اس نے جب آ دھا آلودانتوں سے کا بایا تو باتی آ دھا خود کھالیا،اس طرح اس نے یانی بیا تو اس کا بچا ہوایانی خود بی لیا۔

وقت گذرگیا، وہ کھانے سے فارغ ہوکر غائب ہوگیا۔ اس پر رفت طاری تھی وہ خوب
رویا، اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ عصر کے وقت اپنی نوجوان بیوی جس کی گود میں ایک بچے تھا
ساتھ کیکر آیا اور کہا شاہ جی! اللہ کے لئے ہمیں کلمہ پڑھا کرمسلمان کر لیجئے اور میاں بیوی
اسلام لے آئے۔
( بخاری رحمہ اللہ کی باتیں صاحب رحمہ اللہ ( مجاز صحبت حکیم الامت حضرت تھا نوی

### رحمهاللّٰدعلیه) کی تواضع وانکساری

حضرت تھانوی قدس سره، کی تعلیمات میں معاملات اور حقوق العباد کی ادائیگی پرخصوصی توجه فرمائے۔ آپ میں سرفہرت ہیں، مولانا سید حسین بھی حقوق العباد کی ادائیگی پرخصوصی توجه فرمائے۔ آپ میں تواضع وانکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کے ایک شاگر دیے آپ کے ساتھ کسی کوٹا بی پراپنے بوڑھے خانساماں (باورچی) کوڈانٹ دیااوراس سے معافی منگوائی، آپ کو یہ بات نا گوارگزری چنانچہ جب وہ بوڑھا خانساماں باورچی خانے میں گیا تو آپ نے اس کے پیچھے جاکر خوداس سے معافی مائی (برم اشرف کے چراغ ص ۱۹)
حضرت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب رائے بوری رحمہ اللہ علیہ کے حضرت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب رائے بوری رحمہ اللہ علیہ کے واقعات

ا۔"ان کا درجہ بہت او نچاہے،اللہ کے ایسے بندوں کو بیعت کرنے سے شرم آتی ہے"۔ آپے مستر شد خاص حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ علیہ آپکے تذکرہ میں تحریفر ماتے ہیں:

اللہ کے مقبول بندوں کے الوان مختلف ہوتے ہیں ہر گلے رازنگ وہوئے دیگراست ،کسی پر حلال کے آثار زیادہ حزن وشکستگی کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پر احساس نعمت اور انبساط کا ،کسی پر جلال کے آثار زیادہ ہوتا ہے کسی پر جمال کے ،کسی پر کسی حال کا غلبہ ہوتا ہے کسی پر کسی دوسری کیفیت کا ،مرشد نا حضرت رائے پوری قدس سرہ پر جہاں اس بے بصر اور بے بصیرت کا اندازہ ہے۔ "فنائیت "اور "انا کی نفی" کا غلبہ تھا ،انہی آئھوں نے اس باب میں جوحال حضرت کا دیکھوا سے آگے درجہ اور مقام کے تصور سے بھی کم از کم اس ناچیز کا ذبین تو عاجز ہے۔ بار ہااس کا ظہار فر مایا کہ "ہر آنے والے ومیس اس خیال سے بیعت کر لیتا ہوں کہ شاید یہی بار ہااس کا ظہار فر مایا کہ "ہر آنے والے ومیس اس خیال سے بیعت کر لیتا ہوں کہ شاید یہی اللہ کا بندہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے "۔

بٹ ہاؤس (سہار نپور) کے آخری قیام کے زمانہ میں میرے ایک عزیز مولوی تحسین احمد سنبھلی جو حضرت سے بیعت تھے سنجل سے حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے اپنے والد ماجد (ایک رشتہ کے میرے بڑے بھائی منثی بشیر احمر صاحب) کا یہ پیغام مجھے پہنچایا کہ بینائی سےمحرومی کے باعث میں خود سفر کر کے حضرت کی خدمت میں حاضری ہے معذور ہوں ،تم حضرت کی خدمت میں میری معذوری کا حال عرض کر کے درخواست کرو کہ میری بیعت غائبا نہ قبول فرما کر مجھے بھی حضرت اینے خدام میں شامل فر مالیں!\_\_\_\_\_ میں نے ایک مناسب وقت پا کرحضرت کی خدمت میں ان کا حال عرض کیا کہ "وجمحکمہ تعلیم میں ملازم ایک مُدل اسکول ہیڈ ماسٹر تھے،اللّٰہ کی تو فیق ہے اس ز ما نه میں بھی بہت دینداراورخوش اوقات تھے،ایک رات اچا تک بغیرکسی خاص تکلیف کیان کی بینائی چلی گنی اور صبح معلوم ہوا کہ کالا یانی اتر آیا ہے جو لا علاج سمجھا جاتا ہے ۔ لکھنو سے ستنجل میرا جانا ہوااور میں عیادت وتعزیت کی نیت سےان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ اللہ تعالی کے اس فیصلہ پر دل ہے راضی ہیں بلکہ ان کو ایک درجہ میں اس کوخوشی ہے کہ اب میرے مالک نے مجھےالیا کر دیا کہ ہرطرف سے یکسوہو کے بس اسی میں مشغول رہوں"۔ پھران کے جو قابل رشک دینی حالات اور معمولات میرے علم میں تخفیے تھے وہ بھی میں نے حضرت ہے ذکر کئے اور آخر میں عرض کیا کہ نابینائی کی مجبوری کی وجہ ہے چونکہ حاضری ہے معذور ہیں اس لیے حضرت سے غائبانہ بیعت کی درخواست کرتے ہیں حضرت رحمتہ اللہ علیہ یران کا حال س کررفت طاری ہوگئی اور گلو گیرآ واز میں فرمایا ان کا درجہ بہت انچاہے اللہ کے ایسے بندوں کو بیعت کرنے سے شرم آتی ہے انھیں اس کی ضرورت بھی نہیں ، آپ یمی جواب انگولکھدیں"۔

حضرت نے اس وقت یہ بات کچھال طرح فر مائی کہ میں اس کے بعد کچھ عرض نہیں کر سکا اور خاموش ہو گیا۔ چندمنٹ کے بعد حضرت نے خود مجھے طلب فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ "وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اچھے بندے ہیں ،شاید انہی کا تعلق میری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے، آپ انھیں لکھدیں کہ میں نے ان کا تعلق قبول کرلیا"۔

الحمداللة بميں حضرت رحمہاللّٰدعلیہ کے کشف وکرامات کا بھی بار ہا تجربہ ہوا،کیکن بخدا ہزاروں

کھلی کرامتیں اس نعمت عظمیٰ "فائیت "اورانا کی نفی "کے برابرنہیں بمعلوم ہوتاتھا کہ القد تعالی نے حضرت رحمہ اللہ علیہ کے قالب و باطن کو جاہ کے جذبہ سے بالکل بی پاک کر دیا تھا۔ و بی "جاہ" جس کے متعلق ائمہ معرفت کا ارشاد ہے کہ "آخسر مسایہ خسرج من قسلوب المصدیقین ہے المجاہ (یعنی طالبین وسالکین بی نہیں بلکہ صدیقین کے قلوب سے جو روحانی بیاری سب ہے آخر میں نکاتی ہے وہ حب جاہ کا جذبہ ہے۔

(تحدیث نعمت ص ۲۰۷،۲۰۵)

#### ۲۔ یفسی وفنائیت کے عجیب دا قعات:۔

آپ کے دوسرے مستر شد خاص مفکر اسلام حضرت مولا نا سید ابوالحن ندوی صاحب رحمہ اللہ علیہ آپ کے مفصل تذکرہ میں رقم طراز ہیں:

"حضرت رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مرشد ومر بی حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رحمہ اللہ علیہ کی فنائیت و بے سفی کے متعلق اپنا ذاتی مشاہد ہ وتائر جو کچھ بیان فر مایا، حضرت کے یہاں رہنے والوں کا بعید یہی تائر حضرت کی ذات کے متعلق ہے کہ بھی ایسانہیں سنا جس میں اپنی تعریف کی بوٹھی آتی ہو، حب جاہ کا یہاں سر کتا ہوا تھا ایک کلمہ بھی ایسانہیں سنا جس میں اپنی تعریف کی بوٹھی آتی ہو، حب جاہ کا یہاں سر کتا ہوا تھا ،اس خادم کو و ساتھ رہنا ہوا، بعض خدام نے اپنے ادراک والطاف المی کے واقعات بھی سنائے، پورے سفر میں حضرت نے کوئی ایسی ہو مائی جس سے حضرت کے علاوہ بھی بھی کوئی ایسی کشف وادار کا احساس ہو، جے کے علاوہ بھی بھی کوئی ایسی بات قصد انہیں فرمائی، جس میں لوگوں کو عقیدت میں اضافہ یا آپ کی بذرگی کا حساس ہو خدام نے جب سنا، اپنی نفی اپنا انکار اپنی ہے جسی اور غباوت کا اظہار سنا شخت کی با تیس یا متصوفانہ نکات یاسلوک و معرفت کی تعرف کی کہتھ تھات بیان کرنے کا حضرت کے ہاں دستور ہی نہ تھا مسئلہ علماء سے لوچھتے ۔ تصوف کی کوئی بات یوچھتا ہو ۔ شخ الحدیث (مولانا محد زگریا صاحب رحمہ اللہ علیہ ) یا کوئی دوسرا کوئی بات بھی موصاحب نظر قریب ہوتا تو اسکی طرف محول فرماد سے ،اگر اصرار کیا جاتا اور بات صاحب علم وصاحب نظر قریب ہوتا تو اسکی طرف محول فرماد سے ،اگر اصرار کیا جاتا اور بات صاحب علم وصاحب نظر قریب ہوتا تو اسکی طرف محول فرماد سے ،اگر اصرار کیا جاتا اور بات

ضروری ہوتی تو نہایت نے شافظوں میں مغز کی بات فرما دیتے ،الیک بات ترید 'مرت جس سے آپ کی ژرف نگانلی ، در آیب بین کا انداز دیولیٹن اہل حقیقت آجھ جاتے کے

#### غواص کومطلب ہے گہرہے کہصدف ہے

سی بھی بھری مجلس میں خواہ اس میں کیسے ہی نے نئے اور سربرآ ورد بوزہ اشخاص کیوں نہ بول ،اپنی لاملمی اور اپنے عامی ہونے کا ظہار کرنے میں کوئی تامل نہ ہوتا اس کا اثر حاضرین مجلس اور خاص طور پرصاحب علم طبقہ پر کچھ پڑتا ہو۔

۲-ایک مرتبہ لائل پور کے کے دوران قیام میں اس بارے میں خدام واحباب کے درمیان بڑی کشائش تھی کہ حضرت رمضان کہاں کریں ،لائل پور کے اہل تعلق لائل پور کے لیے کو شال بتھے،لا ہور کے احباب لا ہور کے لئے مصر تھے اور قریشی صاحب وغیرہ راو لینڈی کے لئے عرض کرتے تھے،حضرت نے ایک روز بھور کے وقت تینوں گروہوں کے خاص خاص اشخاص کو بلایا اور فر مایا کہ بھائی دیکھو میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میرے گھر میں ایک غریب کا شتکار کا لڑکا ہوں ،میں جب طالب علمی میں آ یا کرنا تھا کہ میری والدہ کو فکر ہوتی تھی کہ گیہوں

کی روٹی کا انتظام کس طرح کریں؟ غبی بھی ہوں ،اول تو کچھزیادہ پڑھانہیں ، پھر جو کچھ یڑھا تھا وہ بھی بھول گیا،ابتم جو مجھے تھنچتے پھرتے ہواور کوئی ادھر لے جانا حیاہتا ہے کوئی ادھرتو پیچض اس کی برکت ہے کہ کچھروز اللہ کا نام لیا،تم خودا خلاص کے ساتھ چندروز اللہ كانام كيون نبين ليتے كەخودمطلوب بن جاؤ،

یہ تقریر کچھالی سادگی اوراٹر کے ساتھ فر مائی کہ بعض حضرات کی آنکھوں **میں آ**نسوآ گئے۔ س کلھنٹو سے بریلی جاتے ہوئے سفر میں مجھ سے فر مایا کہ آپ لوگ اہل علم ہیں ، آخر آپ نے مجھے کیوں آ گے کر دیااور کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں ،ایک مستر شد خادم کو جواپنی حقیقت اوراحتیاج ہے کسے قدرواقف تھے،اس کا جوجواب دینا چاہئے تھاوہ عرض کیا گیا۔ سم۔ایک مرتبہ آزادصا حب نے حضرت کومخاطب کر کےایک غزل کہی جس کامقطع تھا۔

یہ کیاستم ہے کہ آن کو تیرے ہوئے ہوئے ہے میکدہ میں بھی اور تشنہ کام ہے

ساقي

پیشعری کرفر مایا که بھائی میرے، پاس تو یائی بھی نہیں ، پیشعرتو شیخ الحدیث کوسنا نا پیدراصل حضرت کا حال تھا جس میں کسی تصنع یامصلحت بنی کا دخل نہیں تھا ، بدا ہتۂ اور وجدانی طوریر اینے کو ہر کمال سے عاری سمجھتے تھے اور اہل نظر کے نز دیک بید مقام ہزار کرامتوں اور ہزار علوم ومعارف ہےار قع ہے۔

 ۵: \_ بےنفسی اور فٹائیت کا ایک واقعہ جومیرے نز دیک سیکڑوں مجاہدات اور صد ہا کرامات سے بھی بلنداور بیش قیمت ہے یہاں نقل کیا جاتا ہے ،اس واقعہ سے انداز ہوگا کہ حضرت کی طبیعت وقتی تائثر ات وجذبات ہے کس قدرغیرمتا ثر واقع ہوئی تھی اور آپ کامر ٓ کی نفس بے نفسی اور فنائیت کے کس درجہ پر پہنچ گیا تھا اور آپ کی طبیعت میں کس درجہ وضعداری ، نباہ کی قو ت اورحق شناسی تھی۔

وفات ہے تین حیار ماہ قبل کا واقعہ ہے حضرت رحمتہ اللّٰدعلیہ کے وہ خادم جوساری عمر خانقاہ کے کھانے وغیرہ کے ذمہ دار رہے، بوجہ اپنی علالت کے ان کی بیوی نے اپنے لڑکے کے

ذر بعیہ معذوری ظاہر کردی جس پر حضرت کے کچھ فرمائے بغیر مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کیا، حضرت نے بالکل سکوت فرمایا، اس کے بعد منتظمین نے اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کیا، حضرت نے بالکل سکوت فرمایا، اس کے بعد منتظمین نے ان کے خلاف بہت شکایات کیس، کھانا اچھانہیں ہوتا، روٹی کچی ہوتی ہے، بھی نمک غائب، مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے غرض کہ اس طرح کی بہت ہی با تیں انہوں نے کہیں، گویا وہ جا ہے تھے کہ بہت اچھا ہوا کہ انھوں نے استعفیٰ دیدیا۔

حضرت سے انہوں نے کہا کہ بیمنجانب اللہ ہوا ہے ہم جا ہتے بھی یہی تھے ہیکن ان سب
کے کان بھرنے کے باوجود حضرت نے سکوت اختیار فر مایا بھی ایک لفظ بھی نہیں کیا کرے
مصرف ایک مرتبہ ان شکایات کے جواب میں ایک عام بات بیفر مائی کہ " بھائی اصل میں
ایک کام جب بہت دن تک کیا جاتا ہے تو اس میں اتنا اہتمام نہیں رہتا اور ایسی باتیں ہوہی
حاتی ہیں "۔

بہر حال دوسرے دن حضرت نے ان ودوسری کوشی سے بلوایا، مگر وہ آئے نہیں ، کی گھٹے کے بعد پھر بلوایا پھر بھی تشریف نہیں لائے ، ظہر کے بعد پھر وہ شکایات کا سلسلہ جاری ہوا، اس کے بعد حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فوراً آدمی بھیجا اب کی وہ تھوڑی دیر کے بعد آگئے ، کمرہ خالی کروایا گیا ، چار پائی کی پشت پر حضرت کے بھائی مولا نا عبدالوحید صاحب تشریف رکھتے تھے ، حضرت استغراق میں تھے جب وہ آئے تو حضرت نے فر مایا کون ہے؟ انھوں نے کہا ظفر الدین ، فر مایا آگئے؟ انھوں نے اپنا حال بتایا اور ڈاکٹر کے دکھانے کا ذکر کیا۔ حضرت نے ارشاد فر مایا مجھے تمہاری بیاری کی بہت فکر ہے اللہ تعالی تمہیں صحت عطا فر مائے میں بہت معذور ہوں ، چل نہیں سکتا ورنہ دن میں کئی مرتبہ تمہاری خدمت میں آتا ، اگر کیو ، دو ابھی تو تم نے فریدی ہوئو اپنے لڑکے بشیر احمد کے ذریعہ اپنی فیریت کہلوادیا کرو، دوا بھی تو تم نے فریدی ہوئی؟ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو کچھ پیسے تو لے جاتے کہوادیا مائھوں نے جواب دیا کہ حضرت! دس روپے لے گیا تھا اور دوا اسے بی میں آئی اس کے بعد حضرت نے ارشاد فر مایا کہ میری واسکوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالو (اس میں اس وقت بعد حضرت نے ارشاد فر مایا کہ میری واسکوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالو (اس میں اس وقت بعد حضرت نے ارشاد فر مایا کہ میری واسکوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالو (اس میں اس وقت بعد حضرت نے ارشاد فر مایا کہ میری واسکوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالو (اس میں اس وقت

س-سمروییہ بنتھے)اور فرمایا کہ بیر کھاو دوائی و فیبر دہیں کام آئیں گےاس کے بعد فرمایا کہ دوسری جیب بھی تو دیکھوا س میں بہت بڑی رقم تھی اور فر مایا کہ بیبھی رکھاوانہوں نے پہلے تكلف كيا حضرت نے فرمايا كه اور بھى بہت خرج ہيں اس كور كھاو ،اللّه كاشكر كيا كرو ،و در يحض میرے مالک کافضل ہے جب وہ رقم لیکر واپس جانے لگے تو حضرت نے پھر آ واز دی اورارشا دفر مایا کہتم نے ہمارا کھانا یکانا کیوں چھوڑ دیا؟ تین جارمہینہ کی بات تھی میں تو جاہتا تھا کہ تمہارے ہی ہاتھ ہے کھاتے انہوں نے اپنی اپنی اہلیہ کاذ کر آیا حضرت فر مایا تمہاری تمین بچیاں ہیں انہوں نے مرض کیا کہ وہ مجھوٹی بچیاں ہیں ،حضرت نے فر مایا جم تو جا ہتے ہیں کہ تمارے ہاں کھا نمیں جا ہے جیسا بھی ہو گیا ہو یا پکا ہو بے نمک ہو یا جسطر نے کا بھی ہو اگرتم اورتمہارے گھر واسلے نہ کرشیں تو ایک ۔۔۔۔۔ ملاز مہر کھاوان کاخر ہے ان شاء الله میں دوزگا،اس کو مجھ ہے کے لیا کروکسی کوخبر نہ ہولیکن کیے تمہاری ہی نگرانی میں ،انہوں نے نے کہا کام کرنے والی عورت کوئی اچھی ملتی نہیں ،حضرت نے فر مایا کے تمہیں اچھی نہیں ملتی تو میں بھائی فضل الزنشن ہے ہی کہتا ہوں وہ استفام کر دیں گے۔انہوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤں گاای درمیان میں بیجھی فر مایا کہتمہارے پاس حیاول کی بوریاں بھی تو آئی تھیں اس میں سے ایک بوری حیاول علی میاں کے لیے جمیں حیا ہیے اس کے بعدوہ چلے گئے اس کے بعد حضرت نے کچھیں ایا۔

دوسرے تیسرے روز بہت بڑی تعداد میں بدایا وتحائف اور رقمیں آئیں ،حضرت کی جیبیں تو روپیہ ہے بھر ہی چکی تھیں پوری چار پائی بھی نوٹوں ہے اے گئی ،اپنے بڑے رومال میں ان سب روپیوں کوا کٹھا کر کے باندھ لیا اسکے بعد حاجی ظفر اللہ بین صاحب کو با یا اور ان سے فر مایا کہ "اس کو خوب مضبوطی ہے اور کس کر باندھ تا کہ زیادہ بڑی ندمعلوم :واور ایجاؤ" کھانے کے سلسلہ کی کوئی بات نہیں فر مائی (روایت مولا نا عبدالوحید صاحب) (سوائح حضرت مولا نا عبدالقادر رائے پورض ۲۵۱۳ ۲۵۱۲)

#### ٣ ـ مزيد چندسبق آموز واقعات: ـ

ذیل میں اب حضرت رائے 'پوری رحمتہ اللّہ علیہ کی تواضع وفنائیت سے متعلق حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمہ زکر یا صاحب رحمتہ اللّہ علیہ کی " آپ مِیتی " سے مزید چندوا قعات نقل کیے جاتے ہیں:

1: \_ حضرت مولا ناشاہ عبدالقادر صاحب نورالقدر مرقدہ کے دیکھنے والے اتواہمی تک ہزاروں ہیں ۔ واضع میں اپنے شیخ قدس سرہ کا نمونہ تھے، اس مایت تواضع ہی کا ثمرہ تھا کہ ابتداء بعت میں باوجودا مل حضرت رائے پوری کے مشورہ کے کہ گنگوہ میں حضرت قطب عالم سے بعت ہوں \_ حضرت رائے پوری نے مشورہ کے کہ گنگوہ میں حضرت رائے پوری نے سفصیل سوائح حضرت رائے پوری نے یہ فیصلہ کیا کہ آئی او نجی در بار کے قابل نہیں ۔ اس کی تفصیل سوائح حضرت رائے پوری میں ذکر کی تن ہے جس میں املی حضرت رائے پوری قدس سرہ کے مشورہ پر جوجوا ب حص ت رائے پوری نے دیاوہ بیتھا کہ جمجے معلوم ہے کہ آپ کو جو بچے ملاحضرت گنگوہی سے ملامگر میر اس تحلیل آپ کی طرف ہے ۔ میر کی طرف سے اگر میمانداری کی فکر ہے تو میر ہے حقوق حضرت کے ڈمنویں ہیں، میں اپنے طعام کا خود ذمہ دار ہوں ۔ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب بید خط دکھی کر بہت خوش ہوئے ، اوگوں کو یہ خط دکھایا اور ہولی اور یہ خط دکھایا اور میں طالب "۔

2: \_ مجاہدات کے بیان میں حضرت رائے پوری نور اللّه مرقدہ کے بہت ہے حالات گذر چکے ، پچی کی جلی ہوئی روئی جوماتی اس کونہایت ہی صبر وشکر کے ساتھ نوش فرماتے ، وہاں کے قیام میں ہے بھی چا ہے اور بھی مہتم ماور چی خانہ کو بھی ایک دفعہ کے سوااس وجہ ہے نہیں ٹو کا کہ اگر اس نے حضرت سے شکایت کردی اور حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میاں! اچھا کھانا ہے تو کہیں اور جاؤ تو کیا ہوگا۔

یه واقعه بھی لکھوا چکا ہوں کہ حضرت رائے پورٹی ایک دفعہ تھا نہ بھون حاضر ہوئے تو حضرت حکیم الا متہ نے فرمایا کہ میں تو رائے پور حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ مجھے یا دنہیں ،فرمایا حضرت! میں آپ کو کیا درہ سکتا تھا ،میری و ہاں کوئی حیثیت اورامتیازنہیں تھا شاید آپ کو یا د ہو کہ خضرت کی خدمت میں ایک خادم باربار آتا تھا بدن پر ا یک کمری ہوتی تھی اور تہبند باند ھے ہوئے فر مایا ہاں کچھ یا دتو آتا ہے۔ فر مایا میں وہی ہوں 3: \_حضرت اپنی انتہائی تواضع کی ہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی نگاہوں میں بڑھتے چلے گئے اور ساری خصوصی خدمات اعلیٰ حضرت کی حضرت رائے پوری کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی ، بیواقعہ تو پہلے بھی گذر چکا کہ اعلیٰ حضرت رائے یوری نوراللّٰہ مرقد ہ نے آخر عمر میں ا ہے کپڑے بھی حضرت رائے یوری ثانی کو ہبہ کر دیئے تھے کہ اپنی ملک میں کچھ نہ رہے لیکن غایت تواضع ہے حضرت اپنے شیخ کے کپڑوں کواستعال نہیں کرتے تھے اور چونکہ امامت بھی حضرت ہی کے سپر دھی ،اس کا ایک قصہ خود بیان فر مایا کہ میں ایک دفعہ نہریر کپڑے دھونے گیا ایک ہی جوڑا کپڑوں کا تھا اس کو دھوسکھا کر پہن لیتا ،اس دن سو کھنے میں ذرا دیر ہوگئی ، جمعه کا وقت ہو گیا ، جمعہ میں ہی پڑھایا کرتا حضرت میر ہے انتظار میں تھے جب حاضر ہوا فرمایا مولانا! کہاں رہ گئے تھے، میں نے سکوت کیا، دوبارہ پھر دریافت فرمایا ، میں نے سکوت کیا،بار باراصرار ہے پھر دریافت فرمایا تو عرض کیا حضرت کپڑے نہیں سو کھے تھے اس لیے حاضری میں در ہوگئی ،حضرت نے غصہ سے فرمایا آپ کے پاس میرے کپڑے موجودنہیں ہیں انکو کیوں نہیں استعال کرتے ،کیا انکوآگ لگانا ہے، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔اس کے باوجود بھی حضرت کے کپڑے پہننے کی جرات نہ ہوئی۔ ہم:۔اعلیٰ حضرت رائے یوری نے قولاً فعلاً اشارۃٔ حضرت رائے یوری ثانی کو جائشین بنارکھا تھا،لیکن اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کئی سال تک حضرت رائے پوری ثانی نے رائے پور کا قیام اختیار نہیں فر مایا، زیادہ پنجاب کے اسفار اور مکان بررہتے اور جب رائے رائے یور کی زیارت کا اشتیاق غالب ہوتا توبہہ جناب الحاج شاہ زامدحسین صاحب مرحوم کے مکان پر چندروز قیام کرتے اور شاہ صاحب کی گاڑی میں اور بھی پیدل روزانہ جاتے اور واپس آ جاتے کہ سی کو بیرواہمہ نہ ہو کہ مولا نااینے کو گدی نشین سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنے وصال کے قریب چودھری صدیق صاحب کوانکی زمین میں جوخانقاہ کے متصل تھی ایک مکان بنادینے کوفر مایا تھا، اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے وصال کے بعد جب چودھری صاحب نے حسب وصیت مکان بنانے کاارادہ کیا تو مولا نانے فر مایا کہ میرے لیے تو صرف ایک چھپرا ڈال دیجئے گر میرے لیے مکان کی ضرورت نہین ،میرے لیے تو صرف ایک چھپرا ڈال دیجئے گر چودھری صاحب کواعلیٰ حضرت کی وصیت تھی ،اس لیے مولا ناکے ایک سفر کوغنیمت سمجھ کرایک پخیہ دلان بنادیا۔ایک سردری ،اس کی اندرایک کوٹھا اور دونوں جانب ایک ایک حجرہ تعمیر کرا دیا جواب تک حضرات رائے یوری ثانی کی خانقاہ کے نام سے مشہور ہے۔

۵: روی در الله مرقد و کے سفر جج میں جب کہ اعلیٰ حضرت سہار نبوری نورالله مرقد و کا قیام بھی مدنیہ پاک میں تھا حضرت رائے پوری قدس سر و کا باوجودشخ المشائخ ہونے کے حضرت سہار نبوی کی خدمت میں دوزانوں موؤ د بانہ ، خاد مانہ بیٹھنا تو مجھے بھی خوب یاد ہے۔ ہم خدام سے اتنا ادب نہیں ہوتا جتنا حضرت رائے پوری کیا کرتے تھے جسکو دیکھ کر رشک آتا تھا،اور حضرت رائے پوری کو بیقان رہتا تھا کہ ان کے متعلقین حضرت سہانپوری کی خدمت میں اس وقت اہتمام سے کیوں نہیں حاضر ہوتے۔

۲: ۔ ایک دفعہ حضرت نے ارشاد فر مایا کہ میں اپنے حضرت کی تعریف اس لئے نہیں کرتا کہ اس میں بھی اپنی ہی تعریف ہے ورنہ ہمارے حضرت تصوف کے امام تھے،اور تو کچھ نہین عرض کرتا،البتدا تناجا نتا ہوں کہ میں چودہ سال حضرت کی خدمت میں رہا،اس طویل مدت میں کہمی ایک کلمہ بھی حضرت کی زبان مبارک سے ایسانہیں سناجس میں اپنی تعریف کی بوجھی آتی ہو۔

2: \_ حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ کی خصوصیت جو بہت ہی نمایاں تھی کہ معاصرا کا برمیں بھی جس کسی کا تذکرہ حضرت کے ہاں ہوتا تو ناواقف یا نو وار دیوں سمجھنا کہ ایک مریدا پنے شخ کا تزکرہ کررہے ہیں اور اگزان بزرگوں میں ہے کسی کے یہاں آپ کا ذکر خیر ہوتا تو معلوم ہوتا کہ کسی شخ وفت کا تذکرہ ہورہا ہے۔

ا یک مرتبہ کوئی شخص تھانہ بھون سے ناراض ہو کر آئے تھے اور حضرت کے سامنے ہے ادبی

کے ساتھ وہاں کا تذکر دکرتے تھے،آپ نے فر مایا کہ حضرت تھانوی میرے بھی شیخ ہیں اس پروہ خاموش ہو گئے۔

حضرت مدنی نورالقد مرقد ہ کے ساتھ محبت وعقیدت ،احتر ام واعتاد کا جوغیر معمولی معاملہ تھا وہ دنیا پرروشن ہے۔ جس مجلس میں مولانا کا کوئی ناقد یا مخالف ہوتا و ہاں اور زیادہ جوش کے ساتھ ان کے فضائل ومناقب بیان کرتے اور ان کے خلوص ومقبولیت کا اعلان فرماتے ۔ایک مرتبہ بعض آنے والوں نے مولانا کے سیاسی مسلک اور ان کے سیاسی انہاک پر پچھ اعتراض کیا تو فرمایا کہ اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں ان کے سفروں میں خادم کی طرح ان کے ساتھ رہتا اور ان کی ادنی ادنی خدمتیں انجام دیتا۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاند ہلوی بانی جماعت تبلیغ کے حضرت بہت معتقد سخے کبھی "حضرت دہلوی" کے سوا اور طرح کانام نہیں لیا۔ اپنے خدام کو بہت تا کیدواہتمام کے ساتھ نظام کے ساتھ نظام کے ساتھ خطرت کی خدمت میں سجیجے رہتے ہتے اور خود بھی بڑے اہتمام کے ساتھ نظام الدین تشریف لے جاتے اور کئی کئی روز قیام فرمات ہوتا "
الدین تشریف لے جاتے اور کئی کئی روز قیام فرمات ہوتا "
الدین تشریف کے جاتے اور کئی کئی روز قیام فرمات ہوتا "

ارشادفرمایا که حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رئیس الاحرار نے ایک مکان تیار کیااوراس پرایک کمرہ حضرت شاہ عبدالقادرصاحب رائپوری رحمہ اللہ کے لئے تیار کرایا اور حضرت کولکھا کہ حضرت کے لیے میں نے کمرہ تیار کرایا ہے جب تشریف لائمیں گے بہال شہر ینگے۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ جی خوش ہوااورا گرچھپر کامکان ہوتااور بھی جی خوش ہوتا کہ برسات میں ایک کونہ میں چھاتو دوسرے کونے میں جاتے ای طرح رات گذارد ہے بیا جھاتھا۔

5: ۔ " پیخص ہرآن اپنی فعی میں مشغول ہے ": ۔

ارشادفر مایا کہ مولا نامحمہ منظور نعمانی صاحب سے ان کے کسی بے تکلف دوست نے کہاوہ بھی صاحب نسبت تھے کہتم کسی ہے بیعت نہیں ؟ فر مایا ہاں میں حضرت رائپوری ت بیعت بوں - ان کے دوست حضرت رائپوری رحمہ اللہ کی مجلس میں گئے ،عصر سے مغرب تک بیٹھے، اٹھ کر کئے لاحول ولاقو ۃ الا باللہ، کس ہے مرید ہوئے ہو وہ تو خالی بیں ، بالکل کور ہے، کچھ بھی نہیں ، ان کے پاس مولا نا چپ رہے بھی نہ بولے، اگلے روز پھر گئے مجلس میں بیٹھے ، پھر اٹھے اور کبا اناللہ وان الیہ راجعون میں کس غلط نبی میں مبتلا تھا، یہ شخص ہر آن اپنی میں مشغول ہے کہ میں پھر بیس میں پھر بیس جتی کہ پاس بیٹھنے والے پر محص ہر آن اپنی میں مشغول ہے کہ میں پھر بیس میں کھر بیس میں کھر بیس میں مختول ہے کہ میں پھر بیس میں کھر المیاس صاحب اور حضر سن رائپوری کی خانقا ہ کھون میں حاضری :۔

ارشادفر مایا که حضرت مولانا عبدالقا درصا بهب را نپوری رحمه الله اور حضرت مولانا محمدالیاس رحمه الله سبار نپورتشریف او یخ مجلس میں ذکر آگیا حضرت تھانوی رحمه الله اور حضرت مدنی رحمه الله کے درمیان سیاسی اختلاف کا ،اس پرمولانا البیاس صاحب رحمه الله نے فرمایا کہ فیض کی منه و ہاں یعنی فیض کی منه و بال یعنی فیض کی منه و ہاں یعنی فیض کی منه و بال یعنی فیض کی منه و بال میں کمی منه و بال یعنی فیض کی منه و بال میں کمی منہ و بال میں کمی کمی کم و م

اس کے بعد حضرت رائیوری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ بھارا تو بہت بی جاہتا ہے کہ تھانہ بھون حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ہم اوگ بے سلیقہ اور بے شعور ہیں بزرگوں سے ملنا ،اان کے پاس جانا ، بیٹھنا ہمیں آتانہین اور حضرت کی طبیعت تو اور نازک ہے ایسانہ ہوگہ ہمارے سلیقہ بن سے حضرت کوہم ہے کوئی تکلیف پہنچ جائے اس لئے وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوتی ۔

ایک طالب علم حضرت تھانوی رحمتہ القدعلیہ ہے تعلق رکھنے والا اس مجلس میں موجود تھا،اس نے بیان کرجلدی تھانہ بھون کا سفر کیااور حضرت رائپوری کا کا سفر کیااور حضرت رائپوری کا یہ مقولہ وہاں نقل کیا۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فر مایا"افسوس! میں نے سفرترک کردیاورنہ میں خود رائپور حاضر ہوتا"

حضرت کا بیمقولہ یہاں سہار نپور پہنچااس وقت تک دونوں حضرات!اب تو بس چلیں گے ،ہم سے تکلیف پہنچ جائے پڑی پہنچ جائے ہم تکلیف پہنچانے نہیں جارہے ہیں،آ خربچوں کو بڑے گود میں لیتے بین تو وہ ان پر بیشاب بھی کر دیتے ہیں ،ہم حضرت کے یجے ہیں"۔ چنانچہ تھانہ بھون میں گئے ، جب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کواس کی اطلاع ہوئی کہ فلاں وفلاں آ رہے ہیں تو مجمع کوخطاب کر کے فر مایا کہ کوئی اپنی جگہ نہ اٹھے سب اپنی جگہ بیٹھے رہیں ،میرا اٹھنا سب کا اٹھنا شار ہو گا ، چنانچیہ حضرت اپنی جگہ ہے اٹھ کر درواز ہ پر تشریف لائے ، ملاقات کی ،معانقہ کیااور ساتھ لیجا کرانی مسند پر بیٹھایا ، کچھ دریتو سکوت رہا کوئی کچھنہیں بولا ،آخر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ہی ابتدا فر مائی کہ بڑے حضرت مولا ناعبدالرجیم صاحب رحمہاللہ کے زمانہ میں حضرت گنگوہی رحمہاللہ کی وفات کے بعدان کواپنا بزرگ تصور کرتے ہوئے ایک مرتبہ رائپور حاضر ہوا ،اس کے بعد وہان جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ،وہاں آ ب کو دیکھنا یا نہیں بڑتا ،حضرت رائپوری رحمہ اللہ نے یو چھا کہ حضرت! کیا بات پیش آ گئی تھی جس کے باعث پھر رائپورتشریف نہیں لے گئے ،فر مایا انہوں نے میرے ساتھ معاملہ میری حثیت سے بہت او نچا کیا، مجھے بر داشت کرنامشکل ہو گیا، تا ہم رات کو مجھے لٹا دیا گیا، کچھ دیر بعد میری آئکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ کوئی صاحب میری چاریائی کے قریب ٹہل رہے ہیں ،معلوم ہوا کہ مولانا عبدارجیم صاحب ہیں ، میں مجرا کرا ٹھا کہ حضرت کیابات ہے؟

فرمایا کہ یہاں کے لوگ ایسے ہی نے سلقہ ہیں ایسانہ ہو کہ کوئی چلے اور پرگ آ ہے ہے آپ
کی نیندا چاہے ہو جائے "، میں نے کہا کہ حضرت! میرا آ نا تو بس ختم ہوا، اس کے بعد نہیں
گیا، مگر اس وقت وہاں آپ کو دیکھنایا نہیں پر تا۔حضرت رائپوری رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ
حضرت مجھے اس وقت کیا پہجا نے ،شاید آپ کو خیال ہو کہ ایک شخص آ دھی آسین کی کمری
اور گھنٹوں تک پائجا مہ پہنے ہوئے مہمانوں کے لیے چار پائی بچھا تا تھا، بستر بچھا تا تھا، ہاتھ
دھلاتا تھا، دستر خوان بچھا تا اور کھانالاات تھا۔حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے غور کر کے فرمایا

کہ ہان!اس حلیہ کا ایک آ دمی پنجا بی شکل کا تھا تو سہی ،عرض کیا حضرت!وہ یہی خادم تھا،حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے فر مایا

### هر که خدمت کر داومخدوم ماشد

پھر جب وہاں سے چلنے لگے تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ بھی اپنی جگہ سے اٹھنے لگے مگر ضعف کی وجہ سے اٹھنے اٹھنے لگے مگر ضعف کی وجہ سے اٹھنا ذرامشکل ہور ہاتھا، حضرت رائپوریؒ نے بغل میں ہاتھ ڈال کراٹھا دیا، اس پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب وغریب جملہ فر مایا کہ "آ گے بھی خیال رکھنا بھول نہ جانا"۔ (ملفوظات فقیہ الامت جلد 1 حصہ رابع ص 74,72)

(اس واقعہ میں اعلیٰ حضرت رائپوری ، حکیم الامت حضرت تھانوی ، حضرت مولا نامحمرالیاس صاحب اور حضرت مولانا عبدالقا درصاحب رائپوری رحمہ اللہ چاروں بزرگوں کی بے فسی وفنائیت واضح ہے۔ مرتبہ )

عارف بالله حضرت ساه عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمہ اللہ کے واقعات 1 حضرت والا کی سادگی:۔

آپ کے خادم خاص حضرت اقدی مولا نا شاہ حکیم محمد اختر صاحب

آ کے مختصر حالات تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حضرت والا پھولپوریؓ کی سادگی کے متعلق خود حضرت حکیم الامت مولا نا تھانوی رحمته الله صاحب علیه کامطبوعه ملفوظ یہاں نقل کرتا ہوں:

## نقل ملفوظ مطبوعه ملفوظات حسن العزيزص83:

فرمایا (بعنی حضرت کلیم الامت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ نے ) مولوی عبد الغنی صاحب ماشاء اللہ سپاہی آ دمی ہیں بڑے مستعد ہیں۔ پہلوان آ دمی ہیں پھر علمی کمال جدا مگر وضع ہے مطلق نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کچھ بھی ہیں یہ ذکر کا اثر ہے ، ذکر عجیب جیز ہے۔ سب اصلاحیں اس ہے معلوم ہوجاتی ہیں۔ مولوی عبد الغنی کس قدر سادے ہیں کہ یہ بھی نہیں معلوم ہوجاتی ہیں۔ ذکر بناوٹ کوتو بالکل اڑا ہی دیتا ہے۔

مواوی میسی صاحب بہت خوش پوشاک ہیں گئے بھی گئے تزئین میں آبیاحری ہے یہ قربھال ہے اور حدیث میں ہے اللہ جمیل بحب الجمال میں سنتا رہا بعد میں میں نے کہا یہ مواوی صاحب بیسب اسی وقت تک ہے۔ جب تک حقیقت منکشف نہیں ہوتی اور جب حقیقت منکشف نہیں ہوتی اور جب حقیقت منکشف بوجاوے گا ۔ تو اللہ جمیل بحب الجمال ہے استدلال رکھارہ جاوے گا ۔ فیجے مفہوم الکا جمھے میں آجاوے گا ۔ چنا نچہ وہ تھا نہ بھون میں رہا ان کی حالت و کی مین اور گئے نور یہوں کی تو فیع ہوگئی۔ (معرفت البیہ ص 31) گھڑی سب بھول گئے ۔ نور یہوں کی تو فیع ہوگئی۔ (معرفت البیہ ص 31) گھڑی سب بھول گئے ۔ نور یہوں کی تو فیع ہوگئی۔ (معرفت البیہ ص 31)

آپ کے خلیفہ مجاز حضرت اقدی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ التدفر مات ہیں:
ہمارے حضرت رحمہ التد نے نبوٹ ہندوا ستاد ہے سیکھا۔ ہندوؤں کو مارنے کے لیے ہندو
استاد ہے ہی کمال حاصل کیا، وہ ہندوا س فین میں بہت ماہر تھا۔ حضرت رحمہ التد تعالی جب
اس کے پاس نبوٹ سیکھنے جاتے تو علی الصباح فجر کی نماز ہے پہلے جا کراس کی بھینس کے
نبچے ہے گو ہر صاف کرتے تھے۔ زمین خوب الجھی طرح صاف کرکے خشک مٹی وال کر
زمین کو خشک کرتے تھے۔ پھر بھینس کے لیے سانی بناتے ، سانی کھلی اور بنو لے کو ملا کر بنائی
حاتی ہے۔

اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ہندواستاداور پھراس سے سیج بخاری کاسبق نہیں پڑھتے تھے نبوٹ سکھتے تھے۔

استاد کی عزت کا اثریہ ہوا کہ حضرت رحمہ القد تعالیٰ نے نبوٹ میں وہ کمال حاصل ّیما کہ اس ہندو کے بڑے بڑے بڑے یرانے شا ؓ لردوہ کمال حاصل نہیں کر سکے۔

( جواهرالرشيد حصه دوم ص 39 )

امیرالتبلیغ حضرت مولا نامحریوسف دہلوی رحمہ اللّٰہ کے واقعات 1:۔مولا نا ابوالحس علی ندوی مرحوم کے نام ایک خط

مولا نا کے اندر باوجودعلم وفضل زیدوتقوی کے حددرجہ تواضع اور خا کساری تھی۔ا پنے بڑوں

کے ساتھ بڑے ہے بڑامعاملہ کرتے اور چھوٹوں کیساتھ برابر والوں کا سا معاملہ کرتے۔اہل علم کے علم کااعتراف کرتے ان کی قدر کرتے ان کواپنے سر بیٹیانے کی کوشش کرتے۔اور بڑے عزت واحترام کامعاملہ کرتے ۔خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جن کاتعلق حضرت مولا نامحمہ الیاس صاحب رحمتہ اللہ سے رہا ہو۔اور دینی تحریک سے دریہ ینہ ربط رہا ہو۔اس کے علاوہ ہر نے آنے والے کے ساتھ وہ جس درجہ کا آدمی ہوتا اس سے اونچا معاملہ فرماتے۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمه الله کو ایک خط مین لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

مخدوم ومحترم ومكرّم ومعظم جناب حضرت سيدالاستادادام الله مجدكم ومتعنا والمسلمين بفيوضكم اسلام وعليكم ورحمته الله و برتركاته ، حضرت عالى كا والا نامه شرف صدرو بوكر باعث صد مسرت ومنت بهوا حق تعالى شانه ، آل محترم كوا في بنهايت مرضيات سے علا مال فرما ئيس اور جم ضعفا كے لئے آ كچ ان انوارات واوصاف و كيفيات سے جو بارگاہ رسالت سے آپ ميں وديعت ہيں ۔ اور حضرت سيدصا حب شهيدر حمد الله كعلق نے ان كوجلا ديكر پھر ہمارے جيسے خوبيوں كے گہرائيوں كے سمندروں كے موتيوں كے ادراك نه كرنے والوں ہمارے جيسے خوبيوں كے گہرائيوں كے سمندروں كے موتيوں كے ادراك نه كرنے والوں كے لئے قابل ادراك فرماديا اور حضرت رحمته الله عليہ كے ساتھ تعلق اور آپ كی الحکے ساتھ قابل رشک محبتوں نے ان كوروزروش كيطرح كھول ديا اب بھی ہم جيسے كورا نكا احساس نه كريں تو جناب عالی كے لئے تو حقیقتا كوئی نقصان نہيں الله درب العزت نے آپ كو بہت نعمتوں سے مالا مال فرماديا۔

جن کاشکرآپ پرواجب ہے بہت شکر کریں۔

البتہ نقصان صرف ہمارا ہے کہ نہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ سے انگلی قدر دانی کرکے فائدہ اٹھایا ۔ نہان ہستیوں سے جنکو وہ قدر کر کے بہت قابل قدر بنا گئے ۔ آپ نے توائے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی حد سے زیادہ اس عاجز پر بار ہا حد سے زائدا حسانات فر مائے جسکاحق

تعالی شانه،حد سے زیادہ آ پ کوصلہ مرحمت فر مائیں ۔البتہ پیضیعف و نا کارہ بہت ہی قابل توجہ اور دعا ہے خصوصاً ان لو گوں کے حقوق کی ادائیگی کے ذیل میں (جن میں بہت اہم آ کی ہتی ہے) جنگی اس کام کےاشتغال ہے اس نے فروغ کی صورت اختیار کی اور حضرت مرحوم انگودل ہے جا ہے تھے۔ آپ کا بہت ہی احسان ہوگا اگر آپ اپنے مخصوص اوقات میں میرے لئے روکراس بارے میں اللّٰدربالعزت ہے گڑ گڑ ا کرمل جاتی ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ میرے لئے حق شناسی ومرحوم شناسی کے دروازے کھول دے اور اصولوں میں بصیرت وعمل کی تو فیق بخشیس جسمیں اہل ہنروخیر ہے اس کام میں پوری طرح متفع ہو سکوں اور ان کی تو جہات ہے بیکا م سرسز ہواور میری گند گیوں کے نذر ہوکر بیکام ضائع یا فتہ نه ہوجائے۔آپ کا خط بار ہالیکر میٹھا کچھ لکھنے کی ہمت نہ پڑی۔ دوبارہ پر چھوڑ دیا۔آپکے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں کوتا ہی حجاب بنی آنے کیلئے درخواست بھی کس منہ سے کروں۔ سوائے بولنے کے تو کچھ میکھانہیں اور اس سے کچھ ہوتانہیں۔ فتن نے اپنے یر دوں کو جا ک کر دیا۔مصائب کیڑوں کیطرح امنڈیڑ لے۔علاج پراہل بصیرت اوراہل فہم ورائے مطلع نہ ہوئے اور جومطلع ہوئے تو ان کااختلاط اور اجتماع ٹوٹا واللہ خیر حافظاً وهوارحم الراحمین حضرت عالی ہی آئمیس مشعل راہ ہو تکتے ہیں جناب عالی کی تشریف آ وری کے خیال ہے بھی بڑی مسرت ہولی اہل دل تو اپنا کام دل نے کریں ہم جیسے بے دل کیا کریں محبت آ کی اینے دل میں نہ رکھیں تو پھر مرنے کے بعد کے سہارے کے لیے کیا چیز رہے۔ آپ کے دل میں اپنی محبت کو بہت ہی مبارک دسمجھتا ہوں حق تعالی شانہ جانبین کے لئے تر قیات کا درواز ہ کھولیں۔

2: کسی سے استفادہ کرنے میں جبھی حجاب نہیں ہوا:۔

مولانا کوکسی عالم ہے باوجودا ہے علم وفضل کے استفادہ کرنے میں حجاب نہیں ہوا ۔انہوں اپنی مشہورہ کتاب" حیاۃ الصحابہ " کلھنی شروع کی تو اسمیں بھی بھی بسی و پیش نہ کیا کرکسی اہل علم کے سامنے اس کتاب کو پیش کریں اور اسمیس اصلاح کے طالب ہوں یہ وہی شخص کرسکتا ہے جس کے فنائیت حد ہے بڑھ کر ہواور "انا" کانام ونشان بھی نہ ہوور نہ بڑے ہے ہزاعالم ۔ "بمچومن دیگر ہے نیست" کا شکار ہو جاتا ہے۔مولا نانسیم احمد فریدی لکھتے ہیں

#### ایک مرتبه فرمایا:

ہم ایک کتاب صحابہ کے حالات پرلکھ رہے ہیں آپ نے اسکود کھے لیا ہوتا۔ بیعنوان میرے ذوق وشوق کو محوظ رکھتے ہوئے اختیار فر مایا گیا تھا۔ جس سے اپنی نا قابلیت کوسا منے رکھ کر شرمندہ گی ہوئی اور اس سے مسرت ہوئی کہ اس نااہل کو اس قابل سمجھا گیا کہ وہ ان کے افادات سے استفادہ کرد سکے گا۔

3:"منشی جی! مارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کرنا!":۔

ا يک رفيق خاص اينا چشم ديده واقعه لکھتے ہيں :

منشی اللّٰہ دنتہ صاحب اپنے چند رفقا ، کے ساتھ کچے گوتشریف لے جار ہے تھے۔ جب مرکز سے باہر نکے تو حضرت مولا نا بھی نگے پاؤل سڑک تک آگئے۔اور جب منشی جی رخصت ہونے لگے تو حضرت مولا نانے بڑے عاجز از اور مود بانہ طور پہنٹی جی سے فر مایا "منشی جی! ہمارے لیے اور ہمارے گھروالوں کے لیے دعا کرنا"۔ ممر وہ سمہ سے بر رنہ ہو

# 4: "مجھے توابھی تک چھنمبرنہیں آئے":۔

ایک مرتبہ مدارس کی جماعت سہار نپور کے علاقہ میں چلا گزار کرآئی رات کا کھانا مولانا نے اپنے ساتھ کھلایا یا مولانا نے کھانے کے درمیان میں فرمایا" بھائی تہمارا سفر کیسے گزرا" جماعت نے کہا حضرت! بہت اچھا گزرا مگر بدن پر گرمی کے سبب چھالے پڑگئے ہیں۔مولان مسکرائے اور فر مایا تمہیں چھے نمبر بھی آگئے۔انہوں نے عرض کیا حضرت الحمد للہ ہم سب کو چھے نمبر آگئے۔مولانا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوالم پر مجھے تو ابھی تک نہیں آتے۔ 5:"اس بالٹی کے اٹھانے کالطف ومز وابتک پار ہاہوں":-

ا بہ ہم میں اساست میں سے است کا ساتھ معاملہ تھا جو اہل علم تھے یا جماعت سے تعلق رکھتے تھے مولانا کا معاملہ تو ادنی سے ادنی آ دی کیساتھ بھی تواضع اورانکساری کا تھا۔خوائخواہ اپنا ہو یا یا غیر ہو۔مولانا جو جماعتوں کورخصت کرتے تو فرماتے جماعت والو! اپنی خدمت مساتھیوں کی خدمت اور راستہ پر جومل جائے بلا تفریق مذہب اسکی خدمت کرواس براپناایک واقعہ سنایا:

"ا یک مرتبہ بنتی حضرت نظام الدین کی رہنے والی حجھوٹی سی بچی بالٹی میں پانی ہانیتے لے جار ہی تھی میں پانی ہانیتے لے جار ہی تھی میں نے دیکھا اور لیک کر اسکے گھر تک پہنچا آیا۔اس بالٹی کے اٹھانے کا مزہ ولطف اب تک یارہا ہوں"۔

6: کئی دنوں تک مہمانوں اور گھر والوں کی نجاست اٹھا کر جنگل میں سیجینکتے رہے۔

خدمت خلق اورا کرام ضعیف کا جذبہ مولا نا کے اندر بے پایاں تھا۔اس سلسلہ میں وہ اونی کی اونی خدمت کرتے بچکھاتے نہ سے بعض خدمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام سے عام آ دمی بھی اس کوکرتے بچکھا تا ہے اورا پنے مقام سے کم تر بھی اس کوکرتے بچکھا تا ہے اورا پنے مقام سے کم تر بھی تا ہے۔لیکن مولا نا کو کم سے کم درجہ کا کام کرتے ہوئے بھی باک نہ ہوتا۔ مولا نا اظہار الحسن کا ندھلوی بیان کرتے ہیں:

"ایک بارستی نظام الدین میں مہتروں نے پڑتال کر دی مہمان مردتو جنگلوں میں جا کر فراغت ہاصل کر لیتے ۔لیکن عورتوں کا مسئلہ شخت بن گیا تھا۔ یا ان مردوں کا جو بیار یا ہوڑھے تھے۔ یا ان مردوں کا جو بیار یا ہوڑھے تھے اس ہے گندگی تھیلنے گئی مولا نانے کئی دن تک مہمانوں اور بھروالوں کی نجاست اٹھا کر جنگل میں جا کرچینگی مگر کسی کواس کی خبر نہ ہوئی۔"

(ازسوائح مولا نامحمہ یوسف صاحب ص 280 تا 284) عارف باللہ حضرت مولا ناعبدالرحمٰن صاحب کامل پوری رحمہاللہ کے واقعات

# 1:اکوڑہ خٹک تشریف آ وری:۔

آپ کا وطن قیام فرمانا ہی تھا کہ اردگرد کے ملاقہ میں جتنے بڑے بڑے بڑے مدارس تصحب نے تشریف آوری پراصرار کیا۔ آپ ارباب مدارس کی بدانتظامی اور پھراپنے ضعف کی وجہ سے برابرانکار کرتے رہے۔صوبہ سرحد میں بھی تقسیم کے بعد کافی مدارس قائم ہوگئے تھے جو بڑی کامیا بی سے ترقی کے راہتے پرگامزان تھے۔

جامعه اسلامیه اکور و خنگ کے ہم مولا ناباد شاہ گال صاحب اور دیگر منظمین نے آپ پر بے حداصرار کیا۔ حضرت مولا نائے ضعف اور کمزور کی کاعذر کیا مگریہ حضرات ہر قیمت پر حضرت مولا نا کو بے جانے پر تلے ہوئے تھے۔ مختلف علماء کی سفارش بھی لاتے رہے۔ بالا آخر ایک سال کے لیا کور ہ تشریف کے گئے۔ دوسرے سال کے آغاز میں پھر حضرت مولا ناشمس الحق صاحب افعانی مدخلہ کے سفارش واصرار پر آپ نے جانا منظور فر مایا۔ کل 4 سال آپ نے اکوڑ ہ خنگ مولا نا عبدالحق والا نہیں جامعہ اسلامیہ اس سے پچھ پہلے آتا ہے۔ )

اس علاقہ میں آپ کا رہنا صوبہ صرحہ افغانستان اور قبائلی علاقہ کے طلبہ کے لئے بڑی برکت کاباعث ہوا، اور بولے طالبین علوم حدیث سند حاصل کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ 1958ء ہے آپ نے اپنے گھر میں قیام کا ارادہ فرمالیا، کہ ظاہری علوم کی خدمت کرتے کرتے ساری عمر گذرگئی۔اباصلاح ورشد کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے اور حضرت حکیم الامت کی امانت کا حق اوا کرنے لگے۔ان ایام میں زہد کا بہت غلبہ ہو گیا تھا ۔حضرت مولا نانے قریباً ان ایام میں اپنے چھازاد بھائی مولا نا) عبدالقد یم صاحب کے نام ایک خط میں یہ الفاظ تحریف مائے جن سے حضرت کی اندرونی کیفیت،انجذ اب الی اللہ، زہد تھو کی اور دینوی علائق سے انقطاع کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے فرماتے ہیں:۔ "ول میرا بہت پریثان ہے۔سب حیات سفر میں گذرگئی۔کوئی کام دین کانہ فرماتے ہیں:۔ "ول میرا بہت پریثان ہے۔سب حیات سفر میں گذرگئی۔کوئی کام دین کانہ فرماتے ہیں:۔ "ول میرا بہت پریثان ہے۔سب حیات سفر میں گذرگئی۔کوئی کام دین کانہ فرماتے ہیں:۔ "ول میرا بہت پریثان ہے۔سب حیات سفر میں گذرگئی۔کوئی کام دین کانہ فرماتے ہیں:۔ "ول میرا بہت پریثان ہے۔سب حیات سفر میں گذرگئی۔کوئی کام دین کانہ کر سکادل جا ہتا ہے کہ سب کام دنیا کے چھوڑ تھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤں۔موت

کاوقت میرا بہت قریب ہے زندگی ختم ہونے والی ہے آخرت کا کوئی توشہ پاس نہیں۔ دعا فرمائیں کہ القد تعالی اپنے فضل وکرم ہے اپنی مرقیات میں مشغول کر دے اور دنیا کی سب پریشانیوں سے نجات دیدے اور بقیہ چندروز ہ زندگی آرام اور اطمینان اور اپنی مرقیات میں گزارنے کی توفیق عطافر مائے "۔

الله الله! حضرت كابيه او نچامقام اوربيه مسلسل دين خدمات اور پھرتهی دامنی كابيه اعتراف ( ہيں مردان حق ،جلد 1 ص 963)

2: طلبه برشفقت: \_مولا نامحراسحاق صاحب تحریر فرماتے ہیں: حضرت مولانا طلبہ سے باب کی طرح شفقت فرماتے ان کی ضروریات وحوائج کا خیال رکھتے طلبہ کے ساتھ بہت تواضع اورائکسار پیش آتے۔

مولا نامحد اسحاق صاحب تحريفر ماتے ہيں:

"حفرت کی زندگی میں وہ تواضع اور طلبہ ہے شفقت دیمی جواور کہیں بہت کم دیکھی۔ایک دفعہ حضرت کے پاس مدرسہ (جامعہ اسلامیہ اکورہ خنگ) کے چھوٹے نا بالغ طالبعلم ان کے دوہ مدرسہ کے مہتم صاحب کے پاس کوئی درخواست لے جارہ بے تھے اور حضرت مولا نانے اس پر کوئی سفارش لینا چاہے تھے۔ جب یہ بچے گمرہ میں داخل ہوئے تو اسوقت آپ چار پائی پر تشریف فرما تھے۔سما منے چار پائی خالی تھی۔حضرت کوطالب علموں نے سلام کیا۔حضرت نے سلام کا جواب دینے کے بعدان سے خالی چار پائی پر بیٹھے کو کہا مگر وہ نہیں کیا۔حضرت نے سلام کا جواب دینے کے بعدان سے خالی چار پائی پر بیٹھے کو کہا مگر وہ نہیں بیٹھے تو حضرت بھی چار پائے اتر کر نیچے بوریئے کے فرش پرتشریف فرما ہو کے پھر طلبہ سے شفقت آ میز لہج میں مخاطب ہوئے کہ کیا خدمت ہے۔ یہ حضرت کی ہمیشہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا ہو حضرت اگر چار پائی پر ہوتے تو نیچے اتر جاتے اور آ نے والوں سے گفتگوفر ماتے میں نے بھی ہواور حضرت اور پرچار پائی پر بیٹھے ہوں "۔ والوں سے گفتگوفر ماتے میں نے بھی ہوااور حضرت اور پرچار پائی پر بیٹھے ہوں "۔ فرماتے ہوں۔ یا کوئی نیچے بیٹھا ہوا اور حضرت اور پرچار پائی پر بیٹھے ہوں "۔ فرماتے ہوں۔ یا کوئی نیچے بیٹھا ہوا اور حضرت اور پرچار پائی پر بیٹھے ہوں "۔ فرماتے ہوں۔ یا کوئی نیچے بیٹھا ہوا اور حضرت اور پرچار پائی پر بیٹھے ہوں "۔ فرماتے ہوں۔ یا کوئی نے بیٹھا ہوا اور حضرت اور پرچار پائی پر بیٹھے ہوں "۔ فرماتے ہوں۔ یا کوئی کے بیٹھا ہوا اور حضرت اور پرچار پائی پر بیٹھے ہوں "۔ فرماتے ہوں۔ یا کوئی کے بیٹھا ہوا اور حضرت اور پرچار پائی پر بیٹھے ہوں "۔ والوں کے بعدان کے بیٹھا ہوا اور حضرت اور پرچار پائی پر بیٹھے ہوں "۔ والوں کے بیٹھا ہوا اور حضرت اور پرچار پائی پر بیٹھے ہوں ا

# ۳:شان تواضع: ـ

آپ عالمانہ علو کے باوجود تکلف وتضع سے دوراور نا ونمود سے نفور تھے۔مولا نا محمد یوسف صاحب بنوری تحریر فرماتے ہیں:

علم وفضل اورشرف وکمال کے ساتھ انگسار وتواضع ،خاموثی اور کم گوئی مولانا کی ایک فطری کرامت بھی۔

مولا ناسیدمحداز ہرشاہ صاحب قصیرتح رفر ماتے ہیں:۔

"حضرت مولا ناسطی اورخود فروش انسانوں کی طرح اپنے کمالات کی تجار نے ہیں " کیا کرتے تھے اور نہ معرفت الہی ، یقین کامل اور نور باطن کی جودولت انہیں ملی تھی اس کی وہ شہرت پہند فر ماتے تھے فرضیکہ اس طبقہ ہے ان کا کوئی تعلق نہ تھا جو!

" کسی کی زلف پریثان کسی کاوامن چاک جنوں کولوگ تماشہ بنائے پھرتے

بيں '

حضرت مولا نا کی طبعی تواضع میں تضع و تکلف نہ تھا اس کئے علوّ منصب یہ بھی اس طبعی وفطری تواضع میں رکاوٹ نہ بن سکی ۔جس وقت حضرت مولا نا مظاہر العلوم کے عہد صدارت پر فائز تھے اس وقت کے دوسبق آ موز واقعات کاسبق نیہاں ہے:۔

1. ایک واقعہ ہے کہ ایک و فعہ عید الاضحی کے موقع پر حسب معمول حضرت اقد س استاد الاسا تذہ مولا نا سیدعبد الظیف صاحب اقد س سرہ ، ناظم اعلی جامعہ مظاہر ملوم سہار نپور قربانی کے انتظام میں مشغول تھے ایک ضرورت کی بنا پر مجھے حضرت اقد س ناظم صاحب حضرت الاستا وقد س سرہ کے حجرہ میں تشریف فرما ہیں۔ مین حضرت اقد س سرہ حجرہ میں داخل ہوا۔ میری آئھوں نے بید یکھا کہ حضرت ناظم صاحب کے پاؤں و بارہ ہے ہیں اللہ اللہ! جامعہ کے صدر مدرس ہونے کہ باوجود اور ھیر دار الطلبہ میں کثیر تعداد شاگر دوں وطلبہ کے ہوتے ہوئے حضرت الاستاد قدس سرہ نے استاد محتر محضرت ناظم صاحب پاؤں دبانے میں ہی اپنی سعادت سمجھی ۔ جب میں حجرہ میں داخل ہواتو یہ خیال ہوا کہ اب حضرت اس خدمت ہے رک جا 'نیں گے گرمیرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ یوں معلو ہو تا تھا کہ حضرت الاستاد جامعهالاستاد کےصدرمدری نہیں بیں بلکہ ہماری طرح ایک طالب ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کی<sup>ح</sup>ضرت الاستاد قدس سرہ نے جامعہ دارلعلوم دیو بند میں بھی دوره حدیث کا درس لیا تھا ۔<ضرت راس المحد ثین علامہ شیخ الهند قدس سرہ بخاری شریف اصغرحسین میاں صاحب دیو بندی قدس سرہ ہے بھی ابوداو دشریف پڑھی تھی ۔ میری طالب علمی کے زمانے میں جب حضرت راس المحد ثین علامہ شیخ الہند قدس سرہ ہے بخاری شریف كا درس حاصل فرمايا اسى زمانه ميں حضرت الاستاد نے حضرت عارف بالتدمولانا سيداصغر حسین میاں صاحب دیو بندی قدس سرہ ہے بھی ابوداودشریف پڑھی تھی ۔ میری طالب علمی کے زمانے میں جب حضرت اقدی میاں صاحب قدیں سرہ ،مظاہرالعلوم کے سالا نہ جلسہ کے موقع پرسہار نپورتشریف لا ہے ہی بعض مرتبہ غریب کانہ پر قیام فرمایا کرتے تھے۔ایک مرتبه حضرت الاستاد قد تن سره نے مجھ سے فرمایا کہ شیخ! حضرت میان صاحب تمہارے مکان یر قیام فر مایا کرتے ہیں بھی موقع ہوااور حضرت تشریف لائیں تو ایک مرتبہ بخت ً رمی کا موسم تھا حضرت اقدس میاں صاحب قدس سرہ ،سہار نپورتشریف لاپ اور میرے یہاں قیام فر مایا ۔ میں نے حسب حکم حصرت الاستاد کواطلا<sup>ع</sup> کر دی ۔ دو پہر وقت نبائی کا تھا اس کی خبر کر دی۔حضرت بہت خوش ہوئے ۔ چلچلاری دھویہ میں سریر رو مال ڈ الےغریب خانہ پر پنچےاور جس کمرہ میں حضرت میاں صاحب آ رام فر مارہے بتھےاس کمرے میں داخل ہو ، ۔ میں نے باہر سے درواز ہ بھیئر دیا۔ مجھے بیتو معلوم نہیں کہ شروع میں کیا باتیں ہوئی البت میں نے کچھ دیر کے بعد آ ہت ہے درواز ہ کوتھوڑا سا کھولا اور درواز ہے یہ دیکھا کہ حضرت اقدس میاں صاحب قدس سرہ حیاریائی براستراحت فرمار ہے ہیں اور حضرت الاستاد صدر مدرس مظاہرالعلوم یاؤں دبارے ہیں تقریبا گھنتہ گھریاؤں دباریہ بعد میں حضرت الاستاد قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے بیۃ تکلف کیوں فرمایا ہم خدام خدمت کے لئے کافی ہیں۔فرمانے لگے کہ ﷺ امیاں صاحب میرے اساتذہ کرام کی برکت ہے لکھ یہ ھے لیتا ہوں۔ یہ دونوں واقعات الاستاد قدس سرہ کے کمالات میں زریں حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ (ص۹۷۹ تا ۹۸۰) 4:۔ بےفسی وفنائیت :۔

## ہوفناذات میں کہ تو ندر ہے تیری ہستی کی رنگ و بوندر ہے

حضرت مولانا ہے تعلق رکھنے والے حضرات بخو بی جانتے ہیں کہ آپ نے اپنفس کوالیا مٹا دیا تھا کہ بھی الیا نقط نہیں ساگیا جس سے اپنی تعریف کی بوآتی ہو۔ جب جاہ کا یہال سرکٹا ہواتھا اور پیر جب جاہ اولیا ، علما ، کے قلوب سے سب سے آخر میں نگلنے والی بیاری سے حضرت شاہ عبدالر تھم صاحب رائے بوری کاارشاد ہے :۔

"جب جاہ ایک ایسی چیز ہے جو کے ہے آخر میں ادلیا ،اللہ کے قلوب سے کلتی ہے جب سالک حسد سالک صدیقین کے مقام تک پہنچتا ہے تب اس سے پیچھا چھوٹنا ہے "۔

حضرت مولانا نے مسلسل مجاہدات وریاضیات اور من معالجات حضرت تھیم الامت تھانوی ہے اپنے نفسی وفنائیت طاری رہتی تھانوی ہے اپنے نفسی وفنائیت طاری رہتی ہے اپنے نفسی وفنائیت طاری رہتی ہے حضرت مولانا تبھی کوئی ایسی بات نہ فر ماتے جس ہے آپ کے علوم رتبہ یا کشف وادراک کا حساس ہوتا مولانا محملی صاحب استاد دارالعلوم حقانیے فر ماتے ہیں :۔

"مظاہر علوم میں ترندی شریف کے درس میں ایک بارکشف کی بخت آگئی۔ایک طالب علم نے شدت عقیدت سے عرض کیا کہ حضرت آپ تو سب پھھکشوف ،وتا ہوگا حضرت گوجلال آیا اور نہایت غصہ میں فرمایا کہ آپ جیسے صوفیوں کو کشف ہوتا ہوگا میں تو خدا کا ایک عاجز ہندہ ہوں مجھے تو ظاہری شریعت کی پابندی کے علاوہ پھھ دکھائی نہیں دیتا"

مولا نافضل الرحمن صاحب تحرير فرمات بين -

"حضرت مولانًا کے سفر کراچی کے موقع پر عجیب کوائف دیکھنے میں آئے حضرت مولا نامحمریوسف صاحب بنوری نے حضرت کے ملاقات کے لئے اوقات مقرر فرما

د بے تھے عصر کے بعد مجمع قابل دید ہوتا۔ حضرت حسب عادت خاموش رہتے اور مجمع پر بھی رحمتوں کی ہارش ہوتی نظر آتی ۔کوئی صاحب اگر کوئی بات دریافت فر ماتے تو مختصر بات کے بعد پھر خاموثی طاری رہتی ۔گاہ بگاہ واردین میں دریافت کی جرات نہ ہونے کی وجہ سے خاموثی کانشلسل رہتا۔جس برمولا نا عبدالجیلیل صاحب مجھے کہتے کہتم کچھ گفتگو شروع کرو تا كەسامعىن كىچھىن تىكىس ـ الغرض كافى دنول تك بەيىبى ھالت ربى \_ا گرحضرت كى جُلەكوئى اور ہوتے تو تقریری حجازی جاتیں ۔ نکات ورموز کا اظہار ہوتا مگریہاں تو اس خاموشی اور سکینے میں وہ اثرات وبر کات تھے جولمبی چوڑی تقریروں میں نظر نہ آتے ۔مجمع دن بدن بڑھتا چلا جا تا اور واردین کا تا نتا بدھار ہتا۔اوراینی اپنی استعداد کے مطابقدامن مجرکر لے جاتے۔اس سفر کراچی کے موقع پر حضرت مولا نامفتی شفیع صاحب نے حضرت مولا نا کے اعز از میں جائے کی دعوت کا اہتمام فر مایا۔ دارالعلوم کراچی میں جب حضرت نے حضرت مولانا سے فرمایا کہ حضرت بیرسب آی کے مواعظ سننے کے مشاق بین ۔حضرت نے صاف انکارفر مادیا کہ میں تقریز ہیں کرسکتا۔حضرت مفتی صاحب نے ان الفاظ ہے حضرت مولا نا کے کمال اور رفعت شان کااعتر اف اور حضرت مولا ٹا کو خراج تحسين پيش فر مايا كه: ـ

"حضرت تھانویؒ کےانقال کے بعد ہم سب میں تغیر آیا۔ زمانہ کےحالات سے متاثر ہوئے گر حضرت مولا نا کا کمال ہے کہ آپ میں کوئی تغیر نہیں آیا"۔

حضرت مفتی صاحب کے ان توصفی کلمات کوئ کر حضرت مولانا کے چبرہ پر رنج والم اور اضطراب کے آثار صاف نظر آرہے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کی تقریر ختم ہونے پر حضرت مولا نا بنوری رحمہ اللّہ بااشارہ حضرت مفتی صاحب کھڑے ہوئے گھڑے ہوئے سے قبل حضرت مولا نا بنوری رحمہ اللّہ بااشارہ حضرت میں کیا عرض کروں۔ مولا نانے ارشاد فر مایا کہ خضرت میں کیا عرض کروں۔ مولا نانے ارشاد فر مایا کہ مفتی صاحب نے جوارشاد فر مایا ہے اس کی تر دید کریں۔ مگر حضرت بنوری نے کھڑے ہو کو کے سے بھی نہ تھے۔ منجملہ ان کے بیجی کر حصرت کے وہ اوصاف بیان فر مائے جو بھی سے بھی نہ تھے۔ منجملہ ان کے بیجی

ارشاد فرمایا که حضرت تھانوگ نے قبل از بیعت ہی حضرت مولانا کوخلافت عطافر مادی تھی۔ ۔اس تقریب کے دوران حضرت کے چبرہ پر آٹار ہرنج وغم صاف نظر آرہے تھے۔ جب حضرت بنورگ بیٹھ گئے تو مولانا نے فرمایا کہ آپ کوتو میں نے تر دید کے لئے کہا تھا، آپ نے بجائے تر دید کے تائید شروع کر دی بیتھا حضرت کا کمال انکسار

گران کمالات کواپے اظہار، پناؤ، ریا کاری اور نمائش کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ مظاہر علوم سہار نپور جیسے وقیع اسلامی مدرسہ کے صدر مدرس حضرت تھانوی کے مجاز خلیفہ حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیری کے شاگر داور سیکڑوں علاء کے استاد ہونے کے باوجود مولانا کی زندگی بیحد ساددہ ان کی جائے رہائش بہت معمولی اور ان کی بوری زندگی اسباب واموال سے خالی تھی ۔ چہائی ہوائی اسمامی معمولی برتنوں میں کھانا پینا اور توکل وسادگ گذار نا مولا نالامعمول تھا موالانا کے نزدیک میزندگی ایک قیام گاہ اور ایک منزل نہیں تھی بلکہ ایک راستہ اور ربگذرتھی اور ان کے انداز واطوار سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ اس راستہ اور شاہراہ سے گزر کرمنزل مقصود پر پہنچنا چا ہے ہیں۔ مولا نافضل الرحمٰن صاحب تحریر ماتے ہیں۔

"ایک دفعہ بہبود کی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا قصّہ در پیش ہوا۔ ہماری بہتی بہبودی میں عید کی نماز مساجد میں ہوتی تھی میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ لوگوں کوفر مادیں تو عیدگاہ میں ایک جگہ نماز ادا کیا کریں گے۔ فر مایا کہ میری بات کون مانتا ہے۔ میں نے کہا حضرت کواپنی شان معلوم نہیں بہت اصرار پر فر مایا کہ بہت اچھا۔ مولا ناعبدالشکور صاحب اور حضرات کے بڑے صاحبز ادے مولا نا حافظ عبیدالرحمٰن بھی مؤند ہے ۔ وعدہ فر مالیا کہ میں کوشش کروزگا۔ چنا نچے مسئلہ حال ہوگا۔ حضرت کا فر مانا تھا کہ سب نے مان لیااس کے بعد عیر گاہ میں امامت کا مسئلہ تھا، کیونکہ اٹھ میں ہرایک امامت کا خواہاں ہوتا ہے اس مسئلہ کا میں نے علی کی نماز پڑھا نمیں گرا زکار کرتے ہوئے حضرت نے فر مایا کہ میں نے علی ہوتا ہے اس مسئلہ کا کہ مجھ سے امامت نمیں ہوتی میں نے عرض کیا کہ بغیر آپ کی ذات کے اور کسی پراتفاق ہو

نہیں سکتا۔

ال کئے جناب بید درخواست منظور فرمائیں۔ بہت اصرار کے بعد حضرت نے درخواست منظور فرمائی۔ جوعید کا زمانہ قریب ہوتا تو حضرت فرماتے کہتم خودعید کی نماز پڑھاؤ۔ میں معذور ہوں۔ میں عرض کرتا کہ بغیر آپ کے لوگ سی پرمتفق نہیں ہیں۔ حضرت کی آخری عبدالاضی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ بچھلوگ میری امامت پرنا راض ہیں۔ میرے پاس اس عبدالاضی تھی۔ حضرت کے سامنے عیدگاہ میں دریافت کا جواب نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ لوگوں سے حضرت کے سامنے عیدگاہ میں دریافت کرونگا۔ عیدگاہ میں میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت کے پیچھپے نماز پڑھنا جاہتے کرونگا۔ عبدگاہ میں میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت کے پیچھپے نماز پڑھنا جاہتے ہو؟ سب نے کہا کہ یہ ہمارے لیے فخر کا سبب ہے۔الغرض آپ کی زندگی میں کرنفسی فنائیت اورا متیازی شان کے جے احتراز کی بھیس سرنفسی

ال طبعی افتادہ کی وجہ ہے آپ نے جاہ کنعان میں لاکھ چھنے کی کوشش کی مگر قدرت نے آپ کو نکال کر منصۂ شہود پر چیش کردیا تھا۔ آپ دانتی کی طرح لاکھ مٹے۔ مگر کشت زار ہو کرمخلوق کے افادہ کے لئے باہر نمودار ہوئے بغیر ندرہ سکے۔

کے افادہ کے لئے باہر نمودار ہوئے بغیر ندرہ سکے۔

5:۔ اصلاح میں کسرنفسی :۔

حضرت مولانا کی اس طبعی تواضع اور انکساری کا بیاثر تھا کہ جب آپ کی طرف کوئی سالک اصلاح نفس کے لئے رجوع کرتا تو آپ بغیر تکلف وضع کے اپنی بے بیضا عتی کا طبحار فر ما کرکسی دوسرے کی طرف رجوع کرنے کا حکم فر ماتے طالب کے بار باراصرار پر آپ اس کوا تکارہ کا ارشاد فر ماتے ۔ لوگوں کو بیعت کے لئے دعوت وینا یا بلانا تو در کنار خود رجوع کرنے والوں سے انکار فر ماتے کہ وہ اور کسی طرف چلے جائیں۔ آپ کے دیر پینہ خادم اور سفر جج کے رفیق مولانا محمود صاحب رنگونی (مفتی اعظم بر ما) نے جب بیعت اور اصلاح کے لئے درخواست بیش کی تو جواب میں بیتر ریز مایا غوار سے پڑھے ۔ کہ کس انداز سے اپنی نے بیضاعتی اورکوتا ہی کا ظہار کیا جار ہانے فر ماتے ہیں:

"آپ نے اصلاح کے متعلق اس نا کارہ کی طرف رجوع رجوع کرے تو فر مایا

ہے۔آپایک عرصہ دراز تک سہار نپور قیام فر ماچکے ہیں اور اس طویل مدت اقامت میں آپ مجھ ناکارہ کے اطوار اور نا کارگی اور اقوال واعمال کی کوتاہیوں ملاخطہ فرما کیکے میں۔اسکے باوجودبھی آپ جبیباعقل منداصلاح کے لئے مجھ جیسے نا کارہ آوارہ کی طرف رجوع کرنا جاہیے۔ بیحد تعجب انگیز ہے۔اصلاح کے لئے دب سے اوّل شرط مصلح کا اہل ہونااور یا بندشر بعت ہونالا زم اورضر وری ہے۔جس سے میں واقعی بے بہرہ ہوں اوریہ تضع اور تواضع نہیں بلکہ خالص اور صاف اظہار واضع ہے۔اسلئے میرامشورہ یہی ہے کہ آپ اس کام کے لئے کسی اہل اور بھلے آ دمی کیطر ف رجوع فرماویں ،جن ہے آ پ کو دین کا نفع ہو۔احقر کی طرف ہے بیمشورہ آ پ کو بہت خلوص اور ہمدر دی کا ہے۔امید ہے کہ آ پاس کو قبول فر ما کراس کی وجہ ہے مجھے دعا ئیں دیں گے،اورا گرباو جود میری آ وارگی اور نرار گی اورکوتا ہیوں کے آپ میری ہی طرف رجوع فر مانا جا ہیں تواحقر کو پچھ عذرنہیں استخارہ مسنو نہ کے بعداللہ تعالی پرتو کل کرے کا م نثر وع کر دیجیے۔ مجھ سے جو کچھ خدمت ہو سکے گی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ دریغ نہ کروں گا۔ (تحریباتو بمور نہ ۲۳ ، ذیقعدہ ۲۲ ھ) الله الله انداز ہ لگائے ،کس قدر وضاحت ہے اپنے بارے میں پیالفاظ فرمائے جارہے میں۔اپنی حقیقت ظاہر کرنے کے بعد پھرانتخار ہاصرار کے بعد آ مادگی کا ظہار بھی کہ حضرت حکیم الامت کی اس امانت عظمیٰ کواوروں تک پہنچانا بھی ہے۔ ایک صاحب (مولا نامنظوراحمہ چنیولی رحمہ اللہ علیہ نے اصلاح کے لئے درخواست پیش کی ۔ جواب میں تحریر فر مایا:۔

۔ برب ہیں ریر رہ پیر ہے۔ "اپنی اصلات کی فکر خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اصم ز دفز دہیں تو خود ہی بہت بدا عمال ، بدا فعال ہوں ۔ اس کام کے لئے بہتر بیہ ہے کہ کسی دیندار با کمال انسان کی طرف رجوع کریں۔ اس معاملہ کے لئے آپ پہلے استخارہ کرلیں"
"جب ہے آنخضرت ہے جدا ہوا ہوں اس وقت سے لیکر اب تک دب بدن حالت میں تنزل ہی آتا جار ہا ہے اور حضرت اب این اندرا نتہائی تنزل بنسیت پہلی خجالت کے معلوم

کرتا ہوں۔ اپنی اصلاح آنخضرت ہی کی خدمت بابر کت میں رہنے میں منحصر معلوم ہوتی ہے۔ دل تو حمنرت اب تک یہی جاہتا ہے کہ اپنی زندگی کا پچھے حصہ آنخضرت کی خدمت اقدس میں گذار دوں تا کہ اللہ تعالی آنخضرت کی خبت میں رہنے کی برکت سے احقر کی اصلاح فر مادیں "۔

اس کے جواب میں حضرت مولا نانے تحریر فر مایا:

" یہ آپاحسن ظن ہے۔ جزا کم اللہ تعالیٰ۔ورنہ میں تو ایک بدکار ناشا نشتہ انسان ہوں بلکہ انسان کہلائے کے بھی لائق نہیں ہوں"

مولا نامحدا سحاق صاحب وزیرستانی تحریر فرماتے ہیں:

حضرت کومیں نے خطاکھا کہ اپنفس امارہ کی اصلاح آپ سے کرنا جا ہتا ہوں اور ساتھ کچھ روحانی امراض بھی لکھ دیے مصرت نے تحریر فر مایا کہ مجھ جیسے گنہگار سے کس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے ہتم کسی متبع سنت کی طرف رجوع کرو" لیکن میرے اصرار پر اصلاح کے تعلق کو قبول فر مالیا۔

ا پناسلاف میں حضرت مولا نامحمر قاسم صاحب نانوتو گاور حضرت شیخ البند مولا نامحمود حسن رحمه الله علیه تذکره رحمه الله علیه تذکره الله علیه کی بھی یہی شان تھی۔مولا نا عاشق الہی صاحب میر تھی رحمه الله علیه تذکره الرشید "میں حضرت شیخ البندر حمد الله علیه مولا نامحمود حسن رحمه الله علیه کے بارے میں فرماتے .

کرنفسی اور تواضع کاسبق آپ کے قدم قدم پر برکت وسکون سے حاصل ہوتا ہے ہایں وجہ بیعت لینے سے عمو مااپنے کو بچایا۔ مگر جو ہر کوکتنا ہی گودڑ میں دیا ہے ۔ اور مشک کو کیسا ہی کپڑوں میں چھیا ہے ، کھلے اور مہکے بغیر نہیں رہتا۔ (س984۲983) حضرت مفتی سعیداحمد صاحب (مفتی مظاہرعلوم سہار نپور) کی تواضع وفنائیت ۔

جامع الکمالات ہونے کے باوجو دایئے شاگر دسے بیعت ہوئے۔

آپ حضرت حکیم الامّت تھا نوی رحمہ اللّه کے مجاز صحبت تھے، اپ علم وفضل میں یگانہ روزگار تھے، بہت بڑے فقیہ ومحدث تھے، ہرفن میں کمال حاصل تھا، اس کے باوجود آپ تواضع وانکسار کا پیکر تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت حکیم الامّت تھا نوی رحمہ اللّه کی وفات کے بعد آپ نے اپنے ہی تلمیذ رشید حضرت مولانا مسیح اللّه خان شروانی رحمہ اللّه (خلیفہ ، حجاز حکیم الامّت رحمہ اللّه ) ہے رجوع کیا اور مجاز بیعت قراریائے۔

ساری زندگی درس و تدریس اور فقه وحدیث کی خدمت میں مصروف رہے اور آ خردم تک جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد (انڈیا) کے شیخ الحدیث رہے، ہزاروں طالبان علم حدیث وفقہ نے آپ ہے کسب فیض کیا اور سینکڑوں سالکان طریقت نے آپ ہے روحانی فیض حاصل کیا۔

مفتی رشیداحمہ صاحب میواتی اپنے شیخ حضرت مولا نامسیح اللہ خان رحمہاللہ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

"حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب لکھنوی رحمہ اللہ مجاز صحبت حضرت حکیم الامّت تھانوی وشیخ الحدیث جامع مفتاح العلوم جلال آ بادانڈیا سے راقم الحروف کوشرف تلمذاورخصوصی طور پر خدمت اقدس میں رہنے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ میرے شیخ حضرت والامولانا مسیح اللّٰہ خان صاحب رحمہ اللّٰہ کے بھی استاد تھے، انہوں نے کئی سال تک حضرت مفتی صاحب رحمہ اللّٰہ سے بڑھا اور مشکوا ۃ تشریف تک غالبًا مدرسہ ھذا ہی میں این وطن میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللّٰہ سے کتب پڑھیں۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللّٰہ ذہانت وذ کاوت ،حکم ووقار ،اخلاق واوصافِ حمیدہ میں اپنے ا کابر کانمونہ تھے،انتہاء درجہ منگسرالمز اج تھے، باوجوداس کے کہ حضرت والا (مولانامسیح الله خان صاحب رحمه الله) کے استاذ تھے مگر حضرت حکیم الامنت رحمه الله کی رحلت کے بعد آپ نے حضرت والا رحمه الله سے رجوع فر مایا حالانکه حضرت حکیم الامنت رحمه الله کی طرف ہے آپ مجاز صحبت ہو چکے تھے۔ حق تعالی درجات بلند فر مائیں "آمین ۔ رحمہ الله کی طرف ہے آپ مجاز صحبت ہو چکے تھے۔ حق تعالی درجات بلند فر مائیں "آمین ۔ (کاروان تھا نوی ۱۹۴٬۱۶۳)

www.ahlehad.ord

حصرت مولا نافخرالدين شاه صاحب رحمه الله ( خليفه مجاز حكيم الامّت حضرت تھانوی رحمہاللہ) کی تواضع وفنائیت۔

عالم رباني حضرت مفتى عبدالقادرصاحب رحمهالله حضرت ڈاکٹر حفیظ القدصاحب رحمهالله کے فصل تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ سناتے تھے کہ مولا نافخر الدین شاہ صاحب گھونگی کے علاقہ کے زمیندار تھے اور سید ہونے کی وجہ ہے عوام میں پیرمشہور تھے۔حضرت حکیم الامّت رحمہ لقد سے بیعت ہوئے اور حضرت کے بال آ مدورفت ہوئی ، حسرت نے ایکے اصلاح کی طرف توجہ دی، جب سلوک کی منزلیں طے کرلیں اور ا جازت وخلافت کا وقت قريب آيا تو حضرت ڪيم لامت رحمه الله حضرت فخر الدين شاه صاحب رحمه الله کو آخري گھائی ہے بہت سہولت کے پار لے گئے ،وہ اس طرح کہ حضرت نے فر مایا کہ'' میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کومرید کرتے ہیں حالانکہ آپ کی ابھی اصلاح نہیں ہوئی ہے'؟ جواب دیا کہ میں تو کسی کو بیعت نہیں کر تا اور نہان کومر پیسمجھتا ہوں انیکن خاندان کے اکابر ہے نسبت کی دجہ ہےلوگ مجھ کوا پنا پیر مجھتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں۔

حضرت نے فر مایا:تم ان سب کولکھ دو کہ میری اصلاح نہیں ہوئی ، میں پیرینے کے قابل نہیں ،لہذاتم اینااصلاحی تعلق کسی اور سے قائم کرلؤ' ۔حضرت نے یو چھا کیا ایسا کرو گے؟عرض کیاضرور کروں گا۔

چنانچه کافی تعداد میں کارڈ منگوائے اور کارڈ پر حضرت کا فرمایا ہوامضمون لکھنا شروع کردیا،کوئی آٹھ ۸ دی• ا کارڈ لکھے ہوں گے کہ حضرت نے ایک خادم کو بھیجا کہ جا کر د کھے آ و کیا کررہے ہیں،انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ خطوط لکھ رہے ہیں۔حضرت نے بلایا اور سب خطوط لے لئے اور کارڈوں کی قیت دیدی اور فر مایا:'' امتحان لیناتھا، تذلیل مقصود نہ تھی، یہایک اہم امتحان تھاجس ہے جب جاہ کی جڑ کٹ گئی''۔

پھر<عنرت فخرالدین شاہ صاحب رحمہال**ت**دحضرت کےخلیفہ محاز ہوئے۔

(مابنامه محاس اسلام حضرت ڈاکٹر حفیظ القدمہاجر ،مدنی ص ۲۹-۳۰) حضرت مولا ناشیرمحمدّ مہاجر مدنی رحمہ اللّہ ( خلیفه مجاز حضرت تھانو گ ) کی تواضع و ساد گی۔

سادگی آپ کی طبیعت کا خاصہ بھی۔ مولا نا منظور انعمائی نے اس ضمن میں لکھا کہ ''جب الفرقان ہر ملی سے شائع ہونا شروع ہواتو اس کے ابتدائی دور میں گھوئی سکھر سے سالانہ چندہ کا ایک منی آرڈر آیا۔ مرسل کا نام صرف ''شیرمحد'' لکھا ہواتھا اور تحریر کی سادگی سے اس کا شبہ ہھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی طالب علم ہو سکتے ہیں۔ چنانچ خریداروں کے رجسر میں صرف شیرمحمد کلھودیا۔ عرصہ کے بعدالفرقان میں ایک مضمون کے بارے میں ان صاحب کا خط آیا جس میں امداد الفتاوی کے جا سے اس مسئلہ کے متعلق حضرت تھا نوگ کی ایک خاص تھیں کا فیصلہ اور کیا گیا تھا۔ اس خط سے چہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ بیکوئی عالم دین ہیں۔ جب مولانا کے باس الفرقان کا شارہ پہنچا جس میں ان کا نام مولا ناشیر محمد لکھا ہوا تھا تو ممدوح نے مجھے لکھا ہوگئی ہیں۔ اس لئے میرے نام کے ساتھ مولا ناشیر محمد کھنے کا شوق ہوان سے پچھ با تیں معلوم ہوگئی ہیں۔ اس لئے میرے نام کے ساتھ مولا ناشیکھا جائے''۔

(''بزم اشرف کے چرائے''ص۵۹)

مصلح الامنت حضرت مولا نا شاہ وصی اللّٰہ صاحب ( خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامنت رحمہاللّٰہ ) کی فنائیت۔

مولا ناعبدالقدوس رومی صاحب تحریر فر ماتے ہیں:

جس سال احقر مدرسه مظاہر علوم میں دورۂ حدیث میں شریک تھا، اخیر سال ماہ شعبان میں حضرت مصلح الائمت علیہ الزحمتہ نے تھا نہ بھون کا سفر فر مایا تھا اور والیسی میں مولا نا ظہور الحسن صاحب علیہ الرحمتہ کے مکان گتب خانہ امداد الغربا، میں قیام ہوا۔ اس موقع پر مدرسه مظاہر علوم میں ہم لوگوں کا درسِ بخاری شریف ختم ہور ہاتھا، احقر ( جونکہ اس وقت بھی حضرت ہی ہے وابستہ تھا) حاضر خدمت ہوکر عرض کیا کہ آج ہمارے ہاں بخاری

شریف ختم ہور ہی ہے۔ اگر جناب بھی شرکت فر مالیں تو خوشی ہوگ، حضرت اپنی خمول (گمنامی) پیندی کی بنا، پرلوگوں ہے میل ملاقات کا مزاج ہی ندر کھتے تھے۔ اس لئے ال مدرسہ میں ہے کی کوخبر بھی نہتی کہ مولا ناظہور الحسن صاحب علیہ الرّ حمتہ کے ہاں تھہرے ہوئے ہیں۔اس لئے ان حضرات کی طرف ہے کوئی دعوت بھی نہتی۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ اس وقت واقعتہ ختم بخاری تھا، آج کل کی طرح اس کی نمائش اور تشہیر کہاں ہوئی تھی۔ ہم میکدے سے نکلے کے دنیا بدل گئی

احقر کی درخواست پرحضرت نے بے تامل شرکت پر آ مادگی ظاہر فر مادی ،مگر دوسر ہے ،ہی لمحہ بیسوال بھی فر مالیا کہ'' جہاں بیٹھ جاؤ نگاوہاں سے اٹھا کر کہیں اور بیٹھنے کوتو نہ کہا جائےگا؟''
احقر نے عرض کیا ہے بہو سکے گاوہ لوگ جناب کی شایانِ شان جگہ پرتو ضرور بٹھا نا چاہیں گے۔ یہ من کرا نکار فر مادیا کہ پھر تو میں نہ جاؤ نگا۔ (حالات مصلح الامت ،جلد ایس ۱۶) جامع المنقول والمعقول علامہ مولا نامحمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمہ اللہ کی فنائیت۔

استاذ ،شاگرد کے حلقہ ءارادت میں :

مصلح الامت حضرت مولانا شاہ محمد وصی اللہ صاحب اللہ آبادی کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ کل جن اساتذہ کرام کے سامنے آپ نے طالب علمانہ زانوئے تلمند تہ کیا تھا، ایک دن وہ آیا کہ آنہیں میں سے ایک نہایت جلیل القدر استاذ، استاذ الاساتذہ، جامع معقول ومنقول بزرگ، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرّسین حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی نور اللہ مرقدہ اپنے اس عظیم المرتبت شاگردکی خدمت میں مسترشدانہ حاضر ہوئے۔

تاریخ اسلام میں ایسی مثالیں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں۔ تاریخ کی یہ شہادت ہے کہ علامہ طبی نے اپنے شاگر دعمر خطیب تبریزی ہے مشکوۃ تشریف تالیف کرا کے خوداس کی شرح لکھی۔ ماضی قریب میں حضرت مولا نامفتی الہی بخش کا ندھلوی، جنہوں

نے مثنوی مولانا روم کا تکملہ تحریر فرمایا، زبردست عالم و فاصل ،حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے تلمیزِ خاص اور مرید تھے۔لیکن بعد میں اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے شاگر د جناب حاجی کمال الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔

تاریخ نے پھرایک باریہی داستان دہرائی۔ جولوگ حضرت علامہ بلیاوی رحمہ اللہ ہے واقف نہیں انہیں کچھ بتانے کی حاجت نہیں لیکن جولوگ ناواقف ہیں ان کی خدمت میں مخضر تعارف ضروری ہے۔ تا کہ واقعہ کی اہمیت ان کے ذہن میں آسکے۔

حضرت علامہ رحمہ اللہ حضرت شیخ الہند مولا نامحمود حسن صاحب دیو بندی کے مخصوص تلامہ ہیں ہے۔ جملہ علوم وفنون بالخصوص معقولات میں امام سلیم کئے جاتے تھے۔ دارالعلوم دیو بند کے موجودہ اساتذہ اور ہند وستان میں تھیے ہوئے بیشتر علماء آپ کے شاگر دہیں۔ درسِ حدیث بین خاص انتیاز کے مالک تھے۔ آپ کا درس مخضر مگر نہایت مُقانہ ہوتا تھا۔ مدرسہ فنح پور دہلی ، مدرسہ امدادیہ در بھنگہ، مدرسہ ہائ ہزاری جا نگام اور چند ماہ مدرسہ دارالعلوم مئوییں صدارت تدریس کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ کے اساتذہ نے بالا خرآپ کو دارالعلوم دیو بند کے لئے منتخب فر مایا۔

کے ساتھ میں حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب مدنی کی وفات کے بعد آپ دارالعلوم دیو بند کے صدر المدرّسین ، ناظم تعلیمات اور شور کی کے ممبر بنائے گئے اور تادمِ حیات ان عہدوں پر متمکن رہے۔

ماہ و تاریخ تو محفوظ نہیں تاہم بیمعلوم ہے کہ حضرت علامہ الد آباد حضرت مصلح الامت کے درِاقد س پر سام اللہ میں تشریف لائے تھے۔ مہینہ غالبًا ذیقعدہ کا تھا کیونکہ حضرت علامہ کے تشریف لیے بعد حضرت مصلح الامت نے پہلا خط کیم ذی الحجہ کو حضرت علامہ کے تشریف لیے جانے کے بعد حضرت مسلح الامت نے پہلا خط کیم ذی الحجہ کو آپ کے نام تحریفر مایا ہے۔ دونوں بزرگوں کی ملاقات اور باہم مکا تبت میں ایک عجیب کیف محسوس ہوتا ہے۔ ایک طرف حضرت علامہ بایں جلالتِ شان اپنے کو حضرت والا کے سامنے مستر شدانہ اور مستفیدانہ بیش کرتے ہیں۔ اور ادب واحترام کی وہی نگہداشت ملحوظ سامنے مستر شدانہ اور مستفیدانہ بیش کرتے ہیں۔ اور ادب واحترام کی وہی نگہداشت ملحوظ

ر کھتے ہیں جوایک مرید کواپنے شیخ کے ساتھ ملحوظ رکھنی چاہے اور دوسری طرف حضرت مصلح الامّت بالکل ایک تلمیذ رشید اور شاگر دکی صف میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں جیسا کہ استاذ کا حق ہے اور حق بیہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے اپنی دونوں جیشیتیں کما حقہ نباہ دی ہیں۔

ان مکاتبت ہے استاذشا گرداور مرادوم پدکے باہمی روابط و تعلقات کا جیسا کچھانداز ہوتا ہے۔اگر تاریخ میں اس کی مثال آپ ڈھونڈھنا چاہیں تو شاید مشکل ہے دوا ایک دسیتا ہوں گی۔ حضرت علامہ کا بید کمال ہے کہ استاذ ہونے کے باوجود مستر شدانہ حیثیت ہی سامنے رکھتے ہیں۔ اور کمال بالائے کمال حضرت والا رحمہ اللہ کا ہے کہ باوجود کیکہ شیخ وصلح ہیں ،گرا پنی تلمیذانہ حیثیت کو کہیں فراموش نہیں فرماتے۔ایسا ادب واحتر ام کو دل بڑے انحتا ہے گ

حضرت والا کے ساتھ حضرت علامہ کو جوعشق وتعلق تھا ، دیکھنے والوں نے اس کے آثاراس وقت نمایاں طور پر دیکھیے جب حضرت والا کے وصال کی خبر دیو بند پہنچی ،حضرت علامہ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ جو نہی یہ خبر صاعقہ الرّ گوش زد ، و بَی ۔ لوٹا ہے اختیار ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور اسی وقت فرشِ علالت پر جو گرے بیل تو ایک ماہ بھی دنیائے فانی میں قیام نہیں فر مایا اور بہت جلد عالم برزخ میں اپنے شاگر دوشنج سے جا گے۔ حمصما اللہ تعالی ۔ بقول محذ و بیر حمد اللہ

کوئی مزامزانہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں تیرے بغیرزندگی موت ہےزندگی نہیں (حکیم الامت رحمہ اللہ کے جیرت انگیز واقعات سے ۱۵۷) شیخ المشائخ حضرت مولا نا عبد الغفور مدنی کے واقعات (۱۵٪ حضرت ایدائل محصے پہچانتے ہیں ای لئے گدھا کہتے ہیں' (۱)'' حضرت ایدائل علی قریش کی خانقاہ سکین پورشریف میں دور دراز سے سالکین آکر قیام کرتے اور تزکیئے نفس اور تصفیہ قلب کی محنت کرتے تھے۔عام طور پریہ حضرات جب فجر کے وقت قضائے حاجت کیلئے بستی سے باہرویرانے میں جاتے تو واپسی پر پچھ خشک لکڑیاں بھی

اٹھا کر لےآتے ۔حضرت مولا نا عبدالغفور مدنی '' کی عادت شریفہ تھی کہ لکڑیوں کا بہت بڑا ۔ گفعز اسراٹھا کرلاتے اتنابڑا گٹھٹر یرد مکھے کرجیران ہوتے اور آپس میں طنز ومزاح کرتے۔ یہ باتیں کسی ذریعہ ہے حضرت قریشی کوپہنچیں تو حضرت نے حضرت مولا ناعبدالغفور مدنی کو بلا کرفر مایا،مولانا! آپ اتنا بڑا کھڑ سریر نہ لایا کریں ،بس تھوڑی سی لکڑیاں بھی لے آئیں گے تو کار خیر میں شرکت ہوجائے گی۔حضرت مولا نا عبدالغفور مدنی " نے عرض کیا، حضرت! مجھےاس میں کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی ، میں اپنے شوق سے لے آتا ہوں ۔ حضرت قریشی کے فرمایا ، مولانا! یہاں کے مقامی لوگ جاہل ہیں ، یہ لوگ آپ کی قدر نہیں جانے لہذا آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔حضرت مولا ناتو پوچھا'' حضرت آخر کیاباتیں کرتے ہیں فرمایا کہ مولانا! جب آپ اتنابر اکٹھٹر سریرلارہے ہوتے ہیں تو بہلوگ آ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ، دیکھو پیر قریثی نے خراسان سے گدھا منگوایا ہے۔حضرت مولا نا عبدالغفور مدنی " نے فورا کہا،حضرت! پیلوگ مجھے پہچانتے ہیں ای لئے گدھا کہتے ہیں۔ سجان اللہ ، تواضع کا کیا عالم تھا۔ (حیات صبیب ص ١٥٦) (۲) ''اگران حضرات کی ترابِ تعلین ہوجاؤں تو میرے لئے یہی فخر

دارالعلوم کورنگی میں حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیہ نے حضرت کو مدرسة آنے کی دعوت دی۔ ایک مخلوق تھی جو وہاں آئی ہوئی تھی ، میلے کا سال تھا۔ مبحد میں بیان ہوااور حضرت کے بیان سے پہلے حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمہ الله علیہ نے حضرت کا تعارف ان الفاظ میں کرایا۔''شخ المشائخ حضرت مولا نا عبدالغفور صاحب'' حضرت کی تعارف ان الفاظ میں کرایا۔''شخ المشائخ حضرت مولا نا عبدالغفور صاحب تحریفیں کیس وہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ الله علیہ کے قلبی تاثرات تھے جو زبان سے فرمار ہے تھاس کے بعد حضرت سے بیان کی درخوست کی حضرت مولا نا عبدالغفور صاحب مدنی رحمۃ الله علیہ نے خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعدار شاد فرمایا: ''نہ میں شخ ہوں ، نہ میں شخ موں ، نہ میں شخ موں ، نہ میں شخ ہوں ، نہ مولوی اگر ان حضرات کی تراب نعلین ہو جاؤں تو میر ہے لئے المشائے ہوں ، نہ مولوی اگر ان حضرات کی تراب نعلین ہو جاؤں تو میر ہے لئے المشائے ہوں ، نہ مولوی اگر ان حضرات کی تراب نعلین ہو جاؤں تو میر ہے لئے المشائے ہوں ، نہ مولوی اگر ان حضرات کی تراب نعلی ہوں ، نہ مولوی اگر ان حضرات کی تراب نعلی ہوں ، نہ مولوی اگر ان حضرات کی تراب نعلی ہوں ، نہ مولوی اگر ان حضرات کی تراب نعلی ہوں ، نہ مولوی اگر ان حضرات کی تراب نعلی ہوں ، نہ مولوی اگر ان حضرات کی تراب نعلی ہوں ، نہ مولوی اگر ان حضرات کی تراب نعلی ہوں ، نہ مولوی اگر ان حضرات کی تراب نو مولوی اگر ان حضرات کی تراب نواند کی تراب کی تر

یمی فخر ہے۔حضرت مفتی صاحب دامت بر کاتہم نے جو پچھفر مایا بیان کی محبت ہے میں پچھ بھی نہیں'' (حیات ادریس ہے۔ ہم) (۳) ہاتھ چو منے والوں کو تنبیہ۔

جولوگ فرطِ عقیدت سے ہاتھ چو متے یا یاؤں پڑتے تو اُنہیں فر ماتے:

'' جاہئے تو یہ کہ اپنے پیر کو جنت میں پہنچاؤ ، خدا کے بندو! اس کوجہنم میں تو نہ پہنچاؤ ، ہاتھ چومنا اگر چہ جائز ہے مگر اس طرح کہ ہاتھوں کولب لگیس پیشانی نہ ہی لگے، پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکاؤ۔''

(تذکرہ حضرت مولا ناشاہ عبدالغفور عباسی مدنی ص ۲۹) (۱۲) ''مجھے اس بیان سے سخت تکلیف پہنچی ہے''۔

مولانا غلام محمر صاحب نے ایک تعریفی شعر پڑھ کرآ کے بارے میں آپ کی موجود گی میں کہا کہ ''مولانا عبدالغفور صاحب اولیاء میں سے ہیں ، عالم ربانی ہیں ، مجدّ د میں ۔''

نماز کے بعد آپ نے فرمایا:

'' مجھے اس بیان سے سخت نکایف بہنچی ہے، میں نہ مجہ وہوں، نہ عالم ربانی، میں تجدید کی کونسی باتیں کرتا ہوں جو مجھے مجدّ دکہا گیا ہے، میں تو شریعت کی باتیں بتلاتا ہوں اور شریعت کی تبلیغ کرتا ہوں ، الحمد لللہ یہاں کے سب علاء علاءِ ربانی ہیں، میں تو اگر اولیاء کی جو تیوں کی خاک بھی بن جاؤں تو ہزار بارشکر کروں ، آئندہ کوئی شخص میری نسبت ایسی باتیں نہ کیا کر ہے'' (حوالتہ ءِبالا ص ۲۰۰) خیر العلمیاء حضرت مولا نا خیر محمد حالند ھرکی رحمہ اللّٰد کے واقعات

خیرالعلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندهری رحمه الله کے واقعات (۱) کمالِ تواضع:

جلسہ کے دنوں میں جیسے باقی اسا تذہ کی درسگا ہیں مدعوین علماء کرام کیلے خالی کر دی جاتی ہیں۔حضرت والاً دارالا ہتمام خالی فر مادیتے ، نہ ہی اپنے لئے کوئی

خاص کمر متعین فرماتے تھے۔

معمول بیتھا کہ رات کوتمام مہمانوں کے راحت وآ رام سے مطئمن ہو کرخدام سے دریافت فرماتے کہ کوئی لیٹنے کی جگہ ہے؟ آپؒ کے معمول سے واقف ہونے کی وجہ سے خدام اکثر اس کا اہتمام کرتے کہ آپ کیلئے کوئی کمرہ خالی رہے۔

ایک دفعہ حسب معمول مولا نامحم صدیق صاحب سے پوچھا کہ کوئی جگہ ہے؟
انھوں نے عرض کیا کہ کوئی جگہ خالی نہیں تمام کمروں میں مہمان آ رام فرما ہیں۔ رضا کاروں کے کمرے میں ایک کونے میں کچھ جگہ تھی ، حضرت نے دیکھ کر فرمایا یہ بھی تو جگہ ہی ہے۔ چنا چہ و جیں لیٹ گئے تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ بعد اٹھ کر ذکر میں مشغول ہو گئے اور صبح تک ذکر میں مشغول ہو گئے اور صبح تک ذکر کرتے رہے۔
کرتے رہے کی جلدا ص۳۲)

(۲)ادب وتواضع:

حضرت میں غایت درجہ تو اصلا و بے نفسی پائی جاتی تھی جواہل اللہ کی علامت اور اصحاب معرفت کا امتیاز خاص ہے۔ ایک دفعہ علامہ مولا ناسیلمان ندوگ جامعہ کے سالانہ جاسہ میں تشریف لائے برآ مدہ میں جار پائی پرآ رام فرما تھے، حضرت قدس سرہ سب کے سامنے سیدصاحب کے پاؤں داہتے رہے۔ بین خدام کوادب وتو اضع اورا کرام ضیف کامملی درس تھا۔ (بحوالئہ بالاص ۳۳)

3ا يكسبق آموز واقعه:

حضرت مولا نا خیرمجمہ جالندھری ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے۔ دوران تدریس ایک جگہ ایسا اشکال وارد ہوا کہ اس کاحل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔کو کی ہمارے جبیسا ہوتو وہ ویسے ہی گول کر جاتا۔ پتہ ہی نہ چلنے دیتا کہ یہ بھی کوئی حل طلب نکتہ ہے یانہیں ۔طلبا ،کوکیا پتہ ،وہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تواستاد کا کام ہے کہ یا نہ بتائے۔مگر وہ حضرات امین تھے۔ یہ ملمی خیانت ہوتی ہے کہ استاد کے ذہن میں خوداشکال وارد ہو جواب بھی سمجھ میں نہ آئے اور طلبا ،کو بتایا بھی نہ جائے۔ان حضرات سے تو وہ خیانت نہیں ہوتی تھی

۔ چناچہ آپ نے طلباء کو برملا بتا دیا کہ اس مقام پریہا شکال وراد ہور ہاہے مگر اس کاحل سمجھ میں نہیں آر ہا۔ کافی دیر تک طلبا بھی خاموش رہے اور حضرت بھی خاموش رہے۔ آپ بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں۔ بھی صفح الث رہے ہیں اور بھی اس کا حاشیہ دیکھ رہے ہیں مگراس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آر ہا۔حتی کہ آپ نے فر مایا کہ مجھے تو بات سمجھ نہیں آر ہی ،چلیں میں فلاں مولا نا سے یو چھے لیتا ہوں ۔ بیروہ مولا ناتھے جو حضرت سے ہی دورہ حدیث کر <u>کے</u> تھے۔وہ حضرت کے شاگر دیتھے۔اینے شاگر دوں کے سامنے ان کا نام لیا کہ میں ذراان ہے یو چھے لیتا ہوں ۔ چناچہ آپ اٹھنے لگے ۔اننے میں ایک طالب علم بھاگ کر گیا اور اس نے جا کرمولا ناکو بتادیا کہ حضرت آ کیے پاس اس مقصد کیلئے آرہے ہیں۔مولا نااپنی کتاب بند کرے فوراً حضرت کے پاس پہنچے۔ حاضر ہو کرعرض کیا ، حضرت آپ نے یا دفر مایا ہے۔ فر مایا ہاں مولانا! یہ بات مجھے بچھ بیں آرہی۔ دیکھو کہ اس کاحل کیا ہے۔ انہوں نے پڑھااور سمجھ تو گئے مگر بات یوں کی ،حضرت! جب میں آ کیے پاس پڑھتا تھا تو آپ نے ہمیں پیسبق یڑھاتے ہوئے اس مقام کواس وقت یوں حل فر مایا تھا اور آ گے اس کا جواب دے دیا۔ اب دیکھیں کہ اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ جی میراتوعلم اتناہے کہ اب استاد بھی مجھ ہے یو حصے آتے ہیں۔ند۔ نہ وہ صحبت یا فتہ تھے ، تربیت یا فتہ تھے۔اسکو کہتے ہیں تصوف اور یہ ہے ( خطبات فقیر،جلد( ۳ )ص۱۴۱)

### 4 التباع شريعت وسنت:

بحمراللہ حضرت حکیم الامت کے تمام متوسلین ومستر شدین ہی اتباع شریعت و سنت میں رنگے ہوئے ہیں۔ان میں حضرات خلفاء و مجازین کی شان کچھ اور بھی نمایا ل ہے۔ یہی رنگ ہمارے حضرت میں جھلکتا تھا ، کذب وغیبت سے قطعانا آشنا تھے ، علم وعمل کا مجسمہ اور خداتر سی کا نمونہ تھے۔ تو اضع وا نکسار آ کی طبیعت بن چکی تھی۔ بہمی کسی شخص سے درشتگی اور ترش روئی سے پیش نہ آتے۔ آپ کی اس نرمی خوش خلقی اور تو اضع کے باوجو داللہ تعالی نے آ کیوا کیک خاص و قار اور رعب عطافر مایا تھا۔خود سرائی اورخود نمائی کی عادات بد

حضرت کو چھوکر بھی نہ گزری تھیں ، کاملین کی سنت کے مطابق طبیعت پر ہمیشہ تو اضع اور سادگی کی ایک خاص کیفیت طاری رہتی ، گفتار ، رفتارلباس خوراک وغیرہ میں ہر گز تو قع نہ تھا۔ آپ نسبت اشر فیہ کے ایک بلند پایہ شیخ تھے مگر ایک دفعہ حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کاملیوریؓ خلیفہ مجاز حکیم الامت کی موجودگی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جوش میں فرمایا:

'' حضرت ُ ( تحکیم الامت تھانویؒ) کے اقوال سننے ہیں تو ہم سے من لو، اورافعال وعمل دیکھنا ہے تو مولا ناعبدالرحمٰن صاحب کود کیھلؤ'۔ بیالفاظ حضرت کے کمال انکسار و تواضع کوظا ہر کررہے ہیں۔ بیالفاظ حضرت کے کمال انکسار و تواضع کوظا ہر کررہے ہیں۔

> حضرت جاجی عبدالغفورصاحب جودهیوری رحمته الله کے واقعات۔ (۱) ۔ بفسی:

حضرت مولا نامحد منظور نعمانی صاحب رحمته الله علیة تحریفر ماتے ہیں:

حاجی صاحب کی زندگی میں جوایمانی صفت میری نگاہ میں جہت ہی زیادہ نمایاں ہے وہ ان کی بے نفسی ہے، اگران کو کسی ایسے کام میں جوعرف عام میں بہت ہی پست اور گھٹیا سمجھا جاتا ہواور جس کے کرنے سے لوگوں کی نظروں میں آ دمی بے وقعت ہوجاتا ہواجر اخروی اور دین نفع کا کوئی پہلونظر آئے تو وہ اس کو بڑی بے نکلفی بلکہ ذوق وشوق سے کرتے ہیں اور اس کی بالکل پروانہیں کرتے کہ کوئی کیا سمجھے گااور کیا کہ گا۔

اس سلسلہ میں ایک واقعہ جس سے مجھے بڑاسبق ملا اور جس کا میرے دل پر آئ تک اثر ہے یہاں بھی ذکر کرتا ہوں: '

یہ بات مجھے پہلے ہے معلوم تھی کہ حاجی صاحب نے خیر کے جومختلف سلسلے قائم کرر کھے ہیں اُن میں ایک پیجمی ہے کہ وہ مفید دینی اور اصلاحی کتابیں کافی مقدار میں کتب خانوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیخص اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا تو اگر مناسب سمجھتے ہیں تو اس کووہ کتاب بلاقیمت ہدیہ کردیے ہیں ور نہ اس کوخرید نے کی ترغیب دیکر اس اصل قیمت پردے دیتے ہیں جس پروہ کتب خانہ ہے آئی ہوتی ہے اور کبھی مزید نقصان برداشت کر کے اس سے بھی کم قیمت پر دے ہے ہیں ، یہ سلسلہ حضرت حاجی صاحب کے ہاں عالبًا ۲۰۰۰۔ ۲۰ سال سے قائم ہے۔

میرے نزدیک تو یہی بڑی بے نفسی کی بات ہے کہ کسی شخص کو کتاب خریدنے کی ترغیب دیکرخود ہی اس کے ہاتھ کتاب فروخت کی جائے ،لیکن اس سلسلہ میں اب سے تمین ساسال پہلے مجھے ایک بڑا ہی جیرت انگیز اور بہت ہی سبق آ موز تجربہ ہوا۔

حاجی صاحب نے مجھے جود ہیورآنے کے لئے لکھا، میں نے ارادہ کرلیااور اُن بی کے مشورہ سے سفر کا پروگرام اس طرح بنا کہ پہلے میں'' بی پاڑ'' اتروں اور دو دن وہاں قیام کر کے جود ھپور جاؤں ، حاجی صاحب نے مجھے لکھا کہ میں ان کے لیے ڈیڑھ دو ۲۰۰۰سو رویے تک کی مفیداور عام فہم دینی اور اصلاحی کتابیں بھی کتب خانہ ' الفرقان' سے لیتا آؤں ، چنانچہ میں نے یہ کتابیں ساتھ لے لیں ، پروگرام کےمطابق میں'' بی یاڑ''پہنچاتو دیکھا کہ حاجی صاحب وہیں تشریف فرماہیں، انھوں نے مجھ سے دریا فت فرمایا گیا کتابیں ساتھ آئی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں لایا ہوں ، فر مایا تو مجھے ابھی دید یجئے! میں نے عرض کیا کہ کتابیں جو دہپور ہی تو جانی ہیں اس طرح میرے بکس میں چلی جائیں گی ،فر مایانہیں مجھے یہاں ہی دید بچئے ، میں نے ساری کتابیں حوالہ کر دیں ۔ فر مایا جو کمیشن دیا گیا ہووہ رمنہا کر کے ہر کتاب کی قیمت مجھے بتاوی جائے ۔میرے ایک رفیق سفرنے حساب لگا کر ہرایک کتاب کی قیمت بعدمنهائی کمیشن لکھدی ، یہ جمعہ کا دن تھا ،اس کے بعد جب میں جمعہ کی نماز کے لیے مجد گیا تو دیکھا کہ مجد کے احاطہ ہی میں ایک درخت کے نیجے بچھی ہوئی حا در پر وہی کتا ہیں اس طرح لگی ہوئی ہیں جس طرح بعض غریب کتب فروش زمین پر حیا در بچھا کر ا پنا کتب خانہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں ، میں نے سمجھا کہ جاجی صاحب نے یہ کتابیں کسی صاحب کے سپر دکر دی ہیں اور وہ بیچارے اس طرح ان کوفر وخت کررہے ہیں۔

ا گلے دن حاجی صاحب نے دریافت فرمایا کدان کے علاوہ اور کتابیں بھی ساتھ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جی بس یہی تھیں، فرمایا وہ تو سبیں ختم ہوگئیں، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دو کان حاجی صاحب نے خود ہی لگائی تھی اور خود ہی جیڑھ کتب فروشی ، فرمائی اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہر پڑھے لکھے تحض کوخود بلاتے اور ایک دو کتابیں اس کو دیکر فرماتے کہ ان کو دیکھو، جی چاہے ، اگر مفید سمجھوا ور خرید سکوتو قیمت ادا کرینا اور اگر خرید نے کی استطاعت نہ ہواور رکھنا جا ہوتو یوں ہی رکھالین ، مگر مجھے آگر بنا جانا۔

جب بیریات بمجھے معلوم ہوئی کہ جاجی صاحب نے خود ہی بیڑھ کے کتب فروشی کی ہے اوراس طرح کی ہے قومیری طبیعت پرایک تو اس کا بوجھ پڑا کہ میری کتابوں کی وجہ سے انھوں نے اتنی زیر باری اٹھائی اور دوسرا وسوسہ دل میں بیر آیا کہ شاید بہت سے لوگوں نے سمجھا ہو کہ بیچنے کے لئے میں اپنی کتابیں سفروں میں بھی ساتھ لیے پھر تا ہوں اور یہاں میں نے حضرت جاجی صاحب سے یہ بیجا کا م لیا ہے۔

اب مجھے یا دنہیں کہ اس بار میں نے حاجی صاحب سے پچھ عرض کیا اور موصوف نے اس کے جواب میں فر مایا یا ازخود مجھ سے فر مایا۔ کہ'' حضرت! میر سے پاس ا تناعلم تو ہے نہیں کہ میں ایسی کتابیں لکھ کر اللہ کے بندوں کو نفع پہنچا سکوں اور اس کا ثواب حاصل کر سکوں نہیں یہ کرسکتا ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے ان کی اشاعت میں اور اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندوں تک ان کے پہنچا نے میں کوشش کروں اور اس طرح اس ثواب میں شریک ہوجاؤں، میں بس اس لا لیے میں ایسا کرتا ہوں'۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت حاجی صاحب نے جس'' پی پاڑ'' میں اس شان سے یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت حاجی صاحب نے جس'' پی پاڑ'' میں اس شان سے یہ'' کتب فروثی'' کاممل کیا ، وہاں کے لوگ عموماً حضرت موصوف کوایک شیخ ومرشداور جودھ پورکی ایک معزز اور باوقار شخصیت کی حیثیت سے جانتے پہچانتے ہیں ، دراصل ایسانفس وکش عمل وہی شخص کرسکتا ہے جس کانفس بالکل کٹ چکا ہواور جس کی نظر ہر طرف سے ہٹ کر

بس الله تعالیٰ کی رضااور اجرِ آخرت پرجم گنی ہو۔ الله تعالی اس دولت کا کچھ حصداس ناچیز کوبھی عطافر مائے۔ (تحدیث نعمت ۳۳) ۲۔ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کی طرف سے اجازت:

حاجی صاحب نے بیان فر مایا کہ بالکل ا جا تک حضرت کا والا نامہ آیا جس میں تلقین بلا بعیت کی اجازت دی گئی تھی۔ مجھ پر اس کا ایسا اثر پڑا کہ خلاف عادت جیج نکل گئی ، پھر میں نے حضرت کو لکھوایا کہ 'میں پڑھا لکھا کچھ نہیں ہول ، میں نے ذکر و شغل بھی نہیں کیا ہے پھر میں ایک جھوٹی ذات کا آدمی ہوں یعنی تیلی ، البتہ ظاہر صوم وصلوٰ ق کی پابندی اللہ تعالیٰ نے میں ایک جھوٹی ذات کا آدمی ہوں یعنی تیلی ، البتہ ظاہر صوم وصلوٰ ق کی پابندی اللہ تعالیٰ نے نصیب فر مائی ہے ، ریا ، عجب ، کبر ، حسد وغیرہ کے بارہ میں بھی کچھ موٹی موٹی معلومات ہیں۔ ایک حالت میں اگر بیان مناصب خیال فر ماویں تو خدمت کے لئے عاضر ہوں''۔

حضرت نے حسب معمول آئ پر جواب دیا، پڑھا لکھانہ ہونے کے ہارہ میں اور فرخل نہ کرنے کے ہارہ میں میں نے جولکھا تھا اُس کے متعلق حضرت نے پچھ تحرینہیں فر مایا، اوراپ تیلی ہونے کا میں نے جو ذکر کیا تھا آئ پرتج ریفر مایا'' کیا حرج ہے، بعضے تیل تھی سے بھی زیادہ قیمت کے ہوتے ہیں'' ظاہر صوم وصلو ہ کی پابندی نصیب ہونے کا میں نے جو ذکر کیا تھا اس پر حضرت نے تحریفر مایا کہ کیا یہ تھوڑی نعمت ہے' ریا اور عجب وغیرہ کے بارہ میں جو میں نے لکھا تھا کہ اس کے متعلق بھی موٹی معلومات ہیں، اس پرتج ریفر مایا'' پھرتو نور علی نور''۔

اور آخر میں جو میں نے لکھا تھا کہ ایسی حالت میں بھی اگریہی مناسب خیال فرماویں تو خدمت کے لیے حاضر ہوں ۔اس پرتحر برفر مایا کہ'' ہاں ضروران شاءاللہ برکت ہوگی'' (تجدیث نعمت ص۳۳۸)

ر حدیث سال المحمل میلی جالندهری رحمه الله کی تواضع وفنائیت: مجامد ملت حضرت مولا نامحم علی جالندهری رحمه الله کی تواضع وفنائیت: جناب ظفر الله بیگ صاحب بیگچرار جامعه اسلامیه، اسلام آباد نے بتایا که ایک دفعه حضرت مجامد ملت رحمه الله نے ان کے گاؤں" پیرو" (ضلع جھنگ) میں ایک جلسہ ہے خطاب کرنے تشریف لا نا تھا۔ان کے والد مولا نا احمد یار صاحب (فاضل دیوبند) نے ملازم کو گھوڑی دیمر بھیجا کہ آپ کوریلوں اٹیشن سے لے کر آئے۔ ملازم نے ریل گاڑی کی ایک ایک سواری کو بغور دیکھا ،اس کا اندازہ تھا کہ مجابد ملت مولا نامحم علی جالندھری رحمہ اللہ امیر مجلس تحفظ ختم نبوت رواجی قتم کے امیر ہمونگے۔ عالمانہ قیمتی لباس مجبوبانہ وضع قطع ، خطیبانہ چال ڈھال، بھاری بھر کم شخصیت ہوں گے جن کے ساتھ ایک ملازم نما طالب علم ہو گاجوان کا بریف کیس اٹھائے آتا ہوگا ، خوصورت رنگدار قیمتی عینک انہوں نے لگار کھی ہوگی ،ان کے جسم سے تازہ تازہ چھڑ کے ہوئے یاؤڈرکی خوشبو آر ہی ہوگی جوانہوں نے گاڑی سے اتر نے سے ذرا پہلے گاڑی کے جمام میں جاکر چھڑ کا ہوگا اوروہ دور ہی سے گھوڑی والے ملازم پریر سائٹروں کے گرئی گاری کے جمام میں جاکر چھڑ کا ہوگا اوروہ دور ہی سے گھوڑی والے ملازم پریر سائٹروں کے گرئیں گے کہ انہیں اس تک پہنچ میں زحمت اٹھانا پڑی ۔ وہ خود انہیں ملازم پریر سائٹروں کے کو نہیں اس تک پہنچ میں زحمت اٹھانا پڑی۔ وہ خود انہیں اس تک پہنچ میں زحمت اٹھانا پڑی۔ وہ خود انہیں آلے۔

سواری والے ملازم و جب کوئی الیم مافوق البشر شخصیت نظرند آئی تو وہ پریشان کھڑار ہا۔مولانا نے علامات سے پہچان لیا کہ وہ لینے تو انہیں ہی آیا ہے،مگراس سے بیکان لیا کہ وہ لینے تو انہیں ہی آیا ہے،مگراس سے بیکہا جائے کہ آ ب ہی مولانا محمعلی جالندھری میں تو وہ مانے گانہیں اگر چہ آپ اس پر تجی قتم بھی کھائیں ،کیونکہ کئی روز کے مسلسل تبلیغی سفر کی بدولت آئی کے پاس ایک ہی کیڑوں کا جوڑا تھا جومیاا ہو چکا تھا بلکہ کرتہ تو بھٹ کر پوسیدہ ہو چکا تھا۔

آپاں ئے تریب گئے سلام کیا اور فر مایا '' بھائی تم کہاں ہے آئے ہو، کئے لینے آئے ہو ؟' اس نے کہا'' مولا نامحمعلی جالندھری کو لینے آیا ہوں ،انہوں نے ہمارے گاؤں پیرویں تقریر کرنی ہے۔ آپ نے کہا'' ویکھومولا ناتو آئے نہیں ،تم مجھے لے چلو جمہیں تو اب ملے گا ' میں نے بھی تقریر سننے تمہارے گاؤں جانا ہے''۔ وہ بھی آپ کے من موہنے چبرہ کو دیکھا ، میں نے بھی تقریر سننے تمہارے گاؤں جانا ہے''۔ وہ بھی آپ کے من موہنے چبرہ کو دیکھا ،

آ خر کار وہ آ مادہ ہو گیا مگر خود زین والے حصہ پر اور آپ کو پیچھے گھوڑی کی ننگی پیٹھ پر بٹھالیا، جب گاؤں پہنچےتو واقفین حال اسے مارنے تک آئے'' ظالم! تم نے مولا ناکو پیچھے یوں بٹھایا ہوا ہے؟''۔اب تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل کی گر اسے اعتبار نہیں آتا تھا اور وہ بار بار کہدر ہاتھا'' مجھے تو آپ نے مولا نامحملی جالندھری کو لانے بھیجاتھا بھلامولا ناایے''۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا:'' بھائی اس کا قصور نہیں بقصور تو میرائی ہے، میں نے اسے اپنا نام بی نہیں بتایا تھا ، بیتو اس کا احسان ہے کہ مجھے اجنبی سمجھ کر بھی اپنے ساتھ لایا''۔ (ماخوذ ما ہنا مہمات اسلام ملتان ، شارہ الاص کا شیخ النفسیر حضرت مولا نا محمد اور ایس صاحب کا ند ہلوی رحمتہ اللہ کے واقعات

تواضع اورفنائیت کےحسین پیکر:

مفتی اعظم پاکتان حضرت مفتی محرشفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں:

(۱) قیام جامعداش فیہ کے زمانے میں الحمد للہ بار باہمی ملاقات اور مسلسل خط وکتابت کا سلسلہ جاری رہا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ باہمی تعلق روز بروز بڑھ رہا ہے وہ ہر تصنیف مجھے سناتے اور چھپنے کے بعد عطافر مات تھے۔ یہی سلسلہ پچھاحقر کیطرف سے جاری رہتا تھابا و جوداس فوقیت کے جواللہ تعالی نے ہم کم وفن اور عمل اور اخلاق میں انکو مجھ پر عطافر مائی تھی اپنی تواضع کی بناء پرفتو کی میں مجھ پر اعتاد فر ماتے تھا در میری تمام تصانیف کو عطافر مائی تھی اپنی تواضع کی بناء پرفتو کی میں مجھ پر اعتاد فر ماتے تھا در میری تمام تصانیف کو اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھتے تھے ۔ وفات سے غالبًا ایک سال پہلے جب میری تفییر ''معارف القرآن' مکمل ہوئی اور آخری آٹھویں جلد مولانا موصوف کی خدمت میں تفییر ''معارف القرآن' کی خط میں تحریر فر مایا جس کودار لعلوم کے ماہنا مدالبلاغ میں شائع کردیا گیا ہے ، اس کے ساتھ ایک خط میں تحریر فر مایا کہ '' میں تمہاری ہر تصنیف کے دو نسخ کو تھا ہوں اللہ تعالی نے فر مایا ہے ومن کل شی خلقنا ذوجین'' مولانا موصوف کی ہر مجلس اور رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ومن کل شی خلقنا ذوجین'' مولانا موصوف کی ہر مجلس اور گفتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ومن کل شی خلقنا ذوجین'' مولانا موصوف کی ہر مجلس اور گفتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ومن کل شی خلقنا ذوجین'' مولانا موصوف کی ہر مجلس اور گفتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ومن کل شی خلقنا ذوجین'' مولانا موصوف کی ہر مجلس اور گفتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ومن کل شی خلقنا ذوجین' موقع ہوا کرتے تھے۔

(چند عظیم شخصیات ص ۱۰۵)

(۲) میرے لڑے مولوی محرتقی سلمہاب سے چند ماہ پہلے لا ہور گئے تو مولا ناکی

حقیقت ہے ہے۔ مجھ ہے ملم ہے مل کا تو کہنا ہی کیا مولانا کو القد تعالی نے ملمی کمالات میں اپنے تھی معاصرین میں خاص امتیاز اور تفوق عطا فر مایا تھا گراس کے ساتھ بزرگوں کی صحبت نے تو اضع اور فروتی کی بھی وہ صفت عطا کر دی تھی جوقد ہم علماء دیو بند کا خاص امتیاز تھا کہ نہ کہیں علم کے دعو ہے نہ دوسروں پراپنی فوقیت کا کہیں کوئی شائبہ مشہور مقولہ ہے کہ ''معاصرت مفاخرت کی بنیاد ہوتی ہے''گر القد والوں کی شان ان سب چیزوں سے باند ہوتی ہے ، حق تعالی نے مولانا موصوف کو ایسا ہی بنایا تھا جس کے آثار الحکے تمام اعمال میں ظاہر ہوتے تھے۔

حقیقت پہ ہے کہ ملمی کمالات بھی جبھی اپنارنگ لاتے ہیں جب انکے ساتھ تزکیہ باطن اور تقوی وطہارت ہومولا ناموصوف کوحق تعالی نے جس طرح علمی کمالات میں فائق فرمایا تھا ای طرح انکو باطنی کمالات سے مزین فرمایا تھا۔ (ایضا ص ۲۰۱)

(۳) تخت والوں ہے بھی او نچے ہیں تر ہے خاک نشین :۔

جناب کوٹر نیازی مرحوم آپ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

مولانا کی درویشی کاعالم بیتھا کہ اخبار نہیں پڑھتے تھے نہ بی کوئی اخبارگھریر آیا میں جب بھی حاضر ہوتا پوچھتے''مولوی صاحب نی خبر کیا ہے'' میں جستہ جستہ نفصیل عرض کر دیتا۔ ایک دن میں نے عرض کیا'' حضرت!اگرا جازت ہوتو میں اخبار بھجوادیا کروں آپ تازہ ترین حالات

سے باخبرر ہیں گے'' فرمانے لگے''مولوی صاحب! ہم اخبار کیسے پڑھیں ایک تو اس میں قلمی اشتہار ہوتے ہیں دوسرے تصوری تیسرے خبریں ہوتی ہیں مگر راوی نامعلوم! خدا جانے! بی ثقہ ہے کہ بیں ہمیں تو بس ای طرح خبریں تم ہی بتا دیا کرو'' دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ جس بات کوحضرت کا ندھلویؓ نے حق جانا اس پرعمل کس بختی کے ساتھ کیا۔تصویراورفلم کے بارے میں ڈائے تو دوسرے علماء کی بھی یہی تھی اور اس وقت بھی اکثر علماءاحضرات یہی رائے رکھتے ہیں ،مگرسوال یہ ہے کہ اس پڑعمل کتنے اصحاب کا ہے؟ کون ہے جوتصور نہیں تھنچوا تا؟ کون ہے جواپنی تقریبات میں فوٹو گرافروں کنہیں بلوا تا؟ کون ہے جوٹی وی کوغلط جاننے کے باجوداس پرجلوہ افروز نہیں ہوتا؟ کون ہے جو بینکنگ سٹم کو غلط قرار دینے کے با جود بنکول میں اے ا کاؤنٹ نہیں کھلوا تا؟ کون ہے جوجد ید تعلیم ک امخالف ہوین کے باجودہ اپنے بچوں کوسکولوں اور کالجوں میں نہیں بھیجتا؟ جہاں تک مذہبی حلقوں کاتعلق ہے رائے سب کی وہی تھی اور وہی ہے جو حضرت کا ندھلوی کی تھی فرق صرف عمل کا تھا۔وہ جس بات پراعتقادر کھتے تھے کر کے دکھاتے تھے ،جو کہتے تھے اس کےمطابق ان کاعمل تھا۔اسوہُ به خالصتاً صاحبان عزیمت کا ہے مجھ جیسے اصحاب رخصت نہ اس راستے پر چلنے کی ہمت رکھتے ہیں اور نہاس دور میں اس کی ضرورت ہی سمجھتے ہیں۔ ہماری بات جانے دیجئے ۔سوال تو ان حضرات ہے ہے جوایک بات مانتے ہیں اور پھراس برعمل نہیں کرتے ۔اس معیار پر میں نے تو اپنی زندگی میں ایک ہی شخص کو بتام و کمال پورااتر تے دیکھااور وہ حضرت کا ندھلویؑ تھے۔تصور کو نا جائز کہا تو پھر عمر بھرتصور نہیں تھنچوائی ، جلسے میں بھی کسی نے تصویر لینا جا ہی تو اسے وہیں ڈانٹ دیا۔ دعوے ہے کہ سکتا ہوں کہ خود انکی اولا د کے یاس بھی انکی تصویر نہ ہوگی ۔کرس گھر میں رکھنا خلاف سنت سمجھتے تھے تو پھر ساری عمر چٹائی اورایک معمولی سی دری یر ہی بیٹھ کر گز ار دی۔

مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ میں اپنے وقت کے صاحب جبروت حاکم ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ نے جواس وقت مغربی پاکستان کے گورنر تھے آپ سے ملنے کی خواہش کی جو

شخص پیغام لایا تھااس ہے کہا:۔

'' ،مواوی صاحب! میں تو انکے پاس جانے کانہیں کہ حکام کے پاس جانا میرے مسلک کے خلاف ہے وہ یہاں آنا جا ہیں تو شوق ہے آئیں مگر شرط یہ ہے کہ اپنے کمرہ میں کری نہیں رکھنے دوں گا جیٹھیں گے تو وہ بھی میرے ساتھ دری پر جیٹھیں گے''۔

اب اس تفصیل کو جانے دیجئے کہ آگے کیا ہوا؟ مخصریہ کہ ملاقات ہوئی اوراس پر تعریف نواب کالا بان کی بھی ہوئی چاہیے کہ انھوں نے شرط منظور کی اورایک بوریائشین فقیر کی کتابوں سے انے ہوئے کمرے میں نیچے بیٹھ کر ان سے بات چیت کی سی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی بات ہی کچھاور ہے ہے۔

پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی بات ہی کچھاور ہے ہے۔

بادشا ہوں سے تر کے در کے گراا چھے ہیں ا

تخت والوں ہے بھی او کچے ہیں ترے خاک نشین ( ہیں علما جق ص ۲۲۲) ( ۴ ) ید بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آستینو ں میں :۔

ج پرجانے کی آرزو ہرسہابرس سے تھی۔ جس عالم دین نے مشکوۃ کی شرح عربی زبان میں کاھی ہواور اسکی طباعت بھی قاہرہ میں ہوئی ہو، ہرو پیگنڈہ اور پبلٹی کے اس دور میں ہوئی ہو، ہرو پیگنڈہ اور پبلٹی کے اس دور میں وہ چاہتا تو سعودی عرب کی حکومت تسہیلات سفر اور ضیافت کا کیا پچھ سامان بہم نہ پہنچاتی بعروہ تو ان ہاتوں ہے وسول دور تھے۔ ان کاذکر سننا بھی انہیں گوارانہ تھا۔ کی سالول میں تو جا کرزادراہ فراہم ہوا۔ یہ مرحلہ طے ہواتو فکر دو ہاتوں کی دامن گیرتھی ایک دن میں حاضر ہواتو کہنے گئے" مولوی صاحب! کوئی ایک صورت کرو کہ پاسپورٹ تصویر کے بغیر بن جائے" میں نے عرض کیا" کوشش تو ضرور کروں گااگر چہشکل بہت ہے۔ البتہ ایک گزارش جائے" میں نے عرض کیا" کوشش تو ضرور کروں گااگر چہشکل بہت ہے۔ البتہ ایک گزارش ہے آپ جانے لگیس تو روائی کی تاریخ پہلے ہے بتادیں پچھ ہم بھی دعا کی درخواست کر عیس گئے" فرمایا" مولوی صاحب! دعا تو وعدہ ہے ہر مقام پرنام لے کر کرونگا مگر روائی کی تاریخ میں بناؤں گا اور ہاں و کھنا کہیں اخبار میں نہ آ جائے کہ جج پر جارہا ہوں شہرت ہوگ میں اور بجب و کبر کا ڈر ہے" اب یہ معلوم نہیں یہ فوٹو کافت خوال کیسے طے ہوا میں تو اپنی کوشش اور بور کورک کافت خوال کیسے طے ہوا میں تو اپنی کوشش

میں نا کام ہوگیا تھا۔ ہاں اتناجا نتا ہوں کہ وہ بغیر تاریخ بتائے تشریف لے گئے اور بغیر تاریخ بتائے واپس تشریف لے آئے نہ جاتے ہوئے رخصت کرنے والوں کا ججوم تھا نہ آتے ہوئے استقبال کرنے والوں کا اژ دہام

> نه يو چهان خرقه پوشول کی ارادت ہوتو د مکھائکو پدیفالئے بیٹھے ہیںا پنی آستیوں میں

(ص ایضاً ۲۲۷)

شیخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمرعثمانی رحمه الله کے واقعات: \_

> نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زرسے پیدا دین ہوتا ہے ہزرگوں کی نظر سے پیدا

بایں علم وضل اور ہمہ کمالات سے متصف ہونے کے باوجود مولا نامرحوم عادات واطوار کی سادگی میں اپنی مثال آپ نہ مولا انا کے خود دار خود دونوش میں کوئی تکلف تھا اور نہ ہی گفتگواور طرزِ کلام میں کوئی تضنع تھا۔ سادہ وضع کے پرانے بزرگ تھے، ہمیشہ نئے طور طریق اور تہذیب جدید کے آ داب سے دور بلکہ نفور رہے۔ چنانچہ وضع قطع لباس وطعام اور گفتگو میں اپنے بزرگوں کے طریقے کے موافق ہمیشہ سادگی اور بے نکلفی کو ہی اضتیار کیا اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت مولا نامرحوم جیسی شریعت وطریقت کی جامع کمالات اور

نادرؤ روز گار شخصیتیں کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اورایسے مردان حق آگاہ کا کہیں قرنوں میں ظہور ہوتا ہے۔ (ہیں علما جق ۲۳۴۳)

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت عثانی عبد حاضر کے آئم فن علماء 'اولیاء اتقیاء کی صف میں ایک بلنداور ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حق تعالی نے ان کو علمی و ملی مقامات میں ایک خاص امتیاز عطافر مایا تھا اور ساتھ ہی بزرگان دین کی صحبت نے تواضع اور فروتیٰ کی بھی وہ صفت عطا کر دی تھی کہ جوعلاء دیو بند کا خاص امتیاز ہوتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو علمی کمالات کے ساتھ باطنی کم لات سے بھی مزین فرمایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی جامع علم وعمل خدا ہستیاں کہیں قرنوں میں پیدا ہوتی ہیں۔''

(۱)''ابایسے متواضع اور منگسرالمز اج بزرگ کہاں پیدا ہوں گے؟''

آپ کے فرزاندار جمند مولانا قمراحمہ عثانی صاحب زید مجد بم تحریر ماتے ہیں:

1919ء کے اواخر میں حضرت مولانا بحثیت امیر اعلی مرکزی جمعیت علاء اسلام موجی دروازہ لا ہور کے عظیم الشان جلئے عام کی صدارت فرمانے کے لئے لا ہورتشریف لائے جس میں مشرقی اور مغربی پاکتان سے تعلق رکھنے والے علاء کرام نے بہت بڑی تعداد میں شرکت فرمائی تھی مشرقی پاکتان سے مولانا اطهر علی سلمئی (خلیفئے ارشد حکیم الامت حضرت تھانوں قدس سرہ) اور مولانا صدیق احمد جا ٹگامی بھی تشریف لائے تھے ، موجی دروازہ کے جلسہ عام کے علاوہ تمام مخصوص اجلاس جامعہ اشرقیہ مسلم ٹاؤن میں منعقد ہور ہے تھے جن میں صرف مرکزی قائدین ہی شرکت کرتے تھے۔

مشرقی پاکتان کے علماءکرام کے قیام کاانتظام بھی یہیں تھا، جب مولا نارحمہ اللہ کوخصوصی اجلاس میں معلوم ہوا کہ مولا نااطہر علی گزشتہ شب سے در دگر دہ کی تکلیف میں مبتلا ہیں اوراس وجہ سے وہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے ہیں آسکے ، تو مولا نابیہ سنتے ہی اُن کی جائے قیام کی طرف روانہ ہوگئے حالانکہ ای ۱۰ مرال کی عمر میں ضعف ویرانہ سالی اور گھنوں میں درد کی شکایت کے باعث حضرت مولانا رحمہ اللہ کے لیے ان دنوں چند قدم چانا بھی مشکل ہور ہا تھا دوسری طرف جونہی مولانا اطبر علی صاحب رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ مولانا اُن کی عیادت کے لئے تشریف لارہ بین تو وہ بیتا باندا ٹھ بیٹھے اور خادم کو دوڑا یا کہ حضرت کی عیادت کے لئے تاشر بیف لارہ بین تو وہ بیتا باندا ٹھ بیٹھے اور خادم کو دوڑا یا کہ حضرت اوروہ واقعی ای حالت میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور اجلاس میں شرکت کے لئے حاضر ہور ہا ہوں' اوروہ واقعی ای حالت میں اپنے کمرہ سے باہر نگل آئے تھے مگر دوسری طرف مولانا عثانی بھی تشریف الا چکے تھے اس لئے اُنہیں مجبور اوائی جانا پڑا، پھر دیر تک معذرت خواہاندانداز میں مولانہ رحمہ اللہ کی زحمت فرمائی پر اظہارِ تائف فرماتے رہے ، اب ایسے متواضع اور منکسر المحز ان جرز رگ کہاں بیدا ہوئگ ؟

(عالیس بڑے مسلمان جلداول ۱۹۵۲)

المز ان جرز رگ کہاں بیدا ہوئگ ؟

(عالیس بڑے مسلمان جلداول ۱۹۵۲)

گئے ۔ ''ان شاء اللہ ان حضرت کی علمی و دینی خد مات میری مغفرت کا ذریعہ بنیں گئے '۔ '

آ گے تحریفر ماتے ہیں:

راقم الحروف کابار ہاتج بہومشاہدہ ہے کہ حضرت مولانا رحمہ اللہ کی مجلس میں جب مجھی کسی شریک مجلس کی طرف سے حضرت مولانا بدر عالم میر شعی مہاجر مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالرّ حمٰن گاملپوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمہ الردیس کا ندھلوی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا کے شخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا ندہلوی مہاجر مدنی مدفیق مے اساء گراحی حضرت مولاانا کے شاگرادن رشید کے زمرے میں بیان کیے جاتے تو آپ نے اس امر واقعی پر بھی کسی فخر ومہابات کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ یہی ارشاد فرمایا کہ:

''میں توان حضرات کواپنامعاصر وہم چیثم خیال کرتا ہوں اورامیدر کھتا ہوں کہ قق تعالیٰ جلّ شانہ اِن حضرات کی علمی ودینی خد مات جلیلہ کوان شاءاللہ میری مغفرت و بخشش کا بھی وسیلہ وذر بعیہ بنادیں گے''

الله اكبر! يه ہے اس جليل القدر عالم دين اور محدّ شه اجل كى تواضع و بے نفسى كا

عالم جس کے تجرّفی الحدیث اور تفقہ فی الدّین کو برصغر کے اکابر علماء کے علاوہ عالم اسلام کے علماء کے علاوہ عالم کے علماء و محققین نے بھی تسلیم کیا ہے، بلکہ اس کی گر نقد رعلمی خد مات کو زبر دست خراج تحسین پیش کیا ہے اور جس سے شرف تلمذّیران شاگر دانِ جلیل نے بھی ہمیشہ فخرمحسوس کیا ہے (حوالہ بالاص ۲۹۵)

> مفتی اعظم پاکستان مفتی محمر شفیع صاحب رحمہ اللہ کے واقعات: (۱) تواضع اور سادگی کے پیکر:

عارف بالله حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی رحمہاللہ آ کیے تذکرہ میں تحریر

فرماتے ہیں:

ایک اور واقعہ یا وآیا جس سے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا حضرت کیم الامت قدس سرہ سے خصوصی تعلق واضح ہوتا ہے، حضرت رحمہ اللہ لے بہاں دوسم کی مجلس میں ہی حضرت رحمہ اللہ ہوتی تھیں ، ایک مجلس عام ہوتی تھی ایک مجلس خاص ، عام مجلس میں بھی حضرت رحمہ اللہ مخصوص حضرات کو اپنے بائیں جانب بٹھایا کرتے تھے ، مفتی صاحب رحمہ اللہ بھی انہی حضرات کے ساتھ تشریف رکھتے تھے ، ایک روز مفتی صاحب رحمہ اللہ کو آنے میں پچھ دیم ہوگئی اور جب وہ پنچ تو مجلس بھر چکی تھی ، آگے بیٹھے کی کوئی گنجائش نہیں تھی مفتی صاحب رحمہ اللہ یتھے میٹھ گئے ، حضرت رحمہ اللہ نے اور گرادھر دیکھا البتہ اپنے پاس پچھ تھوڑی ہی جگہ تھی ، عذر کیا کہ : '' حضرت رحمہ اللہ سے مرمایا :''مولوی شفیع یہاں آ جاؤ'' ۔ مفتی صاحب نے اولا بعد پھر بہت مسرت کے لیج میں فرمایا :'' مولوی شفیع ! میرا جی چاہتا تھا کہ تم یہاں میر بعد پھر بہت مسرت کے لیج میں فرمایا :'' مولوی شفیع ! میرا جی چاہتا تھا کہ تم یہاں میر بعد پھر بہت مسرت کے لیج میں فرمایا :'' مولوی شفیع ! میرا جی چاہتا تھا کہ تم یہاں میر بیاس بیٹھو'' ۔ چنا نچہ جب مفتی صاحب رحمہ اللہ نے حضرت رحمہ اللہ کا اصرار دیکھا تو انٹھ کر سے بھاتو انٹھ کر کے بیاں بیٹھو'' ۔ چنا نچہ جب مفتی صاحب رحمہ اللہ نے حضرت رحمہ اللہ کا اصرار دیکھا تو انٹھ کر کے بیاں بیٹھو'' ۔ چنا نچہ جب مفتی صاحب رحمہ اللہ نے حضرت رحمہ اللہ کا اصرار دیکھا تو انٹھ کر کے بیات تھا کہ تم یہاں میں بیاس بیٹھو'' ۔ چنا نچہ جب مفتی صاحب رحمہ اللہ نے حضرت رحمہ اللہ کا اصرار دیکھا تو انٹھ کر کھی تھا ہوں کے گئے ۔

اں واقعہ ہے احقر نے دو نتیجے نکا لے ،ایک تو یہ کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی طرف حضرت کی کس قدر خصوصی توجہ تھی گویا حضرت اُس مجلس میں اصلی مخاطب مفتی صاحب ہی کو سمجھتے تھے ،اس لیے جا ہتے تھے کہ وہ کسی طرح قریب آ جا ئیں ، دوسری طرف اس سے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی تواضع کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں اپنی تواضع کی بنا پر آ گے بڑھتے ہوئے شرم آتی تھی کہ میری کیا خصوصیت ہے جو میں اسنے لوگوں سے آگے جا کر بیٹھوں ، تمام عمر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا یہی حال رہا کہ ظاہری و باطنی علوم و کمالات کے جامع مونے کے باجو د تو اضع اور سادگی کے پیکر ہے ۔

(البلاغ مفتى اعظم نمبر ۴٠)

(٢) مجھےان کی اس تواضع پر بے حد شرمند گی محسوس ہوئی:

یاد آیا کہ ایک مرتبہ دارالعلوم میں ایک مجلس تھی ،اسا تذہ کرام اور طلبہ حاضر تھے، میں وہاں پہنچا تو فرمائیں گے، یہ اصطلاحی عالم تو نہیں مگر ان شاء اللہ علاء کے کام کی باتیں ارشاد فرمائیں گئے، میں نے مرض کیا کہ'' حضرت ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف نہر کھیں''۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب تشریف لے گئے ،اور میں نے حضرت تھا نوی قدس سر' کی باتیں شروع کردیں، کیونکہ میرا مبلغ علم تو صرف اور صرف حضرت تھا نوی قدس سر' ہی

موسم گل میں پو چھتے ہو کیا حال تم اس دلوانے کا جس نے ایک ہی گل کے اندر سارا گلستان دیکھا ہے

میں نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ بعد میں خاموثی کے ساتھ مجلس میں پیچھے آگر بیٹھ گئے ، مجھےان کی اس تواضع پر بے حد شرمند گی محسوس ہوئی ( ۴۳)

# (۳) بے تکلف اور سادہ زندگی:

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی کی دولت بھی فراوانی کے ساتھ عطافر مائی تھی ،علوم باطنی کے بغیر ملوم ظاہرا یسے ہیں جیسے روح کے بغیرجسم، اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کوجسم کے ساتھ اس کی روح بھی عنایت فر مائی تھی ،آپ کی زندگی میں علم وممل کے اعلی معیار پر ہونے کے باجود انتہائی سادگی تھی ،آپ ہرکس وناکس سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے،آپ کی بے تکلفی اور سادگی کا بیالم تھا کہ میں ایک روز آپ سے ملئے گیا تو دیکھا کہ حضرت کمرے میں جھاڑو دے رہے ہیں ، میں نے عرض کیا کہ حضرت میں دیدوں؟ فرمایا نہیں! پورے کمرے کوجھاڑو دی ، کچھ کچرااٹھا کر بچھنکا، پھر ہاتھ دھوکرمصافحہ کیاور بے تکلفی سے باتیں شروع کردیں۔

الله تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو باعتبار دین و نیا بڑے مراتب عالیہ عطا فرمائے تھے مگران کا انداز زندگانی اس طرح سادہ اور بے تکلف تھا اور کوئی امتیازی شان معلوم نہ بوتی تھی ،ان کی ساری زندگی (اسوؤرسول اگرم صلی الله علیہ وسلم میں ڈھلی ہوئی تھی ، عبی سبب تھا کدا تکی ذات میں بڑی محبوبیت تھی ، ظاہری اور باطنی کمالات کی وجہ سے لوگوں کو صرف عقیدت ہی شہب بلکہ ایک درجہ کی محبت بھی تھی ، ہر طبقہ کے لوگوں میں نہایت ہر دلعزیز تھے ، تواضع وا کساری انکی عادت ثانیے تھی ۔لباس و پوشاک ، رہنے میں نہایت ہر سادگی اور بے تکلفی تھی ، میں نے ان کو بھی تھی تھی ۔لباس و پوشاک ، رہنے ہی میں نہایت میں سادگی اور بے تکلفی تھی ، میں نے ان کو بھی تھی تھی ۔لباس و پیشاک ، رہنے ہی میں رہتا تھا ، کرتا اس پر بعض وقت صدری اور شری یا جامہ ،البتہ جب بھی کسی تفریب براور عبازیب تن فرما لیتے تھے ،ایک دومالی بھی ہاتھ میں رہتا تھا ، روز مرہ کے استعال کی ضروری اشیا ،بھی نہایت سادہ اور معمولی حیثیت کی رہتی تھیں ، اپنے ضروری کا مخودا ہے ہاتھ سے انجام فرما لیتے تھے بقول کسی شاعر کے دبی

تکلف ہے۔ اللہ مرتبہ میں حالی کوئی بات ، گر ہر بات میں اک سادگی ہے۔

ایک مرتبہ میں حضرت رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ گھر کے اندر سے بلاوا آیا ،

ایک مرتبہ میں حضرت رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ گھر کے اندر سے بلاوا آیا ،حضرت رحمہ اللہ ایڈ اندر نہیں گئے ، پھر بلاوا آیا تو فر مانے لگے کہ بھائی! ہمارے ناشتے کاوقت ہے ، پھر ناشتہ و بیں منگوالیا اور مجھ سے فر مایا کہ آپ بھی ہمارے ناشتے میں شامل ہوجا بیئے ، ناشتہ آیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں تین جار تھیکے تھے ، ماش کی دال تھی ، پا ہے تھے اور جائے ، آپ میں نے دیکھا کہ اس میں تین جار تھیکے تھے ، ماش کی دال تھی ، پا ہے تھے اور جائے ، آپ

نے تکلف نہیں فر مایا اور یہی سادگی اور بے تکلفی آپ کے ہرانداز زندگی کی جان تھی۔ (۴۸)

(۳)۔ میرے پاس کوئی سرمائی آخرت نہیں ہے، میں نے عمر بھر کچھنیں کیا۔
جب آپ پر پہلا دل کا دورہ ہوا تو اس وقت میں حضرت بابا مجم احسن صاحب رحمته اللہ علیہ
کے ساتھ عیادت کے لیے گیا، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہم لوگوں کود کھے کر آبدیدہ ہو گئے
اور نہایت نحیف اور لرزتی ہوئی آواز میں فرمانے لگے: میر ہے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ
میری مغفرت فرمادیں، میرے پاس کوئی سرمایہ آخرت نہیں ہے، میں نے عمر بھر پھے نہیں کیا،
چند سیاہ لکیریں تھینچی ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو قبول فرمالیں تو ان کی رحمت ہے، نیہ بھی وہی غلب ہے
تو حیداور اپنی ہے مانگی کا احساس ہے جس کو مقام عبدیت اور فناء الفنا ہے تعبیر کرتے ہیں
ذالک فضل اللہ یؤ تیں گلی کا احساس ہے جس کو مقام عبدیت اور فناء الفنا ہے تعبیر کرتے ہیں
ذالک فضل اللہ یؤ تیں گلی کا احساس ہے جس کو مقام عبدیت اور فناء الفنا ہے تعبیر کرتے ہیں
ذالک فضل اللہ یؤ تیں گلیگی کا احساس ہے جس کو مقام عبدیت اور فناء الفنا ہے تعبیر کرتے ہیں

۵\_حضرت مفتی صاحب کا انتیازی وصف:

حضرت مولا نامحد منظور نعمانی صاحب رحمه الله تحریر فر ماتے ہیں:

برصغیر میں علوم دنییہ کے سب سے بڑے مرکز داد المصلوم دیوب میں ایک طالب علم کی حیثیت سے راقم سطور اب سے قریباً ستاون سال پہلے شوال ۱۳۲۳ ہے میں داخل ہوا تھا ،اس وقت ہمارے دینی مدارس میں منطق ،فلے فداور علم کلام وغیرہ'' معقولات' کا بہت زورتھا ، میں ان فنون اور علوم عربیہ کی تعلیم و تحصیل سے فارغ ہوکر وہاں پہنچا تھا ،میرا طالب علمانہ قیام دارالعلوم میں صرف دوسال رہا ، پہلے سال مشکوۃ شریف اور ہدا یہ اخیرین کی جماعت میں شرکت رہی اور دوسرے سال دورہ حدیث میں ۔

ان جماعتوں کے سارے اسباق اس دور کے دارالعلوم کے اکابراسا تذہ (امالعصر حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن عثانی ،حضرت مولا ناشبیراحمدعثانی ،حضرت مولا ناسراج احمد رشیدی ،حضرت مولا نارسول خان ہزاروی ،حضرت مولا نا رسول خان ہزاروی ،حضرت مولا نا عزازعلی امروہوی ،حضرت مولا نا محمد ابراہیم بلیاوی رحصم اللہ تعالیٰ) ہی پڑھاتے تھے اس لیے راقم سطور کو دارالعلوم کے صرف انہی اساتنذ ہُ کبار کے تلمذ کا شرف حاصل ہوسکا۔

اپنی طالب علمی کے اس دور میں بھی کم آمیزی کا گویا مریض تھا (اب بھی یہی حال ہے جومیرے لئے یقینا مفید ہے زیادہ مضر ہے ) بہر حال کم آمیزی کی اس عادت کی وجہ ہے دارالعلوم کے اس دور کے ان حضرات اسا تذہ ہے کوئی خاص تعلق اور رابط نہیں رہا جن سے کوئی سبق پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ،ان اسا تذہ میں حضرت مولا نامح شفیع صاحب بھی تھے جو دارالعلوم کے کم عمراسا تذہ میں اپنے علم اور سیرت وصلاح کے لحاظ ہے اس وقت بھی ممتاز سمجھے جاتے تھے۔

ان کا ایک متیازی وصف جس کا اس زمانے میں بھی قلب پر خاص اثر تھا، تو اضع کا غیر معمولی رویہ تھا، جہال تک یاد ہے جب بھی ان کو دیکھا نگاہ نیجی اور سر جھکا ہی دیکھا ، جوطالب علم سامنے آتا، سلام میں حققت فرماتے ،اورا گرطالب علم سلام کرتا تو از راوتو اضع کسی قدر خمیدہ ہو کر بڑی محبت سے سلام کا جواب دیتے ، جب کسی سے مخاطب ہوتے یا کوئی آپ سے مخاطب ہوتے یا کوئی آپ سے مخاطب ہوتے یا کوئی آپ سے مخاطب ہوتا ہمیشہ حسین چبرے یر مسکرا ہے۔

دارالعلوم کی متجد ہے متصل ایک بالائی کرے پر آپ کا تجارتی کتب خانہ تھا (جو غالبًا اس زمانہ میں اساذ نا حضرت میاں سیداصغر حسین صاحب رحمہ اللہ کی شرکت میں تھا) جب بھی اپنے لیے یاکسی دوسرے کے لیے کوئی کتاب خرید نے کے واسطے وہاں جانا ہوتا تو مفتی صاحب رحمہ اللہ (جو بہر حال دارالعلوم کے اساتذہ میں تھے) مجھ طالب علم سے اس طرح پیش آتے کہ مجھے بڑی ندامت اور شرمندگی ہوتی ، غالبًا ہرا یک کے ساتھ وہ اس طرح پیش آتے کہ مجھے بڑی ندامت اور شرمندگی ہوتی ، غالبًا ہرا یک کے ساتھ وہ اس طرح پیش آتے ہوئے (۵۲)

(۲)۔اُن کے اس رویہ ہے میں ہمیشہ شرمسارر ہتا:

دارالعلوم کی رسی طالب علمی کا دورختم ہونے کے بعد راقم سطور جہاں بھی رہا، سال میں ایک دود فعہ دیو بند حاضری کا برابر معمول رہا،ان حاضریوں میں بھی حتی الا مکان حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کا اہتمام کرتا، وہ ہمیشہ اس طرح پیش آتے کہ گویا میں ان کا چھوٹانہیں ہوں کم از کم اقران میں سے ہوں ،ان کے اس رویہ سے میں ہمیشہ شرمسار رہتا ، دراصل بیتواضع ہمارے اکابر واسلاف کا خاص ورثہ تھا اور حضر مفتی صاحب نے اس سے حصہ وافر پایا تھا۔ عارفین اور حکما، اخلاق کا مشہور مسلمہ ہے کہ تمام محان اخلاق کی اصل اور سرچشمہ '' تواضع'' ہے جس طرح تمام مساوی اخلاق کی جڑاور بنیاد' 'کبر'' ہے اور سرچشمہ '' تواضع'' ہے جس طرح تمام مساوی اخلاق کی جڑاور بنیاد' 'کبر'' ہے ۔

ر ں. (۷)۔خدمت خلق اور بے نفسی کا ایک سبق آ موز واقعہ:

استاذمحتر محضرت اقدس مفتی محمد رفع عثانی صاحب زیدمجدهم تحریرفر ماتے ہیں: سردیوں کی ایک راہے میں والد صاحب رحمہ اللہ بذریعہ ریل تھانہ بھون اٹیشن پر اُتر ہے ، برانج لائن پریدایک چھوٹا 🗨 قصبہ ہے جس کا اشیشن بھی بہت چھوٹا اور آبادی ہے کا فی دور ہے ،راستہ میں کھیت اور غیر آباد زمینیں ہیں وہاں اس زمانے میں بھی بجلی تو تھی ہی نہیں ،رات کے وفت قلی یا سواری ملنے کا بھی امکان نہ تھا کیونکہ اس وفت ا کا دُ کا ہی کوئی مسافر آتا جاتا تھا ،گاڑی دو تین منٹ رک کر روانہ ہوگئی اب اٹیشن پر ہو کا عالم تھا ، ہرطرف جنگل ، اندھیری رات اور سناٹا ، اشیشن سے قیام گاہ تک آمدور فت عموماً پیاد ہ یا ہوتی تھی ، والد صاحب زحمه الله تنها تنهج ، سامان بهي ساتھ نه تھااس ليے کو ئي فکر نہ تھي ،ا جا نک آ واز آئي'' قلي ، قلی' ! بیآ واز بار بارآ رہی تھی اوراب اس میں گھبراہٹ بھی شامل ہوگئی تھی ،کوئی صاحب مع اہل وعیال اس گاڑی ہے اُترے تھے قلی نہیں مل رہا تھا جوآ بادی تک سامان پہنچادے ، یہ والدصاحب رحمه الله كے ايك واقف كارتھے اورعقيدت مندانه ملتے تھے، والدصاحب رحمه اللہ ہے اپنابو جھاٹھوانے پر ہرگز راضی نہ ہوتے یا عمر بھرندامت کے بوجھ میں دے رہے۔ حضرت والدصاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی ہے سریر رومال لپیٹ کراویرے جا درڈ الی اور مزدورانہ ہیئت میں تیزی ہے پہنچ کر کہا'' سامان رکھواؤ کہاں جانا ہے''؟انھوں نے پیۃمخضراً بتاتے ہوئے میرےسر پرسامان لا دنا شروع کر دیا ، پہلا

بکس ہی اتنا بھاری تھا کہ میں نے بھی نہاٹھایا تھا ،اس پر دوسرا بکس رکھا، تیسرا عدد میر ہے ہاتھا وربغل میں تھانا چاہتے تھے، میں نے دونوں ہاتھوں ہے بمشکل اس بکسوں کوسنجا لتے ہوئے کہا کہ'' حضور! میں کمزور آ ڈمی ہوں زیادہ نہیں اٹھا سکتا بیر (تیسرا عدد) آپ سنجال لیں۔

یہ خضراً قافلہ روانہ ہوا ، بوجھ سے پاؤں ڈ گمگار ہے تھے گرمیری اس کمزوری کو میری ٹارچ نے چھپالیا تھا جوانھیں راستہ دکھار ہی تھی اور میری طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ویتی تھی ، ان کی قیامگاہ پر سامان اُ تاراوہ یہ کہہ کر ذرااندر گئے کہ ' ابھی آ کر پیسے دیتے ہیں' میں موقع پاکر وہاں سے غائب ہوگیا ، اگلے دن وہ صاحب خانقاہ میں حسب سابق بڑی تعظیم سے ملے ، گرانھیں کیا معلوم وہ ایک ' قلی' سے ل رہے ہیں (ص ۱۲۰)

تعظیم سے ملے ، گرانھیں کیا معلوم وہ ایک ' قلی' سے ل رہے ہیں (ص ۱۲۰)

(۸) ایسا ہی ایک اور واقعی آ کے لکھتے ہیں :

ای موقع پر ایک اور وقعہ بھی سایا کہ ''میں دیو بند میں ایک دن نماز فجر کے لیے جا رہا تھا، سامنے ایک بہت ہی ضعیف بڑی بی کو ویکھا جو پانی کا گھڑا کنویں سے بھر کرلا رہی تھیں گرا ٹھانا دو بھر بور ہاتھا، بمشکل چند قدم چل کر بعی جائی تھیں، بھے سے دیکھانا گیا، پاس جاکر کہا ''لاؤاتماں مید گھڑ اتمہار ہے گھر پہنچا دوں' مید کہ کر میں نے گھڑ ااٹھالیا، وہ جولا ہوں کے کہا میں اہتیں اور ای براداری سے تعلق رکھتی تھیں، جب میں گھڑ بڑی بی کے گھر میں رکھ کر بار نکلاتو وہ نہایت لہ حاحت اور السحاح کے ساتھ دعائیں دیے گیس جو مجھے کافی آگے باہر نکلاتو وہ نہایت لہ حاحت اور السحاح کے ساتھ دعائیں، میں نے پھر گھڑ ااٹھا کر ان کے گھر بہنچا دیا، واپسی پر پھرای وقت اور ای حال میں ملیں، میں نے پھر گھڑ ااٹھا کر ان کے گھر بہنچا دیا، واپسی پر پھران کی دعائیں دور تک سنتار ہا، میں نے یہ وی کر کہ یہ سودا ستا ہے کہ چند منٹ کی محت پر آئی دعائیں ماتی ہیں میں نے روز کا یہی معمول بنالیا ، بڑی بی بھی اس کی عادی ہو گئیں، اب میں کنوئیں پر بی بہنچنے کی کوشش کرتا تھا تا کہ انھیں ور ول بھی تھنچنا نہ پڑے، جھر لگہ یہ معمول عرصۂ دراز تک جاری رہا، یہاں تک کہ بڑی بی بیان تک کہ بڑی بی نے وقعہ بھی آج پہلی بارتم ہی کو بتا تھی وی جھوڑ دیا، شایدان کا انتقال ہوگیا تھا''۔ پھر فر مایا کہ یہ واقعہ بھی آج پہلی بارتم ہی کو بتا

ر ہاہوں تا کہ پچھی حاصل کرو۔ 9۔احازت بیعت اورخلافت سے سرفرازی:

تھانہ کھون میں چوتھی حاضری اسم الھے یا ہے ہوگی اور اب وہ ہوگی اور اب وہ ہولی ہے گار ہے گار ہے اب وہ چلا رہا تھا ،سلوک وتصوف اور عشق ومعرفت کی پر چیج را ہوں سے گذرتے گذرتے اب وہ مقام آگیا تھا جہاں تھیم الامت مجد دملت حضرت تھانوی جیسا رہبر ور جنما ہر طرح امتحان کرنے کے بعد مطمئن تھا کہ جس مسافر طریقت نے ان کی اُنگلی پکڑ کرا ہے سفر کا آغاز کیا تھا ،اب وہ راستہ کے تمام نشیب و فراز اور چیج وخم سے نہ صرف پوری طرح باخبر ہے بلکہ ناوا قفوں کی رہبری کے لیے بھی اس پر پور ااعتاد کیا جاسکتا ہے۔

ربیع الثانی ۱۳۳۹ه میں آجا نگ حضرت حکیم الامت رحمہ الله کامکتوب گرامی دیو بند پہنچا جس میں والد آجد رحمہ الله کوتلقین و بیعت کی اجازت تحریر تھی وہ مکتوب گرامی یہاں بعینہ نقل کیا جاتا ہے:

عليم الامت رحمه الله كاكرامي نامه بالثاني \_\_\_\_وسياه

' بمشفقی مولوی محد شفیع صاحب مدرس دارالعلوم دیو بند علمه الله السلام علیم!

ہے ختہ قلب پروارد پرہوا کہ آپ کومع دوسرے احباب کے بیعت وتلقین کی اجازت ہو، پس تو کلاً علی اللہ اس وارد ممل کرنے کے لئے آپ کواطلاع دیتا ہوں کہا گرکوئی طالب حق آپ سے اس کی درخواست کریتو قبول کرلیں اس سے متعلم کے ساتھ معلم کو بھی نفع ہوتا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے خاص محبین پراس کو ظاہر بھی کر ساتھ معلم کو بھی نفع ہوتا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے خاص محبین پراس کو ظاہر بھی کر ساتھ معلم کو بھی نفع ہوتا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے خاص محبین پراس کو ظاہر بھی کر ساتھ معلم کو بھی نفع ہوتا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے خاص محبین

بنظراحتياط بيرنك لفافه بهيجنامون

بنده اشرف على ازتهانه بهون ربيع الثاني وسساح

حضر والدصاحب رحمه الله عليه كوالله جل شانه نے حقیقی تواضع وا نکسار سے نوازاتھا ،ان كے وہم وخيال ميں بھى نه تھا كہ بھى بي نوبت بھى آنيوالى ہے كہ تكيم الامت رحمه الله اپنى خلافت سے سرفراز فرمائيں گے ،احيا تک بيرًا می نامه ملاتو جيزت ميں رہ گئے اور مرشد تھا نوى رحمہ اللہ كواسى عالم جيزت ميں بين خط لكھا:

حيرت وفنائيت

مکتوب: والا نامه گرامی صادر ہوا ، دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ نا کارہ وآ وارہ شفیع اور بیعت وتلقین کی احازت!

صلاح كاركجاومن خراب كجا

میں تو واللہ باللہ کسی بزرگ ہے بیعت ہونے کا سلیقہ بھی نہیں رکھتا ہوگئیں رکھتا ہوگئیں کروں گااور پھرالیا کون بیوتوف ہوگا جو بھی ہے درخواست بیعت کرے گا، بار بار والا نامہ کود کیمنا اور اپنی سیہ کاری پرنظر کرتا ہوں تو جرت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جھے جیسے غفلت شعار سیہ کار کواتے بڑے منصب سے نواز نا کہیں اس منصب کی بدنا می کا سبب نہ ہو ، اس خیال سے یوں جی چاہتا ہے کہ اس کی اشاعت نہ تواچھا ہے۔ ہواب: ''یہی تو بنا ہا اس اجازت کی کہ آپ اپنی نا کار گی کا مزیدا حساس ہونے لگا'۔ مواب: ''اس والا نامہ کے بعد ہے ہر قدم پراپنی نا کار گی کامزیدا حساس ہونے لگا'۔ ہواب: ''ان شاء اللہ بہت نفع ہوگا'۔ مواب: ''دعا وہمت ہے دشیری کی احتیاج بھی اور زیادہ محسوس ہونے گئ'۔ مواب: ''میں حاضر ہوں'۔

مکتوب:'' يہاں تو ہنوزرو زِاوّل ہے'۔

جواب: نہایت کی تفسیر عودالی البدایہ ہے،ان شاءاللہ تعالی یے'' روزاوّل''وہی ہدایت ہے۔

## ای سلسله کاایک اور مکتوب کم جمادی الثانیه **۱۳۳۹**ه

کتوب: "جب سے حضرت والا نے خطاب خاص سے معزز فر مایا ہے میری
ست اور کمزور طبیت کے لئے ایک تازیانہ ہوگیا ہے کسی وقت اس کا تصور ذہن سے نہیں جاتا
کہ مجھ جبیسا نا کارہ و آوارہ ، طریق سے نا آشنا اور بزرگوں کی بیونایات کہیں مجھ پر ججت نہ
ہوں ، بالحضوص جب سے دیو بند میں غیرا ختیاری طور پراس کا چر چا ہوا ہے ہر وقت اس سے
ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کرمیر سے بزرگوں کو بدنا م کریں گے ۔ اس کا الحمد للہ اتنا فائدہ بھی
ہوا کہ گنا ہوں سے بہتے کی بچھ ہمت بڑھ گئی اور نماز میں بچھ من جانب اللہ تعالیٰ حضور کی
ایک کیفیت پیدا ہونے گئی جو پہلے نہیں تھی بلکہ پہلے یہ کیفیت گاہ گاہ ہوتی تھی اوراب الحمد للہ
ایک کیفیت پیدا ہونے گئی جو پہلے نہیں تھی۔ کاہ گاہ ہوتی تھی اوراب الحمد للہ

جواب: "مجھ کو یہی امیر تھی''۔ مکتوب۔۔۔9رمضان المبارک مِڑھ الھ

مکتوب: ''بارگاہ سامی میں حاضر ہوکر حضرت کی جو تیوں کے طفیل ہے الحمد للہ پیتو ہوا کہ''غرور'' ہے ایک گونہ نجات ہوئی اورا پنے کچھ معائب گویامتمثل ہوکر شرمندہ مثل زنگی آئینہ دیدہ ہوں

کی کیفیت پیدا ہوگئی اور بیہ انچھی طرح واضح ہوگیا کہ تمام اہل خانقاہ میں سب سے زیادہ
نا کارہ و آ وارہ بدنام کنندہ خانقاہ میں ہی ہوں ، کئی روز سے حزن کی کیفیت او حسرت بڑھرہی
ہے کہ جب آ قاب ہدایت کا مواجہ میں بھی میری تاریکی کا بیرحال ہے تو آئندہ کیا ہوگا'۔
جواب: "بیاستدلال متکلم فیہ ہے ، بیابیا استدلال ہے کہ ستارہ کے کہ جب
آ قاب کے سامنے بے نور ہوں تو شب کو کس قدر بے نور ہوں گا، بعض او قات بعض احوال کا
ظہور قرب میں نہیں ہوتا و بعد میں ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان فکروں ہی
میں نہ پڑنا چاہے جو ہو سکے کرتار ہے نہ ہو سکے نادم رہے'۔

## شرابلعل وجائے امن ویامہر بان ساقی دلا کئے بہشود کارت اگرا کنوں نخو امد شد

حضرت کے سب خدام اپنے اپنے کام میں ہیں اور رفیع حالات میں ،اوراس ناکارہ کا کام صرف یہ ہے کہ کام کرنے والوں کو دیکھتا اور غبطہ کرتا ہے ،وقت کچھالیا تنگ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا اور ایام عمر گزرتے جاتے ہیں ، نیندگی کثرت نے اور بھی تباہ کردیا ،اب بجزاس کے کہ حضرت والا ہے استغاثہ کروں عالم اسباب میں کیا جارہ ہے'۔ جواب:

ازان رحمت که وقف عام کردی ، جہاں را دعوت انعام

کردی

مكتوب:

مكتوب:

ر بین ایں چنیں مقسوم

نمی دانم چرامحروم ماندم

ماندم

جواب:

جب''نمی نا دانم''ہے پھر فکر ہی ہیں ،مصیب تو''می دانم''میں ہے ''امید ہے کہاس نالائق خادم کی خاص طور سے دشگیری فر مائی جائیگی

کنتوب: که

''مطمئن رہنا جاہیے کہ بعض ترقی اطمینان مستحق کرامت گنہگار

جواب: امنند ہی پ رموقو ف ہے'۔

(11/2 time)

(١٠)\_استعفاء كي خواهش اورخشيت وتواضع \_

آپ کے فتاوی اور فقہی تحقیقات کو اس زمانہ کے فقہا ،،ارباب فتوی اور آپ کے ہزرگوں نے جس انداز میں سراہا اور دل کھول کو دادور دعائیں دیں ،اس کی تفصیلات بہت ہیں جن کا بیموقع نہیں مگر حضرت والد ما جدر حمداللہ علیہ کی خشیت اور تواضع کا بیمالم تھا کہ ہر وقت اس فکر سے پریشان رہتے تھے کہ کسی فتو ہے میں غلطی نہ ہوجائے ، چنانچہ حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ علیہ کے نام ایک خط (مور خہ ۱۲۸مضان میں تام ایک خط (مور خہ ۱۳۵۸مضان میں تام ایک خط ا

فرماتے ہیں کہ:

"اس وقت فتو کی لکھنا ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے اور بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیکام میر ہے بس کانہیں ،اس لیے جیران ہوں کہ کیا کروں ، کیا بید درخواست کروں کہ مدرسہ والے مجھے اس سے معافی دیں اور پھر درس میں لے لیا جائے؟ کیونکہ وہاں غلطیاں چل نہیں سکتیں شاید دیانتۂ میر ہے لیے بہنست اس کام کے وہ کام زیادہ اچھا ہو''؟
مرشد تھا نوی رحمہ اللہ نے تسلی دی کہ!

''جب الله تعالیٰ نے خشیت کا بیغلبہ دیا ہے تو اعانت بھی ہوگی جیساا حادیث میں وعدہ ہے،اگر مقت معتد بہا کے بعداس کی ضرورت محسوس ہوگی بعد میں مشورہ ہروقت ممکن ہے''۔

ا پے مرشداور بزرگول کی ایسی بی تسلیوں اور ہدایات کی بناپر آپ اس کام میں گئے رہے مگر یہ بچھنے کے لیے آپ کسی طرح تیار نہ تھے کہ اس کام کی اہلیت بھی میرے اندر ہے ،ای خشیت وتواضع کا غلبہ تھا جس نے مقدمہ 'امرادام فتین ''میں آپ سے بیکھوادیا ہے کہ:

''میں اپی علمی بے بیناعتی سے بے خبرتو نہ تھا مگریہ حقیقت ہے کہ اس کام کے لیے علم کے جس پایہ ومنزلت کی ضرورت تھی اس سے پوراواقف بھی نہ تھا؟ تعلیمی خدمتوں کی طرح حضرت اساتذہ اور بالخصوص سیدی واستاذی حکیم الامّت محبد دالملّت حضرت تھا نوی قدس سرہ کی امداد واعانت کے بھر وسہ اس بارکوسر پراٹھالیا، کی سال تک کام کرنے کے بعد اس علم تک رسائی ہوئی کہ یہ کام مجھ جسے بے بضاعت و بے لیافت لوگوں کانہیں''۔

مجھے اتنا کہ پچھ نہ سمجھے ہائے سوبھی ایک وعمر میں ہوا معلوم سوبھی ایک وعمر میں ہوا معلوم

راکاھ)

اا\_هيقتِ علم

شخ الاسلام حضرت اقدی مفتی محموعتانی صاحب زید مجدهم تحریفر ماتے ہیں!

گزشتہ صفحات میں حضرت والدصاحبؓ کے علمی مذاق اور علم دوی کے بارے میں بہت می با تیں تفصیل ہے لکھ چکا ہوں جن ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کی شخصیت بنیادی طور پر ایک ہمی شخصیت تھی ، آپ کی ساری عمر دری و قد رئیں اور تصنیف وافقا وجیے کا موں میں بسر ہوئی ، کتب بینی کے شوق اور ذوق مطالعہ کے بارے میں بھی چھے لکھ چکا ہوں کہ اس دور میں اس کی نظیری کم ہی ملیں گیس ہیکن اس زبر دست علمی انہاک کے باوجود یہ برآن آپ کے ذہین میں متحضر رہتی تھی کہ یہ کتابی علم اور وسعت مطالعہ مضل اور خشیت اللہ کی روح پیدا نہ ہواس وقت ایک خول ہی خول ہی اور جے تک اس میں عمل اور خشیت اللہ کی روح پیدا نہ ہواس وقت تک انسان خواہ کتنا بڑا عالم اور اور تحقق بن جائے ، اس کی ساری علمی تحقیقات بے وزن اور کے جان رہتی ہیں۔

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر صرف علم می مخطب کے لیے کافی ہونا تو شیطان بھی بڑا عالم ہے اور وہ مستشرقین جودن رات علمی تحقیقات میں مصروف رہتے ہیں وہ بھی بہت ہے مسلمان اہل علم ہے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے علم کی کیا قدر وقیمت ہوسکتی ہے جوانسان کو ایمان کی دولت نہ بخش سکے، اسی طرح جوعلم انسان کی علمی زندگی پراٹر انداز نہ ہووہ ہے کارہے۔

کہنے وہ ہات بھی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر علم بیکار ہے لیکن ایسے اوگ کم ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بیہ بات پیوست ہو چکی ہو، حضرت والدصاحب کی اداادامیں بید حقیقت جلو ، گرنظر آتی تھی ، علم وحقیق کے کام سے اس درجہ وابستگی کے باوجود آپ کو اس علم وحقیق سے نفرت تھی جوانا نیت اور خود بنی پیدا کرے ۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مدرسہ میں بڑھانے کیلیے مشاھر محققین تلاش کرتے ہیں الیکن مجھے ایسے متواضع اللہ والے چاہمیں جو علمی تکبر ،خودرائی ،خود بیندی سے پاک ہوں اور اپنے شاگردوں کو مسلمان بنا چاہمیں جو علمی تکبر ،خودرائی ،خود بیندی سے پاک ہوں اور اپنے شاگردوں کو مسلمان بنا

سكيں خواہ علم وتحقیق میں ان كا پایہ سی قدر كم كيوں نہ ہو۔

خودآ پ کا بیرحال تھا کہ علم دخقیق کے اس مقام بلند کے باوجود جواس دور میں خال خال ہی کسی کو حاصل ہوا ہے ، آپ کواپنے کسی علمی کارنا ہے پر کوئی ناز پیدا ہونے کا تو سوال ہی نہیں تھا ،اپنی بڑی ہے بڑی خدمت کو بچے سمجھتے رہے ،انسان کو عام طور ہے اپنی تحریروں اوراینے لکھے ہوئے مضامین ہے ایک اُنس پیدا ہو جاتا ہے، چنانچے مصنفین میں عام طور پرییشوق پایا جاتا ہے کہ ان کی تالیفات کا تذکرہ کیا جائے ، انہیں سراہا جائے ، چنانچہ مصنفین کی محفلیں اپنی تصانیف ہی کے ذکر اور انکی تعریفوں سے لبریز ہ ہوتی ہیں ہعض لوگ جا بجا اپنی تالیفات کے حوالے دیکر اُن کے اقتباسات لوگوں کو سناتے رہتے ہیں بہھی کسی میں بیرخیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کرنے کا اصل کا مؤ ہی تھا جواس نے انجام دے دیا۔حضرت والدصاحبٌ قدس سرہ کے یہاں اس فتم کی باتوں کا نہ صرف بیا کہ کوئی سوال نہ تھا بلکہ آپ کو اس فتم کے ہرطر زعمل سے بخت کراہیت تھی گئے ہوئے سے بڑا تالیفی کام کرگز رنے کے باوجودای فکرمیں رہتے کہ نہ جانے اس کاحق ادا ہوایا نہیں جمحض لوگوں کی تعریف ہے آپ کوخوشی حاصل نہ ہوتی ، ہاں!اگر کسی جگہ ہے بیا طلاع ملتی کہ فلاگ کتاب ہے فلا پشخص کو کوئی عملی فائدہ پہنچاہے،اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، یااس کے نظریات بدلے ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ،اس پرالّلہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے اور اس خدمت کے لیے الّلہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا فر مائتے۔آپ اکثر فر مایا کرتے تھے کہ اگر ہم خیال لوگوں سے کچھ دادوصول ہوگئی تو کیا فائدہ؟اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کتاب لکھی گئی تھی اے فائدہ پہنچایانہیں؟

''تفسیر معارف القرآن''کی شکل میں آپ نے جوعظیم علمی کارنامہ انجام دیا ،آج بفضلہ تعالیٰ وہ ایک دنیا کوسیراب کررہا ہے اور عام مسلمانوں سے لے کرعلاء تک سب اس سے فیض یاب ہور ہے ہیں ،لیکن جب کوئی شخص آپ کے سامنیاس تفسیر کی تعریف کرتا تو یہی فرمایا کرتے کہ: ''تفسیر لکھنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ،البتہ میں نے حکیم الامت حفرت تھانوی قدس سرہ کی ''تفسیر بیان القرآن''کونسٹنا آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے ،علاء کرام کے لیے تو شاید اس میں فائدے کی چیزیں زیادہ نہ ہوں ،البتہ میں نے عام مسلمانوں کے لیے یہ کتاب کھی ہے ،خدا کرے کہ اس سے بچھ فائدہ پہنچ جائے۔''
لوگ تو عام طور پر دوسروں سے اخذ کی ہوئی با تیں اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش میں رہتے ،حضرت والدصاحبُ کا معاملہ بیتھا کہ باوجود بیہ کہ ''معارف القرآن' میں وقت کی ضرورت کے بے شارا سے مسائل ومباحث موجود ہیں جو'' بیان القرآن اور' اور دوسری کی ضرورت کے بے شارا سے مسائل ومباحث موجود ہیں جو'' بیان القرآن اور' اور دوسری تفسیروں کے مباحث سے زائد ہیں ، لیکن وہ ہمیشہ یہی فرمایا کرتے کہ اس کتاب میں ، میں نے کام کیا کیا ہے ؟ بس' ' بیان القرآن' اور بعض دیگر تفاسیر کی شہیل کر کے انہیں میں ، میں نے کام کیا کیا ہے ؟ بس' ' بیان القرآن' اور بعض دیگر تفاسیر کی شہیل کر کے انہیں میں ، میں انداز میں بیان کردیا ہے۔''

اور میحض زبانی باتیں نہ قیس، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوملم کاحقیقی ثمرہ لیمنی تواضع کاوہ مقام بلندعطافر مایا تھا کہ اپنے نفس یا آپئے کسی کام پر نہ آپ کی تعریفی نگاہ پڑتی ہی نہیں تھی ،اور بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد خود پسندی کا کوئی شائبہ پیدا ہونے کی بجائے آپ کی بندی جائے آپ کی بندی میں اور اضافہ ہوجاتا تھا۔

بعض علاء اور مصنفین کوتفر دکاشوق ہوتا ہے، اور جوکوئی تحقیقی یاعلمی نکتہ ازخود
ان کے ذہن میں آگیا ہو، اُسے وہ اپنی طرف منسوب کرنے میں فخرمحسوس کرتے ہیں، اور
اسے بیان کرتے وقت یہ کہنے میں لطف آتا ہے کہ' یہ بات مجھے کہیں بھی نہیں ملی''لیکن حضرت کامعمول اس کے برعکس یہ تھا کہ اگر ازخود کوئی تحقیق یا نکتہ ذہن میں آتا تو اس تلاش میں رہتے کہ علاءِ متقدّ مین میں ہے کسی کے یہاں وہ منقول مل جائے ، اور اگر وہ منقول مل جاتا تو بے حدمسر ور ہوتے اور اسے اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کی کتاب یا عالم کی طرف منسوب فرماتے جن کے کلام میں وہ ملا ہواور فرمایا کرتے تھے کہ '' تفرّ دسے عالم کی طرف منسوب فرمایا کرتے تھے کہ '' تفرّ دسے مجھے بڑا ڈرلگتا ہے''۔ اگر کوئی شخص آپ کی کسی تحریر وتقریر کے بارے میں آپ کومتنہ ترکا کہ

اس میں فلال فلال بات غلط یا نامناسب درجے ہوگئی ہے، تو قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ،اس کے ممنون ہوتے ،اور بات سمجھ میں آ جاتی تو فوراً بلا تائل اس میں تبدیلی فر مادیتے ، بلکہ انداز سے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سی کے اعتراض کو بالکلیہ ردنہ کرنا پڑے ،اس غرض کے لیے آپ نے کیم الامّت

حضرت تھانوی قدس سرہ کی اتباع میں اپنے رسالہ ماہنامہ''المفتی'' میں ایک مسقل سلسلہ ''اختیارالصّو اب'' کے نام سے جاری فر مایا ہوا تھا۔

پھراگرآپاہے کسی کام یا تالیف وتصنیف کے علمی معیار کے بارے میں مطمئن کھی ہوجاتے تو یہ حقیقت ہرآن مشخضر رہتی کہاس کام کی اچھائی برائی کااصل مداراللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہونے پر ہے ،اگر یہ اس بارگاہ میں قبول ہے تو سب کچھ ہے اور خدانخواستہ قبول نہ ہوتو یہ ساری علمی محنت اور تحقیقی کاوش دوکوڑی کی نہیں ہے۔

آخریم میں آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ''میری ساری عمر کاغذ کالے کرنے میں گزرگئی، تھانہ بھون حاضری ہوئی توشیخ ؓ نے وہاں بھی کاغذ کالا کرنے ہی کے کام میں لگادیا، اگر اس میں کوئی حرف اللہ نعالی کے یہاں قبول ہوجائے تو پیڑا پار ہے، ورندا پنے سارے اعمال ہیج در چیج معلوم ہوتے ہیں''۔اور پیفرما کرآپ اکثر بڑے سوز کے ساتھ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کمی قدس سرہ کا پیشعر پڑھا کرتے تھے کہ

بس ہے اپناایک ہی اگر پنچے وہاں یوں تو کرتے ہیں بہت سے نالہ اگر وفریا دہم (۴۸۹ تا ۴۹۲)

#### ١٢ ـ تواضع وفنائيت

اللہ تعالیٰ نے حضرت والدصاحب کوتواضع کا جو کمال عطافر مایا تھا، وہ یہی تھا کہ علم وضل کے دریا سینے میں جذب کر لینے کے باوجودانہیں اس بات کا ہروفت یقین اوراستحضار تھا کہ میں کسی رفعت و تعظیم کا ہر گز اہل نہیں۔

صرف ایک واقعہ مثالاً پیش کرتا ہوں۔ساری عمر آ پ کا معاملہ بیر ہا کہ ملاقتیوں کے لئے کوئی

آ خرایک روز میں نے اپنی حماقت سے بیم طن کردیا کہ' اہا جی اجھزت تھا نوی قدس سرہ کے یہاں توہر چیز کا نظام الاوقات مقررتھا اور کی کواس کی مخالفت کی اجازت نہتی'۔
احقر کی اس بات پر حضرت والدصاحب رحمہ اللّٰہ اُس روز پہلی بار گھلے اور فر مایا!
''ارے بھائی ،حضرت رحمہ اللّٰہ کے مقام ومنصب کی ہوں کروں تو مجھ سے زیادہ احمق کون ہوگا؟ حضرت رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے جو مقام عطافر مایا تھا اس کی بنا پر انہیں حق پہنچتا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے نظام الاوقات کا تا بعی بنا کمیں ، انہیں جو قطیم دینی کا موں کے لیے اللّٰہ نے پیدافر مایا تھا وہ اس کے بغیر کسے انجام پا سکتے تھے، اس کے علاوہ لوگوں کو ان سے اللّٰہ نے پیدافر مایا تھا وہ اس کے بغیر کسے انجام پا سکتے تھے، اس کے علاوہ لوگوں کو ان سے انہوں فائدہ پیدافر مایا تھا، اس لیے اگر اس فائدے کے حصول کے لیے انہیں پچھ مشقت اٹھا نی بڑے تو بچھرج ج نہ تھا، کین میں کیا ہوں؟ اور میر امقام کیا ہے؟ میں خلق خدا کو کس بنیاد پر

آنے سے روکوں؟ میں نے وقت تو تمہارے کہنے سے مقرر کر دیا ہے تا کہ سہولت ہو جائے ، لیکن جو شخص محنت اٹھا کر پہنچے ہی گیااسے واپس کرنے کا نہ مجھے حق ہے ، نہ میرے بس کی بات ہے ،،۔۔

اس روز پہلی باراس طرز ممل کی اصل وجہ معلوم ہوئی اور اندازہ ہوا کہ دہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میری عقل جران تھی کہ جس شخص نے خدمت دین کا اتنا ہمہ گیر کام انجام دیا ہوااور جس کا صبح وشام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے سواکوئی دوسرام شغلہ نہ ہو،اسے نہ یہ معلوم ہے کہ دہ کیا ہے؟ اور نہ اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کی ذات سے خلق خداکو کیا فائدہ پہنچ رہاہے؟ آپ کے ان جملوں کو محض زبانی بات بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اول تو فہاں غلط بیانی کا شاہد بھی امکان سے باہر تھا اور دوسرے یہ بات تنہائی میں اپنے بیٹے سے کہی جارہی ہے جہاں تو اضع کے رسی مظاہرے کا کوئی سوال نہیں ۔۔۔لہذا سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ

استاد می اللہ بن صاحب جونہایت وضع دار بزرگوں میں سے ہیں اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تح بین اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رحمہ اللہ کے ساتھ سفر عمر آہ میں ساتھ رہنے کی سعادت حاصل ہوئی میر ہے ساتھ میر ہے دونو جوان بچ بھی تھے ، جہاز میں حضرت رحمہ اللہ کی سیٹ او پراور ہماری سیٹ نیچھی فرماتے ہیں کہ عمولی معمولی کام کے لیے او پر سے خود نیچ انز کر آتے لیکن کسی سے کسی ادنی کام کو بھی نہیں فرمایا ، ہم نے عرض کیا کہ حضرت ایہ بچے ہیں آپ کا کام کرنے میں خوش ہوتے ہیں تو نہایت انکساری سے فرمایا کہ رہخود مسافر ہیں ان کو زحمت دینا مناسب نہیں (۱۹۵۸)

#### (۱۴)حضرت مفتی صاحب کااپنے بعض ہم عصروں کے ساتھ معاملہ۔

حضرت مفتی صاحب کا معاملہ دوسرے بزرگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی عظمت واحر ام کا تھااگر چہوہ ضابط میں آپ کے استاذیا شخ نہ ہوں' بلکہ بعض ہم عصروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے تھے ۔ حضرت سیدسلیمان صاحب ندوی رحمہ اللہ 'حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کامل بوری' حضرت مولا نا مفتی محمد حسن صاحب تھانوی رحمہ اللہ 'حضرت مولا نا شیر علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ 'حضرت مولا نا شیر علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ 'حضرت مولا نا شیر علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ 'حضرت مولا نا عبدالغفور صاحب مدنی رحمہ اللہ 'شخ الحدیث حضرت مولا نا محمد زکر یا صاحب کا ند ہلوی دامت فیو تھم اور عارف باللہ سیدی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اطال اللہ بقاء وغیرہ کے ساتھ ہم نے آپ کو ایسا معاملہ کرتے دیکھا جیسا اساتہ ومشان کے کے ساتھ کیا جاتا وغیرہ کے ساتھ ہم نے آپ کو ایسا معاملہ کرتے دیکھا جیسا اساتہ ومشان کے کے ساتھ کیا جاتا درخواست حضرت رحمہ اللہ کا معمول تھا' حالانکہ ان میں سے اکثر آپ کے بیر بھائی اور بعض درخواست حضرت رحمہ اللہ کا معمول تھا' حالانکہ ان میں سے اکثر آپ کے بیر بھائی اور بعض تو عمر میں جھوٹے تھے اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی حیات میں ان سے بے تکلفانہ مراسم تھے۔

اسر العلوم میں اور العلوم میں ایک مختصر سا جلسہ ہوا، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ اور علامہ سید سیلمان ندوی صاحب رحمہ اللہ بھی تشریف لائے، فراغت کے بعد جلسہ گاہ میں ہی کسی مسئلہ کی تحقیق میں حضرت سید صاحب رحمہ اللہ نے 'شامی' طلب کر کے مطالعہ شروع فرمادیا، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ان کے سامنے اس طرح دوز انو بیٹھے تھے جیسے شاگر داستاد کے سامنے، ایک صاحب نے حضرت مفتی صاحب کو دوسری طرف بلانا چاہاتو حضرت نے سید صاحب کی طرف اشارہ کیا، جس کا اندازیہ تھا کہ سید صاحب کی اجازت کے بغیر میں کیسے اٹھ جاؤں؟ ، ای طرح ۱۳۸۳ ہیں استاد محتر محمد کامل فقیہ اجازت کے بغیر میں کیسے اٹھ جاؤں؟ ، ای طرح ۱۳۸۳ ہیں استاد محتر میں تشریف لائے تو اعظم حضرت مولا نا عبد الرحمٰن صاحب کاملہ وری رحمہ اللہ دار العلوم میں تشریف لائے تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ دار العلوم میں تشریف لائے تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ دار العلوم میں تشریف لائے تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ دار العلوم میں تشریف لائے تھے۔

(ص ۱۹۷)

(١٥) "مفت ميں کچھ کاغذ کالے کرليتا ہوں اور کيام کام ہے؟":

آ پکے خلیفہ مجاز حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب سکھروی رحمہ اللّہ تحریر فرماتے ہیں: روہڑی ہے اسٹیشن پر جارہے تھے، ایک شخص ساتھ ساتھ چلنے لگا اس نے حضرت ہے کہاتم کیا کام کرتے ہو؟ فرمایا'' جس کام کی آ جکل کوئی قدرو قیمت نہیں'' وہ نہیں سمجھا، پھراس نے یو چھا تو فرمایا

''مفت میں کچھکاغذ کالے کرلیتا ہوں اور کیا کام ہے''۔اشیشن آیا سامان آپ کامیرے پاس تھا، میں نے پلیٹ فارم نہیں لیا تھا، پل پر میں نے عرض کیا تو سامان کیکرخود ہی ریل گاڑی میں جا کرسورا ہو گئے مسئلہ کی بات تھی۔ تواضع تو حضرت رحمہ اللہ سے از حدثیکتی تھی ، ہرکام میں تواضع کے مظہراتم تے ۔اللہ دافض علیدنا۔ (ص۹۲۰)

(۱۷) حضرت کی شان وتواضع: ۔ آ

آ پکے خلیفہ مجاز حضرت مفتی عبدالرؤف صا اللہ سیکھروی دامت بر کالقم آپکے مفصل تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

حدیث شریف میں ہے من ت واضع لله رفعه اللّه (او کما قال) بیٹی جو شخص اللّہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے اللّہ تعالیٰ اس کو بلند کردیتے ہیں۔اس حدیث میں تواضع اوراس کا شمرہ بیان کیا گیا ہے۔تواضع کا حاصل ہے ہے کہ بالقصدا ہے آ پ کوسب سے کمتر سمجھاور دوسروں کو فی الحال یا فی المآل اینے ہے بہتر سمجھے،اس کا شمرہ ہے کہ اللّہ تعالیٰ ایسے شخص کو بلند مرتبہ اوراونچا مقام عطافر ما نمینگے۔

یہ وصف حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی ذات اقدی میں علیٰ وجہ الکمال موجود تھا،حضرت والااپنے کو ایسامٹائے اور فنا کئے ہوئے تھے کہ بالکل لاشئی محض سمجھتے تھے،ھیئت ،وضع قطع ، حیال ڈھال قول وفعل اور تقریر ترخ ریسب سے یہ وصف نمایاں ہوتا تھا۔

**چار پائی پر بیٹھنا گوارہ نەفر ماتے**: آخرعمر میں اکثر چار پائی پرآ رام فر ماہوتے اورا کثر

اسی پر بیٹھ کرعوام وخواص کومستفید فر ماتے لیکن جمعرات کواسا تذ ہ کی خصوصی اصلاحی مجلس ہوتی ،اسمیں باوجودضعف ونقاہت اور سخت علالت کے حیار پائی سے بنیچےفرش پرتشریف فر ماہوتے اور پھر بار بارفر ماتے کہ مجھے آ پ<sup>ح</sup>ضرات کے سامنےاو پر بیٹھتے ہوئے شرم آئی ہے،تمام اساتذہ کرام اوپر ہی آ رام فر مانے پراصرارشدید فر ماتے مگر حضرت اس کو گوارہ نہ فر ماتے حتیٰ کہ سب حضرت کے نیچے میٹھنے ہے دلگیر ہوتے ،اگر حالت بہت خراب ہوتی اور نیچ آنے کی سکت نہ ہوتی تو چاریائی پرتشریف رکھتے ہوئے بار بارعذرفر ماتے رہتے اور اساتذہ کے ساتھ بڑے ہی احترام ہے پیش آتے اوراتوار کو جومجلس عام ہوتی اس میں بھی حضرت حیار پائی پر بیٹھنے کاعذر بار بارفر ماتے کہ میں اپنی علالت اورضعف کی وجہ سے لا حیار ہوں ورنہ آپ حضرات ہے بلند ہو کر بیٹھنے کو دل بالکل گوارانہیں کرتا اور کئی بارتو یہاں تک فرماتے ہوئے سنا کہ''میں آ ہے سب حضرات کواپنے سے بہتر سمجھتا ہوں اور آپ حضرات کو آ نے سے نفع ہو یا نہ ہومگر میں باطن میں ضرور نفع محسوں کرتا ہوں''۔ چنانجہ حضرت اس اجتاع کی بیحد قدر فرماتے اور بھی ناغہ نہ ہونے دیتے ، اگر بولنے کی طاقت نہ ہوتی تو خاموش لیٹے رہتے مگرمجلس ضرور ہوتی ،سب لوگ چھھ دیر کے لئے حاضر ہوتے اور دعا کر کے اور مصافحہ کر کے جاتے اور حضرت والا تبھی فر مادیتے کہ فع باطنی کے لیے بولنا ضروری نہیں،بغیر بولے بھی (یقیناً) نفع ہوتا ہے۔

چوکی پر بیٹھنے کی وضاحت: صحت کے زمانہ میں مجلس عام کے وفت ایک چوکی پرتشریف فرماہوتے ،اس کے ہارے میں بھی حضرت رحمته اللّٰه علیہ نے مجلس ہٰی میں فرمایا که'' آپ حضرات سے اوپر ہوکر بیٹھنے کو طبیعت گوارانہیں کرتی لیکن نیچے بیٹھنے میں دوسروں کود کیھنے اور سننے میں تکلیف ہوگی اس لیے اس پر بیٹھ جاتا ہوں''۔

جب کوئی بزرگ شہر سے یا کرا چی کے علاوہ کسی دوسر ہے شہر یا ملک سے تشریف لاتے تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ ہے تشریف لاتے تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ ملتے اور دیر تک انتہائی متواضعانہ گفتگوفر ماتے اور یہاں تک فرماتے '' حضرت! میں اس قابل کہاں؟ کوئی میری ملاقات

کوآئے،آپ نے مجھ پر بڑاہی کرم فر مایا، میں خودہی حاضر ہوتا مگرضعف وعلالت کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکا''۔اللہ!اللہ! کیا ٹھکا نہ ہے تواضع کا۔ بچوں پرشفقت:

تواضع کاغلبہاس قدرتھا کہاتئ عظیم شخصیت ہونے کے باوجود چھوٹوں اور بچوں سے انتہائی شفقت فر ماتے ،اور بڑی محبت فر ماتے ،گھر کے بعض بچے ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنے کے شوقین ہوتے تو حضرت والا آنے والے خطوط سے وہ ٹکٹ محفوظ رکھتے اوران کو عطافر ماکرانہیں خوش کرتے اوران ہے بھی شفقت بھری گفتگوفر ماتے ۔

احقر حضرت رحمته اللہ کے پوتوں کے ہم عمر تھا ،احقر کے ساتھ بھی بیٹوں اور
پوتوں کی طرح بے انتہاء شفقت فرماتے ،ایک موقع پراپنے صاحبز ادگان سے یہاں تک
فرمایا کہ یہ (یعنی احقر) میر ہے بیٹے ،ی کی طرح ہے اور احقر اکثر نماز فجر کے بعد گھر جاتے
ہوئے راستہ میں ماتا توراستہ میں بڑگی بجٹ سے مزاج پوچھتے اورا کثریہ جملے ارشاد فرماتے
''ملا تکھر''یا'' ملا سکیین'' کیا حال ہے؟ یہ جملے ایسی شفقت ومحبت بھرے انداز میں فرماتے
کہ احقر کی روح اور رگ رگ وجد کراٹھتی اور آج تک ان جملوں کی شیر پنی قلب میں محسوس
ہوتی ہے۔ آہ! اب یہ جملے سننے کے لیے کان بے قرار ہیں مگرکوئی کہنے والانہیں!!

حضرت کی شان تواضع ہے ہے کہ ایک روز فرمانے لگے کہ بھئ آپ لفظ استعال ہوتا تھا، احقر نے استعال ہوتا تھا، احقر نے عرض کیا حضرت اس جملہ ہے دلگیر ہونا کیسا؟ میں تو اس کواپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں ، اس پر بہت خوش ہوئے ، بعض مرتبہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی احقر پراتی شفقتیں ہوتیں کہ والدین کی شفقتیں بھول جا تا اور بے انتہاء سکون اور عافیت محسوس ہوتی اللہ اللہ ۔ کو الدین کی شفقتیں بھول جا تا اور بے انتہاء سکون اور عافیت محسوس ہوتی اللہ اللہ ۔ کو الدین کی شفقتیں بھول جا تا اور حضرت نے فرمایا کہ یہ واقعہ (جوابھی آتا ہے) میں نے حضرت خواتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیا واقعہ حضرت گناوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیا واقعہ حضرت گناوی

رحمہاللّٰہ سے سنا، واقعہ بیہ ہے کہا یک ڈا کوتھا ساری زندگی ڈا کہزنی میں گذری جب بوڑ ھا ہو گیاجسم میں طاقت نہ رہی ،اعصاب کمز ورہو گئے اور ڈا کہ ڈالنے سے عاجز ہو گیا تو فاقوں کو نو بت پہنچنے لگی اور گذر بسر کی کوئی صورت نہ رہی ، آخر اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا جاہیے، دوستوں نے مشورہ دیا کہ پیر بن جاؤ سبز رنگ کا تہبند ،سبز رنگ کا چوغہاورموٹے موٹے منکوں کی شبیج اورایک لمباعصالیکر کسی گاؤں کے باہر بیٹھ جاؤاوریاد خدا میں مشغول رہو اور تصوف کی ایک دو کتاب مطالعہ میں رکھو اور جھاڑ پھونک شروع کرو، پھر دیکھوکیسی موج ہوتی ہے، پیننے کو کپڑے، کھانے کوطرح طرح کے کھانے ،خدمت کے لیے ہمہوفت خادم موجود ہو نگے اور زندگی راحت سے گز رے کی پچھ کرنانہ پڑے گا۔ اس نے ایسا ہی کیااور پیربن کرکسی بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا، چندروز تک لوگوں نے کوئی توجہ نہ دی ،مگر اُس کے متنقل قیام اور شغلِ عبادت نے ان کے ذہنوں میں اُس کے بزرگ اور خدارسیدہ ہونے کا خیال جمادیا جستی میں کسی کا بچہ بیار ہوا، دم کے لیےا سکے یاس آئے اور دم کرنے کی درخواست کی ،اس نے دم کردیااورتعویذ لکھ دیا، بچہ تندرست ہو گیا، بچه کا تندرست ہونا تھا کہ پوری بستی میں اُس کی بُزرگی ہلتہیت کی شہرت ہوگئی اورلوگ ا پی مشکلات میں دعا ئیں کرانے کے لیے حاضر نہونے لگے اور نذرائے آنے لگے اور چند ہی روز میں اچھا خاصا کام چل گیا، دکان جم گئی ،کھانے پہنچنے کی کمی نہ رہی ،خدمت گار عقید تمند ہروقت حاضر باش رہنے لگےاورزندگی بڑے آ رام ہے گز رنے لگی۔

جب اس کی بزرگ کی شہرت دور دور ہوئی تو پیچھنلص لوگ بھی اللہ کا نام اور اس کا راستہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور بیعت ہو گئے اور خلوص سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے گئے اور بیڈا کو پیران کے اشکالات اور احوال کی اصلاح تصوف کی کتابوں کے ذریعہ کرتارہا۔ یہاں تک کہ بیسب اپنے وفت کا کامل ولی ہو گئے اور مراقبہ کے ذریعہ ہر ایک کامقام معلوم کرنے کے قابل ہو گئے ،ایک روز ان سب نے سوچا اپنے حضرت کا مقام معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس مرتبہ پر ہیں ، چنانچہ سب کے سب مراقبہ میں بیٹھے اور دیر تک

اپےشخ کامقام

دریافت کرتے رہے مگر سرتوڑ کوشش کے باوجودان کے مقام تک رسائی نہ ہوسکی ،آخر مراقبہ سے نگلے اور سب اپنی اس حرکت پر نادم ہوئے اور کہنے لگے ہم سے سخت گستاخی ہوئی ،ہم اس قابل کہاں کہ حضرت کا مقام معلوم کریں حضرت کا مقام اتنابلند ہے کہ ہم میں اس کے معلوم کرنے کی استعداد ہی نہیں ،چل کر حضرت سے معافی مائلنی جا ہے ورنہ کہیں ایسانہ ہوکہ ہماری اس گستاخی سے بیہ عطاشدہ دولت ہی چھن جائے۔

چنانچے خلوت میں یہ سب اپ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گتا فی ذکر کر کے معافی حائے بیٹ نے گے، ڈاکو کی تو ہے صادق کا وقت آ چکا تھا فورااس کی آ تکھوں میں آ نسو گھر آ ئے اور میں بیٹ نیچ گرنے لگے اور اس نے کہا کہ تم لوگ میر امقام کہیں اعلیٰ علین میں تلاش کرتے ہوئے ، میر امقام تو کہیں اعلیٰ اسافین میں ڈھونڈ تے تو ملتا ، میں تو ڈاکو ہوں ، ساری زندگی ڈاکہ زنی میں گزری جب بوڑھا ہو گیا اور ڈاک دڈالنا بس میں ندر ہاتو زندگی گزار نے کے لیے یہ مصنوعی پیر بنے کا ڈھونگ رچایا اللہ تعالی کے آپ لوگوں کو آپ کے خلوص کی بدولت نواز دیا ور ندمیری حقیقت اس نے زیادہ نہیں جو میں نے بیان کی اور یہ کہہ کر پھوٹ بھوٹ کررونے لگے اور کہا میں آج صدق دل ہے تمہار ہے سامنے اللہ تعالی ہے تو بہ کرتا ور ہم کی تو بہ کرتا ہوں آ بھی میرے لیے دعا کریں اللہ پاک مجھے معاف کرد ہے اور میری تو بہ قبول فرمائے ، مریدین نے جب اپ شخ کی ایہ حال سنار نے وقم ہے انکی چینیں نکل گئیں اور وہ بھی سب رونے لگے اور دل ہے اپ شخ کے لیے نہایت مضطر بانہ دعا کرنے لگے ۔ اللہ بھی سب رونے لگے اور دل ہے اپ شخ کے لیے نہایت مضطر بانہ دعا کرنے لگے ۔ اللہ بھی میں داخل فرماؤں کی برکت اور شخ کی خالص تو بہ سے شخ کو اسی وقت اولیا ، کاملین کی صف میں داخل فرماؤں ۔

حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے بیہ واقعہ سنا کر فر مایا کہ'' ہمارے اکابر اپنے آپ کو ای طرح بیچ در بیچ اور کسی قابل سمجھتے ہی نہ تھے حالانکہ سب کچھ تھے علم وممل کے آفتاب وماہتا ہے تھے مگر اپنے کو ہالکل مٹائے ہوئے تھے''۔ احقر عرض کرتا ہے کہ حضرت والا رحمته اللہ علیہ کا خود بھی یہی حال تھا ، آپ سے زیادہ متواضع آج تک کسی کو ند دیکھا، آپ پرڈاکٹر عبدالحی صاحب مظلیم العالی کا بیارشاد بالکل صادق آتا ہے کہ ' وہ تو امیر المتواضعین تھے' چنانچہ کامل تواضع کا ثمرہ اللہ نے دنیا ہی میں ظاہر فر مایا کہ پاک وہندگی ممتاز ترین شخصیت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کوایک عالمی شخصیت بنایا تھا ، اللہ پاک حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فر مائے اور کروٹ جنت نصیب فر ماکر بے انتہا درجات بلند فر مائے آئین

(۱۷) پیمبری حقیقت ہے۔

حفرت عاجی محمر شریف صاحب رحمه الله خلیفه مجاز حکیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: •

حاجی شیر محمد صاحب (خلیفه مجاز حظرت فقانوی رحمه الله) اور بینا چیز تھا نه بھون گئے ، حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے ایک دن حوض پر قریب قریب وضو کر رہے تھے ، حضرت مفتی صاحب کوز کام تھا اور ناک کی ذرائی آلائش بدن مبارک پر کہیں لگی ہوئی تھی ، حضرت مفتی صاحب ایہ جگہ صاف فی فرمالیویں''۔ حضرت مفتی صاحب ایہ جگہ صاف فی میری حقیت ہے'۔

(۱۸) ہمیں خدا کے گھر کے قرب و 'پڑوس میں جوراحت نصیب ہوتی ہے وہ سرکاری عمارات میں نہیں ہوتی :

شيخ القرآن حصرت مولانا غلام الله خان رحمه الله تحرير فرمات مين:

حضرت مفتی صاحب مرحوم کا ظاہری وجسمانی ڈھانچہ ایک نحیف ونزارانسان کا ساتھا، پھر طبیعت میں اس قدرسادگی ،فروتنی ،عاجزی اورانکساری تھی کہ کوئی شخض پہلی منظر میں ان کو دیکھنے میں بیگمان بھی نہیں کرسکتا تھا کہ بیروہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کو پاکستان میں'' مفتی اعظم'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہی اہل اللہ کا شیوہ وطریقہ ہے ،ان کے سامنے دنیا کی شان وشوکت، ظاہری ٹھاٹھ ہاٹھ، دنیوی سامان کی آ رائش وزیبائش، ترفع و عم کی بودو ہاش اور کبرونخوت کی نشست و برخاست پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ، وہ ہمیشہ ' و بالآ خرۃ خیر والتی '' کے فارمولے کو اپنی عملی زندگی میں دہراتے رہتے ہیں اور دنیا کی بے ثباتی اور نایا ئیداری پر ہمیشہ نظرر کھتے ہیں۔

ای کشکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں مجھی سوز وسازرومی بھی چے و تابرازی (ص۲۶۶

سردارعبدالرب نشتر مرحوم نے اپنے دور اقتدار میں اسلامی قوانین کی ہدوین کے لیے حضرت مولا نا سیدسیلمان ندو کی رحمہ اللہ اور حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ کو دعوت دی دونوں حضرات روالپنڈی میں شریف لائے ،لیکن نشتر صاحب کے پر زور تقاضا کے باوجود کی سرکاری بلڈنگ میں رہنا گوارا نہ کیا اور دونوں حضرات نے صاف صاف الفاظ میں کہا کہ ہمیں خدا کے گھر قرب و پڑوی میں جوراحت نفیب ہوتی ہے دہ سرکاری ممارات میں نہیں ہوتی چنانچہ سارے دن کی مصروفیات کار کے بعد اسلام کی بید دونوں عظیم ہستیاں میرے غوریب کدے پر تشریف لا تیں اور میرے پاس ہی رات کو آمرام فرما تیں ،فقیری میں بادشاہی کا نمونہ اس سے بڑھ کر کیا ہوسکتا ہے کہ سردار عبدالرّب نشتر بدات خود دونوں کو کار میں بادشاہی کا نمونہ اس سے بڑھ کر کیا ہوسکتا ہے کہ سردار عبدالرّب نشتر بدات کی ذرہ نوازی اور میں بھا کرمیرے پاس چھوڑ جاتے تھے بندہ نجید ان ان دونوں حضرات کی ذرہ نوازی اور شفقت ورافت کے اس باراحسان سے بھی عصد ہ برآ نہیں ہوسکتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں جگد دے اور بتقاضائے بشریت جوان سے حضرت مفتی صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں جگد دے اور بتقاضائے بشریت جوان سے حضرت مفتی صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں جگد دے اور بتقاضائے بشریت جوان سے درگذر فرمادے۔

ے یارب وہ ہتیاں اب کس دیس بستیاں ہیں کہ جن کے دیکھنے کوآئکھیں ترستیاں ہیں (ص

(1. YA

(۱۹)''اصول فقہ پرتمہارے دروں میں بھی شریک ہوا کروں گا''۔

جناب ڈاکٹر محد حمید اللہ صاحب (پیرس) تحریر فرماتے ہیں:

دوسری صفت جس سے میں ہمیشہ متاثر ہوتا رہا، وہ ان کی وسعت قلبی تھی کہ چھوٹوں سے بھی کچھ سیھنے میں بھی خفیف ترین تذبذب نہ ہو، وہ بڑے فقیہ اور متندمفتی سے، ایک دن میں نے اصول فقہ پر کچھ سطی خیالات ظاہر کرنے کے بعد (کہ بیالم قانون میں مسلمانوں کی بہت بڑی جد ستھی جس کا نہ یونانیوں اور رومیوں کو بھی خیال آیا اور نہ ہندیوں، چینیوں مصریوں، بابلیوں کو) جب بیاع ض کیا کہ کاش کرا چی میں کوئی دیو بند ثانی، کوئی بلند معیار کا علمی مدر سے بن جائے تو میں بھی آں محترم کے دروس میں حاضر ہوا کروں میں بھی شریک ہوا کہ والے میں بھی شریک ہوا کہ والے میں بھی شریک ہوا کہ وی میں بھی شریک ہوا کہ وی دارالعلوم بنانہ تھا)

(ص٠٨٠)

(۲۰) فروتنی است دلیل رسید گانِ خدا:

مولا نالطافت الرحمٰن سواتی صاحب تحریرفر ماتے ہیں:

مرحوم کے قرب الہیٰ اور خلوص وللّہ بیت اور طہارت قلب کی ایک دلیل ہے بھی تھی کہ اپنے تمام ترعلمی عظمت و و قاراور ہرطرح کی عزت و افتخار اور مخدوم الکل واستاد الکل ہونے کے باوجود نہایت متواضع اور خاکس ارطبیعت کے مالک تھے۔ خدام اور شاگر دوں سے گفتگو یا برتا و میں کسی قتم کی برتری اور اپنے بڑے ہونے کا احساس دلانے کا موقع نہیں دیدتے تھے۔ ایک بار مجھے مرحوم کے گھر کے قریب محلّہ والی مسجد میں ان کے ہمراہ ظہرکی نماز میں آنا جانا پڑا اور ورنوں حالوں میں جب میں نے جوتے کو سعادت و برکت جان کر اٹھایا تو انکار فر ماتے رہے ، غرض یہ کہ مرحوم کے افتاد طبع کی یہ فروتی ہی عظمت و رفعت کا شام دعد ل تھی۔ فروتی است دلیل رسیدگان خدا ، سوار چونکہ بہ منزل رسد بیا دہ شود فروتی است دلیل رسیدگان خدا ، سوار چونکہ بہ منزل رسد بیا دہ شود

(۲۱) \_ حضرت مفتی صاحب کی سب سے ممتاز اور نمایاں خصوصیت: استادمحتر م حضرت مولا ناشمس الحق صاحب رحمه الله (سابق ناظم تعلیمات جامعه دارالعلوم کراجی) تحریر فرماتے ہیں:

ان خصوصیات میں سے ایک بہت ممتاز اور نمایاں خصوصیت جس کا ہڑ خص مشاہدہ کرتا اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، آپ کی طبعی سادگی اور بے تکلف زندگی تھی ، نہ پہننے، اوڑ ھنے اور کھانے پینے میں کوئی تکلف تھا اور نہ رہن سہن میں کوئی کر و فر، پہلی بار آپ سے ملنے والا شخص آپ کی سادگی اور تو اضع وا نکساری دیکھ کر دنگ رہ جاتا کہ اس نے جو بچھ دیکھ وہ فقی اعظم کی اس خیالی صورت اور وضع قطع کے بالکل خلاف ہے جووہ اپنے ذہن میں بسا کر لایا تھا، نہ یہاں جبہ ودستاری ہمہ وقت اہتمام تھا اور نہ گفتار وکر دار میں کوئی تصنع و تکلف ، ہرایک کی ملاقات کے کے لیے دروازہ کھلا تھا، امیر وغریب کا کوئی امتیاز نہیں ، سیدھی سادی گفتگو اور اخلاص و خیر خواہی میں ڈو ہے ہوئی کہامت نفیحت ۔ ہر آ نے جانے والے سے خندہ بیشانی اور عاجزی سے بیش آنا مسکرا کر بات کرنا، دوسرے کی بات کو پوری توجہ اور ہمدردی سے سننا، اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کرنا، اس قدر علمی شافت و فقا ہت اور جلالتِ شان کے باوجود ہر بات سے فروتی وا تھیاری کا ظہور۔

یہ وہ اوصاف واخلاق تھے جو ہر ملنے والے کے قلب پر براہ راست اثر انداز ہوتے اور آپ کی برتری اورعظمت شان کا دل ود ماغ پر گہرانقوش چھوڑتے ۔ دنیا داروں کا تو کیا گلہ آج اکثر اہل دین اور بڑے بڑے علماء کے یہاں بھی ان محاسن کافقد ان ہے۔ (ص۲۰۱۱)

## (۲۲)عاجزی دانکساری کی انتهاء:

آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی ام عطیہ عثانی صاحبۃ کریفر ماتی ہیں: حضرت والد ماجدر حمداللہ کواللہ تعالیٰ نے جومقام عطافر مایا تھاوہ کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ،گراس کے باوجود آپ کا بیرحال تھا کہ عام آ دمی کے مقالبے میں اپنے آپ کونہایت

کمترتصورفر ماتے تھے۔ایک واقعہ یا دآیا۔ایک مرتبہ جب میں''لسبیلۂ' حاضر خدمت ہوئی (اس زمانے میں حضرت والد ماجد کامتقل قیام لسبیلہ ہی میں تھا) تو کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو گئے اورخفگی بڑھتی گئی ،اس نا کارہ کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وجہ ناراضی کیا ہے، آ پ کوراضی کرنے کی کوشش بھی کی لیکن خفگی برقرار رہی جس کی وجہ ہے میں بہت عمکین تھی اور کسی کام میں جی نہلگ رہاتھا،ا جا تک میرے منہ ہے نکلا کہ'' مجھے تو ابتک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے'' پھر شام کو میں نا نک واڑ ہ میں اپنی قیامگاہ پر واپس آ گئی آ ہے کی نارانسگی کا خیال دل کو بے چین کئے ہوا تھااورکسی کل چین نہ ملتا تھا، دوسر ہے دن شام کے وقت پیغام ملا کہ والدمشفق رحمہ اللہ نے یا دفر مایا ہے، امید ہیم کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ لسبیلہ پہنچی ، دیکھتے ہی مسکراہٹ کے ساتھ سینے سے لگا لیا، اس وقت نماز مغرب قریب تھی ،اس لیے فرمایا کہ نماز کے بعد بات کروں گا ، پھر بعد نماز تنہائی میں لے جا کر فر مایا: ' تو تو کل چلی کنی اور میں رات کھر نہ ہو۔ گاوہ ایک جملہ جوتو آخر میں کہدگنی تھی ،اس کو سوچتار ہااورآ خرمیں شرح صدرای پر ہوا کہ میری ٹارافسکی صحیح نبھی ،اس وقت میں نے تجھے اس لیے بلوایا ہے کہ معافی ما نگ لول'۔ آپ کی بات س کرمیری آئکھوں سے آنسوروال ہو گئے اور زبان سے کچھ نہ کہہ کی تو فر مایا: ''بیچق العباد کا معاملہ ہے، اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی قیدنہیں ،اس لیے جب تک زبان ہے معاف نہ کرے گی مجھے سکون نہ ملے گا''تو میں نے کہا کہ ماں باپ کے لئے تو پیشر طنبیں۔ (صددا) ( ۲۲) حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ خوداینی نظر میں:

آ کیے بھانے جناب محد فخر عالم صدیقی صاحب مرحوم تحریفر ماتے ہیں:

یہ کوئی اٹھارہ بیس سال پہلے کی بات ہے،حضرت رحمہ اللہ اپنے سبیلہ کے مکان
میں رہائش پذیر ہیں۔ایک دن اچا تک دل میں تکلیف شروع ہوئی جولمحہ بہلحہ بڑھتی چلی
گئی،ہم سب تیادار اور خود حضرت رحمہ اللہ ہر آنے والے سانس کوغنیمت سمجھ رہے ہیں
مصرت رحمہ اللہ سمیت ہے مختص پر مایوی کا عالم طاری ہے،ایسی کیفیت میں ہم جیسا کوئی سیہ

کار ہوتا تو نہ جانے کتنے دنیاوی بھیڑوں میں ذہن الجھا ہوتا، اور موت کے ڈرسے خاکف ولرزاں ہوتا گر''معارف القرآن' جیسی عظیم الشان الہا می تفییر کا مصنف ہیں عکر و فقہی اور دین کا چبیتا اور سندیا فتہ یہ عالم کے بدل خود کو تھی دست ہجھ رہا ہے اور زار وقطار رور ہا ہے، اس بات پر نہیں کہ دنیا کا عالم ہے بدل خود کو تھی دست ہجھ رہا ہے اور زار وقطار رور ہا ہے، اس بات پر نہیں کہ دنیا کا کوئی غم ہے، بلکہ اس بات پر کہ میں نے اپنی غمریونہی گنوادی، اُخروی زندگی میں نجات کے لئے کوئی کا منہیں کیا۔ سب حاضرین بیک زبان دلداری کر رہے میں کہ حضرت! آپ تو لئے کوئی کا منہیں کیا۔ سب حاضرین بیک زبان دلداری کر رہے میں کہ حضرت! آپ تو ایک آلے کوئی کا منہیں کیا۔ ہمی جس نے لاکھوں ایک آلے کوئی کا منہیں کیا۔ ہمی جس نے لاکھوں افراد کوراہ حق دکھائی ہے، آپ نے فراں فلال کتب تصنیف کی میں جو یقینا قبول حق بھی میں موجود اولاد سے حضرت رحمہ اللہ روتے ہوئے فرمار ہے میں کہ: '' کچھ نہیں کیا محض صفح کالے کے میں ماتجیانہ فرمار ہے میں کہ: '' میں خواں خالی ہاتھ جارہا ہوں'' نہا م موجود اولاد سے میں کہ: ' میں میں خورہ کر مجھے بخش ملتجیانہ فرمار ہے میں کہ: '' میں نہی کہ ہرروز ایک بارسورہ فاتح اور تین بارسورہ اخلاص پڑھ کر مجھے بخش میں افرادی آلے میں کا خروی زندگی آسیان ہو''۔ (۱۱۵۹)

(۲۴) \_ آپ حضرات کیوں مخمل میں ٹاٹ کا بیوندلگوانا جا ہے ہیں؟ جناب اعجاز احمد خان سنگھانوی صاحب رقمطراز ہیں:

آپ کوحفرت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سر ہے بیعت واستر شاداورا کی صحبت کے اثر سے اللہ تعالی نے نام ونموداور شہرت پسندی سے بے نیاز کردیا تھا۔
ایک مرتبہ مدرسہ اشر فیہ سکھر کے ارباب حل وعقد کی طرف سے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اور اختشام الحق صاحب تھانوی مد ظلہ کو وعظ کی دعوت دی گئی ، آپ یہ بیجھتے تھے کہ مولا نا اختشام الحق صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مدعو ئین کا احتشام الحق صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مدعو ئین کا اصرارتھا، حضرت نے فرمایا کہ: ''آپ حضرات کیوں مخمل میں ٹائ کا پیوندلگوانا چاہتے اصرارتھا، حضرت نے فرمایا کہ: ''آپ حضرات کیوں میں میری کیاضرورت ہے'۔

#### اہل درخواست حضرات نے عرض کیا کہ:

حضرت مولا نااختشام الحق صاحب مد ظله کو وعظ کے لیے اور آپ کو برکت کے لیے لے جانا چاہتے ہیں'۔ حضرت نے فر مایا کہ:ٹھیک ہے اگرتم ایبا سمجھتے ہوتو میں حاضر ہوں' (س۱۹۳) (۲۵ (۲۵ ) کیاتم بیہ باور کر سکتے ہو کہ بیہ پاکستان کا مفتی اعظم ہے؟

ہوکہ بیہ پاکستان کا مفتی اعظم ہے؟

الاسلام حضرت اقدی مفتی محمرتقی عثانی صاحب زید مجدهم فر ماتے ہیں:

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی رحمتہ اللہ علیہ نے بیدواقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ
رابسن روڈ کے مطب میں میں بیٹھا ہوا تھا،اس وقت حضرت محمد شفع صاحب قدس اللہ سرہ
مطب کے سامنے ہے اس حالت میں گزرے کہ ان کے دائیں طرف کوئی آ دمی تھا اور نہ
بائیں طرف ،بس اکیلے جارہ جے تھے اور ہاتھ میں کوئی برتن اٹھایا ہوا تھا، حضرت ڈاکٹر
صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھلوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے
پوچھا یہ صاحب جو جارہ ج ہیں، آپ ان کو جانتے ہین کہ یہ کون صاحب ہیں؟ پھرخود ہی
جواب دیا کہ کیا تم یہ باور کر سکتے ہو کہ پاکستان کا''مفتی اعظم'' ہے؟ جو ہاتھ میں بیٹیلی لیے جا
رہا ہے، اور اُن کے لباس و پوشاک سے ، انداز وادا سے، چال ڈھال سے کوئی پہتھی نہیں لگا
سکتا کہ یہا سے بڑے علا مہ ہیں
(اصلاحی خطبات جلد ہے صلے سے)

(۲۷) \_اس طرح کاایک اور واقعه \_

حضرت اقدس مفتی محرتقی عثانی صاحب حضرت مفتی عزیز الرّ حمان رحمہ اللّٰہ کے حالات کے من میں تحریر فرماتے ہیں :

یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تواضع اور سادگی کا یہ وصف اللہ تعالی نے حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ جانشیں یعنی حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کو بھی خوب عطا فر مایا تھا۔ آپ بھی اپنے علمی وملی مقام بلند کے باوصف نہ صرف اپنا بلکہ محلّہ کے بے سہاراا فراد اور عزیز وں رشتہ داروں کا کام خود کیا کرتے تھے اور آپ کوکسی کام سے عارنہ تھی ، یہاں تک

کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ نے غایت شفقت کی بناء پرآ ہے سے فرمایا:

بھئی مولوی صاحب! دارالعلوم دیو بند کےمفتی ہو گئے ہیں ،اس منصب کا بھی کچھ خیال کیا کریں ،اب آپ کو پتیلی ہاتھ میں لیکر بازار میں نہیں پھرنا جا ہے۔

حضرت والدصاحبٌ فرماتے ہیں کہ'' حضرت مدنی قدس سرہ کی اس تنبیہ پر مجھے خیال ہوا کہ میں واقعۃ اس منصب کی حق تلفی تونہیں کررہا''لیکن میرے اساتذہ بی میں سے لیے حضرت مدنی قدس سے فرمایا کہ، پہلے مفتی صاحبؒ (یعنی مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؒ) کا حال بھی تو یہی تھا''۔

اس پر حطرت مدنی ؓ نے تبسم فرمایا۔ گویا فرمارے ہوں کہ سادگی اور تواضع کی ہے ادامحبوب تو بہت ہے۔البند لوگوں کے مزاج چونکہ بگڑ گئے ہیں ،اس لیے قدرےا حتیاط کی ضرورت ہے۔ (اکابرعلماء دیو بند کیا تھے ص ۱۵)

(۲۷)"میرےایےنعیب کہاں تھے....؟"

حضرت مفتی محمر تقی عثانی صاحب زیدمجدهم اینے سفر مبندوستان کی روئیداد میں تحریر فرماتے ہیں:

اورہم (حضرت گنگوہی ) کی خانقاہ سے رخصت ہوکر حضرت گنگوہی قدس سرہ کے پوتے مولا نا حکیم مسعوداحمرصاحب مظلہم العالی کی خدمت میں حاضرہوئے جن کامکان خانقاہ کی پشت پرواقع ہے۔حضرت مولا نانے انتہائی شفقت ومحبت کابرتاؤ فر مایا۔ مجھے یاد ہے کہ میر ہوالد ماجد حضرت موالا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے پاس ان کے آخری ایا م علالت میں حضرت حکیم صاحب موصوف کا ایک گرامی نامہ آیا تھا،حضرت والد ساحب اس وقت خود جواب لکھنے سے معذور تھے،اس لیے احقر کو جواب لکھنے کا تھا مادی کی بنا پرایک دن کی تاخیر ہوگئی،چنانچہ اگلے روز حضرت والد صاحب نے اسکے جواب کے بارے میں تاخیر ہوگئی،چنانچہ اگلے روز حضرت والد صاحب نے اسکے جواب کے بارے میں تاخیر ہوگئی،چنانچہ اگلے روز حضرت والد صاحب نے اسکے جواب کے بارے میں تاخیر ہوگئی،چنانچہ اگلے روز حضرت والد صاحب نے اسکے جواب کے بارے میں

پوچھاتو احقر نے جواب دیا کہ''ابھی تک جواب نہیں لکھ سکا،انشا،اللہ آج لکھ دول گا''۔اس

پر آپ نے بخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا:'' بندہ خدا!اس کا فم کوتو سب سے مقدم

مجھ کر کرنا تھا، تہ ہیں معلوم نہیں کہ وہ کس کا خط ہے؟ میر سے ایسے نصیب کہاں تھے کہ حضرت

گنگوہی قدس سرہ کے بوتے کا خط میر سے نام آتا' اور بیہ کہہ کر آپ کی آنکھیں پرنم ہوگئیں۔

اگر چہ حضرت کا خط میر سے نام آتا' اور بیہ کہہ کر آپ کی آنکھیں پرنم ہوگئیں۔

اگر چہ حضرت والدصا حب موصوف نے دارالعلوم میں حضرت والدصا حب سے پڑھا ہے، اور وہ اپنے آپ کو حضرت کا شاگر دہی کہتے ہیں، لیکن حضرت گنگوہی کی نسبت سے حضرت والدصا حب ان کے ایسا معاملہ فر ماتے تھے جیسے اپنے اساتذہ اور شیوخ

کے ساتھ۔ (جہان دیدہ ۱۵۲۸)

### (۲۸) په منظر کیساروح پرورهابیان نبیس ہوسکتا۔

آ کیے بھانج محتر م مولا نامحہ فہیم عثانی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

حضرت مفتی صاحب کی یے عظمت اس وقت اپنی انتہائی بلندیوں کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر عظیم انسان ہونے کے باوجود آپ فروتن اور انکساری کا پیکر تھے۔حضرت کی فروتنی اور انکساری کا بھی ایک روج پرورمنظرد یکھنے کا اتفاق ہوا۔

حضرت مفتی صاحب ًلا ہورتشریف لائے ہوئے تھے،آپ کامعمول تھا کہلا ہور میں جب

تک قیام رہتا شام کے وقت ادارۂ اسلامیات ضرورتشریف لاتے تھے۔مشا قان زیارت کا

بھی شام کے وقت وہیں جوم رہتا۔ایک روزایی ہی ایک شام راقم الحروف بھی زیارت

کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب کسی کا فون نمبر ملار ہے ہیں، کال ملی تو اندازہ ہوا

کہ حضرت مولا نا داؤ دغرزنوی (مشہور المجدیث عالم دین) سے گفتگو مقصود ہے ، رابطہ قائم

ہوا اور حضرت مفتی صاحب نے گفتگو شروع کی تو سننے اور دیکھنے والے جیرانی سے تک رہے

تھے ۔حضرت مفتی صاحب کے طرز شخاطب سے ایسا اندازہ ہوتا تھا جیسے کوئی بہت معمولی

آدمی کسی ہوی ہستی سے مصروف گفتگو ہے۔حضرت مفتی صاحب فرمارہے تھے: اگر آپ

اجازت مرحمت فرمائیں تو زیارت کے لیے حاضر ہونا جا ہتا ہوں'' دوسری طرف ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جواب میں ای کا اظہار ہور باتھا کہ'' آپ تکلیف نے فر مائیں میں خود حاضر ہوتا ہوں''اب مفتی صاحب کی طرف ہے بار بار کہ میں خود حاضر ہور ہا ہوں ، دوسری طرف مولا نا داؤ دغز نوی کوکسی طرح ہے گوارانہیں کہ حضرت تکلیف فر مائنیں وہ اس پر بضد ہیں کہ آپ چندمنٹ تو قف فر مائیں ، مجھےاپنی خدمت میں پہنچاہی بجھئے۔ بالآ خرمولا نا راؤ دغز نوی نے اپنی ضدیر اصرار کرتے ہوئے مفتی صاحب کے جواب کا انتظار کئے بغیرفون بند کر دیا اورتھوڑی دیر میں ادارہ اسلامیات میں کھڑ نے نظر آئے ۔اب دونوں کی ملا قات کا منظر بڑا دیدنی تھا،ایک دوسرے کے آگے بچھے جارہے تھے،معانقہ کے بعد کرسیوں پرآ منے سامنے بیٹھے تو دونوں ہی ای طرح مئودب کہ دیکھنے والا حیران ۔ شاید کوئی شاگر دبھی اینے استاد کے سامنے اس طرح بیشتا ہوگا۔ بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ حضرت مفتی صاحب نے مولا نا داؤ دصاحب کے بارے میں کوئی خواب دیکھاوہ سنا نامقصودتھا، پوراخواب تواب میرے ذہن ہےنکل گیا ،اتنا یاد ہے کہ حضرت مولا نا داؤ دغز نوی کے بارے میں روضئہ نبوی علی صاحبها الصلوة والسّلام برحاضری اور سلام پیش کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت مفتی صاحب جواب سناتے جارہ تھے اور مولانا غزنوی کی آٹھوں سے فرطِ جذبات سے آنسوبہہ رہے تھے۔ بیان کرتے کرتے مفتی صاحب کی آواز بھر اگنی ۔ ان دونوں<صزات کی بیہ کیفیت دیکھ کرار دگر دبیٹھے ہوئے تقریباً ہرشخص پر رفت طاری تھا۔ بیہ منظر كيساروح يرورتفا بيان نبيس ہوسكتا۔ ( بیس علما جق ص ۲۸ ۲)

(٢٩)"ميں نے اُنہيں خشيت الهيٰ سے لرزتے اور کا نيتے ديکھا۔"

مولا نا کوشر نیازی مرحوم آپ کے تذکرہ میں یوں رقمطراز ہیں:

علم ظاہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کتنے ہی اوگوں کوسرفرازفر مایا مگر وہ ہتیاں ہر دور میں خال خال ہی نظر آتی ہیں جوعلم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن ہے بھی آراستہ ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کی ذات لاریب اسی دوسر کروہ میں شامل تھی وہ تحکیم الامت حضرات مولا نااشرف علی تھانوی کے با قاعدہ خلیفہ مجاز تھے، بہت سے لوگ ان سے بیعت بھی تھے مگر معروف پیروں کا انداز انہیں چھوتک نہیں کیا تھاوہ عقیدت مندوں کی محفل میں بھی اس تواضع اور عاجزی سے بیٹھتے تھے جیسے ان میں سے ہرایک ان کا پیر ہے، بھی اپنی شخصیت کونمایاں کرنے اور دوسروں پڑھونے کی اونی سی جھلک بھی اپنی سینکڑوں حاضر یوں میں نہیں بائی ۔ جنہائی میں جب بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا میں نے انہیں خثیت اللی سے لرز نے میں نہیں پائی ۔ جنہائی میں جب بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا میں کیا گزرا ہروقت یہی دھڑ کا لگار ہتا تھا کہ سوزی کے ساتھ کہ الگلی کے اکان کی محفل میں کیا گزرا ہروقت یہی دھڑ کا لگار ہتا تھا کہ سوزی کے ساتھ کہ الگلی کے تقید بھی کر تے تو اس اخلاص اور دل سوزی کے ساتھ کہ الگلی کے تقید بھی کر تے تو اس اخلاص اور دل نہیں نے بار ہا ان کی زبان سے اعلی حضرت مولا نا احمد رضا خان فاضل ہریلوی کے عشق میں سے ناتھ کا قرار واعتراف سا۔

کراچی کے دو دینی دارالعلوم بہت پائے کے بین ایک آپ کا قائم کردہ ، دوسرا حضرت مولا نامجمد یوسف بنوری مرحوم کا جاری کردہ۔فتنہ ، معاصرت الیمی بری چیز ہے کہ کم ہی لوگ ہر دور میں اس سے محفوظ رہے مگر محب ومحبوب کے جو تعلقات آن دونوں بزرگوں کے مابین قائم دیکھے کم ہی ان کی مثال کہیں اور دیکھنے میں آئی ہے اور یہ نتیجہ تھاصرف اور صرف ذوق تصوف اور تزکیئہ باطن کا جس کے بعد دل میں بغض وحسد اور عداوت ورقابت کے روگ راہ ہی نہیں یائے۔

(جیں علاجق اور کا ایک ایک کے سامن کا جس کے بعد دل میں بغض وحسد اور عداوت ورقابت کے روگ راہ ہی نہیں یائے۔

(٣٠) "بيمولوى عبدالحكيم مجهت بره هي بوائع بين"-

ایک مرتبهارشادفر مایا که:

'' ہزاروں مریدین میں کوئی ایک ایسا بھی مرید ہوتا ہے جوا پے شیخ سے بڑھ جاتا ہے الیکن یہ بہت قلیل ہوتا ہے، پھر (اپنے خلیفہ مجاز) مفتی عبدالحکیم صاحب سکھروگ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بیمولوی عبدالحکیم مجھ سے بڑھے ہوئے ہیں ، جب بیموجود ہوا کریں تو مجھ سے دعا کرانے کے بجائے ان سے دعا کے لئے کہا کرو۔''

( كاروان تفانوى ص ۲۵۸)

مجاہد ملت حضرت مولا نا اطهر علی تنہلٹی رحمہ اللّٰد ( خلیفہ مجاز حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللّٰہ ) کے واقعات ۔

(۱) "باوجودخدام كے موجود ہونے كے حضرت بنوري كے ياؤں دبائے "۔

جامعہ امدادیہ کے سابق محدث جناب مولانا قطب الدین صاحب مدظلہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ محدث العصر حضرت علامہ یوسف بنوری کشور گئج تشریف لائے حضرت نے موصوف کی بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ میز بانی کاحق ادا کیا۔ علامہ موصوف جب رات کو آ رام فرما ہوئے تو کیا دیکھ آ ہوں کہ باوجود یکہ خادم خدام موجود ہیں مگر خود حضرت رحمہ اللہ النے پیرد بانے گے اور

موصوف بلا جھبک آ رام فرماتے رہے لیکن تھوڑی دیر بعداٹھ کرآپ نے حضرت رحمہاللہ کے پیر دبانا شروع کر دیئے۔ تو بحثیت مہمان ہونے گا پ نے اس سے انکار کیا مگر انہوں نے نہیں مانا۔ اس قسم کا بے تکلفا نہ اور عقیدت مندانہ واقعہ آ بکی زندگی میں صرف ایک ہی نہیں بلکہ بکشرت ہیں۔ ان واقعات سے پتہ جلتا ہے کہ اگر چہ یہ حضرات مختلف مما لک اور مختلف مقامات کے رہنے والے تھے لیکن عقیدت ومحبت اور تعلق قلبی کے اعتبار سے گویا مختلف القالب اور متحد القلب تھے، ہزاروں میل کی مسافات طے کرکے ہمیشہ ایک دوسرے سے زیارت وملا قات کرتے تھے۔ ہراہم معاملہ میں ایک دوسرے کو بے تکلفی کے ساتھ زم وگرم سخت وسٹ کلمات کہنے سے ہی گریز نہیں کرتے ۔ ایک دوسرے کی غمی وخوشی مین برابر شریک ہوتے رہتے اور دعا ئیں دیتے۔

(حیات اطہر ص ۱۸ موز واقعہ۔

(۲) ایک عبرت آ موز واقعہ۔

جامعهامداديه كےسابق محدث حضرت مولانا قطب الدين صاحب مدخله كابيان

ہے کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ اساتذہ ، جامعہ کوجمع کر کے نصیحت فرمایا کرتے۔ انکی غلطی پر کبھی کبھی بلاتعین عام طور پر قدر ہے سخت وست کلمات استعال فرماتے۔ آپکا یہ طرز اصلاح بعض اساتذہ کو نا گوارگز رتا لیکن آپکے سامنے لب کشائی کی کہ ہمت نہ ہوتی۔

مولانا موصوف فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے ہمت کر کے عرض کیا کہ حضرت! سب اساتذہ تو قصور وارنہیں ۔لہذا بلاتعیین سب کو برا بھلا کہنے میں جو خطاء سے بری ہے اسے نا گوارگزرتا ہے۔حضرت رحمت اللہ کو یہ بات بہت پیند آئی اور ساتھ ساتھ اپنے اس عیب کی اصلاح کے در ہے ہوگئے ۔مولانا موصوف سے فرمایا کہ کس انداز پر بات کی جائے اس سلسلہ کا ایک نوٹ پیش کر دیجئے تا کہ اُسے دکھ کر باتیں کرسکوں ۔ آخر مولانا موصوف نے دفعات تے پیش کئے تو حضرت رحمتہ اللہ نے انہیں کا تب کے ذریعے تحریر کروا کر اس میز پر چپکا دیا جسکو سامنے رکھ کر آپ مجلس الاساتذہ میں خطاب فرماتے تھے کروا کر اس میز پر چپکا دیا جسکو سامنے رکھ کر باتیں کرسکیں ۔ یہ تھا آپ کے اخلاص ولٹہیت اور خدا ترسی کا ایک ادنی نمونہ۔ (بحوالہ بالاص ۱۹۲ – ۱۹۷)

آپی حکمت عملی کی ایک صورت بیجی تھی کہ اگر کسی ہے کوئی کام لیمنا منظور ہو

تا تو آپ سب سے پہلے اس کام میں لگ جاتے ۔ کام کتنا مشکل کیوں نہ ہوآپ مطلقاً اس
کی پر واہ نہ کرتے ۔ حتیٰ کہ نالے گندگی دور کرنے میں بھی سب سے پیش پیش رہتے اس
حکمت عملی کا نتیجہ بیہ ہوتا کہ طلبا اساتذہ اور معتقدین حضرات بطیب خاطر سب کے سب اس
طرح شریک کار ہوجاتے کہ آپس میں مسابقت شروع ہوجاتی ۔ چنا نچہ ایک مرتبہ اسمیشن روڈ کے نالے میں گندگی جمع ہو کر لوگوں کو کائی تکلیف پہنچ رہی تھی خصوصاً شہیدی مسجد کے مصلیوں کو ہتو آپ نے بذات خود سب سے پہلے صفائی کا کام انجام دینا شروع کیا۔ چنا نچہ مصلیوں کو ہتو آپ نے بدات خود سب سے پہلے صفائی کا کام انجام دینا شروع کیا۔ چنا نچہ مسابق بیٹھے نہ رہ سکے ۔ سب شریک کا رہو

کرتھوڑ ہے ہی وقت میں تمام نالہ صاف کر دیا اور سب لوگوں کو تکلیف سے نجات مل گئی۔ (ص۲۱۰ ا۲۱) (سم) تو اضع وفنائیت کے عجیب واقعات ہے

تواضع کی حقیقت ہے ہے کہ اپنے کو بالکل لاشکی اور پیجے سمجھ کر تواضع اختیار کرے۔اپ کو رفعت کا اہل نہ سمجھ اور پیج کی اپنے کو مٹانے کا قصد کرے۔اس کی اصل مجاہدہ نفس ہے۔ کیونکہ تواضع اس کا نام نہیں کہ زبان سے '' خاکسار''''نیاز مند''''نورہ بے مقدار'' کیے۔ بلکہ تواضع ہے کہ اگر کوئی تم کو ذرہ بے مقدار "مجھ کر برا بھلا کیے اور ذلیل مقدار'' کیے۔ بلکہ تواضع ہے کہ اگر کوئی تم کو ذرہ بے مقدار "مجھ کر برا بھلا کیے اور ذلیل کر ہے تو تم کو انتقام کا جوش پیدا نہ ہو۔اورنفس کو یوں شمجھالو کہ تو واقعی ایسا ہی ہے پھر کیوں برا مانتا ہے۔اوراگر کسی کی برائی سے پچھرنج واثر نہ ہو، تو یہ تواضع کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مدح و ذم برابر ہو جائے۔طبعاً تو مساوات ہونہیں سکتی۔ کیونکہ یہ غیر برابر ہو جائے۔طبعاً تو مساوات ہونہیں سکتی۔ کیونکہ یہ غیر اختیار کی امور میں تواضع اختیار کرنا چاہے۔
اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنے کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ چنانچے حضور اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنے کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ چنانچے حضور اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنے کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ چنانچے حضور اللہ کے ایمان کی ہوئی اللہ کے ایمان کی ہوئی۔

من تواضع لله رفعه الله ۔ انا عند المنكسر قلوبهم (ترجمه) جوشخض الله كے واسطے تواضع كرتا ہے الله تعالى اس كے مقام ومرتبه كو بلند كرديتا ہے۔اللہ تعالى فرماتا ہے ۔ مجھے (تلاش كرو) ان لوگوں كے پاس جومتواضع اور ٹوٹے ہوئے دل والے ہیں۔

شاعرکہتاہے

فرونتی است دلیل رسیدگان کمال تفصیلات ماسبق کے پیش نظرا گر حضرت۔۔۔ کی زندگی پرنظر کی جائے تو آپ سرا یا متواضع نظر آتے ہیں عبرت کے لیے دو جاروا قعے ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ (۱) جامعہ امدادیہ کے سابق محدث حضرت مولانا قطب الدین صاحب زیدمجدہ ، کا بیان ہے کہ میں جب بھی آ کی سوائح عمری مرتب کرنے کے سلسلے میں آپ سے اجازت مانگا تو آپ بخت ناگواری کے ساتھ انکار فر مایا کرتے۔

۔ (۲) جامعہ کے سابق کے استاد جناب ماسٹر عبدالرشید صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت فرمایا کرتے کہ سوانخ تو آ دمی کی مرتب کی جاتی ہے۔ میں تو آ دمی نہیں۔ میرا تو دل جا ہتا ہے کہ مجھے کیڑے مکوڑے کھالیا کریں۔

(٣) جامعه امدادیه کے استاد جناب مولانا عبدالسبجان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت نماز مغرب کے بعد شہیدی مجد کے اندرآوا بین پڑھ رہے تھے۔ بیچھے سے ایک شخص نے راحت رسانی کے لیے پنگھا شروع کردیا۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت نے اُسے ڈانٹااور فرمایا کہ "خدا گاغلام ہوں ، معبود کے سامنے کھڑا ہوں۔ کیا غلام کو معبود کے سامنے اتنی حیثیت ہے کہ اس کی خدم ہی جائے۔

(۳) ایک مرتبہ کے مجمع عام میں حفرت نے فرمایا کتم مجھے اتنابڑا خیال کرتے ہو۔ حالانکہ میں اپنے کو کتے ہے ہو۔ حالانکہ میں اپنے کو کتے ہے بھی بدر سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ! گویا حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنے اسلاف کی تواضع اور کسرنفسی کا نقشہ اتار دیا۔ چنانچہ بانی دارالعلوم دیو بند حضرت قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک شعر میں اپنے کو کتے سے بدتر ہونے کا خیال اظہار فرمایا۔

زمن دار دسگ نصرانیاں عار 🐪 که ہست او بے گناہ ومن گنهگار

''یعنی مجھے نفرانیوں کے کتے پر شرم محسوں ہوتی ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور میں گنہگار ہوں''۔ جب تک انسان اپنی خودی کو نہ مٹا سکے گا تب تک نہ مربتہ فنائیت و کمال کو پہنچ سکتا ہے اور نہ وہ اس قتم کی تواضع اختیار کرسکتا ہے۔ چنانچے شاعر کہتا ہے۔

مٹادےاپی ہستی کواگر کچھ مرتبہ جاہے کہ دانہ خاک میں مل کرگل گلزار ہوتا ہے۔ اس طرح اورایک شاعر کہتا ہے

جب خودی اپنی مٹایا تب خدا ہم سے ملا تو اضع کے اس مقام پر آ دمی کومدح وذم مکسال نظر آتا ہے اس کومر تبہ فنائیت سے تعبیر کیا جاتا ہے چنانچہای مقام پر پہنچنے کے بعد قطب العالم امام ربانی حضرت رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ اپنے پیرومرشد سید الطا کفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہا جر مکی رحمتہ اللہ علیہ کے گرامی نامه کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔حضرت! میں ہی کون ہوں اور میری حالت ہی کیا ہے۔ اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا اور میرے سامنے مادح اور ذام یکسال معلوم ہوتا ہے'۔

(۵) جامعہ کے سابق محدث حضرت مولانا قطب الدین صاحب مدظلہ، فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیو بند کے مہتم تحکیم الاسلام حضرت مولانا قادری محمد طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ۱۹۷۳ء میں جب بنگلہ دیش سفر کوتشریف لائے تھے۔ دوران سفر سلہٹ جانا ہوااس وقت آپ نے بھی ہاتھ بڑھادیا۔

ال پر میں نے سوال کیا کہ آپ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مجاز بیعت ہونے کے باوجود دوبارہ کیوں بیعت ہورہ ہیں۔ حالانکہ وہ آ کیے پیر بھائی ہیں فر مایا کہ''اگروہ پارہو جائے اور میں رک جاؤں تو ان کے وسیلہ سے میرا بیڑا ہی پارہو جائےگا۔ یہ واقعات بلاشبہ آ کی تواضع اور نفسی کی واضح دلیل ہیں۔ (ص ۲۲۲۹،۲۲۸) محد ث العصر حضرت مولا نامجمہ یوسف بنوری رحمہ اللہ کے واقعات محد ثالیہ کے واقعات (۱)''صغائر نوازی کی عجیب مثالیں''

حضرت مفتی محرتی عثانی صاحب زید مجدهم آپکے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:
حضرت بنوریؒ کی وفات یوں تو پوری ملت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے ، لیکن احقر اور برادر محترم جناب مولا نامحد رفیع عثانی مظلہم کے لئے بیابیہ، واتی نقصان ہے جسے مولا نا کے قریبی اعزہ کے لئے ۔ اسلئے کہوہ ہم پراس درجہ شفق اور مہر بان تھے کہ الفاظ کے ذریعہ ان کا بیان ممکن نہیں ۔ بیاللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے بیس سال تک حضرت کے ذریعہ ان کا بیان ممکن نہیں ۔ بیاللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے بیس سال تک حضرت مولا نا کی صحبتیں عطا فر ما کیں ۔ صرف علمی محفلوں ہی میں ہی نہیں ، نجی مجلسوں اور سفر وحضر میں بھی مولا نا کی معیت نصیب ہوئی ۔ مولا نا کی شفقتوں کا عالم بیتھا کہ وہ ہماری کمسنی کا لحاظ میں بھی مولا نا کی معیت نصیب ہوئی ۔ مولا نا کی شفقتوں کا عالم بیتھا کہ وہ ہماری کمسنی کا لحاظ

کرتے ہوئے خودبھی بچوں میں بیجے بن جاتے تھے۔

١٩٦٥ء ميں حضرت والدصاحبُ اورمولا نُا نے مشرقی پاکستان کا ایک ساتھ تبلیغی سفر کیا ، پیہ نا کارہ بھی ہمراہ تھا۔سلہٹ میں ہمارا قیام مجدالدین صاحب مرحوم کے صاحبز ادے محی السنته صاحب کے یہاں تھا۔سلہٹ بڑا سرسبز اور شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے، کیکن یہاں پھنے کے بعد مسلسل علمی اور تبلیغی مجلسوں کا ایبا تا نتا بندھا کہ جس کمرے میں آ کر اترے تھے،وہاں ہے باہر نگلنے کاموقع ہی نہلا، یہاں تک کہ جبا گلے دن فجر کی نماز ہے فارغ ہوئے تو حضرت والد صاحبؓ نے اسی کمرے میں اپنے وظائف شروع کر دیئے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ ذرامہلت ملے تو حضرت والدصاحبؓ ہے اجازت لے کر کہیں ہوا خوری کے لئے باہر چلا جاؤں ۔مولا نُا نے میرا بیارادہ بھانپ لیا اورخود ہی بلا کر یو چھا" کیا باہر جانا حاصتے ہو" مجھے مولا ناً نے بے تکلف بنایا ہوا تھا، میں نے عرض کیا حصرت ارادہ تو ہے مگر آپ بھی تشریف لے چلیں تو بات بنے ۔بس پیسناتھا کہ مولا نُااینے معمولات کومخضر کرکے تیار ہو گئے اورخود ہی حضرت والدصاحبؓ سے فر مایا ذرامیں تقی میاں كوسيركرالا وُل \_ چنانچه با ہر نكلے اورتقريباً گھنٹه مجرتک مولا نُاس نا كارہ كيساتھ بھى جائے کے باغات میں ،بھی شہر کے اونچے اونچے ٹیلوں پر گھومتے رہے،سلہٹ کے علاقے میں نباتات اس کثرت ہے یائی جائی ہیں کہ ایک گززمین بھی خشک تلاش کرنی مشکل ہے۔مولا نُا جب کوئی خاص یوداد کیھتے تو اس بارے میں معلومات کا ایک دریا بہنا شروع ہو جاتا،اس پودے کا اردو میں بیام ہے عربی میں بیام ہے فاری اور پشتو میں فلاں نام ً ہے،اور اس کے یہ یہ خصائص ہیں۔غرض یہ تفریح بھی ایک دلچیب درس میں تبدیل ہوگئی۔ مجھے بعد میں خیال بھی ہوا کہ مولا نُا کے گھٹنوں میں تکلیف ہے،اور میں نے خوامخواہ مولا نُا گوزحمت دی، چنانچہ میں نے کئی بارا پنی جسارت پرمعذرت کی لیکن مولا ناً ہر باریہ فرماتے کہ'' مناظر قدرت اللّٰہ کا بہت بڑا عطیہ ہیں اور انہیں دیکھ کرنشاط حاصل کرنے کا شوق انسان کا فطری تقاضا ہے ہمہاری وجہ سے میں بھی ان مناظر سے محظوظ ہو گیا''اور پھر جتنے دن سہلٹ میں رہے،روزانہ فجر کے بعد بیہ معمول بن گیا۔مولا نُا کے زیر سایہ سہلٹ کی بیہ سرتفری کی تفریح ہوتی ،اور درس کا درس ہوتا،مولا نُا کومعلوم تھا کہ احتر کو عربی سے لگاؤ ہے۔اس لئے مولا نُا اس دوران عربی ادب کے لطا نف وظرا نف بیان فرماتے ۔نادراشعار سناتے ،شعراءعرب کے درمیان محا کمہ فرماتے ،اور اس تفریح میں نظروں کے ساتھ قلب وروح بھی شاداب ہوکرلوٹتے تھے۔

اسی طرح ایک مرتبہ برادر محترم جناب مولا نامحمر رفیع عثانی مظلم (مہتم دارالعلوم کراچی)

ڈھا کہ میں حضرت والدصاحب کے ساتھ تھے،مولا نائجی تشریف فرماتھے،مولا نائے خود
بھائی صاحب سے فرمایا کہ چلوتہ ہیں چاٹگام کی سیر کرا لاؤں ۔ چنانچہ والد صاحب سے
اجازت لے کرمولا نااور بھائی صاحب ڈھا کہ چاٹگام روانہ ہوگئے۔ ریل میں جگہ تنگ تھی
،اورایک ہی آ دمی کے لیٹنے کی شخبائش تھی۔مولا نائے بھائی صاحب کو لیٹنے کا حکم دیا ،لیکن
بھائی صاحب نہ مانے ، تو انہیں زبر دستی لٹا دیا،اورخودان کی ٹائلوں کواس زور سے پکڑ کران
کے پاؤں کی طرف لیٹ گئے کہ وہ اٹھ نہیں، اپنے ایک شاگرد کے ساتھ یہ معاملہ وہی شخص
کرسکتا ہے جھے اللہ نے حقیقی تواضع کے مقام بلندسے سرفراز کیا ہو۔

( نقوش رفنگان ۱۹۹۵۹)

(۲)''عالی ظرفی، بے نفسی اورایثارواخفاء کے بے نظیروا قعات''

آ کچے خادم خاص حضرت مفتی احمد الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ تحریر فر ماتے ہیں:

ویسے تو حضرت مولا نا کے اخلاص ،علوظرف اور ایثار وغیرہ آپ کے ان مناقب عالیہ میں سے ہیں جن کا نہ صرف مدرسہ عربیہ اسلامیہ کی چوہیں سالہ تاریخ کے ایک ایک واقعہ سے اظہار ہوتا ہے بلکہ اس یادگار نمبر کے تقریباً ہر مقالہ نگار کے مقالہ میں یہ درخشاں صفات آفناب نصف النہار کی طرح روش ہیں تا ہم چندا یسے بے نظیر واقعات ہیں جن کے اظہار نہ کرنے کو حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی حق تلفی کہا جاسکتا ہے۔

(۱) مدرسه عربیه اسلامیه کی نیوٹاؤن میں بنیا در کھنے اور کام شروع کرنے کے بعد پہلاسال ا

نتہائی ہے سروسامانی ،کس میری ،اور تہی دی کا زمانہ تھا اس زمانے میں آپ جس قدر فکر مند رہے اور جو مشقتیں آپ نے برداشت کیں انکا حال آپ شروع میں پرھ چکے ہیں ،گراس کے باوجود ایثار ، بنفسی کا بی عالم تھا کہ الف سے یا تک مدرسہ کے تمام چھوٹے بڑے کام خود انجام دیتے تھے گر مدرسہ کامہتم بناتے ہیں حضرت حاجی محمد خلیل صاحب کو صرف ان کی پاک دامنی ،نیک نمین ،اور للہیت کی وجہ سے اور اپنی کارکر دگی کو چھیانے کی غرض سے ورنہ اندر باہر کے سب لوگ جانتے تھے کہ ہتم ورحقیقت حضرت مولاناً خود ہیں۔

(۲) قیام مدرسہ کے دوسر ہے سال جب مدرسہ میں دورہ حدیث شریف بھی شروع ہوجاتا ہے اوراسا تذہ کا اضافہ ناگریز ہوجاتا ہے تو اپنے ذی علم خلص دوستوں میں ہے حضرت مولا نا عبدالحق صاحب نافع کو مدرسہ میں بلاتے ہیں تو انہی کوصدر مدرس اور شخ الحدیث بناتے ہیں۔ اور بخاری شریف پڑھانے کو دیتے ہیں حالا نکہ اس زمانہ میں بھی حضرت مولا نا رحمتہ اللہ علیہ کے درس بخاری شریف کی شہرت تھی اور تمام اہل علم اس کا اعتراف کرتے تھے ۔ یہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے اخلاص و تو اضع کی اعلیٰ مثال ہے۔

(۳) جب حضرت مولا ناعلیہ الرحمتہ کی للہیت ، خلوص ، اور نیک نیتی کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے مدرسہ کو ظاہری ، باطنی ، اور مادی ومعنوی خوبیوں کے لحاظ سے انتہائی بام عروج اور اوج ترقی پر پہنچا دیا۔ اور بید مدرسہ نصرف پاکستان بلکہ تمام عالم اسلام کی دنیائے علم وفضل میں بے نظیر جامعہ اور عظیم معہد علمی کی حیثیت سے منظر عام پر آگیا تو بعض شہرت علم وفضل میں بیند اور جاہ پرست لوگوں نے چاہا کہ اس عظیم دینی ادارہ کی ترقی کو اور بام عروج تک بہجانے کو اینے کھانہ میں کیوں نہ ڈالیس۔

لیکن حق تعالی نے حضرت مولانا نوراللہ مرقدہ کو کس قدر عظیم حوصلہ اور عالی ظرف عطاً فرمایا ۔ تھا اور شہرت ونام ونمود ہے کس قدر متنفر بنایا تھا ،اس کا اندازہ اس سے سیجئے کہ جب آپ کے سامنے اس قسم کی باتوں کا تذکرہ ہوا تو کس قدر سکون اطمینان سے فرماتے ہیں کہ''اگر کوئی اپنی طرف نسبت کرنے سے خوش ہوتا ہے تو کرنے دوہم نے جو پچھ کیا ہے اللہ کے کوئی اپنی طرف نسبت کرنے سے خوش ہوتا ہے تو کرنے دوہم نے جو پچھ کیا ہے اللہ کے

لئے کیاہے''۔

سبحان الله! کس قدر عظیم ہے ہیہ بے نفسی ،اور کس قدر عظیم ہے بیر عالی ظرفی ،اور کس قدر عظیم ہے بیر عالی ظرفی ،اور کس قدر عظیم ہے بیہ خلوص کہ شہرت و نام ونمود کے شائبہ سے بھی پاک ہے اور کس قدر عظیم ہے بیٹائہ یت اور تعلق مع اللہ۔

یمی وجہ ہے کہ حصرت مولا نارحمتہ اللہ علیہ اس کو بھی پسندنہیں فرماتے تھے کہ آپ کو' جمہتم''یا ''صدر مدرس''یا'' شیخ الحدیث' کہایا لکھا جائے۔

فرمایا کرتے تھے کہ' واللہ میں نے یہ مدرسہ اس لئے نہیں بنایا کہ مہتم یا شیخ الحدیث کہلاؤں' جلال میں آ کر فرماتے ،اس تصور پر لعنت، پھر فرماتے کہ اگر کوئی مدرسہ کے اہتمام اور بخاری شریف پڑھانے کا کام اپنے ذمہ لے لیاتو مجھے خوشی ہوگی اور میں ایک عام خام کی طرح سے مدرسہ کا اونی سے ادنی کام کرنے میں بھی کوئی عارمحسوس نہ کروں گا۔ ('' بینات' حضرت بنوری نمبرص ۲۳۱،۲۳۰)

#### (٣)''حقیقی عظمت''۔

ڈاکٹر غلام محمرصاحب۔کراچی تحریرفر ماتے ہیں۔

مولا ناشہرت وعظمت کے جس بلندر بتہ پر پہنچ چکے تھے،اس نقطہ عروج پر پہنچ کرایک "غیر انسان' اپنی رائے سے ایک اپنج ہٹنا گوارانہیں کرتا۔ گرمولا ناکی حقیقی عظمت یہی تھی کہ فسے اعین الناس کبیر آ ( لوگوں کی نگاہ میں بڑے ہوکر ہمیشہ فسی اعینی صغیر آ ( اپنی نگاہ میں جھوٹے ) ہی رہے۔ انہیں اپنی وائے سے رجوع کرنے اور اپنے مخالف سے، وجہ مخالفت کے ہٹ جانے پرمل لینے میں ذرہ برابرتامل نہ ہوتا۔ بیان کی بفسی اور صاف دلی کی کھلی علامت تھی۔ اس کا مشاہدہ راقم الحروف کو اپنی ایک سالہ ماہنامہ ' بینات' سے وابستگی کی کھلی علامت تھی۔ اس کا مشاہدہ راقم الحروف کو اپنی ایک سالہ ماہنامہ ' بینات' سے وابستگی ونا جائز ہونے کا در پیش تھا۔ اس مسئلہ کومولا نا سعید احمد اکبر آ بادی مدیر برھان ( دبلی ) نے ونا جائز ہونے کا در پیش تھا۔ اس مسئلہ کومولا نا سعید احمد اکبر آ بادی مدیر برھان ( دبلی ) نے اٹھایا تھا۔ اور اس کے جو از پر دلائل قائم کیے تھے۔ پاکستان میں بعض جلیل القدر اہل افتاء کا

رجحان (فیصلنہیں) اس کی تائید میں موصول ہوا تھا۔ مولا نا بنوری کے سامنے جب بیسب چیزیں آئیں تو وہ بھی غیر تحریری طور پر اس کے جواز کے مئوید ہو گئے۔ مگر ایسے میں مولا نا مفتی محمود صاحب نے اس کے خلاف یعنی مشین کے ذبیحہ کے عدم جواز میں ایک مدلل تحریر مولا نا کی خدمت میں بھیج دی۔ جب مولا نا نے بید دلائل پڑھ لیے تو اور فر مادیا کہ مفتی صاحب کے دلائل قوی ہیں۔ مشین کا ذبیحہ درست نہیں۔

اس سے بڑھ کرایک اور واقعہ سنئے ۔ راقم الحروف کی ادارتِ بینات کے زمانہ میں داکٹر فضل الرحمٰن صدر اسلامک ریسر چ انسٹیوٹ کی طرف سے سود کے جواز پربعض تحریریں شالع ہوئیں۔'' بینات''نے ڈاکٹر صاحب کا تعاقب اس علمی قوت سے کیا کہ وہ مضطرب ہو کر مولا نا بنوری سے تنہائی میں ملاقات کے طالب ہوئے۔ملاقات کا وقت متعین ہو گیا۔ڈاکٹر فضل الرحمٰن نے کہلوایا کہ ان کے ساتھ صرف ان کے ماہنامہ'' فکر ونظر'' کے مدیر فاظمی صاحب ہوں گے۔مولا نانے مجھ سے فر مایا کہ پھر آپ بھی بحثیت مدر ' بینات' ' گفتگو میں شامل رہیں۔ چنانچے مولانا کی قیام گاہ پر ہم چاروں کے درمیان گفتگو ہوئی۔مولانا نے نہا یت مومنا نہ صفائی اور قوّت ہے اپنااختلاف پیش کیا۔ ڈاکٹر نے بڑی جا بکدستی ہے پہلے تو تاویلات کیں کہاصل مضامین انگریزی میں تھے۔مترجم نے بات کچھ کیے کچھ کر دی۔مگر جب احقر نے انگریزی الفاظ پر بھی گرفت کی اورمولا ناپرڈ اکٹر صاحب کی فریب دہی واضح ہوئی تو پھرمولا نانے موعظت اور بختی دونوں پہلوؤں ہے ڈاکٹر صاحب کا تعاقب کیا اوروہ یہ وعدہ کرنے پرمجبور ہو گئے کہاہنے ان خیالات سے رجوع کریں گے۔اس وعدہ پرمولا نا کا دل صاف تھااورمولا نانے فر مایا کہاگر آپ نے بیہ کیا تو ہمارا بے مزدمخلصا نہ ملمی تعاون آپ کے ادارے کے ساتھ رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہم دونوں کوایے ادارہ میں آنے کی دعوت دی۔مولا نا بوری صاف دلی اور بشاشت سےتشریف لے گئے اور ارکان ادارہ کو سارا واقعه سنایا اور ڈاکٹر صاحب کے رجوع کر لینے پر کامل تعاون کا اعلان فر مایا۔اسوقت مولا نا ایسے مسرور تھے کہ ایک نادان دینی بھائی،جوان سے بچھڑ گیا تھا، پھر آ ملا ہے۔مگر

افسوس! کہاس پروردہ مشیکن یو نیورٹی نے مولانا کے اخلاص کیے کی کوئی قدر نہ کی اور آخر وقت تک رجوع شائع نہ کرسکا۔ بیاس کا کر دارتھا۔ مگر ہمارے ممدوح کی رفعت انسانی اس واقعہ میں کس قدرعیاں تھی۔ (ایضا کس ۳۳۱) (۴)''جو کچھ کر واللہ کے لئے کر وشہرت کے لیے نہ کرو''۔

ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب رقمطراز ہیں:

مولانا شہرت طلی کو بحت براسیجھتے تھے۔انہوں نے ایسے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا جوشہرت کا سبب یا ذریعہ بن سکیں ۔ پٹی کہ مدرسہ میں بھی بھی کوئی جلسے تقسیم اسنادیا دستار بندی منعقد نہ کیا۔ فتع نبوت کے قادیا فی مسئلے میں مولا نا مرحوم نے پورےا کیہ سودن شب وروز کام کیا،اس میں بھی ان کا یہی طرز فکر تھا کہ جو بچھ کرواللہ کے لئے کرو، شہرت کے لیے نہ کرو۔اس زمانے میں بعض فرضی نا م نہادا نجمنوں کے نام سے آپ کے خلاف مختلف اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات شاکع کرائے گئے اور جاننے والے جانتے ہیں کہان اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات شاکع کرائے گئے اور جاننے والے جانتے ہیں کہان مرے سے کوئی نوٹس ہی نہ لیااور کوئی جواب شاکع کرانے کا تھیں خیال تک نہ آیا۔وہ دین مرے سے کوئی نوٹس ہی نہ لیااور کوئی جواب شاکع کرانے کا تھیں خیال تک نہ آیا۔وہ دین کے کام میں ہرفتم کی قربانی دینے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے تھے،ان کے بزد کیک ذاتی عزت وذکت کی دین کے داستے میں ہرختی اور مامان سفر سمجھتے تھے۔

(ایضأص۱۵۶)

# (۵) اولئك آبائي فجئني بمثلهم

مولا نامحد بدیع الز مان صاحب تحریر فر ماتے ہیں:

علمی و ملی کمالات کے باوجود حضرت شیخ میں بے حدتواضع وانکساری تھی۔اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اپنے تلامذہ کے ساتھ اس انداز سے پیش آتے کہ دیکھنے والوں کو احساس ہوتا کہ بیہ تلامذہ نہیں بلکہ رفقاء ہیں۔عفووتسامج اور صبر و خل کی صفات میں دوسروں

#### کے لئے نمونہ تھے۔جلال ایبا کہ آ تکھے آ تکھ ملانامشکل کما قبل:

ا۔ کراچی جب آپتشریف لائے تھے تو آخری مرتبہ دعوت کے بعد آپ سے ملا قات نہ کرسکااسکی معذرت جا ہتا ہوں۔

۲۔ میں نے آپ ہے کہا تھا کہا ہے مدرسہ میں آپ کو لے جاؤں گا۔علالت کیوجہ
 ہے آپ کومدرسہ نہ دکھا۔ کا ،اس کی معذرت جا ہتا ہوں۔

سبحان الله کیا تواضع اور کیسے اخلاق عالیه کامظہر تھے، جو دوکرم اور مروّت میں اپنی نظیر آ ب ہی تھے۔

راقم الحروف نے ایک دفعہ درخواست کی کہ حصرت والا رمضان میں ختم قرآن کے موقعہ پر ہماری مسجد میں کچھ بیان فرما ئیں۔ بلا تکلف درخواست قبول فرمالی۔ حسب وعدہ تشریف لا کرنہایت موثر وعظ فرمایا۔ واپسی کے لئے بندہ گاڑی کی تلاش میں مسجد سے باہر نکلا ۔ ادھر سے حضرت شنخ پیدل روانہ ہو کر نیوٹاؤن پہنچ گئے۔ بندہ کو اس پر بے حد ندامت وشرمندگی ہوئی۔ معذرت کے لئے حاضر ہوا ہوتو خندہ پیشانی سے فرمایا کوئی حرج نہیں پیدل آنے میں زیادہ ثواب ملے گا۔

# اولئك آبائي فجئني بمثلهم

(الصناص ۱۱۵)

قطب الارشاد حضرت مولانا محمد عبد الله صاحب بہلوی رحمہ اللہ کے واقعات

'' تو اضع وعبدیت سے متعلق حضرت کے ملفوظات طبیبات''۔ فر مایا: فقراءاوراہل اللہ کی خاکرو بی دولتمندی کی صدرنشینی ہے افضل ہے، یہ بات آپکو آج سمجھ میں نہ آئیگی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں اس کی سمجھ عطافر ماوے ورنہ کل کوقبر میں سمجھ آجائے گی ہمین اس وقت سوائے حسرت کے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

(ملفوظات طيبات ٩٦٥)

فر مایا: جوشخص به سمجھے کہ میں بچھ ہو گیا ہوں وہ بچھ بھی نہیں ہوا،اس راستہ میں انسان اپنی خودی اور دوئی مٹا کرآئے تب کام بنے گاہ

حضرت حکیم الامت رحمه الله تعالی کی خدمت میں ایک دن حضرت مولا نامرتضی حسن و کچھ دیگر احباب بھی موجود تھے اور بندہ فقیر بھی حاضر تھا۔ حضرت مولا نامرتضی حسن رحمہ الله نے عرض کی کہ حضرت! جو شخص' خانقاہ امدادیہ' میں آئے اور یوں سمجھے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں وہ کچھ نہیں ہوا۔ آپ قدس سرہ کچھ لکھ رہے تھے سرمبارک اونچا کیا اور فرمایا'' ہاں' (ایھا ص 1)

فر مایا: اللہ اللہ کرنے سے اس قدرہتی اور'' میں''مٹ جاتی ہے کہ بعض اللہ والے مسجد میں اکیے نہیں آسکتے۔ان کواپنے عیوب کی وجہ سے اتنا خوف خدا ہوتا ہے کہ کہاں میں گنہگار اور کہاں بیمسجد،شاہی دربار لہذا کسی آ دمی کے ساتھ لگے لیٹے آتے ہیں کہ کہس میرے غلط اعمال کی وجہ سے آسان سے پھرنہ برسنے لگ جائیں ہے

نہ تھی جبکہا پنے گنا ہوں کی خبرر ہے دیکھتے اوروں کے عیب وہنر پڑی اپنے عیبوں پہ جب سے نظرتو نگاہ میں کوئی برانہ رہا۔ کنی اللہ والے پہلی صف میں بھی کھڑ نے نہیں ہو سکتے کہ پہلی صف تو مقربین کی ہوتی ہے اور میں گئہگار پہلی صف میں کیسے۔ پھران حضرات کو مغیم کی پہچان انعمت کی پہچان اور منعم الیہ کی پہچان آ جاتی ہے جس کی وجہ ہے ان میں شکر پیدا ہوتا ہے مثلاً ان حضرات کے پاس پانی آ کے تو سائیں مہر بانی "، دال روٹی آ ئے تو "سائیں مہر بانی"، دودھ آ گیا تو حیران کدا عمال تو میر ہاں لائق نہ تھے، سائیں کیسی کیسی تعمیں آئیں ، س ذرایعہ ہے آئیں، مجھ جیسے کوعنایت ہوئیں، پھراگر دودھ میں کھانڈ (چینی) بھی ہوتو ہے مجے ندامت اور شرمساری کے ساتھ روتا رہے گا بلکہ بزبان حال عرض کرے گا ہے۔

صدقے میں اپنے خداہے جاؤں خیال آتا ہے مجھ کواتنا

ادھر سے دیدم گناہ پہم، ادھر سے دیدم پیارا تنا (ایھاص ۹۷)

فر مایا: حضرت شاہ ولی اللہ نوراللہ مرقدہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب قدیں سرہ نے ایک کتے کے بیچ کو کیچڑ میں پڑا ہواد یکھا ،سردی کا موسم تھا اس کو نکالا ،صاف کیا، کپڑ البیٹا ،صبح کے وقت دھوپ میں چھوڑ دیااس کے بعد حضرت شاہ صاحب کو الہام ہوا کہ آپ نے ایک کتے ہے بیچ پراحسان کیا تھا اس کے بدلے ہم نے آپ کا ایک عقدہ طل کر دیا ہے۔

ایک مرت کے بعد آپ کہیں تشریف لیجارہ مجھے اور اتفاق سے راستہ کے دونوں طرف پانی تھا، سامنے ایک کتا آگیا جو کہ پانی سے گیلاتھا، شاہ صاحب نے ہٹانا چاہا تا کہ گیلے کتے کے چھینٹوں سے کپڑے پلید نہ ہوں، ان صاحب کشف حضرات کو جانوروں کی بولی بھی سمجھ آتی ہے، کتے نے عرض کی شاہ صاحب! اگر آپ کے کپڑے یا جسم میری فلا ہری نا پاک سے ملوث ہو بھی گئے تو یہ پانی کے لوٹے سے بھی پاک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ خیال آگیا کہ میں کتے سے بہتر ہوں تو یہ تکبر کی نجاست سات سندروں سے بھی پاک نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے فوراً پانی میں پاؤں رکھا اور کتے کوراستہ مانہ دیا۔

فر مایا: یه بھی اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ که تخصے انسان تو بنادیا، پھر اندھا، گونگالہ نگر انہیں بنایا، بنجریوں کا پانڈی ،بھنگی ،شرابی وغیرہ بنادیتا تو کوئی اس کا کیا کرسکتا ،شکر کرمسلمان ،نمازی اورحضورا کرم ایک کیا کرسکتا ،شکر کرمسلمان ،نمازی اورحضورا کرم آیک کیا کافر، یہودی ،مشرک، بدعتی نہیں بنایا، حیوان اور درندہ وغیر نہیں بنایا۔

ایک بزرگ ایک گلی میں سے گذرنے لگے ،قریب ہی ایک کتا آگیا۔ بزرگ نے ایک طرف ہٹ کرسمٹ کر گذرنا جاہا۔ کتے نے بزبان حال کہا کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کو رشوت دی تھی کہ مجھے انسان بنادیا اور میں نے رشوت میں کمی کی تھی کہ مجھے کتا بنادیا۔ سیر زاھد ہر مہے یک سالدراہ سیر عارف ہرد مے تاتخت شاہ

(الضأص ٩٨)

فر مایا: حضرت معروف کرخی رحمه الله تعالیٰ اپنے آپ کوکوڑے مارتے اور اپنے آپ کو تنہائی میں سمجھاتے ۔ فر ماتے :''یانش اخلصی تخلصی'' یعنی اے معروف کرخی!اخلاص پیدا کر بچے جائے گا۔

فر مایا: حضرت مولا نااحم علی لا ہوری نوراللّٰہ مرقدہ کی خدمت میں کسی نے شکایت کی کہ حضور! فلال شخص آپ کو نام لے کرگالیاں دیتا ہے۔ فر مایا:'' بھائی احم علی دنیا میں بہت ہیں کسی اور کو کہا ہوگا۔'' (ایضا ص ۹۹)

فر مایا: حضرت شاہ احمد سعید دھلوی نوراللہ مرقدہ دھلی کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے۔ایک استا دینے کسی بچے کو گدھا کہ دیا ۔اس پر ٹھنڈا سانس نکل گیا اور فرمانے گئے''احمہ سعید!انسانوں میں تو گدھا خصلت ایک تو ہی تھا، شاید کوئی اور بھی ہوگا''۔ (ص۱۰۰) فر مایا: حضرت جنید بغدادی کسی گلی میں گذرے۔ کسی نے نادانستہ طور پر گھر کی را کھ دیوار سے باہر پھینکی تو آپ کے سرمبارک اور ڈاڑھی مبارک پر آپڑی ۔سرا ور ڈاڑھی مبارک کوصاف بھی کررے شخصا درائے آپ کوکوس بھی رہے تھے کہ'' جنید! تو آگ کے لائق خاشکر کرکہ را کھ ڈائی گئی''

**و اقعیات** (۱)''جہاں''میں''ہودہاںاللہ تعالیٰ کیسے؟''۔

ایک دفعہ قبلہ حضرت اقد س نوراللہ مرقدہ مہمان خانہ کے حن میں بیٹھے تھے، ایک ناواقف مہمان آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ عرض معروض کے بعد عرض کی کہ حضرت آپ کا مقام کیا ہے؟ بعنی آپ غوث ہیں یا قطب ہیں کیا مقام ہے؟۔ فرمایا بھائی! اللہ والا ایسی بات نہیں بتا سکتا۔ اصرار پر فرمایا کہ کیسے بتائے کہ میں فلاں ہوں، جس کے دل میں پھر زبان پر'' میں غوث'''' میں قطب' آ سکتا ہے اس کے دل میں تو ابھی تک ''میں'' ہے اور فلاں ہے۔ جہاں'' میں' ہووہاں اللہ تعالی کیسے؟ یار خانہ خالی خواہد (ملفوظات طیبات ص ۹۱) ممال انکساری'۔

ایک موقع پرتونسه شریف سے واپس آتے ہوئے شیر شاہ اسٹیشن پرگاڑی کے منظر تھے۔عصر کی نماز کا وقت آیا،ایک صحید میں گئے،ایک اور آدمی بھی نماز میں شریک ہوا،نماز کے بعد اس شخص نے بندہ (مولا نا غلام مصطفیٰ صاحب مرتب کتاب ھذا) سے پوچھا کہ کیا تو ان کا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کی کنہیں، میں تو ان کا نوکر ہوں۔قبلہ حضرت جی مصلی پر بیٹھے تھے۔رو پڑے اور فر مایا''نہیں بھائی! یہ میرار فیق ہے'۔ (ایضا ص ۹۸) مصلی پر بیٹھے تھے۔رو پڑے اور فر مایا''نہیں بھائی! یہ میری غلط تعریف سن کر بھول رہے ہو'۔ '' میں تو بہت گنہگار ہوں کسی سے میری غلط تعریف سن کر بھول رہے ہو'۔

بیعت ہونے کے لئے لوگ درخواست کرتے تو جواباً فرماتے کہ''میاں! کسی نیک آ دمی کی بیعت ہوجاتے تو اچھاتھا، میں تو بہت گنہگار ہوں ،کسی سے میری غلط تعریف سن کر بھول رہے ہو''اصرار پر فرماتے اچھامیاں تیری مرضی ، پھر بیعت فرماتے۔ سن کر بھول رہے ہو''اصرار پر فرماتے اچھامیاں تیری مرضی ، پھر بیعت فرماتے۔

ر س)''جہاں گندگی ہوتی ہے تھے آیا ہی کرتی ہے''۔ قبلہ حضرت جی نوراللہ مرقدہ آخری ایام علالت میں چاریائی پر آ رام فرما تھے۔ کھ مہمان بھی حاضر خدمت تھے۔ حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب ساتھ ہی چھ مہمان بھی ہوئے آپ قدس سرہ کے جسم مبارک خاص کر چبرہ انور سے کھی وغیرہ ہٹانے کے لیے کپڑ اہلار ہے تھے۔ کھی کی عادت ہے کہ جہاں سے ایک دفعہ ہٹاؤبار باروہیں آکر بیٹھتی ہے ، کھی کے بار باراصراراور حضرت شاہ صاحب کے ہٹانے پر آپ نے فرمایا کہ کیا ہے کھی ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے عرض کی جی حضور کھی ہے۔ فرمایا کہ 'نہاں جہاں گندگی ہوتی ہے کھی آیا ہی کرتی ہے'۔

گندگی ہوتی ہے کھی آیا ہی کرتی ہے'۔

(ص ۹۸)

عائے'۔

شہر''شاہ جمال' صلع مظفر گڑھ آپ بغرض تبلیغ تشریف لے گئے۔ محمد صادق قصاب جو کہ بزازی کرتا تھا۔ قبلہ حضرت جی قدس سرہ سے بیعت تھا، اتنی مدت تعلق آمدورفت کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تھا یا بہت کم پڑھتا تھا، رات کو بندہ غلام مصطفیٰ نے قبلہ حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت! ہمارا پیر بھائی محمد صادق کافی مدت سے بیعت ہے، خدمت میں آتا جاتا بھی ہے، نہ تو اس نے ڈاڑھی رکھی ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے۔

قبله حضرت جی قدس سره نے محمد صادق کی طرف دیکھ کر مٹھنڈ اسانس کیکر فر مایا: ''بھائی! مجھ میں کوئی ایسانقص ہوگا دعا کروپہلے میری اصلاح تو ہوجائے''۔ (ص۹۸) (۲)''اپنی تعریف اور کسی کی تنقیض سن کر رفت طاری ہوجانا''۔

حضرت مہمان خانہ میں چند مریدوں میں تشریف فرما تھے۔حضرت مولا نا جاوید حسین شاہ صاحب کھڑ ہے بنکھا ہلار ہے تھے۔ کچھ دیر بعد فرمایا بس کرو، بیٹھ جاؤ ہمیکن بوجہ گرمی حضرت شاہ صاحب مسلسل مصروف خدمت رہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ پھر نہ آؤ گع؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضرت! میں تواس در کاغلام ہوں ،بس یہ لفظ سنتے ہی قبلہ حضرت صاحب نوراللّہ مرقدہ زاروقطاررونے لگے، کیونکہ حضرت کی عادت

مبارک تھی کہا پنی تعریف اور کسی کو تنقیص کے کلمے نہ من سکتے تھے، سنتے ہی رفت طاری ہو حاتی تھی۔ (ص99)

ایک مرتبه مولا نامحمد لقمان صاحب علی بوری رحمه الله نے عرض کی که حضرت

! فلا الشخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی ایسے ایسے الفاظ سے

یا دکر تا ہے۔ساری تفصیل س کرفر مایا:''بھائی! میں کا نا ہوں میرے بارے میں تو جس نے

جو پچھ کہا ٹھیک کہا ،البنة حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمته الله علیه کی تو بین

نا قابل برداشت ہے' پھر حضرت جی قدس سرہ نے حضرت حکیم الامت نوراللہ مرقدہ کے

واقعات و کمالات نائے ،خود بھی روتے رہے اور باقی مجمع بھی روتار ہا۔ (ص۹۹)

(٨)'' دورهٔ تفسیر کے اختیام پرطلبہ سے معافی ما نگنے کا اہتمام''۔

ہرسال الوداعی تقریب میں حضرت اقدی رحمہ الله دور ہ تفسیر قرآن تھیم کے آخر

میں طلبہ سے دو ماہ کی خدمت میں کوتا ہی کی معافی ایسے منکسر انہ اور عاجز انہ انداز میں مانگتے

تھے کہ بڑے سرکش اور شریرطلبہ کی دھاڑیں نکل جاتی تھیں۔

حضرت اقدس خود بہت گریہ فرماتے ،جب تک طلبہ زورزور سے "معاف

ہے"نہ کہتے آب ہاتھ باندھ کرروتے رہتے۔(انوار بہلوییس۲۳)

(۹)''بے تعسی وفنائیت کے عجیب واقعات''۔

آپ کے خادم اور مستر شد خاص ماسٹر محمد عمر صاحب آپکے مفصل تذکرہ میں تحریر

فرماتے ہیں:

حضرت اقدس بہلوی قدس سرہ العزیز کی فنائیت و بےنفسی کے متعلق میراذاتی مشاھدہ ہے کہ بھی آپ نے ایک کلمہ بھی ایسانہیں فرمایا جس میں اپنی تعریف کی بوآتی ہو،حب جاہ کا یہاں سرکٹا ہواتھا۔

آپ کی خدمت میں ہرسال دور ہقسیر میں سینکڑ وں علماء فضلاءرمضان المبارک

میں دورہ تفسیر پر مصفے تھے لیکن وہاں بھی کسرنفسی ، عاجزی اور مسکینی کا اس طور پر اظہار فرماتے جس سے علماء دم بخو درہ جاتے۔ایک دفعہ درس قرآن کے بعد سب علماء کے سامنے فرمایا:''بھائی! میری کم عقلی اتنی بڑھتی جارہی ہے کہ ایک دن شیخ سعدی رحمہ الله کی" کریما" کے ایک شعر کامعنی بھی نہیں آتا تھا''

ابدالی مسجد میں جمعہ کے خطبہ سے قبل مولوی غلام علی مرحوم خطیب ابدالی مسجد نے آپ کا تعارف کرایا اور'' مخدوم العماء، شخطریقت اور شمس العارفین' کے القاب دیئے۔
آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فر مایا:'' بھائی! میں تو ایک دیہاتی بوڑ ھا اور آپ کا قریبی ہمسایہ ہوں، یہ کمی لفاظی اور لیکچراری کا قائل نہیں، آپ لوگوں کی دعا حاصل کرنے اور تم نیک لوگوں کی دعا حاصل کرنے اور تم نیک لوگوں کی دعا حاصل کرنے۔

رمضان المبارک کے جمعتہ الوادع میں عوام کاغفیرتھا،لوگ ایک دوسرے پرٹوٹے پڑر ہے تھے،مصافحہ کے لئے جگہ ملنا محال تھا،آپ ہر ملنے والے کوفر ماتے:''بھائی! میرے حسن خاتمہ کی دعا کرنا میرا حال تو بتلاہے''۔

حضرت اقدس میں کسی تصنّع یا وقتی مصلحت بیٹی کا دخل نہیں تھا، آپ وجدانی طور پر اپنے کو ہر کمال سے عاری سمجھتے تھے،کوئی شخص عرض کرتا حضرت! مجھے بیعت کریں، فرماتے'' دنیامیں بیعت کے لائق میں ہول''

ایک دفعہ آپکے دانت میں شخت درد پڑگیا،خانگڑھ سے چنداحباب بھی حاضر تھے،حضرت نے سب کو نیاز مندی سے فر مایا''میرے دانت میں در در ہے کوئی پھونکا مارتے جائیں شاید تم نیک لوگوں کی پھونک سے آرام آجائے''۔

ایک دفعہ بہل شریف شدید گرمیوں میں آپ کتب تفسیر کا مطالعہ فرمارہ ہے۔
ایک طالب علم حضرت اقدس کے سامنے سے گذرا، آپ نے طالب علم سے پوچھا کوئی جو
ار باجراکی ایک روٹی پڑی ہے؟ طالب علم نے اثبات میں جواب دیا، طالب علم کوفر مایا'' اپنا
تبرک مجھے کھلاؤ''، وہ ایک روٹی (غالبًا بجرہ کی) لے آیا، آپ اسے کھاتے رہے، پھرتین

چار لقمے نکج گئے تو بندہ نا کارہ اور حاجی محمد حیات خان کوعنایت فرمائے کہ بیہ طالب علموں کا تبرک ہے اس کو کھالیں ،شایدانہیں ٹکڑوں کے کھانے سے بخشے جائیں۔ (انوار بہلوییص ۲۵ تا ۲۷)

(۱۰)علماء كااحترام \_

حضرت اقدی علماء کرام کے ساتھ بہت اکرام کے ساتھ پیش آتے ،گھرسے خصوصی کھانے کا انتظام فرماتے ،رخصت کے وقت علی قدر مراتب مصافحہ ومعالقہ کے بعد مشابعت رخصت کرنے کے لئے بیرون خانقاہ تک الوادع فرماتے ۔ آپ فرماتے :

''جس طرحتم کمشنر کپتان ہے ڈرتے ہو میں اسی طرح ان اللہ والوں اور علماء

ہے ڈرتا ہوں۔''

مدرسہ احیاءالعلوم عیدگاہ مظفر گڑھ کے مہتم حضرت مولا نامحر عمر صاحب تشریف لائے ،نماز عصر کے وقت بندہ نے جائے نماز پر بیٹھنے کی درخواست کی ،آپ نے فر مایا''ان علماء کے سامنے مجھے ممتاز بٹھاتے ہو،ادب کرؤ''

نماز کے وقت حضرت مولا نامجر عمرصاحب نے عرض کیا حضرت! نماز پڑھائیں ،حضرت اقدس نے فرمایا آپ پڑھائیں ،عرض کیا حضرت! میں مسافر ہوں نماز قصر پڑھونگا ،حضرت اقدس نے عرض کیا مولا نا! آپ ہی نماز پڑھائیں ہم مقیم نماز نکمل کرلیں گے۔پھر فرمایا:''بھائی تم عالموں کونماز پڑھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے' (ص ۲۹) حضرت اقدس مولا نا شاہ محمد اسعد اللّٰد صاحب (ناظم جامعہ مظاہر علوم مہار نبور) کے واقعات :

(۱) بھنگی سے معافی مانگنے کا واقعہ۔

آ کیے تلمیذرشید اور خلیفه مجاز حضرت مولانا قاری صدیق احمه باندوی صاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ:

حضرت کامعمول تھا کہ بعد نمازعصر مکان تشریف کیجا کر گھر کی ضروریات

دریافت کرتے اور اس کا انتظام فرماتے۔ایک مرتبہ حسب معمول دارلطلبہ سے مکان تشریف پیجارے تھے،احقر اور دور فیق ساتھ تھے،مکان کی طرف جانے والی گلی میں ایک موڑ ہے،جب اس جگہ پہونچے تو ایک بھنگی نے یا خانہ کاٹو کرا پھینکا جس ہے کچھ پھینٹیں ایک ساتھی کے کپڑے پر پڑ گئیں، چندقدم کے بعد ہی فر مایا کہ میں نے اس بھنگی کوسخت بات کہدی اس کو تکلیف ہوئی ہوگی ،اس ہے معافی مانگنی جا ہیے، بہت تلاش کیا گیا مگروہ نہ ملا ،اس کے بعد حضرت کو جو بے چینی ہوئی اس کا نقشہ ابتک آئکھ کے سامنے ہے۔عجیب اختلاجی کیفیت تھی،حضرت والا مکان نہ جاسکے، بمشکل ا قامت گاہ پر پہو نیجے ، بار باریہی فر ماتے رہے'' مجھ سے غلطی ہوگئی''سب نے تسلی دی کہ حضرت قصوراس بھنگی کا ہے، آپ نے کوئی سخت بات نہیں فرمائی ، بہت در کے بعد بے چینی تو کم ہوئی لیکن ختم نہیں ہوئی ، دوسرے دن کئی بارفر مایا کہ مجھے یا د دلا نا بعدعصراس جگہ چلنا ہے، چنانچہ بعدنما زعصر وہاں تشریف لے گئے،وہ بھنگی وہاں مل گیا،حضرت کے الفاظ مجھے یاد ہیں فرمایا:'' بھائی ! میں نے تم کوکل بخت بات کہدی تھی تم کو نکلیف ہوئی ہوگی ،معاف کر دو''۔وہ ندامت سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور عاجزی کرنے لگااور کہا سرکار! ہم آپ کے غلام ہیں، مجھ سے علطی ہوگئی، مجھے اسطرح ٹو کرانہ پھینکنا جا ہے تھا۔ مگر حضرت بار باریہی فرماتے رہے کہ معاف کردو۔ آخراس نے کہا سرکار میں نے معاف کر دیا۔اس کے بعد حضرت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کراس کو پچھرقم دی جس کی تعدادمعلوم نہیں۔

(تذكرهالصديق جلد دوم ص٢٩٥)

(۲)''ارے بھائی!تم غلط جگہ آ گئے ہو''۔۔۔۔۔

حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بار بار دیکھا گیا کہ ایک آدمی حضرت ناظم صاحب کی خدمت میں آ کر بیعت کی درخواست کررہا ہے اور حضرت اس سے فرمارہ وباصرار، اور دوسروں سے بھی اس کوکہلا رہے ہیں اور سمجھانے کو کہہ رہے ہیں:

'' ارے بھائی! تم غلط جگہ آگئے ہو،تم میرے پاس نہیں شیخ کے پاس آئے ہو،وہی بزرگ اور بڑے ہیں،ان کے پاس جاؤاوران کو بتاؤاور شیخ کے پاس لے جاؤوغیرہ'' (بحوالہ بالاص ۴۰۰)

(۳)ا پنے شاگر داور مرید کے بارے میں فرمانا کہ'' میرے اوپر حق ہے کہ میں ان کے یاؤں د باؤں'۔

مولا نامحر عبیدالله الاسعدی حضرت مولا نا قاری سیدصدیق احمد باندوی صاحب رحمهالله کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں :

جامعة عربية بتوراك ايك قديم طالب علم اور حضرت كمحت ومخلص مولا نااظهار الحق صاحب (صدر المدرسين اشرف العلوم كنهوال ،سيتنا مرهى بهار) كابيان ہے كہ ميں جب "مظاہر علوم" كاطالب علم تفا، ايك سال رمضان ميں حضرت تشريف لائے اور حضرت شخ الحديث (مولانا محمد زكريا صاحب رحمته الله عليه ) سے ملاقات كے بعد حضرت ناظم صاحب كے ياس پہونے ، ہم بھی ساتھ تھے۔

حضرت مولا نااسعد الله صاحب ال وقت آرام فرمارے تھے، ہم سب (بشمول حضرت) پاؤں دبانے لگے تو حضرت ناظم صاحب نے قاری گورا صاحب سے دریافت فرمایا:

حافظ صدیق صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا پاؤں دہارہے ہیں، فرمایا:''پاؤں دہارہ ہیں؟ میرے اوپر حق ہے کہ میں ان کے پاؤں دہاؤں'۔
ناظم صاحب نے تو یہ فرمایا اور ہمارے حضرت تواضع سے جھکے جارہ بے تھے اور باربار فر
مارہے تھے'' حضرت ایسانہیں''،'' حضرت ایسانہیں''۔ (حوالا بالاص ۳۸۴)
قائم ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے واقعات

(۱)''لوگ ناموں میں لگ گئے ہیں اور کاموں ہے کوسوں دور چلے گئے ہیں''۔

مولا ناسیدا کبرشاہ فیصل مرحوم تحریر فرماتے ہیں:

بخزوا کسارکا بی عالم تھا کہ ایک مرتبہ قاسم العلوم ملتان میں دورہ حدیث کے طلبہ نے ایک بزم بنائی، تا کہ اس بزم کے تحت تقاریر کے مقابلے کیے جائیں ۔طلبہ کے اجلاس میں طے ہوا کہ اس بزم کا نام حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے نام پر' بزم محمود' ہوگا، اور اس بزم کی سر پرتی کے لیے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ سے کہا جائے گا، چنا نچہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ سے کہا جائے گا، چنا نچہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی تشریف آوری پر جب طلبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے طلبہ سے نظیم کے مقاصد دریافت فرمائے، مقاصد سے مطمئن ہو کر فرمایا کہ میں اس نظیم یا بزم کی سر پرتی اس صورت میں قبول کرتا ہوں کہ اسے میر نام منسوب نہ کرو طلبہ نے کہا حضرت ہم محمود سے مراد آپ کی ذات مراد نہیں لیتے بلکہ محمود حبات مراد آپ کی ذات مراد نہیں لیتے بلکہ محمود حبات مراد میری ذات تھی ،لہذا میں اس ریا کاری کو پہند نہیں کرتا،اگر مولانا محمود سے مراد میری ذات تھی ،لہذا میں اس ریا کاری کو پہند نہیں کرتا،اگر تم اس بزم کا نام ''بزم شخ الہند' رکھو گے تو میں اس کی سر پرتی قبول کرتا ہوں ورنہ نہیں، چنا نچہ طلبہ نے نام ظاہر کرنے سے دیا ء کاشائیہ آبانا ہے۔

اسی بزم کے ایک اجلاس میں آپ کوتشریف آوری کی دعوت دی گئی، تلاوت کے بعد نعت پڑھنے کے لیے طالب علم وزیر احمد رحمانی کا اعلان کیا گیا۔ نعت کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے تعجب سے فرمایا کہ "رحمانی" کا کیا مقصد ہے؟، یہ دم کیا گئی ہوئی ہے؟، ہمارے بزرگوں نے کب اینا کیا ہے؟ میرے شنخ حضرت شنخ الهندر حمہ اللہ بمیشہ اپنے نام ود سخط صرف اسنے فرمایا کرتے "محمود" اسی لیے میں بھی اپنے شنخ کی طرح اپنے دسخط محمود کرتا ہوں۔ میرے شنخ حضرت مدنی رحمہ اللہ اپنے دسخط صرف 'دحسین احم'' کیا کرتے تھے جتنے زیادہ القاب کی دم بڑھا کیں گے اتنا ہی زیادہ کبر پیدا ہوتا ہوا وارے اور این اور اسلاف سے بُعد ہوتا چلا جاتا ہے۔لوگ ناموں میں لگ گئے ہیں اور

کاموں سے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ ( ہیں مردان حق جلداص ۴۲۸) (۲)''افسر شاہی کا خاتمہ''۔

مولا نامحر ضیاء القائمی صاحب مرحوم ایک جگدرتم طراز بین که مفتی صاحب وزیر اعلی ہوتے ہوئے سب سے زیادہ جس بات کا خیال رکھتے تھے وہ یہ کدان کے ساتھ دور بے میں جانے والے چھوٹے ملاز مین ہوا کرتے تھے، میں نے ڈرائیوراور چھوٹے ملاز مین اور پولیس کے ملاز مین کے سپایوں کو وزیراعلی کے ساتھ ان کے ہمراہ ایک ہی دستر خوان پر کھانا کھاتے دیکھا ہے۔ وہ خصوصیت سے اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ میر بے ہمراہ آنے والے ملاز مین کہیں آ داب شاہی کے چکر میں بھو کے تو نہیں رہ رہے۔ میں اکثر دوروں میں حضرت مفتی صاحب مہداللہ کے ہمراہ ہوتا تھا، سرحد کے تمام اعلی افسر مجھ سے بے تکلف ہوتے تھے اور بعض اوقات وہ مجھ سے کھل کر کہتے کہ آپ حضرت مفتی صاحب ہے کہیں کہ چھوٹے افسروں کو ساتھ بھانے سے کھل کر کہتے کہ آپ حضرت مفتی صاحب سے کہیں کہ حیوث افسروں کو ساتھ بھانے سے کو مت کا دید بداور شان و شوکت برقر ارنہیں رہتا، براہ کرم ان چھوٹے ملاز مین کا علیحدہ انظام کرادیا کریں۔ میں نے حضرت مفتی صاحب سے عرض کیا تو فر مایا ''میرا بھی بھی مقصد ہے کہ ان افسروں میں انگریز نے جو تکبر اور غرور کا رہیں آگریز نے جو تکبر اور غرور کا رہیں انگریز نے جو تکبر اور غرور کا رہیں انگریز نے جو تکبر اور غرور کا رہے ہو سے مثایا اور افسرشاہی کا خاتمہ کیا جائے''۔

ایک مرتبہ آپ کا ڈرائیوردوران سفر آپ کوعوامی مشکلات ومسائل کی طرف توجہ
دلانے لگا تو حضرت مفتی صاحب نہایت توجہ سے اس کی با تیں سنتے رہے اور ساتھ ساتھ فرماتے رہے کہ آپ کی رائے سطح ہے میں ان مسائل کے حل کے لیے اپنی کا بینہ کے وزراء کے نام ہدایات جاری کروں گا۔ آپ کے سیکرٹری نے ڈرائیور کی اس حوصلہ افزائی کا برامنا یا اور وزیراعلیٰ (حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ) کی عدم موجودگی میں اس کو بخت ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ اس متم کی با تیں حضرت مفتی صاحب سے مت کرنا کیونکہ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، واپسی پرڈرائیور خاموش رہا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا'' بھائی کوئی اور ہے، واپسی پرڈرائیور خاموش رہا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا'' بھائی کوئی اور تجویز ہے تو بھا'' ،مگر ڈرائیور بیچارہ سیکرٹری کے خوف سے خاموش رہا، میری نشا ندھی کرنے

پر حضرت مفتی صاحب نے سیکرٹری کواس قدرڈ انٹا کہ سخت شرمندہ ہوا، حضرت مفتی صاحب نے فر مایا کہ میر ہے زد کیے سب سے زیادہ قابل اعتاداور محبوب وہ مخص ہوگا جو براہ راست عوام کے مسائل میرے سامنے رکھے گا۔
(ایضا ص ۱ کے مسائل میرے سامنے رکھے گا۔
(س)'' وز ارت علما سادگی''۔

مولا نافیض اخمه صاحب مہتم مدرسہ قاسم العلوم ملتان فر ماتے ہیں کہ مولا نامفتی محمود صاحب جب سرحد کے وزیراعلیٰ ہے تو یہ جائزہ لینے کے لئے کہ مدرسہ قاسم العلوم کے شیخ الحدیث اورسرحد کے وزیرِ اعلیٰ کے درمیان کتنا فاصلہ اور بُعد پیدا ہوا ہے؟ وزرات اعلیٰ کی کری نے آپ کے رہن میں بودوباش معشیت ومعاشرے میں تغیر کیا ہے یانہیں؟ پیشگی اطلاع دیے بغیر ملتان سے پیثا ورروانہ ہوااور پھراپنی قیامگاہ پراٹھیں جو درمیانہ در ہے کا سرکاری مکان تھاواضح رہے کہ حضرت مفتی صاحب نے حکومت کی طرف سے حیار ہزاررو بے کرایہ بنگلے میں رہائش ہےا نکار کر دیا تھا ) بیرونی درواز ہ پرعوام کا ہجوم تھا،مردوں کی خاصی تعداد کے علاوہ برقعہ پوش عورتیں بھی ہیٹھی تھیں ، چند من بعد حضرت مفتی صاحب کے پرائیویٹ سکرٹری جو کہ نہایت خوش اخلاق متشرع ،سفید ریش اور نہایت نیک سیرت انسان تھے ،تشریف لائے۔آتے ہی ازخودسلام مسنون کہا پھر مردوں سے بعد مصافحہ درخواشیں وصول کیں،بعدازاںمستورات ہے درخواشیں وصول کیں اور کہا کہ حضرت مفتی صاحب کسی پروگرام میں تشریف لے گئے ہیں ، بعدمغرب ملا قات ہوگی ، درخواستوں پر مناسب کاروائی ہوگی۔ کچھ دیر بعد حضرت مفتی صاحب کے عزیز مولا نااحمه صاحب مجھے مہمان خانہ میں لے گئے، جہاں حضرت مفتی صاحب کے چھوٹے بیجے اسی معمولی لباس میں کھیل رہے تھے جس طرح مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں کھیلا کرتے تھے، کچھ دیر بعد حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ،بعدمصافحہ ،معانقہ خیریت حسب معمول دریافت کی ،نمازمغرب کاوقت ہو گیا تھا،گھاس کےمیدان میں ایک دری بچھی ہوئی تھی ،اذان ہوئی اور حضرت مفتی صاحب نے امامت فرمائی ،تمام حاضرین مجلس نے نماز باجماعت ادا کی ،بعدازاں دو گھنٹے اس گھاس

کے فرش پر بیٹھ کر حضرت مفتی صاحب نے بحثیت وزیراعلیٰ تمام درخواستوں کو چیک کیااور مناسب کاروائی کرنے کا حکم دیا،اس دوران عوام خواص درخواست گزاروز براعلیٰ کےاردگرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں طلبہ یاعوام آپ کے یاس بیشا کرتے تھے،بعض اوقات درخواست گزار کالہجہ تندو تیزبھی ہوجا تا تھا کیکن آپ نہایت تخل وبرد ہاری ہے بات سنتے رہتے ، پھر جماعت ہےاسی جگہ عشاء کی نماز پڑھی گئی ،نماز کے بعد سادہ کھانہ لایا گیا،حضرت مفتی صاحب نے بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فر مایا،ای رات چوک یادگار میں ایک جلسہ بھی تھا،حضرت مفتی صاحب جلسہ کے لیے جانے لگے تو مجھے آرام کرنے کا فرمایا، میں نے جلسہ میں حاضری کوتر جنح دی،مقصدوہی وزیراعلیٰ کے متنوع حالات کا جائز ہ لینا تھا، جلسہ گاہ میں گورنرار با بسکندر، ولی خان اور دیگر قائدین بھی اسٹیج پرموجود تھے،تقریباٰ دو گھنٹے جانب کی کاروائی جاری رہی مگر آپ بیمعلوم کر کے شاید تعجب کا اظہار کرینگے کہ صوبہ کے وزیراعلیٰ اور گورنر کے عوامی جلسہ گاہ میں شدید گرمی کے باو جودا یک بھی پنکھانہیں تھا،سب لوگ پسینہ ہے تشرابور ستھے، ہرایک دستی عکھے سے گرمی کا مقابله کرریاتھا،جس حالت میںعوام تھی اسی حالت میں ان کے قائد،ان کے گورنراوران کے وزیرِاعلیٰ اپنے کر دار وقمل ہے سب غریب عوام کوسا دگی اور کفایت شعاری کا درس دے رے تھے (ایصاً ص ۵۷ بشکریہ "ترجمان اسلام" مفتی محمود نمبر) ( ۴ )ان کی ساد کی کے سامنے یولیس والاتماشہ بنار ہا۔

یہ ۱۹۶۲ کا قصہ ہے جب مولا نامفتی محمود قومی اسمبلی کے رکن ہے ،ان دنوں انہیں جمعیت علماءاسلام کے کارکنوں کے علاوہ بہت کم لوگ جانتے تھے۔

قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے انہیں ماتان سے بذر بعد ٹرین اسلام آباد پہنچنا تھا،ملتان ہے ان کی نشست ریز روہو چکی تھی اور پروٹو کول کے مطابق انتظامیہ کے افر داکی ڈیوٹی تھی کہ وہ رکن قومی اسمبلی کواپنی تگرانی میں سوار کرائیں۔

جس ڈیے میں مولا نامفتی محمود صاحب کی نشست مقررتھی اس کے باہرایک

پولیس والاموجودتھا،مسافراس ڈ ہے گی طرف لپکتا ، پولیس والا اے روک لیتا اور کہتا کہ بیہ ڈ بہ رکن قومی اسمبلی کے لیے ریز رو ہے، یہاں آ پ اندرنہیں جاسکتے لہذا مسافر آ گے گی جانب بڑھ جاتے۔

پھر پولیس والے نے دیکھا ایک شخص سیاہ ڈاڑھی ، کند سے پر وہال اور ایک روہال اور ایک روہال پیٹری نما سر پر لیٹا ہوا، میانہ قد اور بھاری جسم ، کھلی آسین کی قمیص اور کھلے پانچوں والی شلوار پہنے تین چار ''امام مجد نما'' ساتھیوں سمیت آیا اور اس نے ڈیے بیس سوار ہونے کی کوشش کی ، سپابی نے سمجھا کہ بید یہاتی قشم کے لوگ ہیں اور لاعلمی میں اس ڈیے میں سوار ہونا چاہتے ہیں، لہذا آپ ہیں کہا کہ بیڈ بوقومی اسمبلی کے ممبر مولا نامفتی محمود صاحب مونا چاہتے ہیں، لہذا آپ ہیں اور جگہ تلاش سیجئے ۔ مولا نامفتی محمود اب ڈیے باہر کھڑے ، کہتے ہیں کہ ساتھیوں نے مولا نامفتی محمود کا سامان کسی نہ کسی طریقہ سے کھڑے میں پہنچا دیا ، کیٹن سپابی نے مفتی صاحب کو اندر نہ گھنے دیا ، جب بھی وہ ذرا آگ کے بڑھتے سپابی فورامستعد ہوجا تا اور راستہ روک کر کہتا کہ آپ خوانخو ہیر بیٹان ہونگے اور میر گئے ہیں کہ بھی سرزنش ہوگی ، آپ کو اپنا سامان اٹھا نا پڑے گا ، بہتر ہے کہ آپ بعد میں شرمندہ ہونے کی بجائے پہلے ہی کہیں اور جگہ تلاش کر لیجئے ، بیڈ بہمولا نامفتی محمود رکن قومی اسمبلی کے لیے کی بجائے پہلے ہی کہیں اور جگہ تلاش کر لیجئے ، بیڈ بہمولا نامفتی محمود رکن قومی اسمبلی کے لیے کی بجائے پہلے ہی کہیں اور جگہ تلاش کر لیجئے ، بیڈ بہمولا نامفتی محمود رکن قومی اسمبلی کے لیے کی بجائے پہلے ہی کہیں اور جگہ تلاش کر لیجئے ، بیڈ بہمولا نامفتی محمود رکن قومی اسمبلی کے لیے رہن دو ہے۔

مولا نامفتی محمود سپاہی کی اس پھر تی اور مستعدی سے پیدا شدہ صورت حال سے مخطوظ ہوتے رہے اور ساتھیوں کو بھی انہوں نے کہد دیا کہ ابھی سپاہی کوان کے متعلق نہ بتایا جائے ،اس طرح وہ اور ان کے ساتھی دل ہی دل میں ہنتے رہے،گاڑی چلنے میں اب تھوڑی دیررہ گئی تو آخری بارمولا نامفتی محمود آگے بڑھے، سپاہی نے جھٹ راستہ روک لیا اور چیخ کر بولا: ''مولوی صاحب! کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑ گئے ہو، جان نہیں چھوڑ رہے، کتنی بارکہا کہ بیڈ بہمولا نامفتی محمود کے لیے خاص کیا گیا ہے،اس میں اورکوئی نہیں بیڑھ سکتا، آپ بارکہا کہ بیڈ بہمولا نامفتی محمود کے لیے خاص کیا گیا ہے،اس میں اورکوئی نہیں بیڑھ سکتا، آپ زرا پیچھے ہٹ جائیں ،مفتی صاحب نے فرمایا

''مفتی محمود کیسے دوسرے ڈ بے میں جا کر بیٹے یہ ای کے لیے تو ہے ، میں ہی تومفتی محمود ہوں'۔ اب سپاہی کے ہوش اڑ گئے ، ایک طرف مئود ب ہوکر کھڑ ہے ہوگیا ، مفتی صاحب نے اس کا کندھا تقبیت پایا اوراندرداخل ہو گئے۔ (ص۹۹۳) )

(۵)'' انہوں نے اینے آپ کو بھی بڑانہ مجھا''۔

علامہ یوسف قریش کہتے ہیں کہ ایک روز میں سرحد کے بزرگ عالم دین مفتی عبدالقیوم کے ہمراہ مسجد قاسم علی خان میں بیٹا ہوا محو گفتگوتھا، مولا نامفتی محمود صاحب تشریف لائے ،ان کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ تھا، میں نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا،ان کا بیگ اپنے ہاتھ میں لیا اور اُن سے معالقہ کیا، لیکن مفتی عبدالقیوم صاحب نے بیٹھے بیٹھے اپناہاتھ مصافحے کے لیے بڑھاد یا،ان کی سردمہری کا شکوہ میرے دل میں آیا لیکن زبان پر نہ لاسکا کہ ایساموقع نہ تھا۔

مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے چلے جانے کے بعد میں مفتی عبدالقیوم صاحب کے سامنے اپناشکوہ زبان پر لے آیا تو مفتی صاحب نے فرمایا:

کہ مفتی محمود سیاست میں ہمارے بڑے ہیں لیکن علم میں نہیں، میں بوڑھا آ دمی ہوں میرے
لیے کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں، کسی اور موقع پر مفتی محمود سے ملاقات
ہوئی تو میں نے اپنی قبلی وار دات اور مفتی عبدالقیوم سے مکالمہ عرض کیا تو فر مانے گئے:
''مفتی صاحب کے تمام فتوے مصدقہ ہیں لیکن یہ فتو کی سب سے زیادہ مصدقہ ہے وہ
ہمارے بزرگ ہیں، اُن کا احترام ہمارے لیے واجب ہے نہ کہ ہمار ااحترام اُن کے لیے''۔
ہمارے بزرگ ہیں، اُن کا احترام ہمارے لیے واجب ہے نہ کہ ہمار ااحترام اُن کے لیے''۔

(۲) دورِوزارت میں گھر میں چینی ختم ہوگئی:۔

حضرت بنوری رحمہ اللہ علم کا پہاڑ اور مولا نامفتی محمود بھی علم کا کوہ گرال اور ان دونوں کے درمیان دوئق اور ان کے ساتھ تیسر ہے بیٹاور یو نیورٹی شعبہ عربی کے چئیر مین مولا نامحد اشرف یول دوئتی و بے تکلفی کی تکون بنی ہوئی تھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ مولا نامفتی محمود صاحب کے دور وزارت میں مولا نامحمہ یوسف بنوری رحمہ اللہ پشاور تشریف لے گئے ، انہیں پی ۔ ڈبلیو۔ ڈئی کے ریسٹ ہاؤس میں گھرادیا گیا۔ حضرت بنوری مفتی صاحب کے ذاتی مہمان تھاس لیے کھانے پینے کا انتظام بھی اپنی طرف ہے ہوتا تھا ، ایک روز چائے پینے بیٹھے تو پتہ چلا کہ چائے تیار ہے لیکن چینی گھر میں نتم ہوگئی ہے ، فون قریب رکھا تھا ، مفتی صاحب نے رسیوراٹھایا اور مولا نامحمہ اشرف کے گھر کا نمبر ملایا ، دوسری طرف مولا نامحمہ اشرف کے گھر کا نمبر ملایا ، دوسری طرف مولا نامحمہ اشرف ہوئے ہیں ابھی آجا ہے کہا آج چائے ہارے ساتھ تیجئے ، حضرت بنوری بیٹھے ہیں ابھی آجا ہے کے (ندا قافر مایا) ہاں! مگر تھوڑی تی ہاتھ لینے آھے گا۔

جائے گی اجا تک اور بے تکلفانہ دعوت توسمجھ میں آتی تھی الیکن چینی ساتھ لانے کا مطلب نہ سمجھ پائے چنانچہ جب مفتی صاحب نے کہا کہ گھر میں چینی ختم ہو گئی ہے۔ چینی کی ماحل بیٹھ کر کی بات سے انہیں قربت کا احساس ہوا ، لہذا وہ چینی لائے اور متیوں حضرات نے مل بیٹھ کر چائے نوش کی۔

چائے نوش کی۔

(ص۸۹۸)

کا تکلف سے بری ہے جسن ذاتی ۔

مولا نامفتی محمود وزیراعلی ہے تو انہوں نے زندگی کا انداز وہی رکھا جو وزارت سے پہلے تھا، وہی سادہ کھا ناوہی لباس اور وہی رہن مہن ، جب وہ پشاور میں وزیراعلیٰ بن کر آ ئے تو اُن کے لئے مناسب اور موز وں رہائش کی تلاش شروع ہوئی ، 'ایک کوشی اگر چہ وسیع اور گشادہ تھی مگر فرنیچر بہت پُرانا تھا 'چیف سکیرٹری نے وزیراعلیٰ کے لئے یہاں سے پرانا فرنیچر اٹھوا کر نئے فرنیچر سے اس ممارت کو آ راستہ کرنا چاہا 'اس نے نفتی صاحب نے مفتی صاحب نے دھیان نہ دیا اس نے تین مرتبہ بات دھرائی تو مفتی صاحب نے دھیان نہ دیا اس نے تین مرتبہ بات دھرائی تو مفتی صاحب نے دھیان نہ دیا اس نے تین مرتبہ بات دھرائی تو مفتی صاحب نے دھیان نہ دیا اس کے کر میں پڑ گئے ہو، یہی فرنیچر مفتی صاحب نے برائے کی ضرورت نہیں ،میرے اپنے گھر میں کوئی ٹوٹا بچھوٹا صوفہ بھی نہیں میرے اپنے گھر میں کوئی ٹوٹا بچھوٹا صوفہ بھی نہیں ہے '۔ چیف سیکرٹری چیرت سے اُن کا منہ دیکھنے لگا کہ ہرآنے والا وزیراعلیٰ دفتر کی آ رائش

پرلا کھول روپے خرچ کرنے کواولین ترجیح دیتا تھا ،لیکن یہاں تو درویشی وسادگی ہی سارا حسن لیے ہوئے ہے۔ (ص ۴۹۹)

# (٨)'' كيامين اپنااخلاق اورشرافت حچوڙ دول''؟

''موٹا ہے کی وجہ ہے بار باراٹھ کرلوگوں ہے ہاتھ ملانے میں تھوڑی ہی تکلیف تو ہوتی ہے مگر کیااس ذرای تکلیف کے لیے میں اپناا خلاق اور شرافت جھوڑ دوں''؟ (ص۵۰۰) (9)'' وہ اسلام آباد جار ہے تھے اور اُن کا جو تا ٹو ٹا ہوا تھا''۔

ظہوراحد صاحب بیان کرتے ہیں کہ اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس ہورہی تھی ، مفتی صاحب اسلام آباد جانے کے لیے ملتان سے لا ہورائیر پورٹ پراترے اور آرام کی غرض سے جناب و تنگیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچے ، میں کیاد یکھنا ہوں کہ پاؤں گھسٹ کر چل رہے ہیں ، میں نے پاؤں کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی تکلیف ہولیکن کیاد یکھنا ہوں کہ مفتی صاحب کا پرانا جو تاکھل گیا ہے اور پاؤں پراس کی گرفت نہیں ، وہ اسے قابور کھنے کے لیے گہاتو وہ لیے گھسٹ رہے ہیں ۔ ظہور احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نیاجو تالانے کے لیے کہاتو وہ

مسکرا کرٹال گئے ، میں نے کہا کہ آپ اسلام آباد جارہے ہیں وہاں اتنی اہم کانفرنس ہور ہی ہے ملنا ملانا ہو گا ،لوگ دیکھے کر کیا کہیں گے؟ ۔مفتی صاحب نے فر مایا'' میں فقیر آ دی ہوں مجھے کوئی کچھنہیں کیے گا''۔

وہ کمرے میں داخل ہوئے اور آ رام کے لیے لیٹے اور سو گئے ، مجھے موقعہ ل گیا میں نے اُن کا پرانا جوتا اُٹھایا اور بازار لے گیااس ماپ کا نیا جوتا لے آیا،۔

(۱۰)''خواب بیان کرنے سے تع کیا۔ کہ خودستائی کا پہلونکاتا ہے'' قاری سعیدالر من صاحب لکھتے ہیں:

میں ایک ایسی بات کہنا جا ہتا ہوں جسے مولا نامفتی محمود رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں بیان کرنے ہے منع کردیا تھا، کیکن اس وقت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

مدینه منورہ میں ایک صاحب نسبت بزرگ نے خواب میں حضور نبی کریم اللہ کی کے مطابقہ کی زیارت کی اور حضور قلیلی کی جانب سے مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کو ان الفاظ میں پیغام دیا گیا:

قال له منى السلام بتقوى باالله و لا يقول الاالحق والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

ترجمہ: میری طرف سے ان کوسلام کہیں اور بید کہ ہر معاملہ میں اللہ سے قوت وطاقت کے طلب گاررہو، ہمیشہ حق کہو، اللہ تعالیٰ نے سے اور حق کہا ہے اور وہی صحیح راستہ کی رہنمائی کرتا ہے۔

قاری سعیدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے جب عرض کیا کہ خواب کوسفر نامہ میں

شائع کردیا جائے۔ پہلے تو مولا نامفتی محمود صاحب نے پچھ نہ کہااور پھر جب ریاض جانے کے لیے مدینہ منورہ ائیر پورٹ جارہے تھے تو ازخود فر مایا که ''اس خواب کومت لکھو!اس سے خودستائی کا پہلو نکلے گا''۔ (ص ۵۰۳) خودستائی کا پہلو نکلے گا''۔ (ص ۵۰۳) (۱۱)'' حکومت سعودی کے مہمان''۔

جامعة العلوم الاسلاميه علامه بنوری ٹاؤن کراچی کے رئیس ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب دامت برکاکھم لکھتے ہیں:

ان کی تواضع کا بیرحال تھا کہ جب وہ سرحد کے وزیرِ اعلیٰ تھے جج کے لئے تشریف لے گئے اور و ہاں سعودی گورنمنٹ کے مہمان تھے تو منی میں و ہاں پرحکومت کے مہمان خانے میں ان کا قیام تھا۔حضرت مولانا محمد یوسف بنوری بھی اس سال و ہاں موجود تھےاور ایک مکان میں انہوں نے ایک جگہ کی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جا کرمہمان خانے میں حضرت مفتی صاحب ہے ملوں اور ان سے بیر ہوں کہ میں ملنے کے لیے آنا جا ہتا ہوں ، میں چلا گیا اوران ہے ملاقات ہوئی فر مایا مولا نا کیوں اسٹیل میں خود جاؤں گا۔ایک طرف تو وزیراعلیٰ بين اور بلندعكمي مقام يربهي فائز بين وه عالم جوجا نتائج (انسما يبعير ف ذو الفضل من السنساس ذووه) اب انكوبية تلانا كه حضرت بنوري كون بين اوران كاعلمي مقام كيا ب فر مایانہیں میں جاؤں گاوہ نہیں آئیں گے۔اور مجھے کہا کہ آپ بیٹھئے! میں تیار ہوتا ہوں، خیر میں بیٹھار ہا تیار ہو کر فر مایا چلو چلتے ہیں نہان کے ساتھ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی گارڈ ہے اپنے ایک خادم کے ساتھ چل کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے مولانا کی خدمت میں خود پہنچ گئے وہاں علاء بیٹھے ہوئے ہیں اور دستر خوان بچھا ہے طرح طرح کے کچل اور دوسری چیزیں موجود ہیں،حضرت مفتی صاحبؓ بنس کر فر مانے لگے ہماری مہمانی ایسے براہ نام ہی ے اب توبیہ مولوی صاحب (خود ڈ اکٹر صاحب مراد ہیں ) میرے پاس آئے تھے پینے کے لیے صرف بوتل پیش کی گئی یہاں دیکھوالٹد کی تمام نعتیں موجود ہیں بادشاہ تو بیلوگ ہیں پھر انکی گفتگو ہوئی جوعلماء کی گفتگو ہوتی ہے پھر کافی دیر کے بعد حضرت مفتی صاحب وہاں ہے تشریف لے گئے۔(سوانح قائدملت حضرت مولا نامفتی محمودرحمہ اللہ ص۱۳۲) حضرت مولا ناغلام غوث ہزاری رحمہ اللہ کی تواضع وسادگی حضرت مولا نامحمداجمل خان آپ کے تزکرہ میں تحریر فرماتے ہیں ؟

آپ سادہ زندگی بسر کرنے کے خوگر تھے اور انتہائی درجہ کے قناعت پیند انسان تھے ۔ عقیدت مندوں کی خواہش کے باوجود بڑی بڑی کوٹھیوں پر بہنا پیند نہیں فرماتے تھے اور پر تکاف دعوتوں سے نفرت تھی ، بلکہ آپ کوسادہ غذا زیادہ مرغوب تھی۔ حتی کہ آپ اپندھ کراپنے کیٹر ہے بھی خود دھو لیتے تھے۔ سفر میں اپنا سامان ایک کیٹر ہے کی گھڑی میں باندھ کراپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کسی مخلص دوست نے ایک موقعہ پر کہا کہ مولا ناصاحب آپ تو اسمبلی کے ممبر ہیں، لہذا آپ میلی کھٹری اپنے ساتھ نہ رکھا کریں۔ کیونکہ بی آپ کے شایانِ شان نہیں ہے ، مولا ناصاحب فر میں شلوار شان نہیں ہے ، مولا ناصاحب نے فور اسمبراتے ہوئے برجتہ فر مایا! تو کیا پھر میں شلوار اور داڑھی کے ساتھ بھی نہ جایا کروں ، یعنی موجودہ دور کے مطابق بینٹ ۔ پتلون پہنا کروں ۔ وہ دوست اس جملکو سننے کے بعد لاجوائی ہوگئے۔

ایک ثقہ راوی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ سردی کے زمانہ میں ملی اصبح جامعہ سجد شیر انوالہ دروازہ لا ہور جانے کا اتفاق ہوا، تو راستے میں ایک تور پر چادراوڑ ہے ہوئے ایک سفید پوش بزرگ کو ناشتہ کرتے دیکھا۔ جب ذراغور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بیتو مولا نا غوث ہزاری ہیں بعد میں تنوروا لے سے پوچھا کہ بیہ باباجی کون ہیں تو جواب میں کہا کہ نام تو معلوم نہیں البتہ بیا بھی کھار میر سے تنور پر آتا ہے اور دال روٹی سے ناشتہ کرتا ہے۔ مولا نا موصوف نے جس طرح قناعت اور سادگی سے زندگی بسرکی وہ یقینًا قابل تحسین ہیں۔ اس کا اندازہ اس چھوٹے سے واقعہ سے بھی معلوم ہوسکتا ہے کہ بستر مرگ پر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی مولا نافقیر محمد صاحب (فاضل دیو بند) کو وصیت فرمائی کہ میں نے فلال شخص کے چالیس روپے قرض دینے ہیں ، اس کوضر درادا کریں۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مولا نا غلام غوث ہزارویؓ اور حضرت مفتی محمود صاحبؓ جماعتی

دور برگراچی تشریف لے گئے ، وہاں کام سے فراغت کے بعد جب لا ہور کے لیے واپسی ہونے لگی تو مولا نامحد یوسف صاحب بنوری نے محض ان دنوں حضرات کے آرام کی خاطر ریل کے درجہ اول (اکلاس) کے دوکلٹ ان کے ہاتھ میں تھادیئے۔ ہزاروی کو پہلے تو معلوم نہ ہوا مگر جب اکلاس کے ڈبہ میں داخل ہوئے اور زم اور آرام دہ سیٹ پرتشریف فرما علوم نہ ہوا مگر جب اکلاس کے ڈبہ میں داخل ہوئے اور زم اور آرام دہ سیٹ پرتشریف فرما ہوئے ازارہ تعجب مولا نا بنوری سے آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کہا ، ہم تو ساری زندگی کفایت شعاری سے کام لیتے ہوئے تھر ڈ کلاس میں سفر کرتے رہے اور آج آپ نے ہمارے لیے فرسٹ کلاس کا کمٹ لے لیا ہے۔ اس طرح ہماری دیرینہ عادتوں کو کیوں خراب مرتبہیں ؟ آئندہ مہر بانی فرما کر جب بھی کوئی ایسا موقعہ آئے تو تھر ڈ کلاس کے علاوہ بقیہ رقم جمیت علی اسلام کے فنڈ میں دے دیا کریں۔ یہ تھی اس مرد قلندر کی کفایت شعاری اور جفائشی۔

حضرت مولا نامحرشریف جالندهری رحمهاللّه کی عاجزی وانکساری ۔ مولا نامحداز ہرصاحب مدیر ماہنات الخیز' تحریفر ماتے ہیں:

آپ حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدی سره کے بیخطے صاحبزادے سے ، نیکی ، شرادت ، تقوی اور کم گوئی میں والد مرحوم کی تصویر ہے ۔ جادالثانی الا الا الا الا الا اللہ علی ، شرادت ، تقوی اور کم گوئی میں والد مرحوم کی تصویر ہے ۔ جادالثانی الا اللہ علی بیدا ہوئے والد ماجد نے تاریخی نام مرغوب علیم ظهیر قانع ، خیرا شکورا ، منظورالکل تحریفر مائے انکی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کچھا ایسے مقبول ہوئے کہ مولا نامحد شریف مرحوم کی پوری زندگی ان صفات کا نمونہ رہی ، تواضع وانکسار کا آپ پیکر مجسم سے ۔ خودستائی اور نمود و نمائش کی مطلق عادت نہ تھی ۔ تصنع تکلف سے کوسوں دور ، جس بات کو تھی سیجھتے بلاخوف لومتہ لائم میان فرما دیتے ، اپنا اکابر اور ہم عصر علاء ہی ہے نہیں ، اصاغر اور تلا فدہ سے بھی ایسا نیاز مند انہ سلوک کرتے کہ آ دی پانی پانی ہو جا تا انگی یہ تواضع انگی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی ، خصوصاً اپنا والد ماجد قدس سرہ کے احباب اور دوستوں سے خواہ وہ مرتبہ اور عمر میں آپ سے چھوٹے بی کیوں نہ ہوں ، انتہائی محبت وعقیدت اور تقظیم کارویہ اختیار فرماتے ۔

ایک د فعدرا قم کے ساتھ ملتان کے معروف حکیم اور صالح بزرگ سید حکیم انور علی شاہ صاحب کے گھر تشریف لے گئے ،کوئی خاص کام نہ تھا، جب ملاقات کے بعدوا پس تشریف لائے تو راستہ میں مجھ سے فرمایا کہ:

''میں کیم صاحب سے ملنے صرف اس کئے گیا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ والد ساحب کے احباب اور دوستوں سے حسن سلوک بھی والدین کے حقوق کا حصہ ہے، کیم صاحب حضرت اباجی رحمتہ اللہ علیہ کے ملنے والوں میں سے تھے''۔ بجے کے جس سفر میں آپ نے مکہ مکر مہ میں وفات پائی اس پر روانگی ہے قبل حکیم صاحب مذکور مدرسہ میں آپ سے ملنے آئے ، مگر سفر پر جانے سے پہلے آپ حکیم صاحب سے مذکور مدرسہ میں آپ سے ملنے آئے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے جیرت آمیز مسرت الوداعی مصافحہ وہلاقات کے لیے انگے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے جیرت آمیز مسرت سے عرض کیا کہ:

''حضرت! میں تو حاضری دے آیا تھا''۔

آپ نے کمال تواضع سے فرمایا:

''وہ آ کی شفقت تھی ،یہ میرافرض ہے'' کی (بیں علاء حق ص ۱۷۹) حضرت مولا نامفتی محی الدّ بین صاحب رحمہ اللّد کی فنائیت ۔ حضرت اقدیں مفتی محمرتقی عثانی صاحب زید مجدهم آ کیے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں :

حضرت مولا نامفتی محی الدین صاحب رحمته الله علیه اسوقت بنگله دلیش کے ان اکا برعلاء میں سے تھے جن کے ذریعے وہاں علم ودین کے چراغ روشن ہیں۔ وہ حضرت والد صاحب قدس سرہ کے جان شار شاگر دبھی تھے اور آپ کے مجاز بیعت بھی ، مدتوں سے ڈھا کہ کے مدرسہ اشرف العلوم میں حدیث کی تدریس اور فتوی کی خدمت انجام دے رہے تھے، اور اس عرصے میں انہوں نے ہزار ہا تشنگان علم کواپنے فیوض سے سیر اب کیا۔ آپ کے شاگر دبھی اس وقت او نچے درجے کے شیخ الحدیث سمجھے جاتے ہیں، لیکن تواضع اور فنائیت کا عالم یہ تھا کہ اپنے چھوٹوں کو بھی اپنے درجے کے شیخ الحدیث سمجھے جاتے ہیں، لیکن تواضع اور فنائیت کا عالم یہ تھا کہ اپنے چھوٹوں کو بھی اپنے سے افضل و برتر سمجھتے تھے اور انداز وادا میں خور دبین لگا

كربهى شان وشوكت كاكوئى شائبه نظرنهيں آسكتا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔

حضرت مفتی صاحب کواحقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمته اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت و محبت ہی نہیں ، والہانہ عشق تھا۔ والد صاحب ہب ہب ہبی وُ ھا کہ تشریف لے جاتے انہی کے مدر سے میں قیام فرماتے اور جب تک بڑہ لل میں قیام رہتا مفتی صاحب سائے کی طرح والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ وُ ھا کہ میں انہیں حضرت والد صاحب قدس سرہ کا ترجمان اور نمائندہ سمجھا جاتا تھا اور وہ واقعتہ اس کے اہل محضرت والد صاحب قدس سرہ کی وفات کا جس قدر صدمہ ہم لوگوں کو ہوا یقین ہے کہ مفتی محی الدین صاحب گواس سے کم صدمہ نہ ہوا ہوگا ، ان کے اس زمانے کے خطوط جس کرب کے آئینے والد میں اسے الفاظ میں بیان کرناممکن نہیں۔

اے وا یک جنگ کے بعد ندان کا پاکتان آنا ہوا اور ندہم نو و سال تک بنگلہ دلیش جاسکے ،اس
لیے اس طویل عرصے کے بعد ان سے پہلی ملاقات پچھلے سال دار العلوم دیو بند کے '' اجلاس
صد سالہ'' کے موقع پر ہوئی میں اپنے بعض رفقاء کے ہمراہ عصر کے بعد قبرستان قاسمی کی
طرف جار ہاتھا،اچا تک میری نگاہ مفتی صاحب پر پڑی میں ان کی طرف لیکا تو انہوں نے
ہمی آتے ہوئے دکھے لیا، پس پھر کیا تھا ؟ مفتی صاحب جیب والبہاندا نداز میں لیٹ گئے ،
روتے روتے ہوگیاں بندھ گئیں ،اور پھھ دیر تک ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اس دنیا میں نہیں
ہیں ۔ پھر دیو بند کے قیام میں شدید ہجوم اور مصروفیات کے باوجود بار ہا گھنٹوں گھنٹوں ان
سے باتیں ہوئیں۔

حضرت والدصاحب رحمته الله تعالی علیہ سے ان کے والہانہ عشق کا عالم نا قابل بیان تھا۔
ای زمانے میں ایک روز میں دیو بند میں اپنے ماموں مولا نا انوار کریم صاحب مظلم کے یہاں مدعوتھا،عشاء کے بعد مفتی صاحب نہ جانے کس طرح سراغ لگاتے لگاتے وہاں پہنچ کے ۔اندر بلا کے بٹھایا تو بیٹھے دیر تک روتے رہے۔احقر نے سبب معلوم کرنے کی کوشش کی ۔گرگریہ کی شدت ہے آ واز نہ نکلتی تھی، بلاآ خرمیرے اصرار پر رندھی ہوئی آ واز

میں فرمانے لگے:

#### ''میں ایک درخواست کرنے آیا ہوں خدا کے لئے اس رونہ کرنا''

میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا ارشاد میرے لیے حکم کی حیثیت رکھتا ہے ضرور ارشاد فرمائیں، ذراطبیعت کوسکون ہوا تو فرمانے لگے آج کے اجلاس میں مجھے دارالعلوم دیوبند کی طرف دستار فضیلت ملی ہے اسوقت ہے مجھ پر حضرت کی (یعنی احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدرس سرہ) کی یاد میں نا قابل برداشت اضطراب کی کیفیت طاری ہے، جو دستار میرے پاس استاد کے واسطے نہ آئے اس سے اضطراب نہ ہوتو کیا ہو مضرت اپنے دست مبارک سے میری دستار بندی فرماتے تو سکون ہوتا۔

یہ کہہ کر پھر رونے گے اور آخر میں وہ بات ارشاد فر مائی جسے سن کر میں دم بخو درہ گیا فر مایا کہ:
''اگرتم مجھے اس اضطراب سے نجات دلانا چاہتے ہوتو خدا کے لیے بید دستارا پنے ہاتھ سے میرے سر پر باندھ دو، میں اپنے دل وصلی دے اول گا کہ ابنیت کے رشتے ہے حضرت ہی میری دستار بندی فر مارہے ہیں''۔

ای وقت احقر عجیب شش و پنج میں پڑگیا ، بہتیراحضرت مفتی صاحب سے عرض کیا کہ آپ میرے استاد بلکہ استاد الااستاد کے درجے میں ہیں ، میں بیہ جسالات کیسے کروں ،حضرت مفتی صاحبؒ کی حالت اوران کا اصرار دیکھے کر چارونا چاران کے حکم کے قبیل کی تب انہیں سکون آیا۔ ۔ ۔ (نقوش رفتگان ص ۱۵۲–۱۵۶)

میں شیخ الحدیث مولا نامحمد زکریاصا حب رحمہ اللّٰد کے واقعات (۱) حضرت شیخ الحدیث اینے ملفوظات ومکتوبات کے آئینہ میں: آپ کے خلیفہ مجازشہیداسلام مولا نامحمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللّٰدتح برفر ماتے

یں ۔ جن حضرات کو حقیقت کبریٰ تک رسائی اور حق تعالی شانہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ انہیں (تمام اپنے کمالات کے باوصف) اپناوجود ہیچ در بیچ نظر آتا ہے، یہی عبدیت وفنائیت کاوہ مقام ہے جہاں پہنچ کروہ اکابریہارشادفر ماتے ہیں:

وجودك ذنب لايقاس به ذنب

( تیرا وجود ہی ایک ایبا گناہ ہے جس کے برابر اور کوئی گناہ بیں)۔۔۔۔۔۔۔۔

حضرت شيخ نوراللّه مرقد ه فر ماتے تھے:

''صاحب کمال جتنی زیادہ ترقی کرتے ہیں اتنی ہی ان میں تواضع زیادہ ہوتی ہے ،اخیر میں پیہوجا تا ہے کہوہ یوں سجھتے ہیں کہ مجھ سے کون براہوگا،،

حضرت شیخ اس معراج کما ل پر فائز اور انتہائی تواضع کے حامل تھے،ارشاد

فرماتے تھے:

''میں بلاتواضع دصنع بہت ہی مرتبہ ختمات میں اس واسطے ہیں جاتا کہ میری وجہ ہے اورول کی دعائیں ردنہ ہو جائیں 'لیکن اورول کو چونکہ اہمیت اس نا کارہ کی زیادہ ہوتی ہے ،اس لیے مجبوری کوجا تا ہوں''۔

ا پے عیوب ونقائص کا استخارہ ہی تواضع کی اصل روج ہے،اوربعض اہل حال کی زبان فرط حیا کی وہد سے دعا ہے گئگ ہو جاتی ہے لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرفقہ ہے بنبہ وآتش اور شیشہ وآئی ہے لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرفقہ ہے بنبہ وآتش اور شیشہ وآئی کی جامعیت رکھتے تھے، اس لیے اپنی اپنی جگہ دونوں کا حق اوا فرماتے ہیں۔ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرناتے ہیں:

'' پیارے! میں اور میری توجہ جیسی ہے وہ مجھے ہی معلوم ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنی برائیاں آ رہی ہیں وہ میری وجہ ہے آ رہی ہیں،لیکن مالک سے مانگے بغیر چارہ نہیں،
فقیروں کا کام تو مانگنا ہی ہے،اس کے کرم سے بعید نہیں کہ جوامیدیں دوست لگائے بیٹھے
ہیں پوری ہو جا ئیں۔اللہ کے احسانات امت کے حال پر لا تعدولا تحصیٰ ہیں، مگر امت خود
معاصی میں اتنی گرفتار ہے، جتنا کرم بڑھتار ہاہے، نافر مانیاں بڑھتی جارہی ہیں'۔
( مکتوب بنام مولا نامجہ یوسف متالا صاحب ۱۵ اکتوبر ہے ہو)

حضرت شیخ نوراللّه مرقدہ اپنے متعلقین کی اصلاح کے لیےان کوکوتا ہیوں پرنگیر بھی فریاتے شخے کیکن میں اس حالت میں بھی بیاستحضارر ہتا تھا کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ ایک گرامی نامہ میں تحریفر ماتے ہیں :

''میراحال تو تمہیں معلوم ہے کہ اپنے کوسب سے زیادہ گناہ گار سمجھتا ہوں ،اس لیے دوسروں کی لغزش اور گنا ہوں پر غصہ بہت کم آتا ہے،البتہ جہاں کہیں انتظام میر سے متعلق ہوتا ہے وہاں انتظاماً غصہ ظاہر کرنے پر مجبور ہوتا ہوں اور بمصالح مدرسہ تغیرو تبدل بھی ضروری سمجھتا ہوں'۔ ( مکتوب بنام مولا نامحمہ یوسف متالا صاحب۔از جولا کی ۸۷ء)

غلبئة تواضع كى وجه سے حضرت شيخ نورالله مرقد ه كوا ہے عقيدت مندوں كى جانب سے تعریف وستائش كا كوئى لفظ سننا گوارانہيں تھا۔ حضرت شيخ نورالله مرقد ه كے محت صادر مولا نامحمہ يوسف متالا زيد مجدهم كى فر مائش پر حضرت مولا نامفتى محمود حسن گنگوہى مد ظله العالى في ايک قصيده ميں حضرت شيخ نورالله مرقد ه كے اوصاف نظم كيے۔" وصف شيخ "كے نام سے يہ قصيده مع شرح كے شائع ہوا تو حضرت شيخ نورالله مرقد ه في مولا نا متالا صاحب زيد محدهم كے نام ايک گرامى نامه ميں تحريفر مايا:

''مفتی صاحب نے کلکتہ میں جونظمیں کہیں وہ تو برحق الیکن تم نے اس ساہ کار کے متعلق جوفر مائش کی وہ بالکل بے کل ہے۔ میرے بیارے! مجھے ایمان پر مرنے دو، پھر جوچاہے کھے رہو، ان المحسی لا تبو من علیہ الفتنة ،اگرایمان پر خاتمہ ہوجائے تو تم بب کے حسن طن سیح میں ،اوراگر خدانہ کرے ،خدانہ کرے کوئی دوسری صورت ہوئی تو تم ہی بناؤ کہ میرے علاوہ تمہاری بھی کتنی رسوائی ہوگی ، میں تو دوستوں کو بہت منع کرتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے متعلق کچھ نہ کھو''۔

ایک مرتبہا ہے مخلص خادم جناب صوفی محمدا قبال صاحب مہاجر مدنی کے نام تحریر فر مایا: ''میرافیض ساری دنیا میں پہنچ رہا ہے اس کوتم جانو یا تمہارے مجددی صاحب جانیں ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جہاں گندگی پھیل رہی ہے وہی میری وجہ ہے ہے ے عبدالحفیظ کے مکاشفے سرآ تکھوں پر ،اللہ جل شانہ محض اپنے فضل وکرم سے مجھے روسیاہ کوکسی قابل بنادے'۔

جناب مولا نامحمہ ثانی حسنی مرحوم نے حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ کے حکم ہے ''سوائح یوسنی' مرتب فر مائی تھی۔اس کا ایک باب جو حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ سے متعلق تھا، حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی مدت فیوضھم سے لکھوایا اور کتاب کے اہم ابواب طباعت سے قبل حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ کو سنائے لیکن حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ سے متعلقہ حصہ اس خیال سے نہیں سنایا کہ اگر سنایا گیا تو حضرت نوراللہ مرقدہ اس کو کتاب میں شامل کرنے سے منع کردیں گے۔

طباعت کے بعد حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے اس کوئن کر موئف مرحوم کے نام وہ طویل گرامی نامہ کھوایا جو'' آپ بیتی نمبرا'' کے نام سے شائع ہوا،اس میں تحریر فر ماتے ہیں: ''نحمد ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

صلاح كارجكاومن خراب كجا ببين تفاوت راه از كجاست تابه كجا

عزیز گرامی قدر ومنزلت! عافا کم الله وسلمکم \_ بعد سلام مسنون تنهاری کتاب ہے بہت ہی مسرت ہوئی الله تعالی اپ فضل وکرم ہے دونوں جہاں میں بہترین جزائے خیر عطافر مائے اور اس کے منافع دینی ودنیوی ہے بھر پور متمتع فرمائے۔ امید ہے زیادہ بہتر لکھی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ایک باب کے سواجوتم نے علی میاں ہے لکھوایا ، ساری کتاب میں بہت لطف آیا۔ البتہ یہ باب تم نے گلاب کی حوض میں ایک بوتل بیشاب کی ڈالنا ، یامہذب الفاظ میں نہایت فیس مخمل میں یرانے ٹائ کا بیوندلگا کر کتاب کو بدنما کردیا'۔

(آپ بیتی نمبراهس۳)

حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری رحمته الله علیه نے حضرت شیخ نورالله مرقد ه کی شهره آفاق کتاب''اوجز المسالک' پر ایک مختصر سا مقدمه تحریر فر مایا تھا، جس میں چند کلمات حضرت شیخ نورالله مرقد ه کے بارے میں بھی آگئے۔ حضرت شیخ "اس سلسلہ میں حضرت بنوریؓ کے نام ایک گرامی نامہ میں تحریر رماتے ہیں:

''مقدمہ تو شوق میں آتے ہی سامگر حضرت! بلاتھنع و بلا توریہ عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی تحریرات میں کتاب کے متعلق جو ہووہ سرآ نکھوں پر کہ لوگوں کے واسطے ترغیب کا سب ہو، کیکن اپنے متعلق اس میں جو سنتا ہوں اس کو واقعی برعکس نہند نام زنگی کا فور سے بری ندامت ہوتی ہے۔ کاش! میں اس قابل ہوتا' علی میاں سے میرامستقل اصرار اسی پر رہتا ہے۔ عزیز محمد ثافی نے عزیز یوسف مرحوم کی سوائے کھی اور اس میں ایک باب اس سیہ کار کے متعلق بھی جیعا آگیا، تو علی میاں نے ثافی سے کہا تھا کہ سے باب میں کھوں گا اور سے باب طباعت سے پہلے مجھے شا دو طباعت سے پہلے مجھے نیوں دکھایا جائےگا، ہر چند میں نے انہیں کہا آپ پہلے مجھے سا دو ساریخی چیز وں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر علی میاں نے کہا کہ تو نہ معلوم کس کس چیز پر قلم سے سے پہلے مجھے ہوا اور پھی خلطیاں اس میں ہو گئیں ۔ اس کے رد میں میں نے علی میاں کو ایک خطاکھا، اس سے آپ بیتی بن گئی' چر (حضرت شیخ الحدیث مولا نا محمد نے علی میاں کو ایک خطاکھا، اس سے آپ بیتی بن گئی' چر (حضرت شیخ الحدیث مولا نا محمد نے علی میاں کو ایک خطاکھا، اس سے آپ بیتی بن گئی' چر (حضرت شیخ الحدیث مولا نا محمد نے علی میاں کو ایک خطاکھا، اس سے آپ بیتی بن گئی' چر (حضرت شیخ الحدیث مولا نا محمد نے علی میاں کو ایک خطاکھا، اس سے آپ بیتی بن گئی' چر (حضرت شیخ الحدیث مولا نا محمد نے علی میاں کو ایک خطاکھا، اس سے آپ بیتی بن گئی' چر (حضرت شیخ الحدیث مولا نا محمد نے علی میاں کو ایک خطاکھا، اس سے آپ بیتی بن گئی' چر (حضرت شیخ الحدیث مولا نا محمد نے علی میاں کو ایک خطاکھا، اس سے آپ بیتی بن گئی در کارہ بیا جرمد نی اور ان کے خلفاء کر ام جلدا صیاح کار کارہ بیا جرمد نی اور ان کے خلفاء کر ام جلدا میں بیتی بن گئی در کی بیتی بیا گئی در کی بیتی بیا گئی ہو کیند میں بیتی بی گئی در کی بیا کہ بیتی بی گئی ہی ہو کو کی بیل کے دو میاں کے خلاص کے دو میاں کے خلاف کو کی بیتی بی گئی ہی ہو کارہ کی بیا کی بیتی بی گئی ہی ہو کی ہو کی کی بیتی بیتی بیا گئی ہو کی کی بیتی بیتی بیا گئی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی بیتی بی گئی ہو کی کی کی کو کی ہو کی کی ہو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی ک

ر حریاتها برمدی اوران کے حلقاء حرام جلدا کا ۱۳۷۱) (۲)''مولا نا ابوالحسن علی ندوی کے نام دویا د گار مکتوب''۔

حضرت مولا نا ابوالحن علی ندویؒ آ کیے مفصل تذکرٰہ میں''سوز و گذار ومحبت اورخودا نکاری وتواضع'' کےعنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں :

اس تعلق ،باطنی کیفیت اور عشق روحانی کا کچھانداز ہ کرنے کے لیے یہاں ان کے چند مکتوبات کے اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں جوانہوں نے ازراہ شفقت وکرم راقم سطور کو حجاز کے دوران قیام میں (سے 190ء) دوجج کے موقعہ پرتحریرفر مائے ہیں: سطور کو حجاز کے دوران قیام میں (سے 190ء) دوجج کے موقعہ پرتحریرفر مائے ہیں: محارانام لے کرآ ہ بھی ایک تھینچو قاصد

جووہ پوچھیں تو کہدینا، یہ پیغام زبانی ہے

بعد سلام مسنون کراچی ہے دوگرامی نامے پنچے اول مفصل لفا فیہ اور پھرمخضر کارڈ

، مگر وہاں جواب کا وقت نہ تھا، آپ نے اس ناپاک کی معیت رفافت کی آرزولکھی، مگر یہ نجس العین اس پاک خطہ کے قابل کہاں، دومر تبہ حاضری ہوئی، مگر ایک طاہر مطہر ہستی تھی جس کے چھے قطمیر (اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا لگ لیا تھا اس کا نام بعض کتابوں میں قطمیر کھا گیا ہے ) بھی لگ لیا، بلکہ حکماً لگالیا گیا، اب کوئی پاک ہستی ایسا سمند رنظر نہیں آتا جس میں ہرفتم کی غلاظت مغلوب ہو جائے، فیا حسرتا آپ نہ معلوم کس مغالطہ میں ہیں، اپنی حالت یہ ہے:

## کان طنی بان الشیب برشدنی، إذ ااتی فازاغنی به کثرا بلکه (اب حقیقت بیه ہے)

وكنت ئامرامن جند ابليس فارتقى ،لى الدهر حتى صار ابليس من جندى فلومات قبلى كنت احسن بعده ،طرائق فسق ليس يهسنها بعدى

اس تعلق اور محبت کے واسط سے جوآپ کواللہ رب العزب کی ستاری کی وجہ سے اس ناپاک سے محض مغالطہ کی وجہ سے رہا ہے، درخواست ہے کہ مبارک مہینہ میں ، مبارک جگہ میں اگر دماسے دعا ہے دعگیری فر مادیں تو وہ پاک ذات ، وہ مقلب القلوب قادر مطلق جو کیے (شایدیہ حضرت عمر کا جا بلیت میں نام یا عرف تھا) کو عمر بنادے ، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک نایاک کویا کہ بنادے اور بدکار کو نیک کاربنادے ۔

چشمہ فیض ہے اگرایک اشارہ ہوجائے۔ لطف ہوآپ کا اور کام ہمارا ہوجائے عرضم ہوتی جارہی ہے، خاہری طور پروفت قریب ہی آتا جارہا ہے اور حالت یہ ہے۔ آئی تھی کچھ لین کواور بھول چلی کچھاور، کیادیکھاؤں گی اپنے پیا (شوھر) کو

میرےخالی دونوں ہاتھ۔

دیتے ہیں موئے سفیدافسوں پیغام اجل نفس سنتا ہی نہیں ہر چند کہتا ہوں سنجل۔ اپنی حالت کو کہاں تک روؤں اور اس منافقانہ تحریر سے آپ کے مبارک اوقات کو کہاں تک ضائع کروں، پیسطریں اس امید پر لکھی ہیں کہ آپ کے دل پر کچھ چوٹ گئے تو آپ اس پاک دربار میں کچھ جوٹ کے حوث کر اللہ لابرہ' کے باک دربار میں کچھ عرض کر سکیں جس کی پاک جو تیوں کے ذریے 'لواقتم علی اللہ لابرہ' کے مصادیق ہیں، بہت ادب سے صلوۃ وسلام کے بعد عرض کر دیں کہ اس ناپاک کا سلام اس پاک دربار کے ہرگز لائق نہیں، لیکن تم رحمتہ للعالمین ہو، اس ناپاک کے لئے تمہاری نظر رافت کے سواکوئی ٹھکا نہیں ہے۔

نه آخرت رحمته للعالمینی ، زمحرو مال چرافارغ نشینی به تخری خرص کردیں کہ کچھ عرض کرنے کامنہ بیس ،اس لئے کیاعرض کروں۔۔۔۔ میر بھی عرض کردیں کہ کچھ عرض کرنے کامنہ بیس ،اس لئے کیاعرض کروں۔۔۔۔ فقط السلام۔زکریا۔مظاہر علوم

٢٢ شعبان ٢٢ ه

''ایک خصوصی درخواست آپ سے میر بھی ہے کہ ملتزم پرایک مرتبہ یہ بھی اس ناپاک کے لیے مانگ دیجئے

> من نگویم که طاعتم بپذر قلم عفو بر گنا ہم کش

یابعید ہے کہ گناہوں سے پاک صاف لوگوں کی زبان کس ناپاک کی معافی کا ذریعہ بن جائے ،اس میں کوئی تصنع نہیں ہے کہ اپنی ساری گندگی کے باوجودجس چیز پر بڑا فخر ااوراُس کی بڑی ڈھارس ہے ہوصرف میہ ہے کہ بچپن سے اس وقت پیری تک اللہ کا بہت بڑا کرم میہ رہا کہ ہردور کے اکابراہل اللہ کی خصوصی شفقتیں انتہا سے زیادہ رہیں ،اس پر جتنا بھی ناز ہو کم ہے، لیکن ساری خوشی ایک دم سنائے سے بدل جاتی ہے جوقیا مت کے تھم "و امتا ذو اللہ و م ایھا المجرمون"

کا علان دل میں گذرجا تا ہے، کاش! آپ سب مخلصوں ،حسن ظن رکھنے والوں کے زوراس سال اس ناپاک کے اعمالنامہ سیاہ کوبھی دھو ڈالیس ،تو آپ سب کا کس قدر احسان اس ناپاک پر ہو، ورنہ جب کل کومیری ناپاک حالت آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کواپنے اس تعلق پربھی افسوں ہو گا جو آپ نے اپنے اس مفصل گرامی نامہ میں تحریر فر مایا جو ہمبئی سے لکھا۔۔۔۔۔

> فقط والسلام زکر یا مظاہر علوم ۲۲ ذی قعد و**19** <u>ھے</u>

(ماخودہ ازسوائے شیخ الحدیث مولا نامحمرز کریاصاحبؓ ازمولناعلی میاںؓ ص ۲۰۸ تا ۲۰۸) (۳)''افسوس! کہ کتے کی دم بارہ برس ملکی میں رکھنے کے بعد نکالی تو ٹیڑھی ہی نکلی''۔

مفتی عظم پاکتان حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رحمه الله کوایک گرامی نامه میں تح رفر ماتے ہیں:

''میرے اکابرنے تو میری اصلاح کی بہت کوشش فر مائی مگر افسوس! کہ کتے کی دم بارہ برس نکلی میں رکھنے کے بعد نکالی تو ٹیڑھی ہی نکلی'۔ (ابلاغ مفتی اعظم نمبرص۲۶)

( ۴ ) خلافت کی تشہیر کے خوف سے حضرت رائے بوری کے پاؤں پکڑے:۔

شوال ۱۳۳۳ء میں جب حضرت اقدس سہار نپوری مجاز مقدس میں طویل قیام کے ارادے سے جارہ بے تھے اور بکثر ت اوگ بیعت ہور ہے تھے تو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے ان سے بیعت ہونے کا ارادہ کرلیا اور آپ نے اپنے مر ہی و آ قاحضرت سہار نپورگ سے درخواست کی کہ مجھے بیعت فر مالیں ،اس پر حضرت نے ارشاد رفر مایا کہ جب مغرب کے بعد نوافل ہے۔فارغ ہوجاؤں تو آ جانا ،اس کے بعد بیعت ہوگئے۔

حضرت اقدس سہار نپوری رحمہ اللہ نے بڑے اہتمام سے جاروں سلسلوں میں بیعت وارشاد کی آپ کو اجازت مرحمت فرمائی اور اپنے سرسے عمامہ اتار کر حضرت شخ الاسلام مولا نامد نی کے برادر کلال حضرت مولا ناسیدا حمد فیض آبادی کو دیا تا کہ وہ حضرت شخ کے سر پر باندھ دیں ، جب وہ عمامہ سر پر باندھا گیا توشیخ کی شدت گریہ سے چینیں نکل گئیں ، حضرت پیرومرشدسهار نپوری بھی آبدیدہ ہو گئے، حضرت شاہ عبدالقادررائے پوری بھی اس موقع پرموجود تھے اوران کواس پورے واقعہ کی اطلاع بھی تھی، ہندوستان میں تشہیر ہوجانے کے خوف سے حضرت شیخ نے حضرت رائے پوری کے پاؤس کپڑے اوران سے اس بات کا عہد لینا چاہا کہ وہ ہندوستان پہنچ کر اس اجازت وخلافت کی اطلاع نہ کریں، مگر حضرت رائے پوری اس حقیقت کے اخفا پر تیار نہ ہو سکے اور آپ کے ذریعے اس کی تشہیر ہوگئی۔ پھر بھی حضرت شیخ الحدیث عرصہ تک بیعت لینے سے پہلو تہی فرماتے رہے۔

(اسلاف کے جیرت انگیز واقعات ص۱۱۳)

(۵) حضرت شیخ الحدیثُ اورمفتی محمد شفیع صاحب کا با ہمی والہانة علق: ۔ حضرت اقدی مفتی محمد تقی عثانی صاحب زید مجدهم آ کیے تذکرہ میں تحریر فرماتے

علم وفضل کے اس مقام بلنداور ان عظیم خدمات کے باوجود شخصیت الیمی کہم کے غربے یا تقدیں وتقویٰ کے ناز کی کوئی پر چھائیں بھی وہاں دور دور نظر آنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ سادگی ، ہے تکلفی اور تواضع وفنائیت کا ایسا پیکر جمیل کہ اللہ اکبر! اپنے سارے مقامات عالیہ کے باوصف جھوٹوں اور احباب کے ساتھ ایسے گھلے ملے کہ کوئی شخص پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ ہ

'' شیخ الحدیث' ہیں جن کی علمی خد مات کے احسان سے دنیا کھر کے اہل علم کی گر دنیں جھکی ہوئی ہیں۔۔۔۔۔

احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے ساتھ حضرت کو بڑا خصوصی تعلق تھا۔ جب بھی کراچی تشریفا وری ہوتی تو حضرت والد صاحب ہم بھائیوں کو لئے کران کی خدمت میں تشریف لیجاتے ، اور حضرت رحمہ اللہ کے لیے بھی معذوری کے باوجود بیمکن نہ تھا کہ دارالعلوم کورنگی میں کم از کم ایک مرتبہ تشریف لائے بغیر کراچی سے چلے جائیں۔

چنانچہ حضرت رحمہ اللہ برابر کی جاریائی پرلیٹ گئے،اور دونوں بزرگوں میں دیر تک ای شان ہے گفتگو جاری رہی۔اللہ اکبر!سادگی، بے تکلفی، بے ساختگی اور اخلاص ومجت کے بیدلآ ویز پیکراب کہاں نظر آئے ہیں۔ (نقوش رفتگاں ۹ ۱۸۰،۱۷) (۲)'' مجھے تو خود مہیں خط لکھنے کو کھائے اسٹھے'':

حضرت آ گے تحریفر ماتے ہیں:

احقر بھی بھی حضرت رحمہ اللہ کو (مدینہ منورہ کے قیام کے دوران) خطالکھتار ہتا تھا ،اور زیادہ خط لکھنے سے اس لئے حجاب ہوتا تھا کہ حضرت رحمہ اللہ پر جواب دینے کا بار نہ ہو ،ایک مربتہ اپنی اس کشکش کو خط میں لکھدیا تو جواب میں تحریر فرمایا:

'' تم اس بات ہے نہ گھبرایا کرو، مجھے تو خود تمہیں خط لکھنے کو کھاج اٹھے''۔ (حوالہ بالاص۱۸۲)

(۷) مدرسه کی کچی اینٹیں اورلکڑیاں اٹھانے کا اہتمام۔

حضرت رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز صوفی محمد اقبال صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: تکلف اور تصنع کی تواضع اور عرفی حجوٹا وقار سے حضرت اقدس بہت دور ہیں، نہ تواپنے لیے پیند کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے خدام کے لئے ، حقیقی تواضع جس کا اوپر ذکر آیا ہے اور حقیقی وقارصفائی معاملات میں اعلیٰ حوصلگی وایثار سخاوغیرہ حضرت کی زندگی میں نمایاں ہیں خصوصاً تواضع اورایسی تواضع جس کے تواضع ہونے پر حضرت کوالتفات بھی نہیں ہوتا۔

حضرت کامعمول تھا کہ مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور (جس کے حضرت شیخ الحدیث سے) میں استنجاء کے ڈھیلوں کے لئے کچی اینٹیں اور جمام گرم کرنے کی لکڑیوں کی گاڑیاں آیا کرتی تھیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے مدرسہ کے دربان سے کہدر کھا تھا کہ جب اینٹوں اور لکڑیوں کی گاڑی آئے تو اوپر درس گاہ میں مجھے مطلع کردے۔ جب بھی گاڑی کی اینٹوں اور لکڑیوں کی گاڑی آئے تو اوپر درس گاہ میں مجھے مطلع کردے۔ جب بھی گاڑی کی اطلاع آتی میں گھنٹہ کے ختم پر ایک طالب علم حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب رحمہ اللہ اطلاع آتی میں گھنٹہ کے ختم پر ایک طالب علم حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب رحمہ اللہ اصدر مدرس کے پاس میہ کہ کر بھیج و بیتا تھا کہ اینٹیں آئی ہیں میں نیچے جارہا ہوں۔ مولا نا مرحوم بھی فور آپینچ جاتے۔ اور ہم دونوں کو جاتے د کھے کر دونوں کے بیہاں کی جماعتیں ایس دوڑ تیں کہ ہم سے پہلے و ھاں پہنچ جاتے ،ہم دونوں کو تو ایک پھیر ابھی مشکل سے آتا تھا۔ دوڑ تیں کہ ہم سے پہلے و ھاں پہنچ جاتے ،ہم دونوں کو تو ایک پھیر ابھی مشکل سے آتا تھا۔ دوڑ تیں کہ ہم سے پہلے و ھاں پہنچ جاتے ،ہم دونوں کو تو ایک پھیر ابھی مشکل سے آتا تھا۔ دوڑ تیں کہ ہم سے پہلے و ھاں پہنچ کا تیا عسنت اور عشق رسول ص ۱۲)

(٨) بيارخدام كى عيادت كالمعمول:

بیاروں کی عیادت کا معمول حضرت اقدیں کا بہت کثرت سے رہا، حتی کہ اب انتہائی معذوری میں بھی جب تک گاڑی میں بیٹھ کر جانے کی طاقت رہی حضرت عیادت کو جاتے رہے۔اولیاءاللہ،مشائخ اور بڑے لوگوں کی عیادت کوتو سب ہی کے جانے کا رواج ہے،لیکن اپنے ادنیٰ خادم کے ہاں جانا یہ حضرت کی کمال علوشان ظاہر کرتا ہے۔

ایک دفعه احقر مدینظیه میں بیارتھا اور احقر کا مکان کچے راستوں میں ہے ہوکر ایک ہے آباد ہاغ کے اندرتھا۔ حضرت اپنے خادم خاص الحاج ابوالحسن صدیقی صاحب کے ساتھ اس جگہ تشریف لے آئے اور پڑھ کر بندہ پردم کیا جس سے مجھے افاقہ ہوگیا اور مجھے تکایف کی جگہ دکھے کرکوئی سہولت کی جگہ ملنے کی دعا بھی فرمائی ، جس کے بعد مجھے بلاکسی کوشش کے حرم شریف کے قریب راحت کا مکان بھی مل گیا۔ (حوالہ بالاص ۱۳) کوشش کے حرم شریف کے قریب راحت کا مکان بھی مل گیا۔ (حوالہ بالاص ۱۳) مردول کو مسل دینے کا اہتمام:

مدرسه مظاہر علوم کے طلبہ اکثر تو دارالا قامہ میں رہتے ہیں ، لیکن بعض امامت کی میں شہر کے مختلف محلوں کی مساجد میں بھی رہتے ہیں۔ حضرت اقدس کو جب بھی کسی غریب الوطن طالب علم کی وفات کی اطّلاع ملتی تو فور اوہاں بہنچ کر اس کو مسل دیتے جا ہے رات کا وقت ہوا اور جگہ بھی دور ہو،اور بعض او قات فوت ہونے والا چیچک وغیرہ ایسے مرض کا شکار ہوتا جس سے گھن اور تعضن بھی ہوتا اور ظاہری نجاست سے آلودگی بھی ہوتی ، مگر حضرت بایں نفاست طبع این دستے مبارک سے اس کو مسل دیتے۔

حضرت مولا نا حافظ عبداللطیف صاحب ( ناظم مظاہر علوم ) کی وفات کے وقت حضرت مولا نا حافظ عبداللطیف صاحب ( ناظم مظاہر علوم ) کی وفات کے وقت حضرت پر بڑھا ہے گئے آ ٹاراورامراض کی وجہ ہے گئی قسم کی معذوریاں بھی ہوگئی تھیں لیکن حضرت غسل کے لیے اس حالت میں تشریف لے گئے ،احقر بھی خاد مانہ ہمراہ تھا۔

حضرت نے ایک مرتبہ تحدیث نعت کے طور پر فرمایا کہ میں نے تقریبادہ سوم دوں کونسل دیا ہوگا اور مجھے اللہ کی ذات ہے اس پر بڑے اجر کی امید ہے۔ (۱۴) شیخ القر آ ء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ کے واقعات: (۱) ''لیکن آج تمہار ہے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ خدا رااس حرکت سے باز آ حاؤ!''

آپ کے تلمیذرشید حضرت قاری محموظیم بخش صاحب زیدمجد ه فر ماتے ہیں:

ڈرہ غازی خان کا ایک طالب علم ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، ناظم مدرسہ نے ایک مرتبہ شکایت کی کہ بیسینما دیکھتا ہے، اول تو حضرت قاری صاحب کو یقین نہ آیا کہ میرا شاگر داور سینما بینی؟ مگر ناظم اے ریکے ہاتھوں ٹکٹ سمیت پکڑلا یا تھا، ٹکٹ دیکھ کر حضرت کو بہت صدمہ ہوا۔ ٹگران کو حکم دیا کہ اے اسے نے ڈنڈے رسید کرو، پچھ عرصہ بعد وہ طالب علم دو بارہ اس جرم میں پکڑا گیا، پھر ڈنڈے لگوائے اور ٹگران کو ڈانٹا بھی کہ تمہاری پہلی مارے اس نے کیوں نہ اثر لیا؟ شاید اخلاص نہ تھا، لیکن پچھ عرصہ گذر نے پر تیسری باروہ پھر سینما دیکھتے پکڑا گیا، اب ماریٹائی کے بجائے آپ نے بید کیا کہ دو پہر کو چھٹی ہوئی تواسے بلاکر

پاس بیٹالیااورڈیک پرروز ہے ہاتھ مارکرسب کوخاموش کردیااور پردرد کہے میں فرمانے
گے کہ: ''شب وروز جواس قدر محنت کر رہا ہوں صرف اس لئے کہ قرآن کا نورکسی طرح
تہمارے سینے میں آجائے ، مگرالی حرکتیں دیکھ کردل کڑھنے لگتا ہے ، سینماد نیا کی بدترین جگہ
ہے ، وہاں کسی قرآن کے طالب کا کیا کام ؟۔ پھراس طالب علم کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے
گے: ''دیکھو! جب سے میں نے ہوش سنجالا ہے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے
لیکن آج تمہارے سامنے ہاتھ جوڑر ہا ہوں کہ خدار ااس حرکت سے باز آجاؤ''۔ بیس کر
باختیاراس طالب علم کی چینیں نکل گئیں ، دوسرے طلبہ سے بھی یہ منظر دیکھانہ گیا اور سب
باختیار رویڑے۔

حضرت کی وفات کے دیں ہارہ برس بعدا تفاق ہے رائیونڈ اجماع پراس ساتھی ہے ملا قات ہوگئی، میں نے مزاح کرتے ہوئے پوچھا بھائی سینما بنی کاشوق ابھی ہے یاختم ہو گیا؟ کتنے دن بعد سینما و کیھتے ہو؟اس کی آئیسیں اشک بار ہو گئیں اور بولا:'' حضرت قاری صاحب ایسے اسا تذہ دنیا میں اب کہاں ملتے ہیں جوایک ہی نشست میں طالب علم کی کا کایا پلے دیں؟ جس دن قاری صاحب نے اس گنہگار کے سامنے ہاتھ جوڑے تھاس دن سے بھی تہجد فوت نہیں ہوئی ، بھی ڈیڑھ دویارے اور بھی تین پارے تہجد میں پڑھتا ہوں اور تم تو سینما پوچھ رہے ہواس دن سے بھی ٹی وی پر بھی میں نے نظر نہیں ڈالی۔

(ماہنامہ جدیدہ الاشرف تلاوت نمبر جلدہ ص۳۳۱) (۲)۔۔۔۔۔۔' مجھ سے علطی ہوئی کہآ پالوگوں سے ناراض ہوا خدارا مجھے معاف کردینا''۔

حضرت کا مزاج تھا کہ میرا کوئی بھی شاگر دید ریس کی جگہ تبدیل نہ کرے بلکہ ایک ہی جگہ بیٹھ کرساری عمر و ہیں گذار دے تب وہ اپنی تدریس میں کا میاب ہوگا۔ چنانچہ قاری محمد رفیق صاحب کرنالوی آف جدہ اوران کے ہمعصر ساتھی مکہ مکر مہ چلے گئے تدریس کے سلسلہ میں تو حضرت سخت ناراض ہو گئے۔ ایک موقع پر قاری رفیق صاحب سعودیہ سے ملتان تشریف لائے، گھر والوں سے ملکر والیس سعودیہ جارے تھے، حضرت قاری صاحب سے ڈرگی وجہ سے ملاقات نہ کی ، ملتان اسٹیشن پرگاڑی کی انتظار کررہ ہے تھے کہ اچا تک حضرت قاری صاحب رکشہ پر سوار ہو کر اسٹیشن پر تشریف لائے اور خلاف معمول اپنے شاگر دقاری رفیق صاحب کوعلیحدگی میں ملے اور پھوٹ کررونے لگے کہ''آپ لوگ کی ہواور مقدس سرز مین پہر ہتے ہو ہم ملے اور پھوٹ کررونے لگے کہ''آپ لوگ کی ہواور مقدس سرز مین پہر ہتے ہو ہم سے اجھے ہو، مجھے سے الحجھے ہو گئے کہ واگوں سے ناراض ہوا خدارا! مجھے معاف کردینا''۔ حضرت کی اس کیفیت کود کھے کر قاری رفیق صاحب بھی خوب روئے اور معافی مانگنے رہے۔ الوداع کرنے والے بھی حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوگیا۔

(ایضأ جلد ۳۳۸)

(۳) تواضع وتأدك: ـ

آ پکے تلمیذرشیداورسوانح نگار حضرت قاری محمد طاہررجیمی صاحب دامت بر کاکھم تحریر فرماتے ہیں:

حق تعالی شانہ نے حضرت قاری صاحب گورعب وجلال کاوافر حصہ عطافر مایا تھا اس کے باوصف ان کی شان مونیین وقانتین کی تھی اپنے خور دوں کے ساتھ بھی غایت تواضع سے پیش آتے تھے اور بعض اوقات ان کا متواضعانہ برتاؤ ناواقف لوگوں کے لئے حیرت واستعجاب کے موجب ہوتا تھا۔

ا پے شیخ حضرت اقد س مولانا الحاج الحافظ المقری قاری فتح محمر صاحب مدظلہد کے سامنے انہیں اس طرح متادب ہو کر بیٹھتے جیسے طالب علم درسگاہ میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہے انہیں حضرت قاری صاحب مد ظلدالعالی کے سامنے بھی چارزانو بیٹھتے یا کھل کر بولتے نہیں دیکھا گیا۔حالانکہ آپ حصرت ممدوح مد ظلد کے محبوب ترین شاگر داور علم تجوید وقرات میں اپنے وقت کے امام ومجد دیتھان کی بہی کیفیت دیگرا کا بر کے سامنے ہوتی تھی۔

حصرت اقدس مولا نا خیرمحمد جالندهری ہے انہیں نہ شاگر دی کاتعلق تھانہ بیعت وار دات کا

لیکن ان کا دب واحتر ام ای طرح کرتے تھے جس طرح ایک مریدا پے شیخ کا کرتا ہے۔ (دلکش نقش ۵۵)

شیخ الاسلام حضرت علامه شمس الحق افغانی رحمه الله کے واقعات: قاضی عبدالکریم صاحب کلاچی مرظلة تحریفر ماتے ہیں:

(۱) فناء نفس: فنائے نفس کا بیہ عالم تھا کہ ہر مسکلہ کو بیان کرتے ہوئے ہم عصر علاء بالخلضوص اساتذہ کرام کے حوالہ دینے سے بڑا حظمحسوں فر ماتے جبکہ لیڈری اور قیادت کے شوقین حضرات ہر بات کواپنے طرف ہی نسبت کرتے ہیں:

معاصرین کے کمالات اورا چھے کا موں کی برملا تحسین فر ماتے۔

کسی اہم کام پیں اصاغر ہے بھی مشورہ لینے میں استنکاف نہ فرماتے جمعیت علاء اسلام اور وفاق المدرس کے امراء۔ انظاء اورا را کین تک مشورہ فرماتے ، جبکہ حضرت لا ہوریؒ کے علاوہ تقریباً سجی آپ کے تلامذہ یالن سے بھی کم درجہ کے علاء تھے۔ (نقوش حضرت افغانی نوراللہ مرقدہ ص

(۲) ''ایک کام جب خود کرسکتا ہوں تو آپ کو نکلیف کیوں دوں؟'' آپکے فرزندار جمند سیدمجمد داؤ د جان افغانی رقمطراز میں د

ان کی بیعادت بھی کہ واٹر کولر کچھ فاصلے پرموجود ہے،گھر والے قریب بیٹھے ہیں۔لیکن پانی پینے کے لیے خودا ٹھنے لگے تو گھر والے عرض کرتے ہمیں فر ماتے تو جواب ملتا کہ ایک کام جب خود کرسکتا ہوں ،تو آپ کو تکلیف کیوں دوں؟ (حوالئہ بالاص۲۱)

حلیم الاسلام حضرت قاری محمد طبیب صاحب رحمه الله کے واقعات: (۱)''بھائی! شہید کو بھی تو مکھیاں بناتی ہیں''۔

دارالعلوم دیو بند کے شخ الحدیث حضرت مولا نا محمد انظر شاہ صاحب کشمیری زید مجدهم تحریر فر ماتے ہیں :

اگر بھی کوئی ان کی تعریف کرتا تو اپنی خلقی انکسار کی بناء پر ایک لطیف ترمیم کے

ساتھ تعریفی جملے کواس طرح واپس فرمادیتے کہ سننے والے عش عش کررہ جاتے ،گزشتہ سال سہار نیور میں تشریف فرما تھے ، جسے حضرت کی تشریف آوری کی اطلاع ملتی وہ دوڑتا ہوا پہنچ رہا تھا۔ نشست گاہ بھر پچکی تھی اور سامنے بھی آدمی کھڑے تھے ،اتنے میں یو پی کے وزیر کا بینہ پشیال صاحب پہنچ گئے۔ انہوں نے سوچ سمجھ کرمجمع کی کثرت پرعرض کیا کہ '' حضرت بشیال صاحب پہنچ گئے۔ انہوں نے سوچ سمجھ کرمجمع کی کثرت پرعرض کیا کہ '' حضرت اجہاں شہد ہوتا ہے وہاں کھیاں پہنچ ہی جاتی ہیں' برجستہ فرمایا کہ:

''بھائی! شہد کو بھی تو تھیاں بناتی ہیں'۔وزیر موصوف اس برجنتگی اور بذلہ نجی پر انگشت بددنداں رہ گئے۔( چالیس بڑے مسلمان ،جلد دوم ص ۲۹۸) (۲)'' تشریف آوری محسوس نہ ہوئی'':۔

حضرت مفتی محمود حسن گنگو ہی رحمہ اللہ نے ارشا دفر مایا:

دیوبند میں حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب رحمته الله علیه کودارالا فتاء میں مدعوکیا گیا،تشریف لائے، میں ای طرح بین اربا تشریف آوری محسوس نه ہوئی، حضرت مہتم صاحب ڈیکس کے پاس تشریف لا کر دوزانو بیٹھ گئے، میں نے دفعتہ دیکھا تو کھڑا ہوگیا، مہتم صاحب نے فرمایا آپ وہیں بیٹھیں گے، میں نے جواب دیا کہ حضرت! آپ اس وقت مستفتی نہیں بلکہ مہمان ہیں اور مہمان کا فریضہ ہے کہ جہاں اسکومیز بان بٹھائے وہاں بیٹھے، لہذا یہاں مند پرتشریف لے آئیں اور جس وقت حضرت مستفتی کی حیثیت سے بیٹھے، لہذا یہاں مند پرتشریف لے آئیں اور جس وقت حضرت مستفتی کی حیثیت سے تشریف لائیڈ تو وہیں بیٹھیں، مضا نقہ ہیں، اس پرقاری صاحب مسند پرآ کر بیٹھ گئے۔ تشریف لائیڈ تو وہیں بیٹھیں، مضا نقہ ہیں، اس پرقاری صاحب مسند پرآ کر بیٹھ گئے۔ (حیات محمود جلد اس کے اس اسکومی دولات کے وہاں)

(٣)''يآپ کي محبت ہے''۔

شیخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمه الله کے ممتاز تلمیذ قاری سیف الدین صاحب مظلہم استاد صولتیه مکه مکرمه فر ماتے ہیں:

ا یک د فعدرمضان المبارک میں تھیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ ہمارے ہاں مدرسہ صولتیہ میں تشریف فر ماتھے ،تر اوت کے بعد میں حاضرِ خدمت ہوا ، دوارن کلام میں حضرت کو مختلف تقاریر کے بارے میں اپنے والہانہ تاثر ات سنانے لگا جسمیں خود حضرت میں حضرت قاری صاحب نہا حکیم الاسلام کی تقاریر کا بھی تذکرہ چل نکلا جس کے جواب میں حضرت قاری صاحب نہا یت عاجزی و تواضع کے ساتھ فرماتے رہے۔''یہ آپ کی محبت ہے'''یہ آپ کی محبت ہے''' یہ آپ کی محبت ہے''۔

(ماخوذ از ماہنا مہماس اسلام ملتان ،شار (۱۲)

مین خطرت مولا نا محمر عبد اللّدرائے بوری رحمہ اللّد کے میں اللّہ سے اللّہ میں اللّہ سے اللّہ سے اللّہ سے اللّہ اللّٰہ الل

**وا قعات** (۱)''میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی کوقصور وارسمجھ کرمہتم صاحب سے معذرت کر

آپ کے تلمیڈ دشید حضرت مولا نامخمد یوسف لدھیانوی شہید آپ کے تذکرہ میں رقمطراز ہیں:

حضرت کے کمالات کا اندازہ ہم ایسے نو آ موز طلبہ کو کیا ہوسکتا تھا'ہم تو بس ان کے لطف وکرم'ان کی شفقت ومحبت اوران کے انداز ندر ہیں پرفریفتہ تھے لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت الاستاذ کی عظمت کانقش میر کے دل پر قائم ہوا'اورانشاء اللہ ہمیشہ رہے گا۔ ہوا یہ کہ حضرت مولا نااور ہمارے مدرسہ کے ہتم حضرت مولا نافضل محمد صاحب مرحوم کے درمیان کچھر بخش ہوگئی جس سے باہمی تعلقات نا خوشگوار ہو گئے ۔ اس ناکارہ کو تو اپنی نوعمری کی وجہ سے جس کا علم بھی نہیں تھا لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں حضرت مہتم صاحب کے کمرہ کے سامنے سے گزرر ہا تھا' موصوف نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے عاضرین سے فر مایا کہ "یہ بھی انہی (حضرت مولا نا اُی کی پارٹی کا ہے "(چونکہ اس ناکارہ کو حضرت الاستاذ ہے اپنی خطرت محمد کا یہ بھی شائی کی بالکل صحیح تھا مگر اس ناکارہ کو خدان اکا بر کی رخش کا علم تھا' نہ حضرت الاستاذ نے اپنی مجلس عیں بہت ہی المباخط لکھا میں بہت ہی المباخط لکھا فقرہ پر بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے کمرہ میں آکران کی خدمت میں بہت ہی المباخط لکھا فقرہ پر بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے کمرہ میں آکران کی خدمت میں بہت ہی المباخط لکھا فقرہ پر بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے کمرہ میں آکران کی خدمت میں بہت ہی المباخط لکھا فقرہ پر بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے کمرہ میں آکران کی خدمت میں بہت ہی المباخط لکھا فقرہ پر بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے کمرہ میں آکران کی خدمت میں بہت ہی المباخط لکھا

۔ اب یا ذہیں کہ اس میں کیا اناپ شناپ لکھا ہوگا' مگر خلاصہ مضمون بیتھا کہ بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ، اس لیے آپ کا میں مجھنا کہ میں حضرت الاستاذکی پارٹی میں ہوں اور آپ کا مخالف ہوں' قطعاً غلط نہی ہے' میرے نزدیک اپنی رنجش کے با وجود آپ دونوں بزرگ لائق احترام ہیں ۔ اور میرے دل میں واقعتۂ دونوں کا کیسال احترام ہے۔ مگر چونکہ میں حضرت مولانا کا شاگر دہوں اس لیے قدرتی طور پران سے زیادہ تعلق ہے اور ان کی خدمت میں حاضری بھی زیادہ ہوتی ہے۔

حق تعالی شانہ حضرت مہتم صاحب کے بہت ہی درجات بلند فرمائیں ۔ حضرت مہتم صاحب خط پڑھ کر بہت ہی خوش اور ناکارہ کی گتا خیوں کو معانی فرمائیں ۔ حضرت مہتم صاحب خط پڑھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور یاد پڑتا ہے کہ مجھے بلا کر انعام بھی دیا۔ الگے دن اس ناکارہ نے تنہائی میں حضرت الاستاذ نور اللہ مرقدہ ہے وض کیا کہ آپ کی اور حضرت مہتم صاحب کی رجمش ہا اور اس کے ہئے بڑی مشکل در پیش ہا گرایک کے پاس جاتے ہیں تو دوسر ہے کہ میاں گزرتا ہے کہ بیان گاہ ہم اگرایک کے پاس جاتے ہیں تو دوسر ہے کہ دل میں بید خیال گزرتا ہے کہ بیان گاہ ہم ہمارانہیں ہے۔ حضرت الاستاذ نور اللہ مرقدہ میری اس بات کوئن کر خاموش رہے کچھ نہیں فرمایا گیلے ہی دن حضرت الاستاذ کی خدمت میں حاضرتھا۔ ایک صاحب نے کہا کی مہتم صاحب نے کہا کہ جہاں کے جواب میں خاصرتھا۔ ایک صاحب نے کہا کی مہتم صاحب ہے آپ کی صلح ہوگئ ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا:

کے میں حق بر ہوں اور دوسر افریق قصور وار ہے میں نے سوچا کیوں

کہ میں حق بر ہوں اور دوسر افریق قصور وار ہے میں نے سوچا کیوں

نہ میں خودہی کوتصور وارسمجھ کرمہتم صاحب سے معذرت کرلوں'۔ ترندی شریف کی بیرحدیث تو ہم نے بہت بعد میں پڑھی کہ' جوشخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا حچبوڑ دے اس کیلئے جنت کے وسط میں گھر بنایا جا تا ہے اور جوشخص ناحق ہوتے ہوئے جھگڑا حچبوڑ دے اس کیلئے جنت کے اطراف میں گھر بنایا جا تا ہے (۱) لیکن اس حدیث کاعملی نمونہ پہلی بار حضرت الاستاذ نوراللہ مرقدہ کے یہاں دیکھنے کا موقعہ ملا۔

#### (شخصیات و تافرات ص۲۲۰)

(۲)"كمال در يكمالي-"

بنسی و تواضع میں ان پراپ شیخ حضرت قطب العالم شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرۂ کارنگ غالب تھا۔ اپ آپ کوالیا مٹایا تھا کہ'' جزے نیست کہ ہست'' کامضمون صادق آتا تھا۔ وہرا رائپوری سلسلہ میں بھی مجاز تھے۔ اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریا کا ندھلوی نوراللّٰد مرقدہ سے بھی انہیں خلافت واجازت تھی' لیکن ان کے یہاں مشیخت نام کی کوئی چیز سرے سے نہیں تھی' بلکہ ان کا مزاق بیتھا کہ:

احمدتوعاشقی به مشیخت تراچه کار دیوانه باش سلسله شد شدنه شد نشد نه شد ایستان به به مایستان بیس ایک "مولوی" سمجها کئے تعلق مع الله کی جودولت سینه به کمینه میس چهائے بیٹھے تھے کسی کواس کی ہوا بھی نه لگنے دی ، تمام ظاہری و باطنی کمالات کے باوجودانہیں اپنی بے کمالی کا ایسا استحضار تھا کہا ہے آپ کو بیج در بیج سمجھتے تھے، بے کمالی کا بہی استحضاران کا حقیقی کمال تھا" تھنہ سعدیہ" میں حضرت مولا نامحم عبداللہ صاحب لدھیا نوگ کے حالات میں لکھا ہے:

"خطرت رائے پوری رحمتہ اللّه علیہ ہے آپ کا رابطہ ، جانی اس قدر متحکم تھا کہ اگر حضرت رائے پوری رحمتہ اللّه علیہ خانقاہ شریف سے قریب کسی جگہ قیام فرماتے تو آپ ان سے ملنے کے لیے ضرور تشریف لے جایا کرتے ۔ اس قسم کی ایک ملا قات کے دوران حضرت رائے پوری رحمتہ اللّه علیہ نے اپنے خدام کو کمرہ سے باہر چلے جانے کا اشارہ فرمایا۔ چنانچہ دونوں حضرات کے درمیان خلوت میں فقر و درویتی کے بعض اسرار و رموز پر گفتگو ہوتی رہی۔ جن میں ایک بیہ بات تھی کہ حضرت رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت فرمایا شمیں ایک بیہ بات تھی کہ حضرت رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت فرمایا جہ گرکمال کے کہتے ہیں؟ ہمیں تو اس راہ میں تگ و دوکرتے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے گرکمال کا کہیں پہنییں چلنا'۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت! بس یہی کمال ہے۔ ولی عارف زہراند یشہ خالی است ممال عشق اندر ہے کمالی است میں عارف زہراند یشہ خالی است ممال عشق اندر ہے کمالی است

اوراس کے حاشیہ میں لکھاہے: حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سرہ کا قول ہے:
'' دریں طریق کمال در بے کمالی است وحاصل در بے حاصلی'' (تحفہ سعدیہ سے ۳۱۸)
حضرت الاستاذ نوراللّہ مرقدہ' کو واقعتہ '' کمال در بے کمالی'' کامر تبه عطا کیا گیا تھا۔
(حوالہ ء بالاص ۲۶۹)

مفتی مخمد عبدالله صاحب ملتانی رحمه الله کی تواضع وفنائیت آپ کے شاگر دِرشید شہیدا سلام مولا نامخمد یوسف لد هیانوی آ کچے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

حاشيه:

حضرت لدھیانویؒ نے پہلے مذکورہ واقعہ ماہنامہ بینات میں تحریر فر مایا تھا، پھرائر کے بعد جب اُن کے مضامین کا مجموعہ''شخصیات و تاکژ ات''نام سے کتابی شکل میں شاکع ہرا تواس کے حاشیہ میں آپ نے درج ذیل وضاحتی نوٹ تحریر فر مایا: '' بینات''میں میں نے جو الفاظ لکھے تھے مجھے یہی روایت پینچی تھی لیکن حضرت قاری صاحب رحمته الله عليه كے تلميذ قارى محمد شفيق الحن (سول ہيتال گوجرہ) نے ايک مکتوب ميں اس دا قعه کی صحیح نوعیت بیان فر مائی \_ (ان کابیه مکتوب بینات بابت ماه رمضان ۴۰۰۵ ه میں شائع ہو چکاہے)اس کاضروری اقتباس یہاں درج کیا جاتا ہے:

'' میں نے ۴،۷۵ ء میں امام القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمته اللّه تعالیٰ ہے گردان قرآنِ کریم مکمل کیا۔اور غالبًا ۲ ے میں سند فراغت حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوا تو مسجد سراجاں میں حضرت قاری صاحب رحمته الله علیہ کے پاس اور صاحب بھی موجود تھے۔ باتوں باتوں میں حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو حضرت رحمته اللّه عليه ( قاري صاحب) نے فر مایا۔ کہ مفتی صاحب رحمته الله علیه کوحرم کعبه میں بحالتِ نیندارشاد ہوا کہ مجھے ( قاری صاحب) قرآ نِ کریم سنائیں۔ چنانچہ واپسی پر حضرت مفتی صاحبر حمته اللّه علیہ نے با قاعدہ وقت دینا شروع کیا ۔ تو فر مانے لگے کہ چونکہ میری درس گاہ کااصول ہے کہ جس طالب علم کونیندآ ئے وہ ازخود کھڑ اہو جاتا ہے \_بصورت دیگراہے کان پکڑنے پڑتے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللّہ علیہ سارے دن کی تھکاوٹ سے چکنا چور ایک روز آئے۔اور دورانِ تعلیم انہیں نیندنے گھیرلیا مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ازخود کھڑے ہو گئے۔میں نے انہیں قطعاً نہ کھڑے ہونے کو کہا۔اور نہ کان پکڑنے کو گمرطلباء میں بیہ بات مشہورہوگئ كەقارى صاحب رحمتەاللەعلىدىغ مفتى صاحب رحمتەاللە علىدكوكھ اكرديا"۔ (حاشيه حواله ء بالاص٢٣٢)

حضرت حاجی محمد شریف صاحب ہوشیار بوری رحمہ اللہ کے واقعات شهيداسلام حضرت مولا نامخمد يوسف لدهيانوي صاحب رحمه الله آپ

کے حالات میں لکھتے ہیں:

حضرت مرحوم برمحبت ، فنائئيت اورخو د فراموشي وخو دا نكاري كارنگ

بہت ہی غالب تھا ،ان کی ہرادا ہے محبت وتو اضع ٹیکتی تھی۔

### (۱) "خدا كى قتم! ميں تواس قابل ہوں كە گندى تالى ميں پھينك ديا جاؤں ".....

شیخ ومرشد حضرت حکیم الامّت رحمه الله علیه کے ساتھ انہیں الیی والہانہ محبت و عقید نظرت حکیم الامّت رحمه الله علیه کے ساتھ انہیں الیی والہانہ محبت و عقیدت تھی جس کی مثالیں بہت کمیاب ہیں ،اور جب شیخ رحمته اللّه کی جانب سے اجازت و خلافت کی''بشارت'' دی گئی تو حاجی صاحب نے جواب میں لکھا:

'' حضرت کے ارشاد کو دیکھ کرسٹسٹدرہ گیا۔خدا کی قسم! میں تو اس قابل ہوں کہ گندی نالی میں پھینک دیا جاؤں اور ہر شخص مجھ پرتھوک تھوک کر جائے''۔ حضرت حکیم الامّت رحمتہ اللّہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا:

''بس میں اپنے دوستوں کے لئے اس حالت کا انتظار کیا کرتا ہوں اور وقوع ہے مسرور ہوتا ہوں ،میارک ہو''۔

حضرت حاجی صاحب رحمته اللّه علیه نے اپنی جو کیفیت حضرت حکیم الامت رحمته اللّه علیه کوکھی وہ واقعتۂ ان کا ملکہ ءرا نخه بن چکاتھا۔

## (٢) ''اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھوتو مجھےاس کی اطلاع ضرور کرو''۔

ان کی فنائیت، بے نفسی اور خود شکنی کا بیا الم تھا کہ وہ سکول ماسٹری کے زمانے میں اپنے نوعمر شاگر دوں کو بلا تکلف فرما دیتے کہ''اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھوتو مجھے اس کی اطّلاع ضرور کرو، میں ناراض نہیں ہوں گا' بلکہ خوش ہوں گا''۔ان کی اس فرمائش پرکسی طالبعلم نے اپنے فہم کے مطابق ان کے عیب کی نشاندہ ہی کی تو طالبعلم کوشاباش دی ،اور شاگر دوں کی صف میں برملااینے اس''عیب'' کا اقرار کرلیا۔

## (٣) "میں کیساخوش قسمت ہوں کہ ایک طالبعلم میرے پاس آیا ہے"۔

ہمارے دینی مدارس کے ایک نوعمر مبتدی طالب علم کوان کے والد ماجد نے نصیحت کی کہ بھی موقع ملے تو حضرت حاجی مخمد شریف صاحب کی خدمت میں حاضری دیا کرو۔وہ طالب علم حاجی صاحب کی خدمت میں آیا تو حضرت حاجی صاحب نے فر مایا کہ

"میں کیساخوش قسمت ہوں کہ ایک طالب علم میرے پاس آیا ہے"۔ (۴)''اس فٹائیت کی مثالیں اس دور میں بہت ہی کمیاب بلکہ نایاب ہیں''۔

ان کی فنائیت کا ایک پہلویہ بھی تھا کہ حضرت کیم الامّت رحمتہ اللّہ علیہ کی بارگاہ سے خلافت و اجازت کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو جمیشہ مبتدی سالک سمجھا اور حضرت کیم الامّت رحمہ اللّہ کے بعد ان کے خلفا ہے اپنا''اصلاحی تعلق''رکھا، پہلے حضرت خواجہ عزیز الحن مجذوب رحمہ اللّہ ہے ،ان کے بعد حضرت اقدس مفتی محمد حسن امرتسری رحمہ اللّہ ہے ،ان کے بعد سیّدی ومرشدی حضرت اقدس مولا نا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللّہ علیہ ہے اور ان کے بعد ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی عار فی مظاهم العالی ہے ،اور یعلق بھی محض رسی والی نیا میں بلکہ کامل سپر دگی کے ساتھ ۔ جس طرح ایک مبتدی قدم قدم پر یعلق بھی محض رسی والی نیا میں بلکہ کامل سپر دگی کے ساتھ ۔ جس طرح ایک مبتدی قدم قدم پر ایٹ شخ رحمتہ اللّہ علیہ سے اصلاحی مشوروں کا طالب ہوتا ہے اور اپنے تمام ارادوں کوفنا کر کے شخ کامل کی اطاعت وانقیاد میں لذت محسوس کرتا ہے حضرت عاجی صاحب کا اسی نوعیت کے شخ کامل کی اطاعت وانقیاد میں لذت محسوس کرتا ہے حضرت عاجی صاحب کا اسی نوعیت کا تعلق ان اکا بر کے ساتھ رہا۔

واقعہ یہ ہے کہ اس فنائیت کی مثالیں اس دور میں جہت ہی کمیاب بلکہ نایاب ہیں۔ (۵)"میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں"۔

ارشادفر مایا که میں ہرروز تہجد کے وقت اللّه کے سامنے ہاتھ پھیلا کرید دعا کرتا ہوں:
"یااللّه! آپ نے قیامت کے روز جتنے مجھ سے سوال کرنے ہوں، میں ابھی سے اُن کا جواب دیئے دیتا ہوں کہ میرے پاس کی سوال کا جواب نہیں، مجھے اس کا اقرار ہے کہ میرے پاس کی سوال کا جواب نہیں، مجھے اس کا اقرار ہے کہ میرے پاس کی سوال کا جواب نہیں، اس لئے رکھن اپنے نصل وکرم سے معاف فر ماد بجو''۔
(۲) "میں اینے آپ کو سب میں ذکیل ترین دیکھا ہوں'۔

حضرت رحمہ اللّه کامعمول تھا کہ مسجد میں پہلی صف میں ہمیشہ بائیں طرف بیٹھتے تھے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! آپ ہمیشہ پہلی صف میں بائیں طرف بیٹھتے ہیں جب کہ دائیں طرف بیٹھنے میں حدیث شریف میں بہت فضیلت آئی ہے۔ تو

ضرت نے ارشادفر مایا:

" مجھے بھی معلوم ہے کہ دائیں طرف بہت فضیلت ہے الیکن میں پیر جگہ یعنی دائیں طرف نیک لوگوں کے لئے چھوڑ دیتا ہوں اور میں اپنے آپ کوسب میں ذلیل ترین دیکھتا ہوں ،اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ میں بائیں طرف رہوں"۔

(۷)''میں تو نالائقِ در بارِاشرف ہوں''.....

حضرت کے مستر شد قاری محمد اسحاق صاحب زید مجدہ فرماتے ہیں:

ایک دفعہ احقر نے لکھ کردیا کہ حضرت کے جوملفوظات ہوتے ہیں دل جا ہتا ہے کہ اس وقت نوٹ کرلیا کروں ، بعد میں بعینہ وہی الفاظ نوٹ کرنا دشوار ہوتے ہیں اس لئے اجازت عطافر مائی جائے کہ احقر مجلس ہی میں نوٹ کرلیا کرے ،اس کے جواب میں حضرت کے برفر مود والفاظ ملاحظ فرمائیں :

''میں تو نالائق در بارا شرف ''جوں اس لئے شرم دامن گیر ہوگی ایسانہ کریں"۔ ایک دفعہ ارشاد فر مایا:

'' کوئی شخص آ کر مجھے بیعت کی درخواست کرتا ہے تو مجھے ایسالگتا ہے کہ مجھے چڑار ہا ہے ،زیادہ اصرار کرتا ہے تو حضرت کا حکم سمجھ کر بیعت کر لیتا ہوں''۔

(٨) "كاش! وه لا كامير برامنے موتاتو ميں اپني بكرى اس كے ياؤں پرركھ ديتا"۔

ایک متعلق نے حضرت رحمہ اللّه کی خدمت میں اپنے بیٹے کی نافر مانیوں کا حال لکھااورا پنی بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا تو حضرتؓ نے جواب میں تحریر فر مایا: "حالات پڑھ کر بہت صدمہ ہوا، کاش!وہ لڑکا میر ہے سامنے ہوتا تو میں اپنی پگڑی اس کے یاوں پررکھ دیتا"۔

یہ خط جب واپس پہنچا تو لڑکے کے والدصاحب سے خط پڑھ رہے تھے اور رور ہے تھے ، ای نا فرمان لڑکے نے آ کر پوچھا کہ ابا کیا بات ہے آپ روو ہے ہیں؟ تو باپ نے وہ خط سامنے کر دیا ، خط پڑھتے ہی لڑکے کی حالت بدل گئی اور وہ فرماں بر دار بن گیا۔

## (۹)''حضرت کے تحریر فرمودہ دوخط''۔

بہلاخط: قاری محمد اسحاق صاحب ملتانی تحریفر ماتے ہیں:

حضرت اپنی مسجد میں امامت کے فرائض خود انجام دیے تھے، اور صبح کو کتاب پڑھ کر سناتے تھے، پیرانہ سالی کی وجہ سے حضرت رحمتہ اللّہ علیہ نے امامت اور کتاب سنانے کی خدمت میرے متعلق کر دی ۔ حضرت کے حکم سے کتاب میں سنانے لگا، چند احباب نے تفاضا کیا کہ میرے کتاب سنانے کے بجائے حضرت رحمتہ اللّہ علیہ خود چند کلمات فرمادیا کریں کین منظور نہیں فرمایا۔ ایک صاحب نے چندر فقاء کے ساتھ تح میری طور پر حضرت کی خدمت درخواست کی ،اس کے جواب میں تح ریفر مایا:

•امحرم الحرام ۱۳۹۸ھ محتر م ومکرم جناب خان صاحب زیدمجد کم

السلام عليكم ورحمته الله وبركات

جناب کے جزبات محبت اور دعاؤں ہے بینا کارہ بہت زیادہ متاثر

ہوا،ایک کیف وسرور کی کیفیت پیدا ہوگئی۔خان صاحب!بات اصل میں پیھی کہ نماز کے بعدامام کی جگہ فوراً بیٹھنااور بجائے امام کے بچھ بیان کرنے میں دعوی اورامتیاز کی می صورت تھی جو مجھے پیند نہ تھا،دعوی اورامتیاز میں بڑے مفاسد ہیں اور عبادت کا حاصل اللّہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے مٹنا ہے اور دعوی اورامتیاز اس کی ضد ہے جومہلک ہے۔

لین محبت میں ایسی کشش ہے جیسی مقناطیس میں ہوتی ہے کہ وہ او ہے کو صینچ لیتا ہے،
میں او ہے سے بدتر ہوں الیکن آپ کی محبت نے مجھے تھینچ لیا ،ا نکار کی گنجائش وہمت نہیں پاتا
اور پھریہ محبت و تمناصرف آپ کی نہیں سب احباب کی ہے اس لیئے بھی مجھے خود رائی نہیں
کرنا جا ہے۔ سرسلیم خم ہے انشاءاللہ کچھ کہہ دیا کروں گا۔

چونکہ مجھے ہرایک کی آ زادی محبوب ہے، میں کسی کومقیدر کھنانہیں چاہتا اور بعض حضرات کوضروری کام ہوتے ہیں میں ان کاحرج نہیں کرنا چاہتا ،اس لیپا مام کی دعا کے بعد کچھ کہا کروں گا، تا کہ ہرا یک کی آ زادی برقراررہے، جو جا ہے چلا جاوے۔

آپ حضرات کی دعا وُں کاممنون احقر محمد شریف عفی عنه ۱۰۹ ـ نوال شهرملتان

دوسراخط:

مندرجه ذيل خطلكج ديا:

# محترم ومكرم جناب عبدالقيوم صاحب زيدمجدكم السلام عليكم ورحمته اللّه وبركاته

مجھے معلوم ہوا ہے کہ منج آپ کو ضروری کام تھا ،آپ حرج کر کے مجھے ملنے آئے ،اور محمد اسحاق کے تقاضا پر تشریف لائے ، میں نے آپ کوئیس بلایا تھا ،صرف میہ کہا تھا کہ جب ملنا ہو گا کہوں گا کہ اسحاق کو میں نے سمجھا دیا ہے۔اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو مجھے خود آپ کی

خدمت مین آنا چاہیے تھا۔ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں یہ کہون کہ آپ آئیں۔ بہر حال میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ، میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف فرما دیں ، یقین جانیں میں جو کچھ کہتا ہوں آپ سے ہمدردی اور آپ سے محبت کی وجہ سے کہتا ہوں ، دل چاہتا ہے آپ سب آرام سے رہیں ، کیونکہ یہ لطی اسحاق نے کرائی مگر میری وجہ سے ہوئی اس لئے معافی جاہتا ہوں ، کوئی بات خلاف مزاج میں نے کہی ہواس کی بھی معافی جاہتا ہوں۔

اس پر چہ پردستخط کر کے مجھے بھیج دیں، 'یبھی تحریر فرمادیں کہ "معاف کردیا"۔ میں اپنی غلطی پرنادم ہوں۔ سے ۲۲ صِفر ۱۳۹۸ھ

دعا کو

احقر محمد شریف عفی عنه • • ۷ کنوال شهر - ملتان

(ماخود ازشخصیات و تأثّرات ۲۴۸ ـ ۲۵۲)

(١٠) ''حضرت حاجی صاحب رحمه الله کی شان عبدیت' یہ

حضرت حاجی صاحب رحمته اللّه علیه کی وفات کے بعد استاذ محتر محضرت اقد س مفتی محمود اشرف صاحب زید مجدهم (خلیفه، مجاز حضرت حاجی صاحب رحمته اللّه) کی درخواست پر حضرت حاجی صاحب کے خلیفه، مجاز حضرت اقد س مولانا صوفی محمد سرور صاحب دامت برکاهم نے حضرت کے حالات و کمالات تحریر فرماتے ہوئے آپ کی''شاپ عبدیت'' سے متعلق ایک اہم اور جامع مضمون تحریر فرمایا جوذیل میں من وعن پیشِ خدمت

تحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی صاحب رحمته اللّه علیہ سے خصوصی تعلق رکھنے والے حضرات خصوصاً مجازین حضرات میں عبدیت وتواضع کوٹ کوٹ کھری کہ ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمته اللّه علیه میں بھی بہت او نچے در ہے

کی تو اضع اور فنا کی شان تھی۔

اس تواضع اور عبدیت کی ایک مثال بیہ ہے کہ باوجود اس کے کہ حضرت والاحضرت تھانوی رحمتہ اللّه علیہ کے والاحضرت تھانوی رحمتہ اللّه علیہ کے وصال کے فوراً بعد حضرت تھانوی اللّه علیہ کے وصال کے فوراً بعد حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمتہ اللّه علیہ سے ان الفاظ ہے حضرت والا نے اپنی تعلیم کی درخواست فرمائی:

''حضرت خواجہ صاحب! بینا کارہ آئندہ اپنے آپ کو علیم کے لئے آپ کے سپر دکر تا ہے لئے منظور فر مالیں''۔

جواب حضرت خواجہ صاحب:"اس ضابطہ کی کیا حاجت ہے۔ میں تو یوں بھی گویا مان نہ مان میں تیرامیز بان ہوں، پوچھنے پر بلکہ بے پوچھے بھی جوالٹا سیدھا سمجھ میں آتا ہے عرض کرتا ہی رہتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گاہے۔

نقل ارشادات مرشد مے تنم ۔ آنچ مردم مے کند بوزینه ہم اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب نقل سے بھی ہووہی فیض اتم اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب (بحوالہ "اصلاح دل" چوتھا ایڈیشن مے ۱۹۸)

اور پھر حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللّہ علیہ کے وصال کے بعد ان الفاظ کے ساتھ حضرت والا نے اپنے آپ کو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمتہ اللّہ علیہ کی خدمت میں مزید تی تی کے لئے پیش فر مایا:

''حضرت اقدس تعلیم اوراصلاح کےسلسلہ میں مجھے مکا تیب کی اجازت فرما دین'میرامقصوداس تعلیم سے محض رضائے مولا ہے''۔

جواب حضرت مفتی صاحب:''بسروچثم اجازت ہے ۔حق تعالیٰ اسی تعلق کو اپنے تعلق کاذر بعد بنائے اور طرفین کے لیے موجب قرب ورضاہو (اصلاحِ دل چوتھا ایڈیشن یص ۲۰۱)

پھر حضرت مفتی محمرحسن صاحب رحمته الله علیه کے وصال کے بعد حضرت مولا نا

خیر محمد صاحب رحمته الله علیه سے اور حضرت مولا نا رحمته الله علیه کے وصال کے بعد حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمتہ الله علیه سے تعلیم کا تعلق قائم فر مایا ،ان دونوں کا ذکر حضرت والا کے اس مکتوب میں ہے جو حضرت والا نے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمتہ الله علیه کی خدمت میں تحیر ریا ہے۔ و هو هذا

"خضرت مرشد تھانوی کے بعد میں نے تجدیدِ بیعت کسی سے نہیں کی البتہ تعلیم واصلاح کیلئے اپنے آپ کو اول حضرت خواجہ صاحب ، ان کے بعد حضرت مفتی محمد حسن صاحب اور ان کے بعد حضرت مولا نا خیر محمد صاحب کے سپر دکر دیا۔ ( کچھ الفاظ کے بعد) اب مولا نا خیر محمد صاحب کے بعد میں تعلیم اور مشورہ آپ سے لینا چاہتا ہوں ، آپ کی محبت سے میرادل لبریز ہے۔ للد! میری درخواست قبول فرمادیں۔

(اصلاح دل چوتھاایڈیشن ص ۲۵)

اور حضرت ڈاکٹر صاحب موصوف رحمتہ اللہ علیہ کی حیات طیبہ ہی میں حضرت والا اپنے خالقِ حقیقی ہے واصل ہوئے۔ گویا آخری سانس تک باوجود کامل وکمل ہونے کے ، باوجود کثیر مریدین کے ، باوجود متعدد خلفاء کے اپنے آپ کومرید ہی بنائے رکھا بیفنا کا بہت او نجامقام ہے

م درودگم شووصال این است وبس ۔ گم شدن گم کن کمال این است وبس اللہ تعالی کے راستہ میں پہلافد م بھی تواضع ہے اور آخری قدم بھی تواضع ہے تکبر نے ابلیس کو ملعون بنایا ، اکثر کفار کے لیے ایمان سے مالغ تکبر ہے اور اکثر اہل ایمان کو اصلاح باطن اور دینی ترقی سے مانع اور ایپ زمانہ کے مشاریخ کی طرف رجوع کرنے سے مانع یہی تکبر ہے۔ اس تکبر کو حضرت والا نے اپنے قول اور عمل سے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ جب تک ڈاکٹر وں نے منع نہیں کیا حضرت والا ملتان شہر میں ہمیشہ سائیکل پر آتے جاتے اور کمال تواضع کی وجہ سے سائیکل سے اتر کر اپنا سائیکل خود کیٹر کر جہاں کھڑ اکر نا ہوتا تھا ،کھڑ اگر تے تھے کسی دوسرے کا پکڑ نا پہند نہ کرتے تھے۔

خیرالمدائ کے جاسوں میں اور فجر کے بعد درسوں میں بہت کثرت سے شرکت فرماتے تھے۔علاکے پاسٹیج پر فرماتے تھے۔علاکے پاسٹیج پر احقر نے بھی بیٹے ہوئی کی میاتھ میں کہا ہے جاہد سنتے تھے۔علاکے پاسٹیج پر احقر نے بھی بیٹے ہوئی کی احق کے وصال سے تقریبا ایک سال پہلے جبکہ ''صیانۃ المسلمین'' کے اجلائ میں سب سے اہم مہمان حضرت والا ہی تھے،ختم بخاری کے موقع پر عام سامعین کے ساتھ گھل مل کرتشریف فرما ہو گئے ، برا درم مولا ناعبدالرحمٰن صاحب نائب مہتم جامعہ اشرفیہ نے کوشش کر کے آگے بٹھایا۔

ایک د فعدماتان میں حضرت کے دولت کدہ کی حجبت پر حضرت نے بھی سونا تھااور حضرت والا نے بھی و ہیں سونا تھا توایک چار پائی بڑی تھی دوسری حجھوٹی تھی احقرنے بہت کوشش کی کہوہ حجوٹی پر سوئے مگر کمال عبدیت کی وجہ سے فر مایا کہ حجھوٹی جار پائی پر سونے کی اجازت نہیں

یااللہ! اپناس عبر کامل کودرجات عالیہ ہے نوازا۔ آپ کے نبی ایک کارشاد ہے۔ من تواضع الله رفعه الله (فیوض الا کابرص ۳۳ - ۴۵)

حضرت مولانا عبدلعزیز صاحب رائپوری رحمته الله علیه (خلیفهِ مجاز حضرت عبدلقادررائپوریؓ) کی تواضع وافنائیت:

" حضرات! مجھ سے تقریر کا تقاضا کیا گیا ہے لیکن مجھے تقریر کرنی نہیں آتی " ۔
ایسے ہی ایک وینی جلسہ بیں آپ رحمته اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے مشطمین جلسہ نے بطور اعزاز واکرام آپ سے شیخ پر بیٹھنے کی درخواست کی پہلے تو آپ نے سٹیج پر بیٹھنے سے انکار کیا لیکن شدید تقاضا پر بیٹھنا قبول فر مالیا جب آپ شیج پرتشریف فرما ہوئے تو اسٹیج سیکٹری نے آپ سے بیش کی ۔ اجازت کے بغیراعلان کر دیا کہ حضرت جی بچھارشا دبھی فرما ئیں گے اور ساتھ ہی آپ سے تقریر کرنے کا تقاضا کیا حضرت جی رحمته اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تقریر نہیں کیا کرتا نہ ہی مجھے تقریر آتی ہے مگرنا سمجھ اسٹیج سیکٹری مصر رہا اور بالآخر اس نے میں تقریر نہیں گیا کہ تشریف لاکر صرف اتنا کہد دیں کہ مجھے تقریر نہیں آتی اس پر حضرت کہا کہ بھی تقریر نہیں آتی اس پر حضرت کہا کہ بھی تقریر نہیں آتی اس پر حضرت

ا پی جگہ سے اٹھ کر میک پر تشریف لائے اور بڑی سادگی اور متانت کے ساتھ فر مایا کہ حضرات مجھ سے تقریر کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے لیکن مجھے تقریر نہیں آتی یہ جملہ ارشاد فر مایا اور پھرا پی جگہ پر آکر بیٹھ گئے اس پر سب سامعین جلسہ جیران اور سنسد ررہ گئے اگر چہ آپ کسی جلسہ میں وعظ وتقریر نہیں کیا کرتے تھے لیکن عام مجالس میں بالحضوص خانقاہ شریف میں گھنٹوں عملی مباحث اور دینی مسائل پر نہایت عمرہ گفتگو فر مایا کرتے اور معلوم ہوتا کہ جیسے علم کا کوئی سمندرا منڈ آیا ہے۔

(تذکرہ الصالحین ۲۳۲)

عارف باالله حضرت ڈاکٹرعبدالخی عارفی صاحب رحمتہاللہ علیہ کے واقعات کیوں جھوٹ بولتے ہو، شرمنہیں آتی ؟

آپ کے خلیفہ مجاز مولا نامجمہ یوسف لد ہیا نوی رحمتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:
حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو اس سے ہمار نے فس کی
اصلاح ہوتی ہے، اور جولوگ بڑی عقیدت سے لمبے چھوڑے القاب لکھ بھیجتے ہیں، ان سے
نفس بھولتا ہے، برا بھلا کہنے والوں سے اس کا گفارہ ہو جاتا ہے، حضرت کے صبر وضبط کی
ایک چھوٹی ہی مثال بیان کردینا کافی ہوگا۔ آپ کے یہاں کسی صاحب نے مزدوری کا کوئی
کام کیا تھا، اس کو اس کی مزدوری دی جا چکی تھی۔ خدا جانے کیاصورت پیش آئی کہ میج ہی ہی ج
جب کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ اپنے مطب میں جا کر بیٹھے ہی تھے، وہ صاحب آئے اور اپنی
مزدوری مانگنے گے، حضرت نے فرمایا کہ بھٹی اتمہاری اجرت تو ہم تمہیں دے چکے
ہیں، بس اتنا کہنا تھا کہان

صاحب نے بغیر کسی تمہید کے بد کلامی شروع کر دی کیوں جھوٹ بولتے ہو،شرم نہیں اتی ،داڑھی رکھی ہوئی ہے بزرگ ہے بیٹھے ہو، مزدور کی مزدور کی مزدور کی مارتے ہیں! وغیرہ وغیرہ جومنہ میں آیا کہتا چلا گیا،ایک خادم نے ان صاحب کو کمرے سے باہر لے جانا چاہا،تو حضرت نے نہایت خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بھئی! ان کو پچھ نہ کہو،ان صاحب نے ترایا کہ جھئی! ان کو پچھ نہ کہو،ان صاحب نے ترج ہمیں خود ناشتہ کرایا ہے، پھراسے یا نجی رویے مرحمت فرمائے تو وہ خوش ہو صاحب نے ترج ہمیں خود ناشتہ کرایا ہے، پھراسے یا نجی رویے مرحمت فرمائے تو وہ خوش ہو

کردعا ئیں دینے لگا۔ حضرت اپنی مجلس میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے تو اس کے الفاظ: کیوں جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی نقل فرما کرخوب محظوظ ہوتے تھے۔ بے نفسی اور فنائیت کا بیہ مقام خاص مقبولانِ الہی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت کا حال واقعہ شنخ سعدی کے اس قول کا مصداق تھا

> شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان جم نه کردند تنگ تراکے میسر شودایں مقام که بادوستانت خلاف است و

جنگ راقم الحروف کوسالباسال تک حضرت کی خدمت میں حاضری کی توفیق وسعادت میسر
آئی۔لیکن اس طویل عرصے میں حضرت کو کسی ناگوار بات پر بگڑتے ہوئے یا کسی کوڈا نٹخے
جھڑ کتے بھی نہیں دیکھا۔۔۔البتہ اپنے بیان میں جب دورِ حاضر کی بے حیائی ، ب
پردگی ،مردوزن کے اختلاط ، ریڈیو،ٹی وی ،اور دیگر فواحش ومنکرات پرنگیر فرماتے تو بسا
ختہ حضرت کا لہجہ تیر تر ہوجاتا ، جمرہ پرنفرت و بیزاری کے آثار ظاہر ہوجاتے اور لب ولہجہ
سے غیظ وغضب ٹیکتا ،جس طرح حضرت کی مسکراہٹ کی عادت بہت بیاری معلوم ہوتی تھی
اوراس وقت حضرت کا منہ چوم لینے کو جی چاہتا تھا ،اسی طرح حضرت کا پیغضب ناک لہجہ بھی
بہت ،ی بھلالگتا تھا۔ (شخصیات و تاثرات ۲۹۸)

(٢) "توانجام كارمني مين البانے والا ہے"۔

آپ ہی کے خلیفہ مجاز حضرت اقد س مفتی محمد قلی عثانی صاحب زید مجدهم فرماتے ہیں:
ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قد س اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے گھر میں بھی
کبھی بنگے پیر بھی چلتا ہوں ، اس لیئے کہ سی روایت میں پڑھ لیاتھا کہ حضورا قد س جیالیتہ کسی
موقع پر بنگے یاؤں بھی چلے تھے میں بھی اس لیئے چل رہا ہوں تا کہ حضور قلیلیتہ کی اس سنت پر
عمل ہوجائے ۔ اور فرمایا کرتے کہ میں ننگے یاؤں چلتے وقت اپ آپ سے مخاطب ہوکر کہتا
ہوں کہ د کھے، تیری اصل حقیقت تو یہ ہے کہ نہ یاؤں میں جو تا نہ سر پرٹو پی اور نہ جسم پرلباس
اور تو انجام کارمٹی میں مل جانے والا ہے۔ (اصلاحی خطات، جلد سے)

## (٣) "نشست كانداز من بعى سادكى"\_

## ایک جگرتح رفر ماتے ہیں:

نشت کے انداز میں بھی سادگی کا بیالم تھا کہ ممر بھر بھی مجلس میں تکیدلگا کرنہیں بیٹھے، آخر میں جب ضعف بہت زیادہ ہو گیا تھا، ہم خدام نے بار ہا با صرار کہا کہ تکیدلگا لیس الیکن حضرت رحمتہ اللہ علیہ نہ مانے ، شروع میں مجلس میں اندرکسی ممتاز اونچی جگہ پر بیٹھنا پہند نہیں فرماتے تھے ، بعد میں جب لوگ زیادہ ہو گئے ، اور ارشادات سے استفادے میں انہیں دفت ہونے گی تو جمعہ کی مجلس میں ایک چوکی پر بیٹھنے کو منظور فر مالیا، مگر دوشنہ کی مجلس میں بنچ دفتر ہوئے ، اور ارشادات سے استفادے میں انہیں دفت ہونے گی تو جمعہ کی مجلس میں ایک چوکی پر بیٹھنے کو منظور فر مالیا، مگر دوشنہ کی مجلس میں بنچ ہی بیٹے ، اور اینے لیے کوئی امتیاز قائم نے فر ماتے (البلاغ حضرت عارفی نمبر ۲۵۱)

حضرت اقدیں مفتی رشیدا حمرصا حب لدھیا نوئی فرماتے ہیں'':

حضرت ڈاکٹر صاحب اپنے جھوٹوں کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کا مامعاملہ فر مایا کرتے سے ،اور آپ کی تواضع اور انکساری بھی انتہا درجہ کی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں حضرت شاہ عبدالغی صاحب بھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ، میں نے اٹھ کر مصافحہ کیا فر مایا:

صرف مصافحہ نہیں، بلکہ معانقہ کریں گے۔کہاں میں،اورکہاں حضرت ڈاکٹر صاحبُ کامقام اور پھراس بے تکلفی اورمحبت ہے پیش آنا،انتہائی درجہ کی تواضع ہے۔

ایک باریہاں تشریف لائے ،معانقہ فرماتے ہوئے کہنے لگے پچھاپنے دل ہے ہمارے دل میں داخل کر دیجئے ، میں نے عرض کیا: حضرت! جس طرف نشیب ہوگا،اس طرف خود ہی آ جائے گا۔ تواس طرح اپنے چھوٹوں سے کہنا کہ'' پچھ دید بیجئے''۔اعلی درجہ کی انکساری ہے ایک بار حضرت ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بوتے کی شادی پر دعوت ولیمہ میں مجھے بلایا، میں جیسے ہی حاضر ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور بہت ہی مسرت کا اظہار فرمایا کہ جو آپ یہاں تشریف لائے میں ،یہ مجھ پراحسان کیا ہے۔اور بہات ہی مسرت کا اظہار فرمایا کہ جو

کھولوں گا۔ایسے الفاظ ہے جھوٹوں کی دلجوئی کرنا اور محبت وشفقت کا معاملہ کرنا ایسی تواضع اورانکساری کی مثالیں نہیں ملتی۔ آخر پھروہی شعر

انهی کے نقشِ قدم پر ہویا خداجینا وَیَرْجَم اللّٰه عَبْد أَیفُول آمینا (البلاغ حضرت عار فی نمبر ۳۳۳)

### (۵)'' تواضع وشفقت''۔

آپ کے خلیفہ مجاز حضرت مفتی محدر فیع عثانی صاحب زید مجد تحریر فرماتے ہیں: جب بھی حاضری ہوتی ،اس فتم کے ارشادات فرماتے:

بھئی آپ کے آجانے سے ہمارا جی بہت خوش ہوتا ہے۔'' آپ حضرات کو بہت دور سے آنا پڑتا ہے یہ بھی بڑا مجاہدہ ہے'' بھئی آپ حضرات کا ہمیں انتظار رہتا ہے، جب موقع ملا کرے آجایا کریں۔'' ماشااللہ پ حضرات میں طلب ہے، طلب بڑی چیز ہے، اس سے ہر مشکل آسان ہوجاتی ہے''۔

تواضع وشفقت کاانداز ہ فر مائے کہ بیہ جملہ بھی اکثر و بیشتر فر مایا کرتے تھے کہ:

بھئی آپ حضرات کے آ جانے سے ہمیں بڑی تقویت ہوتی ہے۔حضرات یہ ارشاد فرماتے ،اورہم اندر بی اندرشرم سے پانی پانی ہوجاتے ، (حوالہ بالا ۱۲۷)

(٢) "فادم كامنصب" \_

آ گے تحریر فر ماتے ہیں:

آپ نے کئی بار فر مایا کہ:

ایک اعظیم منصب آپ کوالیا بنا تا ہوں کہ اس ہے آپ کوکوئی معزول نہیں کرسکتا ،کوئی اس راہ میں رکاوٹ نہیں گرسکتا ، وہ منصب خدمت ہے ،خادم بن جاؤ ہر کام میں دوسروں کی خدمت کی نیت کر لو،ساری خرابیاں'' مخدوم' بننے سے پیدا ہوتی ہیں خادم بننے میں کوئی خدمت کی نیت کرلو،ساری خرابیاں'' مخدوم' بننے سے پیدا ہوتی ہیں خادم بننے میں کوئی خرابی ہے نے جھگڑا ، یہ منصب سب سے اعلی ہے کیونکہ ہمارے اللہ میاں کو بندے کی عبدیت سب سے زیادہ محبوب ہے۔سیدالقوم خادم میں منصب سے اعلی بھی ہے اورسب سے

محفوظ بھی۔

حضرت رحمتهالله علیه والا کے مزاج میں خادمیت کوٹ کوٹ کر بھری ہو ئی تھی مخد ومیت کا نام و نشان نہ تھا۔ایک دومر تبہ خود فر مایا کہ:

''بحمداللہ میں نے عمر بھراپنی اہلیہ سے بھی اپنے کسی ادنی کام کونہیں کہا،مثلا پانی پلا دویا فلاں چیز اٹھا دو، یہ بھی بھی بھی نہیں کہا، یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی خوشی سے میرے بہت سے کام کر دیتے ہیں،اور بھی سخت سے خت نا گواری کے موقع پر بھی میں نے ان سے لہجہ بدل کر بات نہیں گی۔

بالکل یمی بات حضرت کی اہلیہ صلابہ مد ظلمها نے بھی ہمارے گھر والوں سے بیان فر مائی احقر عرض کرتا ہے کہ لوگ برز رگوں کی کرامتیں تلاش کرتے ہیں مگر اس استقامت کے سامنے کرامت کی کیا حیثیت ۔ عارفین باللہ کاارشاد ہے کہ 'الاستقامت بہ فوق الف کر امت ہ ''یعنی استقامت ہزار کرامتوں پر بھاری ہے جس کی بنسی کا بیعالم ہو کہ بیوی سے بھی عمر بھر کام کونہ کے ، وہ کی اور سے کیا خدمت لے گا۔لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بیفسی کا دوسرا پہلویہ ہے کہ وہ کسی کی ادنی و دشکنی سے بھی بیجتے تھے ، چنا نچہ خاص اہل محبت اگر کرنا چاہے تھے انکورو کتے بھی نہ تھے۔سر میں تیل کی مالش اور پاؤں و بانے کی اجازت دے دیتے تھے،ایسے بی ایک دوموقع پر اپنا بیوا قعہ سنایا کہ:

ایک بار حضرت مولا ناسید میاں اصغر حسین صاحب رحمتہ اللّہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا ،موقع دیکھ کر میں نے ان کے پاؤں دبانے کی اجازت چاہی تو اجازت دے دی ،جب میں پاؤں دبار ہاتھا تو آپ نے مزاحا فر مایا کہ' ایسامعلوم ہوتا ہے کہتم مخدوم بننا چاہتے ہو'' اشارہ اس طرف تھا کہ جوشخص اپنے بڑوں کی عزت وخدمت کرتا ہے ،اس کے چھوٹے اس کی عزت و خدمت کرتے ہیں۔ (۱۹۳)

(2)" أندهيان اورخاكساري"\_

فر مایا کہ ایک مرتبہ ھندوستان میں میں اپنے وطن ہے کسی کام کے سلسلے میں ایک

دیبات میں گیا ، راستہ کیا تھا ، اور وہاں آنے جانے کے لیے تا نگے چلا کرتے تھے ، اپنی کام سے فارغ ہوکرتا نگے میں واپس آرہا تھا ، راستے میں ایک طویل وعریض صحراپڑا ہوا تھا ، تا نگے والے نے چلتے چلتے اچا تک ایک جگہتا نگہروک دیا ، اور ہم سے کہا کہتا نگے سے اتر جا نمیں ، ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس علاقے میں بڑی خوفناک آندھی چلا کرتی ہے جس سے بڑی بڑی جا ہوں کو اڑا ایجاتی ہے اور آثار سے محسوں ہورہا ہے کہ وہ آھندی آنیوالی ہے۔

آندهی کی ابتدا ہوئی تو ہم نے ایک قریبی درخت کی آڑ میں پناہ لینی جاہی تو تا نگے والے نے چیخ کر کہا کہ درخت کی آڑ میں ہر گز نہ رہیئے ،ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس آندهی میں ہڑے ہوئے درخت کی آڑ میں ہر گز نہ رہیئے ،ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس خطرناک ہے،ہم نے پوچھا کہ '' پھر کیا کرنا جاہیے''۔ تو تا نگے والے نے جواب دیا کہ بس اس آندهی ہے بچاؤ کی ایک ہی شکل ہے۔اوروہ یہ کہ زمین پراوند ھے ہوکر لیٹ جاؤ ہم نے اس کے کہنے پڑمل کیا اور نیچ لیٹ گئے ،آندهی آئی اور بہت زورسے آئی ،جھاڑیوں ہم نے اس کے کہنے پڑمل کیا اور نیچ لیٹ گئے ،آندهی آئی اور بہت زورسے آئی ،جھاڑیوں ہم نے اس کے کہنے پڑمل کیا اور نیچ لیٹ گئے ،آندهی آئی اور بہت زورسے آئی ،وہارابال ہمی بیکا ہوں تھوڑی دیر میں آندهی ختم ہوگئی تو دیکھا کہ مطح زمین پرسکون ہی سکون ہے ہم نے زمین سے اٹھ کرانی راہ لی۔

یہ واقعہ تو ہونے کو ہوگیا ہمین ہم نے اس سے بڑا سبق لیا ہمیں اس واقعے سے بیستی ملاکہ وقت کی آندھیوں کا علاج اونچے سہارے ڈھونڈ نے میں نہیں بلکہ فاکساری اور بندگی کے فرش پر جبین نیاز ٹیک دینے میں ہے ، ہمارے اردگرد اب بھی نہ جانے کتنی خوفناک آندھیاں چل ربی ہیں ، جو ہمارے دین و دانش کی ساری متاع اڑا لیجائیکی فکر میں ہیں ۔ ان آندھیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے ، اور وہ بیہ کہ انسان عاجزی ، فرونتی ، فاکساری اور بچارگی لیکر اللہ تعالی کے حضور سر بسجو د ہوجائے ، الهی سے کہ عاجزی ، فرونتی ، فاکساری اور بچارگی لیکر اللہ تعالی کے حضور سر بسجو د ہوجائے ، الهی سے کے کہ یا اللہ میں ان آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا اپنے فضل و کرم سے آپ ہی مدد

فرمایئے،اوران کے شرسے مجھے بچالیں۔اگریہ کرلیا تو انشاباللہ ساری آندھیاں اوپر سے گزرجائیں گی،اور تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گی اگرتم آندھیوں پرغالب ہو گئے،آندھیاں تم پرغالب نہ آسکیں گی

تصورعرش پرہے،وقف جبیں میری مرا پھر پوچھنا کیا؟ آساں میرا،زمین میری (صامع)

عارف بالله حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی بتی رحمہ اللہ کے واقعات

مولوي قاري محمد دين صاحب لکھتے ہيں:

ہمارے حضرت جی میں تواضع کی صفت بدر جداتم ہے آپ نے اپنی تعریف بھی اپنی زبان سے نہیں کی ،اگر کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی تو آپ کی عادت یہ ہے کہ خاموش ہوجاتے ہیں یانہیں نہیں فر مادیتے ہیں۔ حضورا کرم علی کا فرمان ہے مَن تو اَضَع للدر فعداللہ (جس نے اللہ کیلے تواضع وا عماری کی اللہ تعالی اسکو بلند فرمادیتے ہیں ) آپ اللہ وغداللہ (جس نے اللہ کیلے تواضع وا عماری کی اللہ تعالی اسکو بلند فرمادیتے ہیں ) آپ اس حدیث کے محمد اق ہیں کہ جتنی آپ تواضع فرماتے ہیں اتنی ہی عزت ورفعت اللہ کی طرف ہے آپ کو ملتی ہے ،اس وقت جو بے پناہ مقبولیت بزرگانِ دین میں ہمارے حضرت والا کو حاصل ہے ۔وہ باید و شاید ۔ آپ اس دعا کے بھی صحیح مصد اق ہیں ۔ اُلکھُم اُمعکنی فی عین صَغِین صَغِیر اُو فی اُعْیُنِ النَّا سِ کَبِیر اُل اے اللہ اِلمجھے میری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا جاتے ہیاں درج کیے جاتے بنا دے ) ۔ آپ کی تواضع کے چند واقعات و اِرشادات بطورِ نمونہ یہاں درج کیے جاتے بنا دے ) ۔ آپ کی تواضع کے چند واقعات و اِرشادات بطورِ نمونہ یہاں درج کیے جاتے بنا دے ) ۔ آپ کی تواضع کے چند واقعات و اِرشادات بطورِ نمونہ یہاں درج کیے جاتے بنا دے ) ۔ آپ کی تواضع کے چند واقعات و اِرشادات بطورِ نمونہ یہاں درج کیے جاتے بیاں درج کیے جاتے ہیں ۔

#### واقعه(۱)

احقر نے بذریعہ خط حضرت والا سے استدعا کی کہ آپ اس خادم کو بیعت فرما لیں۔حضرت والا نے عزر فرمادیا۔ بہت اصرار کے بعد آپ نے تحریر فرمایا: اس شرط پراس کو بیعت کرتا ہوں کہ اگر آپ کی اصلاح میں کمی رہ جائے تو قیامت کے دن آپ مجھ سے بالکل

مواخذہ نہ کریں۔ اس کے جواب میں بندہ نے تحریر کیا: حضرت جی انشا اللہ کہ قطعی ایسی حرکت نہیں کروں گا،اگر میری اصلاح میں کمی رہ گی تو وہ میری اپنی کو تاہی کی وجہ ہے ہو گی۔ تب اس یقین پرآپ نے بندہ کو بیعت فرمایا۔ (سوائح فتحیہ ۲۵۸) واقعہ (۲)

حضرت والانے اپاوست نامی اپر تر برفر مایا: اپنی اہلیہ محتر مہ ہے گزارش ہے کہ آپ نے وفاداری محبت اور خلوس کے ساتھ خوب خدمت کی اللہ تعالی آپ کو دونوں جہانوں میں اپنی شایان شان بہت جزاء خیر عطافر مائے۔ بندہ آپ سے بہت ہی خوش ہے اللہ تعالی آپ کو دونوں جہانوں میں خوشیاں نصیب کرے، بندہ سے خاص کر معذور ، مفلوج ہونے کی خرور تعلق ہوئی اس کی معافی جا ہتا ہوں ، خدا کے لیے معاف کردیں۔ انشا اللہ

الله پاک آپ کودونوں جہانوں میں جزاء خیرعطاکریں گےاور بندہ کی جدائی پرصبر وخمل کونہ جانے دیں مجض الله پر بھروسہ رکھیں وہی سب کا متولی، مددگار ہے اس تحریر کے لفظ سے تواضع اورانکساری کاسبق ماتا ہے کہ آپ نے اپنی خود کی کو سطرح مٹایا۔اور بیطلب معافی محض اس لیے ہے کہ آخرت میں کسی قتم کی پریشانی نہ ہو کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر بیوی نے خاوندگی حق تافی کی اور دنیا میں معافی نہ مانگی تو آخرت میں باز پر س ہوگی اورا اگر خواند نے بیوی پرظلم کیااوراس کی حق تلفی کر کے معافی نہ مانگی تو آخرت میں بیوی خاوند پر دو یدار ہوگی۔(ایصنا ۲۵۴)

#### واقعه(٣)

وصیت نامہ کے پرتح رفر ماتے ہیں بعلیم قرآن وقرآءت کے زمانے میں طلبہ کو بخرض اصلاح ،زجروتو بیخ اور بعض مرتبہ جسمانی سزاکی بھی نوبت آئی ممکن ہے کہ ان مواقع میں ضرورت سے زیادہ شدت یانفس کی آمیزش ہوگئی ہواس لیئے میں ان سب حضرات سے نہایت عاجزی اور کجاجت ہے درخواست کرتا ہوں کہ للد مجھے دل سے معاف فرمادیں۔ یہ

معاف کرناانشاء الله ان کے لیے بھی مفیداور بڑے اجروثوب کا باعث ہوگا۔ اس ارشاد کے ایک ایک لفظ لفظ سے تواضع وانکساری ٹیک رہی ہے (ایضا ۲۵۳) واقعہ (۳)

حضرت دین محمد ناقل کوحضرت والا نے جواب میں ارشادفر مایا (جوسوانح عمری حضرت والا کی اجازت میں تھا )

عزیزم!بندہ تواب سوائے دعا کے اور کسی کام کانہیں رہا، بس پڑاا حباب واُعِرِّہ ہے لیے دعا
گورہتا ہوں اللہ پاک قبول فرمائے۔بندہ بذاتِ خود اس قابل نہیں کہ میری سوائح کلھی
جائے ''من آنم کے من کانم "بس محض احباب واعزہ کی دلجو کی ودلاسا کے
طور (حضرت مولا نا قاری) محمد طاہر (صاحب مدظلہ) نے ارادہ فرمایا ہے۔اللہ پاک ان کی
جملہ مساعی کوقبول فرمائے قدم قدم پران معین اور مددگار رہیں تو فیق مزید ہوازیں۔
عزیزم!واللہ بندہ کچھ بھی نہیں جو کچھ بھی اعرقہ و واحباب کونظر آتا ہے وہ محض اللہ
پاک کا کرم ہے اور قرآن کریم ہی کی برکات کا ثمرہ ہے، بس اس کے سہارے زندہ ہوں اور
اس سے ایک آس لگائے پڑا ہوں ،خدا کر بے خوشی خوشی وقت پریہاں کا حسن خاتمہ اور بقیع
کا مدفن نصیب ہوآ مین''

اس مکتوب گرامی کے لفظ لفظ سے تواضع کا سبق ملتا ہے، اتنی بڑی ہستی اپ آپ کوکوئی چیز نہیں سمجھتی جس کی جو تیوں میں بیٹھنا بڑے بڑے علما وقراء اپنے لیے باعث فخر وعزّ ت سمجھتے ہیں ۔ بیں ۔ (ایضا ص ۲۵۷)

#### واقعه(۵)

یہ حقیر ناچیز خادم حضرت والا (دین محمر) جس وقت پہلے جج پر گیا ،ساڑھے جار ماہ حرمین میں قیام رہااس دوران حضرت والا کی خوب صحبت اٹھائی ۔حضرت اقدس بندہ کے قیام مکمۃ میں مدینہ منو رہ تشریف لے گئے ۔آخر میں بندہ بھی مدینہ منورہ گیا۔حضرت والا پھر عمرہ کے لئے مکتہ المکر مہ تشریف لے آئے میہ ناچیز پھر عمرہ کے ارادہ سے مکہ آیا حضرت

والا سے ملاقات ہوئی ،عصر کی نماز کے بعد حاضر ہوا تو فرمانے لگے کس جگہ ہے جدّ ہ کے لیے سوار ہونا ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں جگہ ہے۔ چنانچہ بندہ آب زمزم پینے کے لیے گیا پھروہاں سے سامان لے کراڈے پر پہنچا تو حضرت والاکسی ساتھی کو لے کراڈے پر پہنچے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا حضرت جی! میں نے ملاقات کر لی تھی اجازت بھی جاہ لی تھی آپ نے اتنی تکایف کیوں فر مائی؟ فر مانے لگے دل حاماتھا کہ آپ کو گاڑی پر پہنچا کر آؤں پھر میں نے عرض کیا! حضرت جی دعا فر مائیں اللہ یاکمجھکو خیروعافیت کے ساتھ پہنچائے کیونکہ حرمین کے قیام میں بندہ بیار رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر کی وجہ سے پھر بیار ہو جاؤں حضرت والا نے ارشادفر مایا اللہ تعالیٰ مہر بانی فر مائیں گے، پھرحضرت اقدس نے بہت ہی رفت آمیز دعا فرمائی، حاضرین بھی اردگرد جمع ہو گئے حضرت والا کی دعا ہے تمام سفر میں بالکل بیار نه ہوااور نه ہی بہاں ہے کر بیاری لائق ہوئی۔الحمد لله بہت ہی اچھی صحت رہی۔ اس واقعہ ہے بھی حضرت والا کی تواضع روز روشن کیطرح واضح معلوم ہور ہی ہے کہ پیخادم،حضرت والا کے محض ادنی خدّ ام میں سے تھا،کیکن پھر بھی غایت تواضع سے کام ليتے ہوئے كتنى حوصله افزائى فرمائى (اقتباس از"مقابلہ دينيے" بہذيب واصلاح) (الضاء٥٥)

واقعه(٢)

جناب حاجی شاراحمد خان صاحب رقمطراز ہیں:

علوم قرآنی کے اتنے بڑے اور متند عالم ہونے اور سینکٹروں حفاظ اور قرآء کے استاذ ہونے کے باوجود حضرت کی کسرنفسی اور تواضع کا بیعالم تھا کہ اپنے چھوٹوں کو بھی خطوط میں'' میرے پیارے بزرگ''کے القاب سے مخاطب فرماتے۔

حضرت صاحب کی للہیت اور بے نسی کا صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔

سلسلہ نقشبند یہ کے ایک بزرگ سے بندے کی خط و کتابت ہے، بہت معمر بزرگ ہیں اور بڑے صاحب نسبت ایک مرتبہ میں نے انکولکھا کہ بندہ جناب کی بابر کت صحبت میں چندد ن گزارنا چاہتا ہےا جازت فر مائیں تو حاضر ہو جاؤں'' انہوں نے جواب میں لکھا:

پہلے اپنے شخ محتر م سے اجازت لیں ،اوران کے ہوتے ہوئے آپ کوکسی دوسرے شخ کی ضرورت بھی نہیں ،الحمد للہ! یہ بزرگ بھی ہمارے اکابر کے مسلک پر ہیں اوران کی بھی للہیت اور بے نفسی ان کے جواب سے ظاہر ہے تاہم میں نے اپنے شخ کوان بزرگ کا خط بھیجا اور ساتھ میں استدعا کی کہ ایک سفارشی خط ان بزرگ کے نام لکھدیں تا کہ گاہ بہ گاہ ان کی صحبت سے مستفید ہوتا رہوں ۔حضرت صاحب نے اس کے جواب میں جو خط ان بزرگ کولکھا ہے وہ حضرت کی کسرنفسی اور فنائیت کا ایک شاہ کار ہے ،اس خط کا اقتباس پیش برزرگ کولکھا ہے وہ حضرت کی کسرنفسی اور فنائیت کا ایک شاہ کار ہے ،اس خط کا اقتباس پیش کرتا ہوں

میرے پیارے بزرگ:

السلام عليكم ورحمته الله و بركاته ،

شکرالحمد لله بنده بایں معذوری بخیر ہے۔ خدا کرے آپ بھی مع احباب و متعلقین بعافیت ہوں۔الله پاک سب کو دونوں جہاں کی خوشیوں بھری نعمتوں سے مالا مال فرما ئیں۔اور بوقت موعود خوشی خوشی بحسن خاتمہ کی تمنار کھنے والوں کی بھی خدا کرے وقت پرحیقی محبت وخوشیوں بھری ہے آرز و پوری ہو، آ مین یارب العالمین بجاہ سیدالم سلین صلی الله علیہ وسلم۔

المرام آئکہ عزیزم نثار احمد خان صاحب سلمہ ،میرے ظاہری وباطنی عیوب سے چشم پوشی کرتے ہوئے اپنی حسن خوش عقیدگی سے بندہ گندہ کے ذریعہ داخل سلسلہ ہوئے تھے اور ماشاء اللہ معمولات پر برابر مستقل اور مستقیم رہے مگر بایں استقلال واستقامت بزعم خود اب تک واصل نہ ہو سکے ۔ جب سے بندہ مفلوج اور احباب سے دور ہوا اور خدمت سے قاصر ہوا ہرایک کودوسرے بزرگوں کیطر ف رُجوع کرنے کا مشورہ دیتار ہا،عزیز موصوف کے خط سے معلوم ہوا کہ آنہیں آپ سے بہت عقیدت ہے بڑی خوشی ہوئی۔ بندہ بطیب خاطر عزیز

موصوف کو آپ سے اصلاحی تعلق رکھنے کی اجازت دیتا ہے اور آپ کی خدمت میں بھی گزارش وسفارش کرتا ہے کہ براہ شفقت وعنایت انہیں قبول فرما ئیں اورخصوصی تو جہات وعنایات اور دعاؤں سے انہیں نوازیں۔ بندہ بھی دعاؤں کامختاج ہے اس لئے یہاں پڑا ہوں

نکل جائے دم ان کے قدموں کے نیچ یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ والسلام

قارئین! اس خط کوغور سے پڑھیں اور بار بڑھیں، اس خط کے ایک ایک لفظ سے فنائے نفس کا ظہور ہوتا ہے اور ہر جملہ حضرت کی للّہیت و بے نفسی اور صفائے قلب کی دلیل ہے۔ اس خط کی تحریر نے میرے سمندارادت پر تازیانے کا کام کیا اور حضرت والا کی عظمت و بزرگی عالی ظر فی اور غنائے ول جیسی عالی صفات کا بھر پوراندازہ ہوا۔ میری مراد صرف اتی تھی کہ اگر ان بزرگ کی خدمت میں حاضری دوں تو مجھے حضرت والا کے توسط سے خصوصی توجہ اور النفات سے نوازیں اور حضرت والا نے ان کو بیا کہ آپ اٹھیں قبول فر مالیں مجھے بیہ خط پڑھکر بہت شرمندگی ہوئی اور بیہ خط میں نے ان بزرگ کوئہیں بھیجا بلکہ اپنی معروضات اور عقیدت مندی کے اظہار کے ساتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بلکھ اور ایس بھیج دیا اور بیات معروضات اور عقیدت مندی کے اظہار کے ساتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہا ہے ماتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہا ہوئی اور بے حساتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہایت ادب کے ساتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہایت اور بیاتھ حسرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہایا ہے دیا دیا دیا ہوئی معروضات اور عقیدت مندی کے اظہار کے ساتھ حضرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہایت ایک کے ساتھ حسرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہایت ادب کے ساتھ حسرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہایت ادب کے ساتھ حسرت والا کو واپس بھیج دیا اور بہایت ادب کے ساتھ دست بست عرض کیا

ثارخت ومسکین ضعیفے ،ندار دجز درت دیگر پنا ہے ہمیشہ سرنہا دہ بر درتست ،بکن لطفے بحالش گا ہے گا ہے۔

الحمد للد! حضرت والانے اس نا کارہ پر اپنی عنایتوں اور نواز شوں اور شفقتوں کی ایسی بارش فر مائی کہ میرے قلب کی شوریدہ اور بنجر زمین ، اتباع سنت اور محبت الہی کے سبزے سے ہری ہوگئی ذلك فضل الله یو تیه من پشآء ب

دست پیراز غائبان کوتاہ نیست دست او جز قبضہ اللہ نیست (اقتباس از مقالہ ثار میرے شیخ طریقت { (ایضاً ص۲۵۸ تا۲۷)

مجاہدملّت حضرت مولا نا نوراحمہ صاحب رحمہ اللّہ( ناظم اول جامعہ دارالعلوم کراچی ) کی تواضع وفنائیت:۔

آ کیے فرزندار جمنداستاذمحتر م حضرت مولا نارشیداشرف سیفی صاحب آپ کے تذکرہ میں تحریفر ماتے ہیں:

تواضع اورفنائیت بھی آپ بین نمایاں تھی ، یہ وصف آپ کواپنے شیخ ومرشد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب قدس سرہ سے ور ثه میں ملاتھا ، بڑے بڑے نمایاں کام کرنے کے باوجود اپنے آپ کو بچھ نہ بچھتے ، اپنے کارناموں کوعموماً دوسروں کے نام منسوب کردیتے ۔ اگر کسی کام کی نسبت خود آپ کی طرف ہو بھی جاتی اور آپ کی موجود گی میں اس کی تعریف کی جاتی تو حیا آمیز شرمیلی مسکرا ہے کے ساتھ نظریں بہت فرما لیتے اور روئے تخن بدل دیتے۔

تو حیا آمیز شرمیلی مسکرا ہے کے ساتھ نظریں بہت فرما لیتے اور روئے تخن بدل دیتے۔

تو حیا آمیز شرمیلی مسکرا ہے کے ساتھ نظریں بہت فرما لیتے اور روئے تخن بدل دیتے۔

تو حیا آمیز شرمیلی مسکرا ہے کے ساتھ نظریں بہت فرما لیتے اور روئے تون بدل دیتے۔

فبدشاخ يرميوه سربرزمين

پھرآپ کوبھی اپنے مرتبہ اور حیثیت کا ادنیٰ زعم بلکہ احساس تک نہ ہوتا، چھوٹے سے چھوٹے آ دمی سے ملاقات ہوتی تو اس سے بڑے بے تکلفانہ اور دوستانہ ماحول میں دلچیں سے باتیں کرتے، جس سے وہ یوں محسوس کرنے لگتا کہ میری بھی بڑی حیثیت اور بڑا دلچیں سے باتیں کرتے، جس سے وہ یوں محسوس کرنے لگتا کہ میری بھی بڑی حیثیت اور بڑا مقام ہے مقام ہے ۔

حضرت مولا نافضل محمرصا حب زیدمجدهم اپنے مضمون مین تحریر فرماتے ہیں:
'' اُن کے اخلاص ہگن اور قربانی کا اندازہ کرنے کے لیے ایک یہی مثال کافی ہے کہ جب
نانکواڑہ کی عمارت مدرسے کے لئے ملی جے سکھ خالی کرکے چلے گئے تھے اس وقت بیع مارت
انتہائی خشتہ حالت میں ویران درودیواروالی تھی ،اس کے بیت الخلاء غلاظتوں سے بھرے
ہوئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مولانا نور احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ
کچرے کے ایک عظیم ڈھیر میں منہ پر کپڑ اباند ھے ہوئے جھاڑودے رہے ہیں نہ کوئی نوکر
ساتھ ہے نہ طالب علم اس طرح میں نے دیکھا کہ وہ بیت الخلاؤں کو جوتقریباً دیں واقعاور

غلاظتوں سے بھرے ہوئے تھے یانی کی بالٹیاں بھر بھر کرصاف کررہے تھے۔ خدا کی تنم!میری حیرت کی انتها ، ہوگئی کہ یااللہ!ا کیلا پیخص اپنے ہاتھ سے بیقر ہانی کا کام کر ر ہاہےاور بیت الخلاوُل کے دروازے بند کر کے بیمحنت کررہا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ( بحواله بالاص ۲۰۰۷ ) ان کوکوئی نہیں دیکھ رہاہے''۔ حافظ جي حضورمولا نامحمر الله صاحب رحمه الله ( خليفه مجاز ڪيم الامت رحمه

الله) كى تواضع وفنائيت:

ہرنماز باجماعت کے بعدائے لیے مرض کبر کے از الد کی دعا کی درخواست کرنا۔ '' جب تھا نہ بھون حاضری ہو گی اس وقت تقریباً یا نچ ماہسلسل قیام کا

شرف حاصل ہوا، اس میں کچھ معمولات مخصوصہ کے ساتھ امراض قلب کا علاج ہوتا رہا خصوصاً کبراورخو درائی کا ملاح ایک طویل مدت تک جاری ریا ،علاج په که هرنماز با جماعت کے بعداینے مرض کے اعلان کے بعد سب حضرات سے اس امراض کے ازالہ کی دعا درخواست کرتا تھا،میری درخواست کے بعد بھی بھی حضرت قدس سرہ بیدعا احقر کے لئے مسموع ہوتا یعنی اللهم کل خیرله ( آمین ثم آمین یارب العالمین )

ایک دن خود ہی حضرت نے سب کے سامنے بشارت وی کہ الحمد للہ کبر کا مرض جا تا رہا، غایت سرور ہے احقر پر گریہ طاری ہوگیا، درحقیقت حضرت کے خدام میں اس رو ساہ سے بڑھ کرحقیر ذکیل اور کمتر کوئی نہ تھااور نہاہ ہے'۔

(بزمانرف کے جراغ ص۳۲۲) حضرات خواجه عبدالما لك صديقي رحمه الله كي عاجزي وانكساري:

مخدوم العلماء حضرت مولانا پیرذ والفقار احمرصاحب نقشبندی دامت بر کاکھم فرماتے ہیں: ايك مرتبه حضرت ماسرنجم صاحب حضرت خواجه عبدالما لك صديقي رحمته الله عليه کی محفل میں خانیوال تشریف فر ماتھے کہ اسوقت حضرت کے ایک مرید آئے۔اس مرید کا تعلق ایسے علاقے سے تھا جہاں حضرت صدیقی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک اورپیر بھائی رہتے تھانکوبھی اجازت وخلافت تھی اور وہ بھی بڑے شخے حضرت بھی اپنے علاقے کے شخ اور عالم تھے۔ میں اسوقت انکانام بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب محفل میں وہ مرید حاضر ہوئے تو حضرت صدیقی رحمتہ اللہ علیہ نے مناسب نہیں سمجھتا۔ جب محفل میں وہ مرید حاضر ہوئے تو حضرت صدیقی رحمتہ اللہ علیہ نان سے پوچھا بھی ! آپ آئے ہوئے فلال شخے سے مل کے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہماں حضرت مل کے آیا ہوں یہ وہ دورتھا جب حضرت صدیقی رحمہ اللہ تعالی نے فتوا حات کا دروازہ کھول دیا تھا دنیا کی ریل بیل تھی دنیا قدموں میں بچھی جاتی تھی۔ حضرت نے پوچھا کہ اگھول کے آئے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اس نے جھیجکتے جھیجکتے کہا کہ سلام بھی محمد جھیا ہے ،مگر حضرت نے بہچان لیا کہ یہ کوئی بات چھیار ہاہے۔

پیرآ خرپیر ہوتے ہیں۔ ہارے حضرت، حضرت مرشد عالم رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ کراچی میں تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب آئے توکسی نے کہا کہ حضرت! ہفلاں آ دمی اس اس کام کے لیے آیا ہے۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے تھے سے فرمایا۔ میں لعنت کرتا ہوں اس پیر پر کہ جسکے کو کے پاس مرید آئے اور اسے بنتہ نہ چلے کہ دیم س مقصد سے آیا ہے اللہ تعالی اپنے پارے بندوں کونور فراست عطافر مادیتے ہیں۔

جب حضرت صدیقی رحمته الله علیه بهچان گئے کہ کوئی بات چھپار ہا ہے تو فر مایا کہ بتاؤ! اب وہ خاموش رہا۔ حضرت نے تختی فر مائی کہ بتاؤ اور من عن اسی طرح بتاؤ کہ جس طرح بات پیش آئی۔ جب حکم دیا تو وہ صاحب بھی سید ھے ہو گئے۔ اور کہنے گئے، حضرت! جب میں ان سے ملا تو بتایا کہ میں حضرت صدیقی رحمته الله علیه کی خدمت میں جارہا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا' انکومیر اسلام پنچادینا اور یہ کہنا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں جوایک نکاح کے اندر جبیں ہوسکتیں، 'ان جمعو ابن لاحتین' یہ بتا کر کہنے لگا، حضرت! مجھے تو بات کچھ بھی میں نہیں آئی اس لئے میں نے کہا مناسب نہ سمجھا حضرت نے جب یہ بات سی تو رونا شروع کر دیا۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو ہم کہتے کہ بڑے زاہد سنے پھرتے ہیں، کیا ہمارے اندر دنیا کی محبت میں دین کا کام کررہے ہیں۔ ہم اسکے سوجواب دے دیتے۔ مگر

وہاں تو عاجز ی تھی۔

حضرت صدیقی رحمته الله علیه کافی دیرتک سرجها کرروتے رہے۔ بالا آخر سراٹھایا اور ایک شخشدی سانس کیکر فرمایا: 'الحمد الله انجھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری اصلاح فرماتے رہتے ہیں' ۔ سبحان الله ہماری بیرحالت ہے کہ اگرکوئی ہمیں اصلاح کی بات کردے تو تو بہگولی کیطرح لگتی ہے۔ اور ہم ہمکن مخالفت پراترتے ہیں۔

(خطبات فقیرجلد۳ ۱۳۴۳) شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق (اکوڑہ خٹک)رحمہ اللہ کے واقعات:

(۱)مدارس کی تاریخ کاواحدواقعہ:

آپ مناه خاص حضرت مولا ناعبدالحکیم صاحب کلاچی رقمطراز ہیں:

احقر نے بعض بڑے اور بہت سے چھوٹے مدارس کودیکھا ہے، سنا ہے، حالات پڑھے ہیں۔ عام طور پرار باب اہتمام (الا ماشاء اللہ) طلبہ اور دیگر اساتذہ کی نظروں میں ایک ایسا گروپ متصور کیا جاتا ہے کہ جو گویاان کے حقوق چھین رہا ہے، ان پرظلم کررہا ہے اور ان کی تحقیر واہانت میں کوئی کمی نہیں کر رہا ،اس کے ساتھ ارباب اہتمام بھی (الا ماشاء اللہ) اور ہونہ ہوا پنی بات کی نیج کو برقر اررکھتا زندگی کا ایک اہم مقصود اور لُب لباب سمجھتے ہیں۔

اس افراط وتفریط نے مدارس کا وقار مجروح کیا ، دنیا میں بےعزت کیا اورمستقبل کے لیے افراد کا بنانا کر بند دیا۔

دارالعلوم حقانیہ بھی بہت بڑاادارہ ہے،اس میں عام روش کے مطابق بہت سے فتنوں نے موابق بہت سے فتنوں نے موقعہ بہوقعہ سراٹھایالیکن حضرت رحمہ اللہ کی ایمانی فراست ،تد بر،حوصلہ اور عالی ظرفی نے بڑے بڑے فتنے کوابیاد بادیا کہ جیسے پچھ ہوا بھی نہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر جس کی تفصیل کی نہ ضرورت ہے، نہ خاص یاد ہے،طلبہ نے اپنی حمادت سے مطبخ سے کھانا لینے کا بائیکاٹ کر دیا۔ (الحمد للداحقر اور احقر کے بعض رفقاء اس گناہ میں شریک نہیں تھے ) کھانا تیار تھالیکن طلبہ لینے سے انکار کررہے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ بازار میں پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ طلبہ ابھی اس سوچ میں تھے کہ حضرت رحمہ اللہ دار الحدیث ہال میں تشریف لے آئے اور گھنٹی نے گئی، دار الحدیث ہال بھر گیا۔ حضرت نے نہایت ناصحانہ، مشفقانہ، عالمانہ اور عارفانہ انداز میں پیش شدہ مسئلہ پر رفتی ڈالی، جس سے تمام طلبہ طئمن ہوگئے اور آخر میں فرمایا کہ:

''اصل مسئلہ سے قطع نظر سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ کا بازار میں کھانے کی ضرورت کو پورا کرنا بیددارالعلوم کی بہت بڑی تو ہین ہوگ' اوراس موقع پر حضرت شیخ نے اپنی ٹو پی مبارک ایسے سرسے اتار کرطلبہ کے سامنے ڈالدی اور فر مایا کہ'' میں اپنی ٹو پی آ پ کے قدموں میں ڈال رہا ہوں''۔بس پھر کیا تھا، اکثر طلبہ کے آنسونکل آئے، اپنی جمافت پرنادم ہوئے اوراناللہ ونا الیہ راجعوں کی آوزیں آنے گئیں۔

کیابرصغیر کے دینی مدارس کی پوری تاریخ میں کوئی ایک بھی مثال پیش کرسکتا ہے کہ ہزاروں علماء وفضلاء کا شیخ ، بین الاقوامی سطح کامشہور ومعروف محدث اور بہت بڑے دینی ادارے کا واحد مختار کل ،علاقہ کی زبر دست قومی وسیاسی شخصیت ادارہ ،علم ،طلبہ اور علماء کے وقار کو بحال کرنے کے لیے اپنی ٹوپی اپنے ادنی طالب علموں کے قدموں میں رکھدے۔ (ماہنا مہ الحق خصوصی نمبرص ۱۹۲،۱۹۵)

## (۲)ایک اورعجیب واقعه:

مولا ناعبدالحليم صاحب ہي لکھتے ہيں:

جب سے علم کی اصلی روح ماند پڑگئی ،اخلاص ،تقوئی ، دیانت وامانت نے بستر بور بے لپیٹ لیئے ،کام اورعلم ،خدمت اوراستاذی کوایک دوسرے کی ضد سمجھا جانے لگا ،استاذ صاحب کے قریب پانی کا گھڑ ارکھا ہوا ہوتا ہے ،گلاس ساتھ ہوتا ہے لیکن بیا ہے لئے پانی انڈیلنے کا عمل تقویٰ ،علم اوراستادی کے منافی سمجھتا ہے ،اگر قریب کوئی نہیں ہے تو دورنظر آنے والے عمل تقویٰ ،علم اوراستادی کے منافی سمجھتا ہے ،اگر قریب کوئی نہیں ہے تو دورنظر آنے والے

طالبعلم کو بلاتا ہے اگر دور بھی کوئی نظر نہیں آتا تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور پانی گھڑے سے نکال دے ، کین اس ماحول میں بھی ان گنہگار آئکھوں نے ہزاروں شاگر دوں کے استاذ ، اولا دوحام کے جھرمٹ میں امیر المومنین فی الحدیث شخی واستاذی مولا ناعبرلحق صاحب کو اپنی کو اس نقط ہوگاہ سے جپارہ ڈالتے ہوئے دیکھا کہ بی خدا کی خدمت ہمارے ذمہ فرض ہے کی مخلوق ہے ، اس کی خدمت ہمارے ذمہ فرض ہے آفا تھا گردیدہ ام مہر تباں ورز دیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام ، مہر تباں ورز دیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام ، کیکن تو چیزے دیگری

(۳)سرایاانکسار:\_

مولا ناذا كرحسن نعماني ،اكوژه ختك لكھتے ہيں:

حضرت شخ الحدیث رحمه الدی تواضع حاتم طائی کی سخاوت سے زیادہ مشہور ہے۔ عاجزی اور انکساری ان کی طبیعت میں کو گوئی کی جو گی تھی ، یہ کوئی تصنع یا بناوٹ نہیں بلکہ طبیعت نانیہ بن چکی تھی ۔ تواضع اور نے تعلی کا پیمالم تھا کہ بھی اپنا علم کا اظہار نہیں کیا۔ کوئی دعا کے لیے کہتا تو حاضرین سے فرماتے کہ ان کے لئے اور مجھ عاجز کے لیے دعا مائکیں ، کوئی سائل فتو کی پوچھا تو مفتی صاحب کی طرف را ہنمائی فرماتے۔

بعض او قات حضرت رحمته اللہ علیہ کی معصومیت اور تواضع وانکسار سے بعض ناواقف لوگ یہ سمجھ لیتے کہ شخ الحدیث تو بچھ جانتے ہی نہیں انہیں تو ایک مسئلہ بھی معلوم نہیں لیکن جب مولا ناعبدالقیوم حقائی صاحب ' حقائق السنن ' پرون کا کیا ہوا کا معسر کی نماز کے بعد سناتے اور حضرت علم کا سمندر ہیں۔ دور در از اور حضرت علم کا سمندر ہیں۔ دور در از علمی عظمت کیا اعتراف کرنا پڑتا۔

ام سمجھ طبیت کے ہوئے اکا برعایا ءاور مدر سین جب یہ منظر دیکھتے تو سنسٹدر رہ جاتے اور حضرت کی علمی عظمت کیا اعتراف کرنا پڑتا۔

(ایشنا ص ۱۲۲،۲۱۱)

( سم ) بے نفسی اور علم پروری کا ایک حیرت انگیز واقعہ: مولا نامقصودگل فاضل دارلعلوم حقانیے رقمطراز ہیں: ا پنے زمانہ ، طالبعلمی کا ایک دلچسپ اور حضرت شخ الحدیث مولا نا عبدالحق کی تواضع وانکساری اورطلبا ، علوم دینیہ سے کمال شفقت وانتهائے محبت کا جبرت انگیز واقعہ کبھی بھو لنے کا نہیں ۔ اپنی ان گنہگار آنکھوں سے علما ، صلحاء اور دسیوں رہنماد کیھے گر حضرت کی شان ہی نرالی تھی ۔ سیاسی عظمت ، علمی و جاہت اور تقدی و برزگ کے چرچوں اور وزیروں امیروں سے تعلق اور بجوم کے وقت بھی طلبا ، علوم دینیہ پروہی شفقت رہی جو درسگاہ اور دارالعلوم میں ہوا کرتی تھی کیہی تو یہ انسانیت کی تکمیل اور قرآنی ہدایات کی تعمیل ہے ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کے واقعہ میں بھی تو قرآن نے حضورا کرم اللہ کے واور آپی وساطت سے آپے ورثاء کو یہی سبق پڑھایا ہے۔

غالبًا میرا دورہ ءحدیث کا سال تھا اور دارالحدیث کے مغربی جانب کمرہ نمبر ۱۶ میں میرا قیام تھا، میں اپنے کمرے میں مفروف مطالعہ تھا کہ ایک صاحب نے درواز ہ کھٹکھٹایا ،احقر باہر نکلاایک صاحب نے اپنا تعارف کرایا معلوم ہوا کہ موصوف و فاقی حکومت کے مرکزی وزیر ہیں، کہنے لگے حضرت مولا ناعبدالحق صاحب کے ملاقات کرنی ہے۔احقران کے ساتھ ہو لیا۔موصوف سرکاری گاڑی اور پروٹوکول کے ساتھ آ کے تھے احقر کوساتھ بٹھایا ،حضرتؑ کے گھر احقر انہیں لے گیااور بیٹھک میں انہیں مبٹھنے کے لیے کہاوز کر موصوف بیٹھک کود مکھ کر ششدرہ گئے کہاتنے بڑے آ دمی ،اتنامقام اور نام اور بیمعمولی اور سادہ ممرہ بیٹھک کا۔ بہر حال بتانا یہ ہے کہ جب حضرت شیخ الحدیث گھر ہے تشریف لائے وزیر موصوف ہے ملا قات ہوئی اور ضیافت کے لیے جائے اور بسکٹ اور اس سے قبل فروٹ رکھا گیا۔حضرت مولا نا صاحبؓ نے وزیر موصوف ،ان کے رفقاء کو اور احقر کو بھی دستر خوان پر بیٹھنے کا حکم فر مایا۔ہم لوگ بھی بے تکلفی ہے حضرت کی ضیافت میں شریک ہو گئے ۔مولا نا عبدالقیوم حقانی جوان دنوں غالبًا درجہ موقوف علیہ کے طالب علم تھے اور حضرت شیخ الحدیثٌ کے ہاں ا نکے بھائی کے بالا خانہ میں رہا کرتے تھے۔حضرتؓ کی خدمت اورمسجدﷺ الحدیث میں امامت کیا کرتے تھے۔اس وقت بھی مہمانوں کے لئے ضیافت کاسامان حضرت شیخ

الحدیث کے اشارہ پرمولانا حقانی صاحب ہی لائے ،حقانی صاحب کی حیثیت اس وقت ایک اوز خادم کی تھی لہذا دستر خوان سجا کر موصوف ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے۔حضرت شنخ الحدیث وزیر موصوف کے ساتھ معروف گفتگو تھے کہ اچا تک آپی حقانی صاحب پرنظر پڑگئی تو وزیر سے گفتگو کا ٹ کر حقانی صاحب سے فرمانے گئے 'آجا ہے اور آپھی کھانے میں شریک ہوجا ہے''موصوف آمادہ نہ ہوئے تو حضرت نے با صرارانکو دسترخوان پر بلالیا۔

اس وقت حضرت کااصراراورایک ادنی خادم اور طالب علم پرتوجه، وزیر کی موجودگی میں اس سے گفتگو کاٹ کراپ ایک ہمہ وقتی رفیق اور کارکن بلکہ خادم کی اس قدررعایت کرنا یہ علم پروری ،اصاغرنوازی اور بے نفسی نہیں تو کیا ہے؟ صرف بلا نا اور دستر خوان پر بیٹھا نامقصود نه تھا بلکہ جس توجه ،احتر ام ،شفقت اور اصرار کا اندازہ مجھے یاد ہے وہ اتنا پیار ااور جیرت انگیزتھا کہ پوری محفل پر ایک طالب علم کی عظمت جھا گئی۔ مجھے تحریر کا سلیقہ نہیں ورنہ وہ کیفیت جو میں نے دیکھی تھی اگر کوئی صاحب قلم دیکھتے اور اسکی واقعی تصویر کشی کرتے تو آج دنیاعش میں نے دیکھی تھی اگر کوئی صاحب قلم دیکھتے اور اسکی واقعی تصویر کشی کرتے تو آج دنیاعش میں کراٹھتی۔

کیاعشق نے سمجھا ہے کیاحسن نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے

(ایشأص۲۳۳)

(۵) باوجود رفعت وبلندی کے وہ اپنے آپ کومٹا ہوا خیال کرتے تھے:

مولا نارشیداحد حقانی تحریر فرماتے ہیں:

انکی کسرنفسی کا ایک عجیب وغریب واقعہ یاد آیا حضرت شیخ الحدیث کی بیرعادت تھی کہ ہر کہ ومہ سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔مہمان جو دور دراز سے زیارت کے لئے آتے تھےان ہے بھی الٹااینے لیئے دعا کراتے تھے۔ ایک دن ہمارے کمرے کے ایک ساتھی (مولا نا عبدالرؤف) عصر کے وقت ان سے ملنے انکی مسجد میں گئے۔ حضرت شیخ الحدیث نے اپنی عادت کے مطابق ان سے دعا کے لئے کہا واپسی پر اس ساتھی نے کمرے کے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ اب میری بزرگی میں کوئی شک نہیں رہا کیونکہ حضرت شیخ الحدیث جیسی شخصیت نے آج مجھے دعا کے لیے کہا ہے۔

شاعر کی بات یا تو اس لیے مبالغہ اور فضول گئتی ہے کہ وہ ایک خیالی ، وہمی اور تصوراتی دنیا کا نقشہ پیش کرتا ہے اور یا دریا کو کوزے میں بند کر کے دوسروں کو اس طرح بننے کی دعوت دیتا ہے جو کہ ناممکن نہ سہی مشکل ضرور ہوتا ہے مثلاً علامہ اقبال کہتا ہے:

> مٹادے اپنی ہستی کواگر کچھ مرتبہ جا ہے کہ دانہ خاک میں مل کرگل وگلز اربنرآ ہے

اب اپنی ہستی کومٹانے کے لئے ایک صدی کی محنت جا ہے دانے کی طرح کون تین چارمہینے تک ذلت اور کسمیری کی حالت میں مٹنی میں دبنا جا ہتا ہے۔

رفعت دنیاوی اوراخروی کے لئے شاعر نے عجیب اکسیر بتلائی ہے مگر کون اس طوفان سے گزرے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللّٰد کود مکھ کر ذہن ایک عجیب حیرا نگی اور کشکش سے دوجار ہونا پڑتا ہے، انہوں نے نہ صرف ایک مرتبہ کسی خاص وقت کے لئے اپنی ہستی کو مٹایا تھا بلکہ بیا نکا ایک مسلسل عمل تھا اور باوجود رفعت و بلندی کے وہ اپنے آپ کومٹا ہوا خیال کرتے تھے۔

کرتے تھے۔

(۲)۔"حضرت! آپنے بڑی شفقت فرمائی''۔

حضرت اقدس مفتی تقی عثانی صاحب زید مجدهم آپ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے

یں ہ علم وفضل کے دریا جذب کر لینے کے باوجودا پنے آپ کو پچھے نہ بچھنے کی البیلی ادا ہمارے بزرگوں کا طرہ امتیاز رہی ہے،اور یہ وصف حضرت مولا نُامیں اس درجہ زیادہ تھا کہ بعض اوقات حیرت ہوجاتی تھی ،اورمخاطب شرم سے پانی پانی ہوجا تا تھا۔ غالبا۱۹۷۲ء کی بات ہے ،بھٹوصا حب مرحوم کا دورحکومت تھا ،اوراسمبلی میں۱۹۷۳ء والے دستور کا مسودہ زیر بحث تھا حضرت مولا ٹا قو می اسمبلی کے رکن تھے،میرے پاس برادرمحتر م مولا نا

سمین الحق صاحب کا خط آیا که حضرت مولاناً شرق نقطه نظر ہے موسودہ دستور کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ تا کہ اس میں تر میمات پیش کرسکیں حضرت کا خیال ہے کہ اگر اس موقع پرتم بھی آ جاؤ تو یہ کام ل جل کر کر لیا جائے احقر کو یہ غلط نبی نہیں تھی کہ حضرت کو واقعت اس کام کے لئے میری ضرورت ہے، بلکہ زیادہ خیال یہ تھا کہ یہ مولا نا سمین الحق صاحب نے '' تقریب بہر ملا قات' پیدا کرنے کا ایک طیف حیلہ ایجاد کیا ہے لیکن حضرت کی شفقت ہے بہرہ ورہو نے اور ان کے کسی کار خبر میں برائ نام ہی بہی حصد لگانے کو سعادت بہجھ کر احقر جلا گیا۔

میں جب اسلام آباد پہنچا تو اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، برادر محترم مولا نا سمین الحق کے بمراہ میں اسمبلی کی گیری میں چلا گیا۔ جاری تھا، برادر محترم مولا نا سمین الحق کے بمراہ میں اسمبلی کی گیری میں چلا گیا جہاں ہے اسمبلی کی گیری میں چلا گیا جہاں ہے اسمبلی کی کاروائی دیکھی جاتی ہے۔ حضرت نے پچھ در بعد نیچے ہے گیری کی طرف نگاہ اٹھائی اور مولا نا سمین الحق کے ساتھ احقر کو بیٹھے دیکھاتو تھوڑی دیرے لئے باہر نگل آئے ،اور بمیں بھی باہر آنے کا اشارہ فر مایا۔ ہم باہر پنچے و حضرت نے گئے ہے لگا ایا اور احقر کو، جوان کی اولا داور شاگر دول کے برابر آنا اپنے لئے باعث فخر سمجھتا تھا، خطاب کرتے ہوئے ہے ساختہ جو جملہ ارشاد فر مایا، وہ یہ تھا کہ '' حضرت تے بڑی شفقت فر مائی'۔

میں حضرت کے چبرے کود کچتا ہی رہ گیا کہ وہ کیا الفاظ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کیکن وہاں کسی تضنع یا تکلف کا نام ہی نہ تھا ، وہ ایسے انداز سے بات کر رہے تھے جیسے میں نے ان کے خدمت میں حاضری دیکران کی کوئی ضرورت پوری کی ہے۔اللّٰدا کبرتواضع کا یہ مقام خال خال ہی کسی کونصیب ہوتا ہے۔

(نقوش رفتگاں ص۳۰ ۳)

مرشدعالم حضرت مولانا پیرغلام حبیب صاحب نقشبندی رحمه الله کے واقعات:

## (۱)احترام سادات:

حضرت بزرگوں کی اولا داور سید گھرانے کے حسب نسب کا بہت لحاظ فر ماتے سے۔ایک مرتبہ حضرت مولانا میاں محمد انوریؒ کے صاحبزادے ملاقات کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔ جتنی در وہ بیٹھے رہے آپ دوزانو ہی بیٹھے رہے۔ (حیات حبیب ص ۵۷۷) ''مفتی صاحب!اب آپ لیٹ جائیں'':

ایک مربتہ آپ کوحفرت مرشد عالمؓ کے ہمراہ رحیم یارخان سے لا ہور بذریعہ ٹرین آنے کا موقع ملاحفرت مرشد عالمؓ راستے میں لیٹ گئے۔تقریباً نصف سفر کرنے کے بعد حضرت مرشد عالمؓ اٹھ بیٹھے اور فر مایا مفتی صاحب اب آپ لیٹ جائیں۔فر مایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔

چنانچہ بقیہ آ دھاسفر آپ لیٹے رہیں۔اور حضرت بیٹھے رہے۔ آپ حضرت کی اس شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ (ایضاص ۵۹۰)

# (۳) جواہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کرر ہے ہیں۔

حضرت مرشد عالم ایک دفعہ لاہور تشریف لائے تو پہتہ چلا کہ حضرت مولانا غلام ربانی (سرحدی) نقشبندی دامت برکاهم کسی قریبی جگہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت مرشد عالم محضرت مولانا نعیم اللہ صاحب اور آپ حضرت مولانا فعیم اللہ صاحب اور آپ حضرت مولانا فعیم اللہ صاحب اور آپ حضرت مولانا فعیم اللہ مار بانی دامت برکاهم کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے ۔ حضرت مرشد عالم نے ہم سب کومنع فر مادیا کہ میراتعارف نہ کروائیں۔ جب رہائش گاہ پہنچ کردستک دی تو معلوم ہوا کہ حضرت صاحب فراش ہیں۔ صاحب خانہ نے ہمیں برآ مدے میں کرسیاں بچھا دیں کہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ مگر حضرت مرشد عالم نہایت متواضع بن کر کھڑے رہے۔ دس پندرہ منٹ کھڑے دہے بعد شرف باریا بی نصیب ہوا مگر حضرت مرشد عالم مصافحہ کرنے پندرہ منٹ کھڑے دہے۔ دس

کے بعد ایک جگہ مودب بیٹھ گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کوئی مرید اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھا ہے۔ حضرت مرشد عالمؓ خاموثی سے بیٹھے حضرت صاحب کا چبرہ دیکھتے رہے۔ چائے پی کروالیسی ہوئی حضرت مرشد عالمؓ کی تواضع نے بہت متاثر کیا۔

جواہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں صراحی سرنگوں ہوکر بھراکرتی ہے پیانہ (ایضاص ۵۹۱)

(۴)"بروں کی بات کوفل کرنے کے لیے بھی ادب جیا ہے":۔

ایک دفعہ حضرت سیر زوار حسین شاہ گی خدمت میں آپ نے اپنے ماموں صاحب کے ہمراہ حاضری دی۔ حضرت شاہ صاحب اس وقت علیل تھے۔ واپسی کے وقت حضرت شاہ صاحب آپ سے فر مایا قاری صاحب آپ حصرت کو میراسلام عرض کرنا اور دعاؤں کی درخواست کرنا۔ جب آپ نے مرشد عالم کے سامنے ہو بہو وہی الفاظ دہرائے تو حضرت خفا ہوئیا ورفر مایا کہ شاہ صاحب بڑے ہیں بڑوں کی بات نقل کرنے کے لیے بھی ادب عاہیے۔

(ایفاض ۱۲۱)

(۵) "میں زمیندادروں کے گھر چل سکتا ہوں تو غریبوں کے گھر بھی چل سکتا ہوں":

ا یک مرتبه حضرت گرد هی تشریف لائے تو حقیقت احوال دریافت کرنے پرانے دوستوں اورعزیز وقارب کے گھر گئے۔ ایک دھو بی کا گھر پہاڑ کے او پرتھا۔ آپ نے عرض کیا کہ حضرت نے فر مایا'' میں زمینداروں کے گھر چل سکتا ہوں تو غریوں کے گھر جل سکتا ہوں تو غریوں کے گھر جمل سکتا ہوں او غریبوں کے گھر جمل سکتا ہوں'۔ (ایسنا ص ۱۲۱)

(۲)'' میں کوئی حجر اسود ہوں جیسے بوسہ دیتے ہو''؟

ایک سالک ہالک نے ملاقات کے وقت فرط محبت سے حضرت مرشد عالم کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا تو حضرت مرشد عالم نے فرمایا'' میں کوئی حجر اسود ہوں جیسے بوسہ دیتے ہو''۔ گوکہ شخ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شرعاً جائز ہے مگر کسی نفسی کی وجہ سے حضرت مرشد عالم نے کتنے اچھے انداز میں بات کہی۔

(ایضا ۱۲۸ ص)

حضرت مولا نا س**یدمجمه عبدالله شاه بونیری رحمه الله** ( خلیفه مجاز حضرت شاه عبدالغفور صاحب رحمه الله مدنی) کی **تواضع وسا** دگی: په

حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ کے اندر تواضع وسادگی کوٹ کوٹ کر بھری ہو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگی کا اعلیٰ مقام عنایت فر مایا تھالیکن بھی قول و فعل ، کنایہ واشارہ سے اس کا اظہار نہ فر ماتے تھے۔سبزی ،تر کاری وگوشت وغیرہ خرید نے کے لیے بنفس نفیس بازار تشریف کیجاتے اور سامان خوداٹھا کرلاتے تھے۔

ایک مرتبہ صادق آبادہ کراچی واپس تشریف لارہے تھے۔ ہمراہ ایک من سے زیادہ وزن کا کوئٹے کا پھرتھا جو کہ ایک بڑی چا در میں بندھا ہوا تھا۔ مخدوم الملک جناب میران شاہ صاحب، نے بیر پھر حضرت شاہ صاحب کے مکان شریف کی تعمیر کے سلسلہ میں ہدیہ فرمایا تھا۔ حضرت شاہ صاحب کی گاڑی خلاف معمول ائیر پورٹ اٹیشن پررک گئی جو کہ آپ کے دولت خانہ سے نزدیک تھا۔ حضرت شاہ صاحب، رحمہ اللہ وزنی پھرلیکر اٹیشن پر اتر پڑے۔ یہاں پرکوئی مزدور نہ تھا جو کہ وزن اٹھا کر گھر لیجا تا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مذکورہ وزنی پھراپے سر پررکھوایا اور مزدور کی طرح اس سامان کو گھر پہنچا دیا۔

جماعت کے ساتھ جب مسکین پورشریف سالانہ اجتماع میں تشریف لیجاتے تو جماعت کے ساتھ ہی تیسرے درجے میں سفر کرتے ۔حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللّٰہ علیہ کی معیت کی وجہ ہے اہل جماعت کے چہروں پر بہار رہتی تھی۔ پروانوں کی طرح مریدین شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کو گھیرے میں لیے رہتے تھے۔

مسکین پورشریف میں مشائخ حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے۔ جب وہ ہزرگ واپس ہوتے تو حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ ان کی جو تیاں درست کرنے کے لیے دوڑتے۔ (سوائح حیات حضرت سید محرعبداللہ شاہ بوئیری رحمہ اللہ ص ۱۲۸) استاد العلماء حضرت مولا نامحرشریف کشمیری صاحب رحمہ اللہ کی تواضع وا نکساری:۔ آکے لائق فخر تلمیذ رشید حضرت مولا نامحمہ یوسف لدھیا نوی شہید رحمہ اللہ آکے لائق فخر تلمیذ رشید حضرت مولا نامحمہ یوسف لدھیا نوی شہید رحمہ اللہ آکے

تذكره ميں رقمطراز ہيں:

انہیں اپنے استاد محتر م حضرت مولانا شمش الحق افغانی رحمہ اللہ سے بڑی عقیدت تھی۔ یہ منظر بہت سے حضرات نے اپنی آئکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود اپنے شاگردوں کے سامنے حضرت افغانی کے پاؤں دبارہے ہیں اور خدام کی طرح دوسری خدمات بحالارہے ہیں۔

اس نا کارہ نے دو ہزرگوں کوا ہے اسا تذہ کے سامنے اس طرح متادب بیٹھتے دیکھا ہے جس طرح وہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے ہوں گے۔ایک رئیس القراء حضرت اقدس مولانا قاری رحیم بخش پانی پی کواپنے شیخ حضرت مولانا قاری وقیم محش پانی پی کواپنے شیخ حضرت مولانا قاری فنچ وجم پانی پی کے سامنے، دوسرے حضرت کشمیری کو حضرت افغائی کے سامنے، دوسرے حضرت کشمیری کو حضرت افغائی کے سامنے۔

(شخصیات دائر اس ۲۵۱)

بقیة السلف حضرت مولانا فقیر محمد صاحب بیثاوری رحمه الله( خلیفه مجاز حضرت حکیم الامت رحمه الله) کی فنائیت: په

## (۱)''سب سے زیاد ہ نفرت کی چیز میر نے جہن میں تکبر ہے''

بہسلسلہ کلام فیضی التسام فرمایا کہ سب سے زیادہ نفرت کی چیز میرے ذہن میں تکبر ہے اتنی نفرت مجھے کسی سے نہیں ۔ یوں اور بھی نفرت مجھے کسی سے نہیں ۔ یوں اور بھی بڑے بڑے گئاہ ہیں جیسے زنا شراب قماروغیرہ لیکن نفرت طبعی جتنی تکبرسے ہے کسی سے انہیں اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ تکبر شعبہ شرک کا ہے اپنے قمار لیے وہ صفت ثابت کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

ایک اورسلسلہ میں فر مایا کہ ابوجہل کا تکبر فرعون ہے بھی بڑھا ہوا تھا۔ کیونکہ فرعون تو مرتے وقت بھی ہے وقت کچھ ڈ وقت کچھ ڈھیلا بھی ہو گیا تھا گواس کا ایمان قبول نہ ہوالیکن ابوجہل نے مرتے وقت بھی بیہ حسرت کی کاش میرا قاتل کا شتکار نہ ہوتا کیونکہ انصار کے ایک جوان لڑکے نے اس کوتل کیا تھا۔ان حضرات میں زیادہ کا شتکار ہوتے تھے۔ نیز میں نے اپنے استاذ سے سناتھا کہ جب ایک سحافی اس کی گردن کا شخے لگے تو اس نے بیہ خواہش کی کہ میری گردن ذرانیجے سے کائی جاوے تا کہ جب مقتولین کے سرر کھے جاویں تو میراسرسب سے اونچانظر آ وے۔ کیا ٹھکا نا ہے اس تکبر

حضورة الله كل خدمت اقدى ميں جس وقت اس كاسر كاك كر حاضر كيا گيا تو آپ نے فرمايا كه مات فرمايا كه آج كه مات فرعون طذ و الامة '' كھر حضرت اقدى (مجد دالملت حكيم الامت ) نے فرمايا كه آج محى فرعون كاد ماغ ركھنے والے موجود ہيں۔

(فیض حسن اشرف ص ۱۵۱)

(۲)''اپنی چیز کوتبر کا دینا تکبر ہے':

ایک رئیس زادہ کا ایک اونی کرتہ دیا ہوا ان کی رضا مندی سے بعد استعال واپس فرمایا تواس خیال سے کہ ان صاحب کی دل شکنی نہ ہو۔ بیتر برفر مایا کہ اس کو بطور یا دگار محبت کے اپنی سرکھتے پھر فرمایا کہ میں نے میدالفاظ ان کی خاطر سے لکھ دیئے تا کہ انکو واپس لینے میں عار نہ ہواس پرعرض کیا گیا کہ وہ اس کو تیرک سمجھیں گے فرمایا کہ وہ جو پچھ چاہیں سمجھیں باقی میں نے اس لئے یا دگار محبت کا لفظ لکھ دیا ہے کہ اپنی چیز کو تکبر کا دینا حرام ہے یہ میں نے نوئی کی شکل میں حضرت مولا نا یعقوب ہی سے سنا ہے جس کی وجہ سے بی فرماتے ہیں نے کہ اس نے اپنی کو برزرگ سمجھا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا ترکوآ انفسکم''اپنی چیز کو تیرکا دینا کبر ہے اور دعوی ہے برزرگی کا جوحرام ہے۔

(صماه،هها)

(۳)''خانقاہ والوں کی جو تیاں سیدھی کر کے رکھا کر واوران کے وضو کے لیےلوٹے بھرا کر و؟''

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ جو شخص نصیحت کرنے کا اہل نہیں اسکے بھی شرا لَط ہیں بدون شرا لَط کے نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بدون وضوکر کے نماز پڑھنا:۔ ایک شخص یہاں پرمقیم تھے۔انہوں نے دوسر ہے شخص کونصیحت کی اوریہاں کے قواعد میں

مصالح ترتیب کی بناء بربیجی داخل ہے کہ ایک دوسرے کو پچھ نہ کہے میں خود ہی ہر بات کا ا تظام رکھتا ہوں کیونکہ ایک طالب کے دوسرے طالب کو پچھ کہنے میںعوارض کی وجہ سے بڑی خرابیاں اور بڑے مفسدے ہیں میں نے ان سے مواخذہ کیا کہتم نے ان کونصیحت کیوں کی ۔شاید بیہ جواب دیا کہ دین سمجھ کر ، میں نے کہا کہ نماز دین ہے مگراس کی بھی شرطیں ہیں ایسے ہی تبلیغ اورنصیحت کی شرطیں ہیں کیاوہ تم کومعلوم ہیں؟ کہنے لگے کہ یہبیں میں نے کہا کہ جب شرطیں معلوم نہیں تو تم نے جونفیحت کی بیہ کیسے معلوم ہوا کہ بید دین ہے اس پر کوئی جوابنہیں دیامیں نے کہا کہلومیں وہ شرطیں بتلا تا ہوں نصیحت کی پہلی اوراد نیٰ شرط پیہے کہ جس کونصیحت کرے میں نصیحت کے وقت پیشمجھے کہ میں اس سے کم درجے کا ہوں اور وہ مجھ سے افضل ہے توجی وقت تم نے نصیحت کی تھی قتم کھا کر بتلاؤ کہ بیہ خیال تمہارے دل میں تھا کہ میں ارذل ہوں یا آل کاعکس تھا؟ کہنے لگے کیکس ہی تھا تو میں نے کہا کہ بیتو تکبر ہوا جومعصیت ہے اورتم کہتے ہو گہ دین سمجھ کر کیا۔ کیا جو چیز تکبر سے ناشی ہووہ دین ہوسکتا ے؟اب بدد مجھوکہ بہ تکبرتم میں کا ہے ہے ہوا؟ ذکر فنغل سے پیدا ہوا۔اس کے سبب اینے کو بزرگ سمجھنے لگے اس لئے آج سے ذکروشغل جھوڑ دولیکن مطلب اس کا یہ ہے بہیت مغتادہ ایک جگہ بیٹھ کرمت پڑھو چلتے پھرتے پڑھا کروجس کی کسی کوخبر بھی نہ ہودوسرے خانقاہ والوں کی جو تیاں سیدھی کر کے رکھا کروا وران کے وضو کے لیئے لوٹے بھرا کرو کچھ روز تک انہوں نے ایبا کیا تب ان کانفس ڈھیلا ہوااورنفس اسی طرح ڈھیلا ہوتا ہے کو گول ہے کہتے تھے کہ مجھ کودس برس میں بھی وہ نفع نہ ہوتا جوان دس دنوں میں ہوا۔ (فیض حسن واشرف ص ۲،۱۳۵)

فخر اہلسنت حضرت مولانا قاری عبد الرّشید صاحب رحمہ اللّہ(سابق اسّاد حدیث وتفییر جامعہ مدینہ لاہور) کے واقعات:۔

(۱) نام ونمود سے نفرت:۔

آ يكي تلميذرشيداً ورسوانح نگار حضرت مولا نامحد نعيم الدين صاحب زيدمجدهم تحرير

فرماتے ہیں:

نام ونمود ،شہرت وجاہ پسندی کو بہت بڑا جانتے تھے۔ آپ نے علماء وعوام میں اپنی شناخت کروانے اوراپنی نام وری کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی ،اخبارات واشتہارات میں اپنانام آنا پسندنہیں فرماتے تھے۔

ایک دفعہ کچھاحباب نے آپ سے درس کے لیے وقت لیا اور منع کرنے کے باوجود اخبار میں خبرلگوادی،احتجاجاً آپ نے خود درس دینے سے انکار کردیا اور راقم کو اپنی جگہ بھیجا۔اور آپ اپنی تصانیف پرنام نہیں لکھتے تھے۔

ایک مرتبدراقم نے عرض کیا کہ میں اپنے خواب لکھ لیا کرتا ہوں تا کہ یا در ہیں ، آپ نے فر مایا میں تو نہیں لکھتا اور تم بھی نہ لکھا کر و بلکہ جو لکھے ہوں وہ بھی تلف کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سے بزرگوں کا تو معمول تھا کہ وہ خواب لکھ لیا کرتے تھے، فر مایا: بات بیہ کہ ان میں اخلاص تھا اور ہم میں اخلاص ہے نہیں ، بلکہ ہمیں تو شیطان بیسبق پڑھائے گا کہ ضرور لکھا کرو تا کہ تمہارے مرنے کے بعد جب لوگ دیکھیں تو خوب تعریف کریں اور خوب واہ واہ ہو، احقر نے بیس کروہ لکھے ہوئے سب خواب تلف کر دھئے۔

ا یک مرتبه فر مایا: اگرالله تعالیٰ کوئی دین کا کام لے لیں توشیخی نہیں بگھارنی جا ہے۔

اس ليے كه دين كا كام تو خداوندعالم فاسق وفاجر سے بھى لے ليتے ہيں جيسا كه حديث ميں آتا ہے ان الله ليوء يد الدين بالرجل الفاسق

آب اینے احباب کو بتا کید فر ماتے تھے کہ بید دعا بھی کیا کرو کہ خدا ہمیں فاسق و فاجر نہ

بنائے۔ بنائے۔

(۲) سادگی اور تواضع کے چند دلچیپ اور سبق آ موز واقعات:۔ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب زید مجدهم آگے آ پکے مفصل

حالات زندگی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

شریعت مقدسہ میں سادگی اور تواضع اختیار کرنے پر بہت زور دیا گیاہے۔آنخضرت علیہ ا

باوجود مرورکا نئات اورفخ موجودات ہونے کے اللہ تعالی کے حضور میں دعا کیا کرتے تھے۔
اللہم احینی مسکیناً و امتنی مسکیناً و احشرنی فی زمرۃ المساکین "
(اے اللہ مجھے تواضع زندہ رکھ، متواضع موت دے اور متواضع لوگوں میں میراحشر فرما)
اس مبارک دعا کی روشنی میں جب ہم حضرت قاری صاحب مرحوم کی زندگی کا جائزہ لیتے بیں تو ہمیں پتہ چاتا ہے کہ آپ باوجود جامعتہ العلوم والفنون ، بہترین مدرس، مصنف ہیں تو ہمیں پتہ چاتا ہے کہ آپ باوجود جامعتہ العلوم والفنون ، بہترین مدرس، مصنف متاہم ، مناظر اور فقیہ ہونے کے انتہائی سادگی اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، لباس ویوشل کے وضع وقطع ، جال ڈھال ، ہر چیز میں سادگی اور تواضع جھلکتی تھی ، بڑائی کا وہاں نام ویشائی جس کے دیا تھی ایکن کھی ، بڑائی کا وہاں نام ونشان بھی نہ تھا۔ بغیراستری کئے ہوئے کیڑے یہن لینا، معمولی جوتی و چیل میں گزارا کرلینا آپ کے لیے معمولی بات تھی۔

تھیم انیس احمد صاحب صدیقی ( فاضل دیو بند ) کے صاحبز ادے حافظ انورمحمود راوی ہیں کہ:

''میری اور میرے بڑے بھائی حامد صاحب کی شادی میں حضرت مولانا قاری عبد الرشید رحمہ الله مدعو تھے، آپ کی طرف ہرایک کی نگاہ تھی اور آپ ہی مہمان خصوصی تھے، لیکن سادگی کا یہ عالم تھا کہ بغیر استری کئے ہوئے کپڑے اور پاؤک میں پلاسٹک کی چپلیں پہن رکھی تھیں''۔

آپ کامعمول تھا کہ دو پہر کومسجد میں قیلولہ کے لیے لیٹتے تھے تو بغیر تکیے کے اور بغیر پنگھا جلائے سوتے تھے۔

ا پے شاگر داور متعلقین کا تعارف کرانا ہوتا تو فر ماتے کہ بیہ ہمارے دوست اور ساتھی ہیں بھی بیرنہ فر ماتے کہ بیر میرے شاگر دیا مرید ہیں۔

رقم الحروف کو بخو بی یاد ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ نے جب بھی میرا تعارف کرایا، یہ کہہ کر کروایا کہ:'' یہ ہمارے ساتھی ہیں، مدرسہ کے استاذ ہیں،مولا ناسید حامد میاں صاحب رحمہ اللہ کے داماد ہیں''۔ آپ کے اس طرح تعارف کروانے ہے اکثر راقم شرم کے مارے سرجھکالیتا تھا ،کئی دفعہ نا چیز نے عرض کیا کہ جناب کے اس طرح تعارف کروانے سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے ،لیکن آ پنے معمول نہیں بدلا اور اس طرح تعارف کرواتے ہے۔

حضرت مولا ناسید حامد میاں صاحب رحمہ اللہ کے صاحبر اوے مولا ناسید مسعود میاں صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ ہم حصرت قاری صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ لا ہور سے مولا ناظہور الحق صاحب دامت برکاھم کے گھر حضر وضلع اٹک گئو سفری تھکان کی وجہ سے قاری صاحب لیٹ گئے ،ایک شاگر د نے قاری صاحب کے پاؤں دبانے شروع کردیئے ،میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی خدمت کرنی جا ہے، یہ سوچ کر پاؤں دبانے کے لیے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ آپ نے فوراً منع فرمادیا کہ تم مت دباؤ ، میں نے عرض کیا کہ وہ بھی تو دبار ہا ہے فرمایا کہ اس کو دبانے دوتم مت دباؤ۔

مولا نامسعودمیاں صاحب کہتے ہیں کہ میں تو یہی سمجھا کہ چونکہ حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ ابو کے شاگر دہیں ،اس لیےاستاذ زادے ہے یاوں دبوانے کومناسب نہیں سمجھا۔

آج کل اپنی بات پراڑے رہنا خواہ وہ بات غلط ہی کیوں نہ ہواور اپنے تصور کی معافی ما نگنے ہے ہیچکیانا بلکہ اسے محال سمجھنا ایک عام مزاج بن گیا ہے لیکن قاری صاحب مرحوم کی عادت بالکل مختلف تھی ،اگر ان پراپنی غلطی واضح ہو جاتی تو اس ہے رجوع بھی فرماتے اور اگر کسی کی ول شکنی ہوتی تو معافی ما نگنے ہے گریز نہ کرتے اور اس میں بڑے چھوٹے کی خصیص نہھی سب کے ساتھ کیساں معاملہ تھا۔

جناب اقبال احمد انصاری صاحب اپنااتی نوع کا ایک واقعة تحریر فر ماتے ہیں: ''جب ہم نے شروع میں آپ کے پاس جانا شروع کیا تو ایک مرتبہ مجھے اپنی کم علمی کی وجہ ہے کسی بات کی سمجھ نہ آئی اور میں حضرت کے پاس کچھ دن نہ گیا۔ ایک دن میں گیا تو آپ نے فر مایا کہ:

" بھائی اقبال! تم آتے نہیں ہوآج کل کیابات ہے؟ ہم ہے کوئی غلطی ہوگئی ہے

کیا؟''میں نے صاف صاف بات بتلادی (وہ بات اب مجھے یادنہیں) حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ نے فوراً فرمایا کہ'' بھائی اگر میری اس بات ہے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمادین' بیصورت حال دیکھ کر میں تو زاروقطار رونے لگا، آپ نے اپنی بات کی کوئی تو جیہ بیان نہ فرمائی، بلکہ وہیں روتے روتے میرا ذہن بالکل صاف ہوگیا اور تمام اعتراض آنسوؤں میں دُھل گئے''۔

ایک زمانہ تھا کہ قاری صاحب مرحوم کے پاس کہیں آنے جانے کے لیے سواری کے طور پرسائیل ہوتی تھی، آگر کہیں آنا جانا ہوتا تو اس پر آتے جاتے تھے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ آپ ایک طویل عرصہ تک مدرسہ میں سائیل ہی پرتشریف لاتے رہے ہیں، بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ سائیل پرکوئی اور بھی رفیق سفر ہوتا تھا، سائیل کی سواری میں رفاقت کا معمول جنا ہے اقبال صاحب تحریفر ماتے ہیں:

''جب کہیں سائیل پر جاتے ہے تو میں پہلے جاتے ہوئے سائیل پر جاتے ہوئے سائیل میں ہی چلا تا تھااور آپ بیٹھتے تھے والسی پر بھی میری کوش یہی ہوتی کہ سائیل میں ہی چلا وَں ، تو زردتی سائیل خود ہی چلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر کا م میں مساوات ہونی چا ہیں'۔ موجودہ دور میں حالات کچھاں طرح کے بن گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص معمولی سالکھ پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر میلو کا م کاخ کرنا اپنے لیے حقارت کا باعث سمجھتا ہے ، لیکن اس کے برعس قاری صاحب رحمہ اللہ سب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اور گھر کا معمولی سے معمولی کام کرنے میں حقارت تو کیا محسول کرتے بھی نہیں ہی ہے، سبز منڈی سے سنزی لانی ہو، یا مین بازار مزنگ سے دھنیا مرچ اور دال چاول لانے ہوں اکثر آپ خود لا یا کرتے تھے، گھر کی چار پائی بئن لین آپ کرتے تھے، گھر کی چار پائی بئن لین آپ کے لیے بان لے آنا اور پھر خود ہی چار پائی بئن لین آپ کے لیے بان لے آنا اور پھر خود ہی چار پائی بئن لین آپ کے لیے میں آپ اینیں اٹھاتے ، ملبہ چنتے اور مزدور کی طرح ہرکام کرتے ہم نے خود دیکھا ہے۔

طرح ہرکام کرتے ہم نے خود دیکھا ہے۔

اس کی تاکید کرتے تھے،اس سلسلہ میں اکثر اکابر علماء دیوبند بالخصوص حضرت نانوتوی ،حضرت شنخ الہندرحمہاللہ کے واقعات سنایا کرتے تھے،جن کوسن کرا کابر سے عقیدت کے ساتھ ساتھ ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا تھا کہ تمیں بھی یہ چیزیں اپنانی چاہیں۔

(اس۱۳۳۱۳۹)

مسیح الامت حضرت مولا نامسیح الله خان صاحب رحمه الله کے واقعات:

(۱)''کوئی ایبابھی تو ہوجس سے میں اپنے آپ سنجالتا رہوں ،اور میری اصلاح ہوتی رہے'':

حضرت اقدس مفتی محرتقی عثانی صاحب زید مجدهم آ کیے تذکرہ میں تحریر فرماتے

ىي:

تمہارے جوتے ہیں؟ 'اور وہ صاحب اندر ہی اندر سے انکار کرتے رہے۔ بالا آخر جب درگرزگی تو حاضرین میں سے کسی صاحب نے ان سے کہا کہ' تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آگے بڑھ کر دکھلا دو' اس پر انہوں نے اپنے جوتے دکھلائے ،اور حصرت نے مرمت کے لیے پیسے دیئے ۔ کسی نے ان صاحب کے بارے میں حضرت سے عرض کیا کہ بیصا حب ایسی بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نے فر مایا کہ بھائی حضرت تو سب لوگ کہتے ایسی ،کوئی ایسا بھی تو ہوجس سے میں اپنے آپ سنجالتار ہوں ،اور میری اصلاح ہوتی رہے' ہیں ،کوئی ایسا بھی تو ہوجس سے میں اپنے آپ سنجالتار ہوں ،اور میری اصلاح ہوتی رہے' (نقوش رفتال ص ۲۵)

(۲)''لیکن اس وقت کوئی نہی ہے ،اب د بوالیجئے ،آپ کو آرام آجائے گا''۔

ایک مرتبہ حصرت گردست شریف لے جارے سے، راست میں ایک بڑے میاں اپنے مکان کے دروازے کے باہر چار پائی پر لیٹے ہوئے کراہ رہے سے ۔ حضرت والد ؓ نے ان سے سلام کے بعد حال دریافت کیا ، انہوں نے کمر میں درد کی شکایت کی ۔ آپ نے فرمایا ' لا ہے ، میں آپ کی کمر دبادوں' انہوں نے تخق سے انکارکیا ، آپ اس وقت تو مدرسہ فرمایا ' لا ہے ، میں آپ کی کمر دبادوں' انہوں نے تخق سے انکارکیا ، آپ اس وقت تو مدرسہ تشریف لے گئے ، لیکن رات کو عشاء کے بعد پھر ان کے پاس پہنچ گئے ، اور ان کی کم دبانی شروع کردی ، اور ان کی انکار پر فر مایا کہ صحح تو دوسرے حضرات بھی موجود سے ۔ آپ ان شروع کردی ، اور ان کی انکار پر فر مایا کہ صحح تو دوسرے حضرات بھی موجود سے ۔ آپ ان حضرت کیم مالامت قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ پر تخلوق خدا پر حضرت کیم الامت قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ پر تخلوق خدا پر کوبھی اپنی ذات سے کوئی ادنی تکلیف پہنچنا ہے حدشاق گزرتا تھا۔ یہاں تک کہ موذی کوبھی اپنی ذات سے کوئی ادنی تکلیف پہنچنا ہے حدشاق گزرتا تھا۔ یہاں تک کہ موذی حشرات الارض کوبھی اپنے ہاتھ سے مار نے پر قدرت نہ ہوتی تھی ، جس شخص کا جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہووہ انسانوں کی تکلیف کا کس درجہ خیال رکھے گا؟ اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ در ایسناص ۲۱۱)

(۳) حضرت کی ایک اہم ہدایت:''محبت میں غلونہیں ہونا جا ہیئے''۔ آیکے سوانح نگار مفتی رشیداحمر میواتی صاحب تحریر فر ماتے ہیں:

حضرت والا دامت برکاتھم نے ابتداء ہی میں (سوائح حیات کی) اجازت تحریر فرماتے ہوئے جواب میں بیتحریر فرما دیا تھا کہ'' امید ہے کہ غلو سے خلو ہوگا''۔ نیز سوائح کی ترتیب کے زمانے میں اکثر بیشتر حضرت والا اس کی تاکید فرماتے رہے کہ غلونہیں ہونا چاہیئے اور اشاعت کی اجازت مرحمت فرماتے ہوئے بھی تاکید فرمائی کہ غلونہ ہو،اکثر محبت میں غلو ہوجا تا ہے۔

چنانچے مورخہ ۲۲ شعبان ۱۱ اس جمعرات کے دن دی بجے کے قریب بندہ حاضر خدمت ہواتو دریافت قربایا کہ آپ کیا کررہے ہیں؟ بندہ نے عرض کیا حضرت والا کے جو حالات دریافت کیئے تھے آئیس کورٹی کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ اس پرارشادفر مایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ محبت میں لکھ رہے ہیں مگر غلو نے تو خالی ہوگائییں اورغلو ہونا نہیں چاہیے! دیکھو اللہ تعالی فرماتے ہیں لات غلبو فسی دیا تکم (''لیٹے دین میں صدسے مت نکاؤ'۔ سورۃ النساء آیت اے ا) جب دین میں غلوکومنع کیا گیا ہے تو کسی حالات کے بیان میں غلوکیسا النساء آیت اے ا) جب دین میں غلوکومنع کیا گیا ہے تو کسی حفوظ میں بعض لوگ کچھ کچھ لکھ دیتے ہیں ،کوئی ''قطب' لکھ دیتا ہے ،کوئی '' فوث' لکھ دیتا ہے ،کوئی '' فوث' لکھ دیتا ہے ،کوئی '' فوث' لکھ دیتا ہے میری طبیعت مجوب ہوتی ہے ہاں! کوئی حاجی لکھ دیتا ہے تو نہیں کا ٹا کیونکہ المحد للہ جج تو کیا ہے۔ طبیعت مجوب ہوتی ہے ہاں! کوئی حاجی لکھ دیتا ہے تو نہیں کا ٹا کیونکہ المحد للہ جج تو کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ''می الامت' کا لقب میرے استاذ حضرت مفتی سعیدا حمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور فرمایا کہ ''می الامت' کا لقب میرے استاذ حضرت مفتی سعیدا حمد صاحب رحمت اللہ علیہ دیتا ہوائے ہوتا تو میں اس کو بھی کاٹ دیتا (صاحب معلم الحجاج) کا دیا ہوا ہوا ہے ،کسی شاگر دکا دیا ہوا لقب ہوتا تو میں اس کو بھی کاٹ دیتا (صاحب معلم الحجاج) کا دیا ہوا ہوا ہے ،کسی شاگر دکا دیا ہوا لقب ہوتا تو میں اس کو بھی کاٹ دیتا (حات می ہواں ہوں)

(۴) ایک دیہاتی قالین پرآ کر بیٹھ گیا:۔

حضرت والا میں تواضع ، عجز وانکسار، فنائیت وعبدیت کا بیه حال ہے کہ بایں

کمالات رفیعه واوصاف حمیده اپنے آپ کو پچھ بھی نہیں سجھتے ہر شخص سے اپنے آپ کوادنی خیال فرماتے ہیں، چنا نچه ارشاد فرمایا کہ:

ذیوں اُخص دینی یا دنیوی حیثیت سے خواہ کتنے ہی کم درجے کا ہو بھی بھی اس پر حقارت کی فظرنہ ہوا وراللہ تعالی خواہ کتنے ہی و بنی یا دنیوی اعتبار سے کمالات سے نواز دیں بھی اپنے پر فظرنہ ہو،سب اس کافضل وانعام ہے''

مورند ارمضان المبارک ابناھ بروز پر آج چونکہ مجلس نہیں تھی ،جس دن مجلس نہ ہوہو تھوڑی دیر کے لیے عاضری کی اجازت ہے، چنانچہ بندہ عاضر ہوا، یہ واقعہ دیکھا کہ ایک بالکل غریب، دیہاتی ،ان پڑھآ دی، میلے کپڑے والاحفرت والا کے قالین پر دوچھوٹے والے تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، حضرت والا اپنی جگہ اطمینان سے ڈاک تحریفر مارہے ہیں،اس دیہاتی سے کھے نہیں فرمایا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، جہاں اور لوگ بیٹھے ہیں وہاں کیوں نہیں بیٹھے، نہی قتم کی ناگواری کا اظہار فرمایا، عاضرین کوناگوار کر رہاتھا مگر حضرت والا کے سامنے سی کو کچھ کہنے کی جربات نہیں تھی، حضرت والا الممینان سے کچھ دریتک ڈاک تحریفر ماتے رہے، وہ دیہاتی شخص برابر قالین پر بیٹھا رہا۔ایک خط کو بورا کرنے کے بعد حسب عادت دریافت فرمایا کیے آنا ہوا؟اس نے اپنی بات عرض کی حضرت والا نے کرنے کے بعد حسب عادت دریافت فرمایا کیے آنا ہوا؟اس نے اپنی بات عرض کی حضرت والا نے کسب عادت دریافت فرمایا کیے آنا ہوا؟اس نے اپنی بات عرض کی حضرت والا نے حسب عادت دریافت فرمایا کیے آنا ہوا؟اس نے اپنی بات عرض کی حضرت والا نے کسب عادت شریفہ اس کی پوری بات سی، دعا کیں دیں اور عرض کی حضرت نے والا نے حسب عادت شریفہ اس کی پوری بات سی، دعا کیں دیں اور عرض کی حضرت نے والا نے حسب عادت شریفہ اس کی پوری بات سی، دعا کیں دیں اور عرض کی حضرت نے والا نے حسب عادت شریفہ اس کی پوری بات سی، دعا کیں دیں اور عرض کی حضرت نے والا نے حسب عادت شریفہ اس کی پوری بات سی، دعا کیں دیں اور عرض کی حضرت نے والا نے حسب عادت شریفہ اس کی پوری بات سی، دعا کیں دیں اور

اس واقعہ ہے حضرت والا کی تواضع اور کسرنفس وغایت عبدیت کی شان ظاہر ہے یہ حضرات اہل اللہ ایٹ آپ کو بالکل مٹائے ہوئے ہیں ۔ (ص ۴۶) (۵) دوران مجلس بھنگی ہے بات کرنے کا واقعہ:۔

حضرت والا دامت برکاتھم کی ایک مرتبہ برآ مدے میں مجلس ہورہی تھی ، دوران مجلس ایک بھنگی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے، حضرت والانے دوران مجلس ہی اس کی یہ بات من کراٹھنا چاہا تو بھائی جان مدظلہ (حضرت رحمہ اللہ کے اکلوتے فرزندار جمند حضرت مولا نامجر صفی اللہ صاحب زید مجدهم مراد ہیں ) نے جو مجلس میں موجود تھے، فرمایا کہ بھنگی ہے ، یہیں رہتا ہے ، مجلس کے بعد بات کر لیگا۔ اس پر حضرت والا نے ارشاد فرمایا: ''اچھا بھائی! تھوڑی دیر میں بات پوری کر کے آپ کی بات من لوں گا'۔ حضرت والا کا یہ جواب من کر شاید وہ بھنگی صدر درواز ہے تک گیا ہوگا اور چند منٹ میں واپس آ کر دوران مجلس ہی پھر کہا کہ حضرت! مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی میں واپس آ کر دوران مجلس ہی پھر کہا کہ حضرت! مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی میں۔ حضرت والا یہ من کرا تھے اور ینچا تر کر غالبًا جوتے بھی نہیں پہنے اور جا کراس کی بات میں۔

اس کی تنہائی کی بات میتھی کہ میں قصبہ کی میونیل کمیٹی میں ملازمت جا ہتا ہوں ،حضرت والا سفارشی خط کھندیں ،اس پر حضرت والا نے جواب دیا: بھائی! سفارش کی میری عادت بھی نہیں ہے،بس میں دعا کرتا ہوں ،خدا کر ہے تمہارا کام ہوجائے''۔

اس واقعہ سے حضرت والا دامت برکاتھم کی عالیت درجہ تواضع ظاہر ہے کہ دوران مجلس آپ نے اس کی بات نی اور بیفر مانے کے باوجود کی تھوڑی در بعد بات ختم کر کے تیری بات سنوں گا،وہ پھر آیا،اس پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فر مایا کہ اتنی جلدی کیوں آیا اور بی بھی نہیں فر مایا کہ اس میں تنہائی کی کیابات تھی ، سفارش کے لیے کہنا تھا تو سب کے سامنے بھی کہ سکتا تھا۔

اس میں سبق ہے کہ ایسے موقع پر خلاف طبع بات برداشت کی جائے اور خدا کی مخلوق کی طرف سے کیسی بھی مطلب پرستی اور ایذ ارسانی کی بات پیش آ جائے مگراپنی جانب سے ان کی راحت رسانی اور مطلب براری کی جائے۔

کی راحت رسانی اور مطلب براری کی جائے۔
(س۱۳۲)

(٢)"مين تم يمانى ما تكنے كے لئے آيا ہول"-

ایک مرتبہ کسی نے حضرت والا سے بیہ کہدیا کہ بھائی جان نے رشیداحمہ طالب علم

(مرتب كتاب مذا) سے بچھ كہدديا ہے، اس سے لڑائى كى ہے، دو پہر كے وقت كرى كے موسم ميں ہم اندر ليٹے ہوئے تھے، کس نے كنڈى بجائى، ہم نے دروازہ كھولاتو ديكھا حضرت والاتشريف فرما ہيں جبكہ يہ محد حضرت والا كے مكان سے كافی فاصلے پر ہے۔

حضرت والانے فرمایا کہ:'' مجھے معلوم ہوا کہ بھائی جان نے تم سے جھگڑا کیا ہے، میں اس کی تم سے معافی ما تگنے کے لئے آیا ہوں''۔ بندہ نے عرض کیا کہ حضرت! ہماری تو ایسی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔اس پر بھی حضرت والانے بار بار معاف کرنے کے لیے فرمایا۔

اس واقعہ ہے جہاں تواضع ظاہر ہے و ہیں یہ بھی سبق ملا کہا پے متعلقین میں ہے بھی اگر کسی کی زیادتی معلوم ہوتو فورا بڑے کواس کی جانب ہے معافی ما تگ لینی حیا ہے۔

(ص ۱۳۳۳)

(۷) سرایا عجزانکسات

تُواضع کی وجہ ہے در کی ایجلس میں بھی تخت یا چوکی وغیرہ پرنشست نہیں فرماتے ہیں ہلکہ بالعموم گدی وغیرہ پر ہیئھتے ہیں۔ جب مجلس خانے میں بعد نماز جمعہ تشریف لاتے ہیں تو گویاز مین ہے ہیں جہ ہوئے ہوئے ہیں، بھی کوئی نمایاں لباس زیب تن نہیں فرماتے سادہ زندگی اور سادہ طریق ہر معاملے میں رکھتے ہیں، کیسا بھی کوئی شخص خلاف شرع صورت لیے ہوئے ہوئے میں کھتے ، شفقت اور اصلاح کی نظر فرماتے ہیں، بھی اپنی تعریف وتوصیف کی مجلسیں قائم نہیں ہونے دیتے۔

ایک مرتبہ بندہ نے مجلس شریفہ کا مقدمہ لکھا تو سن کرفر مایا کہ:'' بیسب آپ کی محبت کی وجہ ہے ہے،جس کوکسی ہے محبت ہوا کرتی ہے وہ ایسا ہی سمجھا کرتا ہے۔

حضرت والاکی ہے بھی عادت شریفہ ہے کہ آپ اپنے کام کے لیے بھی کسی پاس رہنے والے کو بھی یوں تھم نہیں فرماتے کہ فلاں کام کر دو ،مثلاً پانی لاؤ بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ'' مجھے پیاس لگ رہی ہے' اسی طرح زلزلہ کے چلے جانے کے بعد بجلی چلی گئی تو ڈاکٹر نعیم احمد صاحب ہے فرمایا کہ'' مشین چلن جاہے'' ،یہ نہیں فرمایا کہ جرنیٹر ( بجلی کے لیے ) چلا دیں۔ای طرح اگر حضرت والا کے پاس کچھ حضرات بیٹھےاور ببیثاب کا تقاضا ہوتو ہجائے بیفر ماتے کے کہ ببیثاب کے لے جاتا ہوں ، بیفر ماتے ہیں کہ''ا جازت ہوتو ببیثاب کر آؤں'۔

حضرت مولانا محمد یخی بهاوکنگری (خلیفئه مجاز حضرت شاه عبد القادر رائپوری رحمه الله) کی تواضع وانکساری:۔

حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے اندر باوجود علم عمل زہد وتقویٰ کے حد درجہ تواضع تھی۔اپنے سے بڑوں کے ساتھ برابر والوں کے ساتھ برابر والوں کا ساتھ برابر والوں کا ساتھ برابر والوں کا ساتھ برابر والوں کا ساسلوک فرماتے اہل علم کے علم کا اعتراف کرتے اور ان کی قدر کرتے بری عزت واکرام کا معاملہ فرماتے خصوصاً اُن لوگوں سے جن کا حضرت رائپوری رحمہ اللہ سے کسی بھی درجہ کا تعلق رہا ہو۔

حفزت رحمہ اللہ کو باوجود اپنے علم وفضل کے کی عالم سے استفادہ میں جاب نہیں تھا۔ بار بار ایسا ہوتا کہ حاضرین مجلس میں ہے کی نے کوئی مسئلہ دریا فت کیا، اگر مجلس میں کوئی عالم موجود ہوتے تو ان کو مخاطب کر کے فرماتے کہ مولانا صاحب! یہ مسئلہ کیسے ہے؟ ان کو بتلاؤ ، جب تصوف کی کوئی بات یا نکتہ بیان فرماتے تو عموماً شخنڈ اسانس بھر کر فرماتے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ، یہ سب میر سے حضرت را بُوری رحمہ اللہ کے جوتوں کا صدقہ ہے اور اللہ تعالی کافضل وکرم ہے۔

میں نے بار ہاستا کہ بیعت کرتے ہوئے آخر میں فرماتے:'' کہومیں نے بیعت کی حضرت رائے پوری رحمتہ اللہ کے سلسلہ میں محمد بحل کے ہاتھ پڑ'
حضرت رحمتہ اللہ میں تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ، ہزاروں آ دمی آپ سے بیعت حضہ مگر آپ کا انداز معروف پیروں جیسانہیں تھا، ہدایت ورہنمائی کے لئے آپ کے پاس مختلف قتم کے لوگ آتے رہتے ، آپ ان سب کو حسب حال ہدایت ورہنمائی فرماتے سے ، آپ ان سب کو حسب حال ہدایت ورہنمائی فرماتے سے ، آپ ان سب کو حسب حال ہدایت ورہنمائی فرماتے ہے ، آپ ان سب کو حسب حال ہدایت ورہنمائی فرماتے ہے ، آپ ان سب کو حسب حال ہدایت ورہنمائی اور امیر وغریب سب سے نہایت خندہ پیشانی اور

مجزوانکساری سے پیش آتے اور نہایت توجہ سے مزاج پرسی فرماتے ،بھی اپنے کشف وحالات کا تذکرہ نہ فرماتے۔

آ پاتباع شریعت کا کامل نمونہ اور طریقت کے اسرار و حکم کے بے مثال خزینہ تھے،آپ میں اخفائے ہال اور سادگی بدرجہ اتم تھیں۔

خانقاہ رحیمہ رائے پوری شریف کی اہم خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت جوحصرت رحمہ اللہ میں بدرجہ اتم و کمال موجود تھی وہ تواضع وانکساری تھی۔

(سوائح جيات حضرت مولا نامحمة يحلى بهالنگرى رحمه الله ص ١٩٨)

فقیہالعصرمولا نامفتی جمیل احمرتھانوی رحمہاللہ کے واقعات:۔ (۱) حضرت مفتی صاحب تواضع اورخود داری کانمونہ تھے:۔

حضرت اقدى مفتى محموداشرف صاحب زيدمجدهم تحرير فرماتے ہيں:

حضرت مفتی صاحب بہت متواضع غریب المزاج ہونے کیسا تھا انہا کی درجہ کے خود دار تھے، ہمیشہ غربا فقراء کی طرح زندگی گذاری لیکن خود داری اور استغناء کا عالم بیتھا کہ اگر کشی شخص کی طرف ہے ذراسی لا پرواہی اور بے اعتبا کی و کیسے تو اس کے ساتھ دگئی استغنا کا معالمہ کرتے اسی تواضع اور خودادری بلکہ ان دونوں باتوں ہے بھی بڑھ کر فنائیت کا ملہ اور تواب عنداللہ کے گہرے جذبات کے تحت انہوں نے اس بات کی بھی کوشش نہیں کی کہ ان کے لکھے ہوئے فقاوی کاریکارڈ قائم کیا جائے اور محفوظ ہوتے چلے جائیں اسے مفتی صاحب کے فقاوی کی تواضع کہیں یاار باب مدرسہ کا استغنا کہ جامعہ اشر فیہ میں حضرت مفتی صاحب کے فقاوی کی مطلقا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا اور اب جولوگ مفتی صاحب کے فقاوی کو جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ وہ مختلف فر رائع ہے ان فقاوی کو مشرق اشخاص اور مختلف رسائل سے حاصل کریں۔البتہ حضرت مفتی صاحب نے پچھ کو صد دار العلوم الاسلامیہ لا ہور میں افتاء کی خدمت انجام دی تو اس زمانہ کے فقاوی ایک عرصہ دار العلوم الاسلامیہ لا ہور میں افتاء کی خدمت انجام دی تو اس زمانہ کے فقاوی ایک

(بیس علما جق ص ۵۳۰)

# (۲) فتوی میں حضرت مفتی محمر شفیع صاحب ٌیراعتماد: ـ

حضرت مفتی جمیل احمرصاحب تھانوی رحمتہ اللّٰہ علیہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللّٰہ علیہ کا بہت احتر ام فر ماتے کئی بار احقر سے فر مایا کہ حضرت مفتی صاحب فتوی کے ہائیکورٹ تھے ادھر ادھر سے جو مسئلہ لکھا جاتا آخری فیصلہ حضرت مفتی صاحب کے یہاں ہوتا تھا۔

مفتی صاحب رحمته الله علیه اپنے ذاتی مسائل اور ذاتی معاملات میں بھی اپنے آپ سے فتوی لینے کے بجائے اس قسم کے معاملات میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه کوخط لکھتے اور جو جواب آتااس پڑمل فرماتے (پید حضرت مفتی صاحب کی بے فسی ، دین میں احتیاط اور اینے اکابریراعتماد کی آیک ادبی مثال ہے۔)

جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمته الله کا انقال ہوا تو پورے ملک بلکہ پورے عالم اسلام میں اس سانحہ کومحسوں کیا گیالیکن حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیہ نے اس حادثہ کی خاص تکلیف محسوں کی۔ ان دنوں میں احقر کی موجودگی میں ایک صاحب نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمته الله علیہ احمد صاحب کے سامنے اپنے تائز ات کا ذکر کیا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمته الله علیہ کے دیر تو کے انتقال سے بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمته الله علیہ کے دیر تو سنتے رہے پھرایک خاص کیفیت میں فرمایا: ''تمہارا کیا نقصان ہوا؟ تمہیں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوگا تو کس کرنا ہوہ میں اب مسئلہ معلوم کرنا ہوگا تو کس سے معلوم کریں گے؟'' (ص۲۳۵)

حضرت مفتی محمود اشرف صاحب زید مجدهم بی تحریر فرماتے ہیں:

الله تعالی جل شانه نے احقر کومخض اپنے فضل وکرم خاص سے اولیاء اللہ اور اپنے زمانہ کے اکابر علماء کی خدمت میں تو بہت حاضری اور صحبت سے بلا استحقاق نوز ااور حضرت

مفتی صاحب رحمة الله کی خدمت میں قو بہت حاضری اور صحبت سے بلا استحقاق نوازا اور حضرت مفتی صاحب رحمه الله کی خدمت میں تو بہت حاضری رہی بلکہ حاضر باش رہا۔ احقر نے حضرت مفتی جیل احمد صاحب (اور حضرت مولا نامحمد ادر لیس کا ندھلوی رحمتہ الله) کے یہاں بنقسی مسکنت اور دنیا سے دل سرد ہو جانے کی خاص کیفیت عجیب وغریب محسوس کی حضرت مفتی صاحب رحمتہ الله علیه کے والد کا بچین میں انقال ہو گیا تھا۔ والدہ بہنول اور چھوٹے بھائی مولا نااحم تھا نوی رحمتہ الله علیه (مہتم و دبانی جامعہ اشر فیہ تھر) کی کفالت اور چھوٹے بھائی مولا نااحم تھا نوی رحمتہ الله علیه (مہتم و دبانی جامعہ اشر فیہ تھر) کی کفالت انہیں ہے ہمرتھی پچرغر بت وافلاس کا دور دورہ رہا۔ اس لئے مفتی صاحب نے بڑی مشقت کی زندگی برادشت کی اور بہت تکلیفیں اٹھا کرعلم دین کا پرچم تھا ہے رکھا۔ شادی کے بعد بھی بعض اقرباء و متعلقین کیطر نے سے تکو نی طور پر دل ٹوٹے کے ایسے فاوی کا میں اور باء و متعلقین کیطر نے سے تکو نی طور پر دل ٹوٹے کے ایسے واقعات پیش آئے جن کے حضرت مفتی صاحب کی طبیعت پر غیر معمولی اثر ات پڑے، پھر جن اداروں سے ان کا تعلق رہا وہاں بھی ان کی ہمت افزائی کم ہوئی بلکہ عدم تعاون کا ممل زیادہ جاری رہااس طرح انہوں نے تقریبا پوری زندگی تنہا گذاری اس تنہائی میں ان کی غرار مونس وہ ذات باری تعالی تھی جس کی پناہ ہر سکین وغریب کے لئے سرور قلب ونظر غریب کے لئے سرور قلب ونظر خوالے ونظر میں میں میں دلے سے سوری رہا ہوں ہوں بھی جس کی پناہ ہر سکین وغریب کے لئے سرور قلب ونظر ولیہ ونظر ور فرات باری تعالی تھی جس کی پناہ ہر سکین وغریب کے لئے سرور قلب ونظر

اے اللہ مجھے مسکیان زندہ رکھئے''مسکنت کی موت عطا سیجئے اور مساکیین کے گروہ میں مجھے اٹھائے ''حضرت مفتی صاحب آخرشب میں تین چار ہے اٹھ بیٹھتے تھے۔ پھروہ ہوتے اور اٹھائے ''حضرت مفتی صاحب روزانہ پیدل یابس ان کا پروردگار، بعد میں دن بھروہ ہوتے اور مسلسل دینی کام مفتی صاحب روزانہ پیدل یابس کے ذریعے پہلے گولڈنگ روڈ نزدگنگارام کے گھر ہے جامعہ اشرفیہ نیلا گنبدتشریف لاتے ، پھر جب ماڈل ٹاؤن تشریف کے گئے تو وہاں سے مسلم ٹاؤن جامعہ اشرفیہ بس کے ذریعہ

تشریف لاتے اوربس کے ذریعہ ہی واپس جاتے۔ایک پرانے کپڑے کے ہؤہ میں چند سکے ان کے پاس ہوتے جنکے ذریعہ وہ بس کا کرایہ ادا کرتے ۔ شدیدگرمی کے زمانہ میں وہ ساری دو پہر دارالا فتاء میں گذارتے۔ایی گرمی میں چند پیپوں کابرف منگوا کرایک پرانے تھر ماس میں وہ برف رکھتے استھر ماس میں تھوڑ اسایانی ڈال کر نکا لتے ایک اجلے کٹورہ میں یانی نکال کراس ٹھنڈے بخے یستہ یانی کو گھونٹ گھونٹ بی کرختم کرتے بیہ غالبًاان کی سب سے بڑی''عیاشی''تھی جس کے وہ عادی تھے۔ورنہ حائے یا اور دوسری چیزوں کی انہیں کوئی خاص رغبت ناتھی۔عصر کے بعد بس کے ذریعہ ہی واپس گھر روانہ ہوتے بھی بھار کوئی صاحب اسکوٹر پرحضرت کو ماڈل ٹاؤن لے جاتے تو مشقت کچھ کم ہو جاتی ۔ آخر حیات میں ضعف زیادہ ہو گیا تو جامعہ اشر فیہ کے منتظمین نے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کو لانے اور لے جانے کے لئے مدرسہ کی کار کا بندوبست کر دیا جوحضرت رحمتہ اللہ علیہ کو لا تی اور لے جاتی جسكے بعد حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه کی بیر مشقت ختم ہو گی۔ ابتدائی زندگی میں حضرت کے ذرائع آمدنی نہ ہونے کے برابر تھے۔ بیچ بھی زریعلیم تھے

اس لئے مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ہاتھ تنگ رہا۔التبہ بعد میں صاحبز ادگان ماشاءاللہ اینے یاوُں پر کھڑے ہو گئے تو وسعت ہوگئی۔

آ خرحیات میں فرماتے کہ'' مجھے زندگی بھریہ خواہش رہی کہ میں شامی کا ایک نسخہ ذاتی طور پر ا پنے لئے خریدوں اس کی اس طرح جلد بندی کراؤں کہ ہرصفحہ کے بعدایک صفحہ سفید کاغذ کا لگا ہو۔ پھر ہرمسکلہ سے متعلق شامی کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو پچھ ہووہ شامی کے سامنے کے سامنے قتل کر دوں تا کہ اس مسئلہ ہے متعلق تمام پہلوا یک جگہ جمع ہو جائیں ۔مگر افسوس کہ زندگی بھراتنے بیسے نہ ہوئے کہ اپنی شامی خریدسکوں پھرفر مایا کہ اب بحمہ اللہ وسعت ہوگئی ہے مگر صحت ہی ختم ہوگئی ہے۔ مفتى اعظم حضرت مفتى ولى حسن صاحب ٹونكى رحمه الله كى فنائيت: مولانا ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار شہیدر حمد اللّٰد آپ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت مفتی صاحب شروع ہی ہے نہایت سادہ مزاج اورصوفی منش تھے، و کیھنے والا ان کی وضع قطع کود کیھر بیا ندازہ نہیں کرسکتا تھا کہ بیا تنے بڑے عالم ،ایے عظیم فقہ ،اتنے جلیل القدر محدث اور ایسے بلند پا بیصاحب نسبت ہیں۔اللہ والوں کی بہی شان ہوتی ہے۔ جو جتنا بڑا اور او نچا مرتبہ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کواسی قدر بچھا تا ہے اور سادہ رکھتا ہے بھر جتنا وزنی اور بھاری ہوگا۔ اتنا ہی نیچے کی طرف جائے گا اور غبارہ جتنا ہا کا اور پھولا ہوا ہوگا تنا او پر کی طرف جائے گا اور غبارہ و جتنا ہا کا اور پھولا ہوا ہوگا تنا او پر کی طرف جاتا ہے بہی حال مفتی صاحب مرحوم کا بھی تھا۔ تو اضع میں کمال کو پہنچے ہوگا تنا او پر کی طرف جاتا ہے بہی حال مفتی صاحب مرحوم کا بھی تھا۔ تو اضع میں کمال کو پہنچے ہوگا تنا او پر کی طرف جاتا ہے بہی حال مفتی صاحب مرحوم کا بھی تھا۔ تو اضع میں کمال کو پہنچے ہوگا تنا او پر کی طرف جاتا ہے تھے۔ ہمارے شخ مربی اور استا ذبلیل حضرت مولا نا شاہ عبد العزیز دعا جو دہلوگی رحمتہ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔

# تواضع کاطریقہ سیھالو گوصراحی ہے کہ جاری فیض بھی ہےاور جھکی جاتی ہے گردن بھی

یمی حال حضرت مفتی صاحب کا بھی تھا کہ ایک طرف تو فقہ وحدیث کے پہاڑ ،ادب عربی اور دیگرعلوم کے بحرذ خار ہمین ظاہر دیکھوتو ایک سید سے بھولے بھالے انسان ،علمی ابحاث میں حضرت مولا نا بنوری رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے بڑے بجیب نکات بیان کرتے دیکھا۔
میں حضرت مولا نامفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ صر محواستی رحمہ حافظ القرآن والحد بیث حضرت مولا نامجمد عبد اللہ در خواستی رحمہ اللہ کے واقعات :

(۱) ''تم لوگ مجھے بدر جہا بہتر ہو، میں تو بدی کا بتلا ہوں'' آپ کے فرزندار جمند حضرت مولا ناخلیل الرحمٰن صاب زیدمجدهم تحریر فر ماتے

بين:

حضور صلی الله علیه واله وسلم کوراسته میں ایک بڑھیاروک کراپنے مسائل سناتی رہتی ۔حضور صلی الله علیه وآله وسلم بڑی تواضع وائکساری سے اس بڑھیا کی باتیں غور سے سنتے رہتے چبرے پر مجھی ملال نہ آیا، اسی طرح حضرت درخواستی رحمتہ اله علیه بھی انتہائی منگسرالمز اج تھے۔ اپنی تعریف تو بالکل پسند نہ فر ماتے ، دوران تقریرا گرکوئی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے نام کا نعرہ لگا تا تو ناراض ہو جاتے۔ دو پہر کے وقت عیدگاہ میں بغیر تکیے کے ہی خالی چٹائی پر قیلولہ فر ماتے حصرت رحمتہ اللہ علیہ نے خود کو بھی بھی دوسروں سے بڑا نہیں سمجھا ، عام مخاطبین سے فر ماتے تم لوگ مجھ سے بدر جہا بہتر ہو ، میں تو بدی کا پتلا ہوں۔ باو جوداس کے کہ ۳ سال کے طویل عرصہ تک جمعیت علاء اسلام پاکستان کے امیر رہے مگر ہمیشہ خود کو آگے لانے کی بجائے اپنے ماتحت علاء کو اہمیت دیتے ۔ حتی کہ اس عرصہ میں جن جن حضرات نے بھی حضرت درخواستی رحمتہ اللہ علیہ کے ماتحت ناظم عمومی کے عہد بے پر کام کیا۔ اپنے اپنے درخواستی رحمتہ اللہ علیہ کے ماتحت ناظم عمومی کے عہد بے پر کام کیا۔ اپنے اپنے درور میں پوری دنیا میں شہرت انکا مقدر بنی۔ انہیں صفات وخصوصیات کو د کھے کہ حضرت درخواستی کے دیا میں شہرت انکا مقدر بنی۔ انہیں صفات وخصوصیات کو د کھے کہ حضرت درخواستی کے بڑانے رفیق سفر سیدا میں گیلا نی فرطِ جذبات میں پکارا گھے۔

ہونٹوں پہت کی بات ہے دل محوفکر حق ان کی نظر نظر میں ہے پیغام ذکر حق انسان کی شکل میں عمل وراستی کود کھ کھول آئھودل کی حضرتِ درخواستی کود کھ فدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر ادا کیں ہیں لاکھوں اور دل بے تاب ایک

(ما ہنامہ انوارالقرآن' حافظ الحدیث نمبر''ص۳۵۳)

(۲) ''زندگی میں ہم نے کیا ہی کیا ہے جُوآ پ ہمارے حالات لکھتے ہیں''؟

آپ کے نواسے مفتی عبدالقیوم دین پوری صاحب زید مجد هم تحریر فرماتے ہیں: تواضع وانکساری کا بیرعالم تھا کہ مولانا قاری فیوض الرحمٰن صاحب مد ظلہ جو کہ حضرت کے اجل تلامذہ میں سے ہیں اپنی کتاب مشاہیر علماء میں لکھتے ہیں کہ: ''میں نے آپ کا سوانحی تذکرہ لکھنے کی بہت کوشش کی گرآپ نے بیفر مایا کہ زندگی میں ہم نے کیا ی کیا ہے جوآپ ہمارے حالات لکھتے ہیں ،انگار فر مایا دیا۔ (ایضاً ص ۴۵۴)

(۳) '' ذرا بی کربہک جانا ہے کم ظرفوں کا شیوہ ہے''۔ مولاناعرفان الحق حقانی ( دارالعلوم حقانیہ ،اکوڑہ خٹک )تحریرفر ماتے ہیں :

بخرز وانکساری آپ رحمتہ اللہ علیہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی تواضع ان کی فطرت تھی۔ جاہ ومر تبہ اور منصب و مقام پاکر یا بڑے رتبہ اور مقام پر پہنچ کر مدارس عربیہ کی سر پرسی ، جمعیت علی ، اسلام کی امارت ، تحریک ختم نبوت ، تحریک نظام مصطفیٰ ، تحریک نفاذِ شریعت اور دیگر بیسیوں تحاریک کی قیادت ، علم تفسیر وحدیث میں جلیل القدر امامت ، پورے عالم میں بے مثال محبوبیت کی بلند تر مین منزل پر پہنچ کے باوجودوہ اپنی زندگی میں آخر دم تک بے تکلف اور سادہ تھے۔ ایسے مقامات پر پہنچ کرا چھے بہک جاتے ہیں۔

ے ذرا پی کر بہک جانا کیم ظرفوں کا شیوہ ہے۔

حضرت درخوائی رحمته الله عایه آپ بلند مقامات پر پنجی کین نه توان کی بات چیت میں فرق آیا نہ وضع اور لباس میں اور نہ کسی اور چیز میں سوائے اس کے کہ تواضع بڑھتی گئی ،انا بت اور تذکل الی الله کی کیفیت روز افز و بنجیس، حضرت دروخوائی رحمته الله علی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ (ایضا ص ۹۰۹) حضر ت موالا نا محمد رضا اجمیر می رحمه الله ( فینی را نمد بیث دار العلوم اشر فی درا ندیر مجرات ) کی للہیت وتو اضعے :

شیخ طریقت حضرت مولا نامحر تمرالز مان صاحب الله آبادی (خلیفه مجاز حضرت مولا نامحروصی الله صاحب الله آبادی رحمه الله) آپ کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں:

مولانانے زندگی کے اکثر دور میں امامت فرمائی ہے مگر بھی امامت کی شخواہ نہیں لی اور مسجد میں امامت کے علاوہ اس کی صفائی ، سقرائی کا خود ہی اہتمام فرماتے۔ بلکہ حوض اور نالیاں خود صاف کردیتے ، شخواہ کا شدت سے ازکار فرماتے اور فرماتے کہ اس میں تو میرا فائدہ ہے کہ مسجد میں رہنے سے نماز خوب یا بندی سے ادا ہو عکتی ہے۔

مولانا نام ونمود، بڑائی اوراظہار ہے کوسوں دور تھے، دوسروں کی ادنیٰ تکلیف کا خیال فرماتے، معاملات و معاشرت میں دوسروں کی راحت وسہولت کا حد درجہ اہتمام فرماتے۔ ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے میں غایت شفقت ہے کام لیتے اور جلد ہے جلد پورافر مادیے ، آنے والے کی تواضع اوراکرام خودفر ماتے ، چائے شربت خود بناکر پیش کرتے۔

مولانا اپنولوں وکمل میں کسی کو تکلیف دینا از حدنا پسندفر ماتے ،اسی وجہ ہے اپنا کام خودانجام دیتے اور خدام وغیرہ نہ رکھتے تھے۔طلبہ اپنی سعادت وخوش نصیبی سمجھتے ۔اگر مولانا کوئی خدمت انہیں سپر دفر ماتے ،لیکن سفر وحضر میں خادموں ہے کام ہرگز نہ لیتے اور فر ماتے ان بیچاروں کو کیوں تکلیف دی جائے۔اللہ تعالیٰ نے طاقت وقوت دی ہے پھر کیوں دوسروں کا آدمی ہروفت مختاج رہے ہے

دوسروں کو بھی نصیحت فرماتے کہ اپنا کام خود کیا کرو، بازار سے سوداسلف خود مہیا فرماتے ، راستہ میں کوئی بوجھ لینا چاہتا تو ہر گز گوارانہ فرماتے ۔ کمرہ میں جھاڑودینا، درس گاہ میں صفائی کرنا، مکان کے سامنے خود حجھاڑولگالینا آپ کے معمولات میں داخل تھا۔

مولانانے تدریس کے زمانہ میں بھی کسی طالب علم سے خدمت لینے کو پہند نہیں کیا، شادی سے قبل کھانا خودا پنے اپنے ہاتھ سے پکا کر کھاتے۔ ہفتہ میں ایک روز پکالیتے اور سات دن تک اس کو گرم کر کے کھاتے رہتے۔ سلیقہ اور حفاظت سے بچا ہوا کھانا رکھتے تا کہ خراب نہ ہو۔

(اقوال سلف حصہ ششم ص ۱۸۶)

دعوت وتبلیغ کے حضرت جی ثالث حضرت مولا نامحمدانعام الحسن کا ندہلوی رحمہاللّد کے واقعات:

(۱) فنائيت يرمني عجيب ارشاد:

دعوت وتبلیغ کی عالم گیرمخت کے عالمی امیر منتخب ہونے کے موقع پرخود حضرت مولا ناانعام الحسن صاحب کی اپنی نگاہ میں کیا حیثیت و وقعت تھی وہ فنائیت و تواضع کے کس بلند مقام پر فائز تنے اور اس کام کے لئے وہ اپنی ذات کو کتنا مفید سمجھتے تھے؟ اس کا اندازہ بھائی خالد صاحب صدیقی (ملیگ) کے بیان کردہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے لکھتے ہیں کہ:

حضرت مولا نامحمد ہوست صاحب کے سفر یا کتان میں انتقال سے چند دن قبل رائے ونڈ کے اجتماع کے درمیانی دن مولا نامحر پوسف صاحب تو اہل میوات کے حلقہ میں گئے ہوئے تھے ہم لوگ بھی حضرت مولا ناجمیل احمد صاحب حیدر آبادی ،حضرت مولا نامحمہ عمر صاحب اور بندہ حضرت جی ،مولا نامحمدانعام الحسن صاحب کے پاس قیام گاہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔اس زمانے میں مولا نامحد عمر صاحب خالی اوقات میں خصوصاً سفروں میں حضرت مولا نا ہے حياة الصحابة عربي سبقا سبقا پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ حیاۃ الصحابہ کھولے ہوئے بیٹھے تھے۔ کہ مولا ناجمیل احمر صاحب حیدر آبادی نے عرض کیا کہ حضرت! کام الحمد لله براهر با ہے۔ ہر جگہ کام کی سطح میں اضافہ ہور ہا ہے۔ اس وقت اس کی ضرورت محسوں ہو رہی ہے۔ کہ ملک کے اہم شہروں کے مراکز جیسے جمبئی ، حیدرآ باد وغیرہ میں پرانوں کی اک جماعت کا دورہ بنگلہ والی مسجد کے کچھ حضرات کے ساتھ ہواور وہاں کام کا جائز ہ لیا جائے۔ اس عالمی دعوت کے نہج اور اصول کا مذاکرہ کام کرنے والوں کے درمیان کیا جائے کام کرنے والوں میں جو صفات ہونی حاصمیں ۔ان کا خوب مذاکرہ ہوتا کہ کام کرنے والوں کے سامنے اصل منزل رہے۔خود حضرت مولا نا پوسف صاحب تواینی ہے پناہ مشعولتوں کی وجہ ہے یہ دورہ کرنہیں سکتے البتۃ اگر جناب کے ساتھ ایک جماعت کا دورہ ہو جائے اور ہم

بھی جناب کے ہمراہ ہوں تو بڑے نفع کی امید ہے۔ یہ بات من کرارشاد فرمایا کہ' بھائی جمیل! ہم نے تو بہت آگے کی بات کہدی۔ میں تو اپنے بارے میں یہ سوچتار ہتا ہوں کہ بگلہ والی مسجد میں مولا نامحہ یوسف صاحب کے ساتھ سفروں میں میرامصرف کیا ہے۔ بھی جمیعت پرشدت سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ خاموثی ہے ہیں رو پوش ہوجاؤں کہ کی کومیرا پہنے نہ چل سکے لیکن پھر مولوی صاحب (مولا نامحہ یوسف) کا خیال آتا ہے کہ کہیں گے کہ برسوں کی رفاقت تھی میراساتھ چھوڑ دیا، بس یہ سوچ کررک جاتا ہوں'۔ حضرت مولا نانے یہ بات الی کامل فنائیت ، عاجزی اور تواضع کے جذبے کے ساتھ فرمائی کہ ہم سب پر گریہ طاری ہوگی اور مولا نامجہ عرصاحب پر تو ایسی رفت طاری ہوئی کہ ان کا پورابدن ملنے لگا۔ اور پھر اس کامل فنائیت کا نیجہ ونیا نے د کھے لیا کہ صرف گیارہ روز گزرنے کے بعد ہی حضرت امارت کے منصب پر فائز ہو گئے ۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کاارشا دگرامی کی ہے۔ من تواضع للدر فعداللد۔

(حضرت جي ثالث ،مولا ناانعام الحسن كاند بلوي رحمه الله ، جلدا ،ص ۲۸٠)

''فرمایا که بیده عاکردو که دعوت میری سمجھ میں آجا گے۔ اس پر بندہ نے اس وقت ہاتھ وقت ہاتھ وقت ہاتھ وقت ہاتھ وقت ہے۔ اس پر آمین کہی'' پھر بندہ نے کہا کہ حضرت! میرے لئے بھی ایک دعا کر دیجئے ،فر مایا کہ کیا دعا۔

(٢) \* '', 'ميں بولنا بھی نہيں آيا''

حضرت مولا نا محمد انعام الحسن منصب امارت پر فائز ہونے تک وعظ وتقریر اور خطاب بیان کی دنیا سے بہت دور تھے۔مزاج میں خاموشی اور کم کم گوئی اپنی انتہائی کو پنجی ہوئی تھی۔

حضرت مولا نامحد یوسف صاحب کے دورامارت میں شاید ہی بھی تقریر فر مائی ہومعمول بیتھا کہ

حصرت مولانا کی تقریر کے وقت اسٹیج پران کے پیچھے مراقب اور متوجہ الی اللہ ہوکر بیٹھے رہتے

۔اس کے بالمقابل حضرت مولا نامحد یوسف صاحب کے بیانات بڑے طویل ہوتے تھے جس میں دعوت کوخوب کھول کھول کر سمجھایا جاتا تھا اُن کے یہاں آٹھ دس گھٹے یومیہ تقریر کر لینا بہت معمولی بات تھی ایک بارطویل تقریر سے فارغ ہوکر راہ تواضع فرمایا کہ جمیں تو بس بولنا ہی آیا ہے۔مولا ناانعام الحق صاحب نے اس پرایک سرد آہ مجرکر فرمایا کہ جمیں بولنا ہھی نہیں آیا۔(حوالے بالا ۲۹۸م)

(۳)اینے پاس کوئی یونجی نہیں ہے۔

عالی جناب الحاج قاضی عبدالقادرصاحب (جھاوریاں) کے نام آپ کے مکتوب کی بید چند سطور بھی ای تواضع وخودا نکاری کی مظہر ہیں۔ تحریر فرماتے ہیں!''بندہ کے لیے بزرگوں کی دعائیں ہی تسلی کا باعث اور سہارا ہیں ادعیہ سے حسب سابق یاد فرماتے رہیں اور مدد فرماتے رہیں اپنے پائی کوئی پونجی نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ کی ستاری ہے کہ پردہ ڈال رکھا ہے بندہ اکثر سوچ کرتا ہے کہ جمیں مقتداتصور کیا جارہا ہے جب ہمارا بیرحال ہے تو اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ تبل شانہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمار ہے ہیں ''۔

(جلدسوم ۱۳۹۰)

(۴) عجز وانکسار کے حسین پیکر۔

آپ کے خادم بھائی نا درصاحب تحریر فرماتے ہیں:

ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تنہا بیٹے ہوئے تھے اور چبرے پررنج کے آثار تھے۔ بندہ نے خبریت پوچھی تو فر مایا کہ میرے لیے ایک دعا کردو میں نے پوچھا کہ کوئی دعا ہے فر مایا کہ یہ دعا کردو وعوت میری سمجھ میں آجائے۔ اس پر بندہ نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور حضرت جی نے اس پر آمین کہی۔ پھر بندہ نے کہا کہ حضرت میرے لئے بھی ایک دعا کر ویک کہ بھے فر مایا کہ کیا دعا ہو گئے فر مایا کہ کیا دعا میں نے کہا میرے لیے بیدعا کردیں کہ مجھے بھی دعوت آجائے اس پر حضرت جی نے دعا فر مائی اور میں نے آمین کہی اور پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت دعوت تو ایس پر حضرت دعوت تو ایس بر حضرت دعوت تو ایس پر حضرت دعوت تو ایس بر حضرت دعوت تو ایس بر خوش کیا کہ حضرت دعوت تو ایس بر حضرت دعوت تو ایس بر حضرت دعوت تو ایس بر حضور سکی اللہ علیہ وسلم آخر تک ربی ز دنی علما کی دعا فر ماتے رہے۔ اس پر ایس بر خوش کیا کہ حضور سکی اللہ علیہ وسلم آخر تک ربی ز دنی علما کی دعا فر ماتے رہے۔ اس پر

حضرت جیمسکرائے۔

مدرسہ کا شف العلوم دبلی میں داخل ایک طالبعلم نے جلی ہوئی روٹی لینے سے
انکار کر کے وہ روٹی بچینک دی۔ فتظم مطبخ نے حضرت سے شکایت کردی۔ حضرت جی نے
اس لڑکے کوطلب کر کے ایک چیت رسید فر مایا لڑکا واپس ہوا تو دوبارہ اس کو بلایا اور بھرائی
ہوئی آ واز میں فر مایا '' لڑکے معاف کر دئے ' یہ منظر دیکھے کر حضار مجلس کی آ تکھیں نم ہو
گئیں۔

جمعرات کوطلبہ کی نشست میں حضرت مولانا محمہ یوسف صاحب خطاب فرمارے تھے اچا تک حضرت تشریف لے آئے (جو بھی آیا کرتے تھے) حضرت مولانا محمہ یوسف صاحب نے بیان روک کرمولانا محمہ عبیداللہ صاحب کو فرمایا مولوی انعام آتے ہیں انکو سامنے بلالا وُ۔مولانا محمہ عبیداللہ صاحب نے کھڑے ہوکر فرمایا کہ آپ سامنے تشریف لے سامنے بلالا وُ۔مولانا محمہ عبیداللہ صاحب نے فرمایا کہ مولانا محمہ آئے ہمولانا محمہ است سے بین تو فرمایا کہ کیا ضرورت ہے۔ چنا نجہ آخر تک وہیں کہدر صاحب کیا ضرورت ہے۔ چنا نجہ آخر تک وہیں بیٹھے رہے جوطلبہ کا آخری حصہ تھا۔

مولا نامحرعمرصاحب کی آنکھ میں ایک مرتبہ موتیا اتر آیا صاف نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پرانہوں نے حضرت جی کے جوتے اپنے سمجھ کر پہن لیے تو حضرت جی نے نیچے جھک کرمولا ناکے جوتے سید ھے کرتے ہوئے فر مایا کہ مولوی عمرتمہارے جوتے یہ ہیں۔

ایک مرتبطی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے پچھ خواص آپ سے ملاقات کے لئے آئے ہوئے تھے بندہ بھی اس موقعہ پراس مجلس میں موجود تھا۔ حضرت جی نے ان خواص سے پچھ در یعنقگو فر مائی مجلس ختم ہونے پر جب میں اٹھنے لگا تو فر مایا بھائی نادر بیٹھ جاؤ بندہ بیٹھ گیا تو بہت ٹھنڈا سانس بھر کرفر مایا" بھائی نادر میرا کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت گنگوہی نے اپنے بعض خواص کولکھا تھا کہ اصل تو در دِ نایافت ہے۔ بیان کر رونے گئے یہاں تک کہ آئے اور میرا کے بیاں تک کہ آئے اور کیا کے جو فر مایا کہ بیارے یہاں تک کہ آئے اور میں نے عرض کیا

کہ اپنے شیخ سے رجوع کیا ہے؟ اس پر فرمایا کہ دس سے گیارہ بجے تک مولانا محمر کے کمرے میں بیٹھتا ہوں اس سے سکون ملتا ہے۔ (ص ۳۳۳،۳۳۱) (۵) ''ارے بھائی! میں کیا جانوں؟''

افغانستان کے ایک ممتاز عالم دین حضرت مولا نا ہے ملاقات کے لئے مرکز نظام الدین آئے آپ اس وقت جماعتیں روانہ فر مار ہے تھے اس سے فراغت کے بعد مولا نا عبیداللہ صاحب نے ان عالم دین کی ملا قات آ یہ ہے کرائی معززمہمان فاری میں بات کررے تھے۔حضرت مولا نابھی فاری بولنا جا ہتے تھے لیکن بے ساختہ طور پرعر بی الفاظ زبان پر جاری ہوجاتے تھے میں قریب ہی کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا حضرت جی نے مولا نا عبیداللّٰہ صاحب ہے مخاطب ہوکر فر مایا کہ بھائی فارسی بولنا جا ہتا ہوں مگر زبان ہے عربی ہی نکلتی ہے بہر حال اس ابتدائی گفتگواور مزاج بری وغیرہ کے بعدمولا ناعبیداللہ صاحب نے عرض کیا کہ بیفلاں صدیث شریف کی اجازت لینے کے لئے افغانستان ہے آ ب کے پاس آئے ہیں آ پ انکوا جازت دیدیں بیس کر حضرت جی کے اوپر سکتہ کا عالم طاری ہو گیا اور ا نتہائی تھرائی ہوئی آ واز میں عاجزانہ صورت بنا کرفر مایا "ارے بھائی! میں کیا جانوں" بیہ جملہ ایسے انداز ہے فر مایا کہ میں اور مولا نا عبیدا للّٰہ صاحب دونوں رویڑے کتنے عاجزی ے اپنی تفی فرمارے ہیں مولانا عبید اللہ صاحب کھڑے ہی کھڑے کافی دیر تک سفارش کرتے رہے جس پر حضرت نے ان کو کچھ کلمات فر ماکر اجازت مرحمت فر مائی۔ (ص (444

# (۲) ''مجھے توبات کرنی نہیں آتی''

پانی پت میں ایک مرتبہ اجتاع تھا مسلمان اور غیرمسلم سب حضرت والا کی زیارت کے مشاق تھے افسران اعلی بھی غائبانہ طور پر معتقد تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ حضرت کب تشریف لا رہے ہیں۔ہم ان کا استقبال کریں گے۔گر حضرت بغیر کسی جدید اطلاع کے وقت سے پہلے ہی تشریف لے آئے اور ملاقات کے بعد مشورہ کے لئے بیٹھ گئے سب اہل مشورہ کی رائے تھی کہ حضرت جی بعد نماز ظہر چا ہے تو تھوڑی دیر کے لئے ہو ہر اجتماع گاہ میں تشریف لاویں سب کی تسلی ہو جائیگی۔ حضرت مولا نانے منظور فر مالیا اب مشورہ ہوا کہ بعد مغرب کون بات کرے سب کی رائے حضرت جی کے بارے میں تھی حضرت نے میری طرف دیکھا کہ تیری کیارائے ہے؟ میں بھی عرض کیا کہ حضرت اس وقت تمام حکام وافسران بھی موجود ہوں گے بہتر ہے کہ آنجناب ہی کی بات ہو جائے تو انتہائی عاجزی سے فر مایا ارسے بھائی مجھے تو بات کرنی نہیں آتی بید (مولوی محمد عمر صاحب) تو خوب کہہ لیتے ہیں۔ اگر میں بات کروں گا تو پھران کی بات رہ جائے گی۔ لیکن جب سب نے ہی اصرار کیا تو منظور فر مایا۔ گر چند جملے ارشاد فر ماکر بات ختم کردی۔ (ص ۵۳۵)

### (2) "اعلان کی وجہ سے پیثاب روک کر کھڑے رہے"۔

۱۲ رمضان المبارک ۱۳۹۵ حضرت شخ دامت برکاتهم نے مدینہ پاک میں گذارا حضرت اپنی شدت علالت کی وجہ سے تراوت کا پنی جائے قیام مدرسہ علوم شرعیہ میں ادا فرماتے تھے چار پانچ خادم ساتھ تھے مدرسہ کی جگہ فی الجملة عموی ہونے کی وجہ سے رمضان میں وضوواستنجا کرنے والوں کارش ہوجا تا جس سے مدرسہ کے اصل تھیمین کو تکلیف ہوتی تھی اس لئے اس میں کچھ کی کرنے کے لئے استنجاء خانوں کے باہر بیا علان لکھ کر آویزاں کردیا گیا کہ قیمین کے علاوہ دیگر لوگ بلااجازت بیٹسل خانے و بیت الخلاء استعال نہ کردیا گیا کہ حضرت جی مدخلہ ان ایام میں مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے تھے قیام مجدنور میں تھا لیکن ان کا حضرت شخ کا خصوصی مہمان ہونا اور ان کی ذاتی اہمیت ظاہر ہے کہ مدرسہ کے دیگر تمام تھیمین ان کے لئے بمز لہ خدام تھے تراوت کے وقت مدرسہ کا دروازہ بندر ہتا تھا لیکن اس کی ایک تالی چا بی حضرت جی کو پیش کر دی گئی تھی تا کہ جب بھی تشریف لا میں دروازہ کھلوانانہ بڑھے۔

ا یک روز تر او یکے کے دوران حضرت جی کو ببیثاب کی حاجت ہوئی تو فراغت کے لئے حرم

نبوی شریف سے مدرسہ آئے تو بیت لخلا ، میں داخل ہوتے وقت اس اعلان پرنظر پڑی تو وہیں گھڑ ہے ہو گئے اندرنہیں گئے ادھر حضرت شیخ کے یہاں تراوی شروع ہو چکی تھی۔سلام پھیرنے پر جب ایک خادم کمرے میں نکلا تو حضرت جی نے اس سے کہا کہ پیشاب کی حاجت ہے روکے گھڑا ہوں کیونکہ یہ اعلان لگا ہوا ہے خادم نے شرمندہ ہو کرعوض کیا کہ حضرت آپ کے لئے نہیں ہے اجنبی لوگوں کارش ہوجا تا ہے اُن کے لئے ہے۔ یہ ن کر حضرت بیت الخلاتشریف لے گئے۔

حضرت بیت الخلاتشریف لے گئے۔

(صریم)

### (۸) "اجی!میری کیابرکت ہے؟ پیکام مجھ پرموقو فنہیں ہے۔"

تامل ناڈو میں اجماع تھا جنوبی ہند کے تمام کارکن و رفقاء مشورہ کی مجلس میں موجود تھے جن میں اہل ملم بھی بڑی تعداد میں تھے۔ایک ذی مرتبت قدیمی کارکن نے کام کا جائزہ پیش کرتے ہوئے یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ "حضرت یہ سب آپ کی برکت ہاس پر مجرائی ہوئی آ واز میں فر مایا اجی میری کیا برگت ہے یہ کام مجھ پرموقوف نہیں ہے تو تم لوگ کوشش کرتے ہو قربانیاں دیے ہواس پراللہ یہ تمرہ عطافر مادیتے ہیں۔تمام کارکنان کے بچکے میں اپنی ذات کے نفی ایسے درد بھر ہے لہجہ میں فر مائی کہ سننے والوں کی آئے کھوں میں آ نسوں میں انہوں کے ایک میں انہوں کے ایک کہ سننے والوں کی آئکھوں میں آ نسوں میں آ گئے۔ (ص ۲۳۷)

# (۹) ''کمال بے نفسی''۔

مدرسہ کاشف العلوم نظام الدین کے طلبہ کا معمول ہے ہے کہ ہفتہ میں بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد کسی ایک جگہ جمع ہوکر اصولوں کا فداکرہ کرتے اور مہینہ میں ایک مرتبہ حضرت جی کو اپنے یہاں آمد کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت جی یا تو خودتشریف لے آتے یا اپنی طرف سے کسی کو تجویز فر مادیتے۔ ایک مرتبہ میں جمادی الثانی ۱۳۹۱ھ (۲۸ جولائی ۱۹۹۱ھ) بدھ کے دن طلبہ کا اجتماع چل رہا تھا حضرت جی نے طویل بیان فر مایا بیان سے فراغت پرمولانا محد الیاس صاحب بارہ بنکوی نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرد تھیئے اس پر جواباً فر مایا کہ آپ حضرات ہے ہور ہوگیا جواباً فر مایا کہ آپ حضرات ہے ہورہوگیا جواباً فر مایا کہ آپ حضرات ہے ہورہوگیا

کہ حضرت تشریف لاتے ہیں اور حضرت نے بیان فرمادیالیکن ان سب با تو ل سے حضرت کا نفس پھول کر ایسا ہو جائیگا جیسے مرے ہوئے گدھے کا پیٹ ہوتا ہے۔ پھر مجمع میں موجود مولوی چراغ الدین صاحب راجستھانی سے فرمایا۔ مولوی چراغ الدین دعا کروہم آمین کہیں گے بیالفاظ من کر مجمع پر عجیب طرح کی خاموشی چھا گئی حضرت جی بھی خاموش ہیٹھے رہے بیافاظ من کر مجمع پر عجیب طرح کی خاموشی چھا گئی حضرت جی بھی خاموش ہیٹھے رہے بیافاظ من کر مجمع پر عجیب طرح کی خاموشی جھا گئی حضرت جی بھی خاموش ہیٹھے الدین کے درخواست کرنے پر آپ نے مختصر دعا کرائی۔ (ص یہ سے)

# (۱۰) "شایدانهی کے نیک گمان کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش کردے"

ای طرح ۸صفر۳۹۳۱ه۱۴مارچ۱۹۷۲ه بده میں طلبہ کے اجتماع میں مولا نامحمہ الیاس صاحب بارہ بنگوی بیان فرمار ہے تھے حضرت جی کی آمد پر آپ خاموش ہو گئے۔تو فرمایا کیا فرمار ہے تھے فرماؤ ہم کوکیا آتا ہے۔ہم تو تبرک کے طور پر کچھ فرمادیں گے۔

گرات کے ایک اجتماع کے اختمام پر بذریعہ کارواپس ہور ہے تھے کہ ریلوے کراسنگ کا گیٹ عین وقت پر بند ہو گیا اور گاڑی رک گئی ایک دومقامی حضرات بھی اس گاڑی میں موجود تھے کچھ دیر بعد کیے بعد دیگرے لوگ گاڑی کی طرف آنے لگے اور حضرت جی سے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے کھڑکی کا شیشہ او پر کرنا چاہا تو حضرت جی نے ان کوروکتے ہوئے فرمایا کہ بھائی رہنے دو۔ شایدا نہی کے نیک گمان کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش کردے اور پھر پرخلوص انداز سے آپ شایدا نہی کے نیک گمان کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش کردے اور پھر پرخلوص انداز سے آپ نے سیھوں سے مصافحہ کیا۔ (ص ۳۳۸)

حضرت مولا نامحرمنظورنعمانی صاحب رحمه الله کے واقعات: ۔ (۱) سادگی اور بے تکلفی ہے انس: ۔

آ پکے فرزندار جمندمولا نامحد عتیق الرحمٰن سنبھلی صاحب تحریر فرماتے ہیں: مزاج کی بیہ سادگی اور بے تکلفی ، بلکہ تکلفات سے وحشت ودوری عمر بھر ان کا خاصہ رہی۔22ء کی بات یاد آ رہی ہے راقم الحروف کی صحت کی خرابی اتنہاء کو پینچی ہوئی تھی ۔انگلینڈ میں ا قامت پذیر شلع کھڑوچ ( گجرات ) کے مولا نا یعقوب قاسمی نے الفرقان میں بار باراس کا تذکرہ دیکھ کرتبدیلی آب وہوا کے لیےا بنے پہاں آنے کی دعوت دی۔ان کا مرسلة ٹکٹ جمبئی ہے سفر کا تھا۔ والد ماجد نے ضرورت مجھی کہ جمبئی تک وہ خودمیرے ساتھ سفر کریں۔ جمبئی ان مقامات ہے ہے۔ جہاں کےلوگ انہیں بہت ابتدائی دنوں سے جانتے اور مانتے آئے ہیں بعض اہل تعلق کو انہوں نے اطلاع دیدی تھی۔اچھی خاصی تعداد میں لوگ ائٹیشن برآئے ہوئے تھے۔ان لوگوں نے باہمی مشورے سے قیام کے لئے جگہ تجویز کررکھی ہوگی۔ چنانچہ ہم لوگ اٹیشن سے وہاں لے جاکرا تارے گئے۔ بیا یک شاندارتشم کا وسيع وعريض اميرانه مكان نفيابه بلكه زياده صحيح الفاظ مين كؤهمي تقى ايك ٹرانسپورے تمپني كااشتہار ان دنوں'' الفرقان''میں نکلا کرتا تھا بیانہیں مہر بان کی کوٹھی تھی یعنی کوئی غیرلوگ نہ تھے تعلق ر کھنے والوں میں تھے الفرقان منگاتے بھی تھے اس میں اشتہار دیکر اسکی مالی مد دبھی کرتے تھے ،مگریدا تفاق یقیناً پہلاتھا کہ والد ماجد کوان کے یہاں اتارا گیا مجھے وثوق سے یا ذہیں کہ اسی دن شام کو یا دوسرے دن ہم لوگ ایک جھوٹی سی مسجد میں منتقل ہو گئے۔ جو کھو کھا بازار کی مسجد کہلاتی تھی اور تبلیغی جماعت کا مرکز تھی اور پھر جہان پرسیٹ کی بکنگ اور بعض دوسر ہے مراحل سفر طے ہونے کے انتظار میں ایک ہفتہ یاعشرہ بیہ قیام رہا، بات کیاتھی؟ صرف بیہ کہ امیرانہ طرز رہائش کے ساتھ ساز کرناوالد ماجد کے بس کی بات نتھی (الّا یہ کہ کسی امیر کے بہ باطن درولیش وفقیر ہونے کووہ جانتے ہوں یا پھرمجبوری کی بات ہو )مسجد کےاویرایک سادہ سا کمرہ تھا اگر یاداشت نلطی نہیں کر رہی ہے تو اس کے فرش پرسونا اور لیٹنا ہوتا تھا اور بیاتو اچھی طرح یاد ہے کہ نہایت سادہ سا کھانا نیچے کسی عام ہے ہوٹل ہے آ جا تا تھا۔ بیروہ ماحول تھااورمعیارزندگی تھا جس میں ان کی روح خوش رہ عتی تھی۔ تکلفات کا سایہ ہوتو گرا نبار ہو جاتی تھی۔

تکلفات سے طبیعت کی دوری ہی کا نتیجہ تھا کہ اپنے گھر کے کام انہیں خود کرنے میں کوئی عار نہ تھی۔اپنے گھر کے ہر طرح کے کام کے لئے وہ بازار جاسکتے تھے۔ گوشت لانا ہونا سبزی

تر کاری لا نا ہو۔ کپڑا خرید نا ہو ۔غرض جوبھی گھر کی ضرورت ہو وہ بے تکلف اے انجام دیتے تھے الا یہ کہ کوئی اور اسے انجام دینے کے لئے موجود ہو۔ اور اللہ کافضل تھا کہ اس نے دین کی فہم کے ساتھ امور دنیا کی سمجھ بھی بھر پورعطا فر مائی تھی۔گھر کی ضرورت ہی کی طرح اینے ذریعہ معاش، کتب خانہ الفرقان کی مطبوعات کی تیاری کے سلسلہ میں جس کام کی بھی خودانجام دہی کا تقاضا پیدا ہو جائے اے بے تکلف خودانجام دے سکتے تھے۔ کتابت کی تھیج تو اکثر خود کرتے ہی تھے ضرورت ہوتو پر ایس جاسکتے تھے۔ کاغذ کی خریداری کریکتے تھے اور کا غذ دیکھتے تو بہر حال تھے کہ مناسب ہے یانہیں۔ ( ما ہنامہ الفرقان خصوصی نمبرص ۲۷۵) (۲)خادم نه که مخدوم: به

اس مزاج نے انہیں عمر کے اس آخری دور کے سواجس میں معذورانہ مجبوری کی صورت پیدا ہوگئی تھی خدام ہے ہمیشہ بے نیاز رکھا۔سفر آئے دن تیار رہتا تھا۔مگرتن تنہائی کرتے تھے محض خدمت یا معاونت کے نام ہے کسی کوساتھ لینے کا سوال نہ تھا بلکہ کوئی تعلق والاکسی اورعنوان ہے ازخودکسی سفر میں ساتھ ہو گیا اور دل میں بہ بھی سوچ لیا کہ راستہ میں خدمت کابھی موقع ملے گا تواہے بحض مایوسی کا موقع ملاہ

چودھری عبدالمنان نام کے ایک صاحب (الله غریق رحمت کرے مرحوم ہو چکے ہیں) بہت محبت رکھتے تھے گھر در کے بکھیڑوں ہے بھی آ زاد تھے غالبًا دیو بندسہار نپور کے ایک سفر میں ای طرح سے ساتھ ہو گئے ۔واپس آ کر بتانے لگے کہ بھٹی کان پکڑے ،خدمت کوسوچ کر گئے تھے الٹے مخدوم بن کرآئے ہیں۔ (صابینا ۲۷)

(۳) شخ بےمشخت: به

انہیں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوریؓ جیسے شیخ وقت سے خلافت حاصل تھی اور پھران کا درجہ حضرت شاہ صاحب کی نظر میں وہ تھا جس کے راوی حضرت مولا ناسیدابولحن علی ندوی ہیں اگراللہ نے قیامت کے دن یو چھا کہ میرے لیے کیالائے ہو تو حضرت نے دوآ میوں کا نام کیکر جن میں ایک نام مولا نامنظورصا حب کا تھا فر مایا کہان دو

کو بارگاہ البیٰ میں پیش کرود نگا۔اس کے باوجود ہم نہیں دیکھتے کہانہوں نے دینی خدمت کا وہ ذوق وولولہ رکھتے ہوئے جوزندگی بھرگویاان کی پہچان بنار ہابیعت اور پیری مریدی کے ذ ریعے انجام دی جانے والی دینی خدمت کی راہ کو بھی اس ذوق ولولے والے انداز سے ا پنایا ہو۔حالانکہ انہیں تو خوداس راہ ہے بہت کچھ نفع یانے کا تجربہ ہو چکا تھا، بیعت وہ کر لیتے تھے مگراس قدر کم اوراتنی خاموثی ہے کہ بیعت ہونے والوں کے علاوہ کم ہی لوگ انکی زندگی کے اس پہلوکو جانتے ہو نگے حدیہ ہے کہ راقم نے بھی بھی کسی کو بیعت ہونے نہیں دیکھااس کارازبھی میری نظر میں اصلاً یہی ہے کہ ایسا کرنے میں خواہی نہ خواہی ایک مشخت کا ھالہ ان کی شخصیت گردین جاتا۔ان کے آگے بیچھےلوگ ہوا کرتے اور یہ بات انہیں بالکل گوارہ نہتی۔ ( ہم ) زیادہ سے زیادہ'' مد ظلہ'':۔ (1270)

کیا کیا ہا تیں اس مشخف نا آشنائی کی ذکر میں لائی جا کیں۔ ووواءک بات ہے آ فتاب عمرلب بام آ رہا ہے۔ سارے بزرگ جاچکے ہیں اوراپنی عمر کےاب بس وہ آپ ہی باقی ہیں بدراقم آثم ان کے ارشاد پراینے برانے مضمون پرنظر ثانی کر کے اسے''واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر' نامی کتاب کی شکل میں لاتا ہے بید کام محض ان کے ارشاد کی تعمیل میں ہواتھااس لیےاس کوانہی کے نام ہے منسوب کرتے ہوئے انتساب کی عبارت میں جب نام لکھا تو اس کے ساتھ دامت بر کاکھم کے احتر امی الفاظ شامل کر دیئے ۔مسود ہے ہی کی حالت میں اس کو دیکھا تو فر مایا کہ بیتو بہت زیادہ ہے زیادہ سے زیادہ'' مدخلہ'' ککھدویعنی زیادہ سے زیادہ وہ لکھ دوجس ہے کم درجہ کا کوئی لفظ ایک باپ کے لئے دستیا بنہیں ہےاور جو بلاتفریق ہر باپ کے حق میں موزوں ہوتا ہے نہ کہ'' دامت بر کاتھم'' جیسا کوئی لفظ جس ہےایک دینی وروحانی بزرگی کااظہار ہوتا ہے۔ (ص ۲۷۸)

(۵) ''خودکو کمتر سمجھنے کی طلب''۔

اللّٰہ نے ان کود عا کا بہت خاص ذوق بخشا تھااور پھرقد رتی طور پران دعاؤں سے

بہت خاص مناسبت بھی جوآ تخضرت آلی ہے ماثوراورمنقول ہیں اس چیز کوانہوں نے اللہ کی ایک بات خاص مناسبت تھی جوآ تخضرت آلی ہے ماثوراورمنقول ہیں اس چیز کوانہوں نے اللہ کی ایک بڑی نعمت ''میں لکھوایا ہے اور ان سینکڑوں ماثور دعاؤں میں سے ایک دعا کا بطور خاص بھی ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔جویہ ہے۔

اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا

اےاللہ مجھےاپنی نگاہ میں حجھوٹااور دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنادے۔

وفات ہے تین حیارسال پہلے ایک طویل بیاری پیش آئی معمولی نزلہ ز کام اور حرارت ہے آ غاز ہوا۔جوان کوایک عام شکایت تھی ذراسی بھی سردی لگ جانے سے پیدا ہو جاتی تھی ۔ مگراس نے وہ طول تھینجااور وہ شدت اختیار کی کہ پورے بچاس دن نرسنگ ہوم میں ر ہنا پڑا اور پھر بھی کسی دوا علاج سے فرق نہ پڑاحتیٰ کہ سحر کا شبہ ہونے پراس رخ سے علاج ہوا تب خدا خدا کر کے بیسحرٹو ٹا۔قدرتی طور پراہل تعلق کے علم میں ہرطرف بات آ گئی اور عیادت کے لئے ہر طبقے کے اہل تعلق آنے لگے انہی میں کانپور کے مفتی منظور صاحب مظاہری ایک دن تشریف لائے یا نہیں کہ فتی صاحب نے کوئی بات اظہار تعلق کی کہی تھی اس پریابس ان کےتشریف لانے ہی پرایک شکر گذارانہ گرید کی کیفیت کے ساتھ فر مار ہے تھے کہ مفتی صاحب اللہ نے اپنے کرم ہے لوگوں کی نگاہ میں تو بڑا بنادیا ہے، کاش اپنی نگاہ میں چھوٹا بننا بھی موت ہے پہلے نصیب ہو جائے۔یاد کر لیجئے کہ اوپر جو بات'' دامت بر کاھتم'' کے سلسلے میں جو گذری ہے وہ ۹۰ء کی تھی ۔ یعنی اپنی نگاہ میں چھوٹا بننے کی ان کی خواہش ان کے ان تمام احوال کے باوجو دتسکین یانے کو تیار نہتھی جن کی روشنی میں ایک دوسرا آ دمی پیہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ وہ خود ہیج سمجھنے کی ایک مثال اس ز مانے میں قائم کر گئے جب اس وصف کا چکن زمانے سے اٹھ چکا تھا۔ (ص ۲۷۹)

(۲)انکساروتواضع:۔

تواضع کاوہ پکر تھے ہمارے آبائی وطن سنجل کے قریب کے کسی دیہات سے

ایک صاحب کسی سرکاری کام کے سلسلے میں لکھنٹو آئے عمر تقریباً ۱۰ سال سے او پر ہوگی۔ انگی وضع قطع بھیٹیت اور بات چیت سے تو انداز ہم ہیں لگتا تھا کہ وہ حضرت نا نا جان گویا کسی عالم کو جانے بھی ہونگے بس ہوسکتا ہے کسی نے آئے وقت ذکر کر دیا ہو۔ نا نا جان اُس وقت کچھ لکھنے میں مشغول تھے لہذا کہلا دیا کہ اس وقت مہمانوں کے کمرے میں آرام فرما ئیں شام کو ملاقات ہوگی، وہ صاحب ناراض ہو گئے اور واپسی کے لئے سامان اٹھا لیا میں نے آکر پوری بات عرض کی فوراً خودا محص (اگر چہ اس وقت بھی چلنا خوب مشکل تھا اور چھڑی کے سہارے ہی ممکن ہوتا ) اور ان صاحب کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لیکر آئے ان کی پوری بات سی اپنے ساتھ دو پہر کا کھانا کھلا یا، بذات خود بڑی سادگی سے معذرت خواہی کی اور ان بات سے ساتھ دو پہر کا کھانا کھلا یا، بذات خود بڑی سادگی سے معذرت خواہی کی اور ان کے اس کام کے سلسلے میں ضروری مدد بھی کی جس کے لئے وہ آئے تھے۔

یعض ریسر رچ اسکالوں نے اپنے تھی قی مقالوں کے لئے درخواست کہ وہ رہنمائی فرمائیں بعض ریسر رچ اسکالوں نے اپنے مقالوں کے لئے درخواست کہ وہ رہنمائی فرمائیں

بعض ریسر ج اسکالرس نے اپنے تحقیقی مقالوں کے لئے درخواست کہ وہ رہنمائی فرمائیں اور اپنی شخصیت اور کاموں کے متعلق ضروری معلومات لکھوادیں ایسا متعدد بار ہوا، مگر آپ نے ہمیشہ ازراہ تواضع اور اکسار اور اپنی اخفاء کی افتاد کی بنا پر اس طرح کے تعاون سے معذرت کرلی، بلکہ ایک مرتبہ مجھے سے کہا کہ اس سے مجھے اپنی نیت کے لیے خطرہ محسوں ہوتا ہے۔ برادرمحترم جناب عبیدالرّ حمان سنبھلی بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں وہ لکھنومیں مقیم تھے اور خطوط کے جواب کی ذمہ داری ان پر ہی تھی جب بھی ایسے خطوط آئے آپ نے بہی جواب دلوایا کہ آپ کے حسن طن پر اللّٰد آپ کو جزائے خیر دے میری ذات اس قابل نہیں جو اب دلوایا کہ آپ کے حسن طن پر اللّٰد آپ کو جزائے خیر دے میری ذات اس قابل نہیں ہے کہ اسکو با قاعدہ تحقیق ور پسر ج کا موضوع بنایا جائے راقم سطور سے بھی اس طرح کے چند جوابات لکھوائے گئے۔

ایک مرتبہ ایک تبلیغی اجتماع میں بیان کے لیے بہرائج جانا ہوا،سفر میں رات کو دریہ وگئی اجتماع گاہ پہنچے جہاں سارے ہی لوگ سو چکے تھے، چپلوں کی جگہ پرخالی جگہ ملی کسی کو جگانا مناسب نہ سمجھا و ہیں بستر بچھا یا اور چپلوں کے او پر سو گئے۔ آخر شب میں جب کچھ لوگ اجتماع گاہ سے باہر نکلے تو وہاں کسی نامناسب جگہ سوتے ہوئے و کچھ کر بڑا سخت ست کہا مگرائلی پشیمانی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے دیکھا کے سونے والا کون ہے؟

نانا جان گے نزدیک کیڑوں وغیرہ مظاہر کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میری والدہ محتر مہ بھی عرض کرتیں کہ نئے کیڑے بنالیس تو فرمادتے کہ بیٹی اب کیڑے کیا بنا کیں اب کفن ہی بن جائیگا اس کی تیاری کررہا ہوں۔ ایک کرتا میں کافی عرصہ ہے دیکھا تھا۔ گھر میں پوچھا کہ معلوم ہوا کہ یہ کرتا میں کافی عرصہ ہے دیکھا تھا۔ گھر میں پوچھا کہ معلوم ہوا کہ یہ کرتا میں ال ہے زیادہ پرانا ہے۔ اور اللہ کی طرف ہے برکت بھی اس میں عجب ہے کہ اب تک پھٹا نہیں گذشتہ ۱۵۔ ۱۲ اسال میں ان کے لئے اندر پہننے کی بنیان نما کرتیاں تو کافی سلوائی گئیں گرکر نے شاید ہی چار پانچ سے زائد سلے ہوں ایک مربتہ مغرب کے بعد لیٹے ہوئے تھے۔ آئے کھیں بندتھیں اچا کہ آئے کھول سے آنسو بہہ نکلے پھر آئی کھیں کھول کر مجھے دیکھا میں وہیں بیٹھا ہوا تھا اور فرمایا کہ اللہ کی خاطر ذلیل ہونا بھی بڑا اعز از ہے اور یہ اللہ اللہ اللہ عاص محبوب بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد بعض بزرگوں کے اس سلسلہ کے واقعات سنائے۔

مولا نامحمة مريالن پورې صاحب رحمه الله کې تواضع اورسادگي: ـ

مفتی محمد پالن بوری صاحب زیدمجدهم تحریر فرماتے ہیں:

آپ کی ذات میں سادگی اور تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جس زمانے میں آپ مرکز دہلی میں بغیراہل وعیال کے تنہا قیام پذیر تھے توایسے حجر ہے میں جہاں دو تین حضرات آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ بغیر جارپائی کے نیچے فرش پر بستر لگا کر آ رام کرتے عام طالب علموں

کی مانند بے تکلف رہے ملک اور بیرون ملک کی بڑی بڑی بڑی شخصیتیں آئیں آپ ای حجر بے میں فرش زمین پر بیٹھ کر بے تکلف بائیں کرتے ، فضل و کمال کے ہوتے ہوئے اس قدر سادگی اور تواضع واردین کومتاثر کے بغیر نہ رہتی دینوی چیزوں سے بے رغبتی کی وجہ ہے بے خبری کا بی عالم تھا کہ ایک مرتبدرا قم الحروف بھی ای مجلس میں تھا آپ نے اہل مجلس سے فر مایا کہ میرا کرتا الٹا ہے یا سیدھا ہے بھی نے جواب دیا کہ کرتا سیدھا ہے اس سوال کی وجہ

دریافت کی گئی تو آپ نے فر مایا سال گزشته میراافریقه کاسفر ہواتھا جب میں امریکہ کے ہوائی اڈہ پرائراتو وہاں کے احباب نے بتایا کہ مولانا آپ کا کرتا اللا ہے تو میں نے ہوائی اڈے پر ہی کرتا سیدھا کیا تھا آج بھی میراسفرافریقه کا ہے اس لئے معلوم کررہا ہوں کہ سال گذشتہ کی طرح نہ ہو، چونکہ آج کل کپڑوں میں اُلٹا سیدھا واضح نہیں ہوتا ہے۔ باوجود کمالات کے آپ نہایت متواضع اور منگسرالمز اج تھے، بھی اپنے آپ کوکسی دوسر پر ترجیح نہ دیتے تھے، ہرایک کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، بھی اپنے لئے خصوصی امتیاز کے براز جو نہ خصوصی امتیاز کے برادار نہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من' تواضع للہ رفعہ اللہ' جس نے اللہ کے ساتھ کے جلے رہتے تھے، بھی اپنے لئے خصوصی امتیاز کے کے لیے عاجزی کی اللہ تعالی اس کوسر بلند کرتا ہے آپ اس حدیث کے تھے مصداق تھے آپ کی سادگی اور تواضع کے طفیل باری تعالی نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت وعظمت کے انمٹ نقوش قائم فرمائے اور ہے مثال محبوبیت عنایت فرمائی ۔خدائے پاک اس پیکر خلوص کے نشش قدم پر جمیں بھی جلنے کی تو فیق بخشے

ہرگزنہ میردآ نکہ دکش زندہ شدہ بعثق جبت ست برجریدہ عالم دوام مار میں دنیا میں اور دنیا ہے بالکل بے تعلق ہوں مچریں دریا میں اور ہرگزنہ کپڑوں کو لگے مانی

(سوائح مولا نامجر عمر پان پورگ ش ا ۱۲)

فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگو ہی رحمہ اللہ کے واقعات
اپنے کو بڑا جا ننا دوسروں کو حقیر مجھنا جس کو تکبر کہتے ہیں۔ نہایت فہبج اور مفر موم خصلت ہے۔ اس کو صوفیا کرام نے اُمُ الا مراض کہا ہے۔ کہ اس سے بے انتہا برائیاں پیدا ہوتی ہیں گویا کبرایک تناور درخت ہے اور بے شار برائیاں اس کی شاخیں اور پھول پیتاں ہیں اس کے بالمقابل تواضع وعبدیت ایک بہترین اور پہندیدہ خصلت ہے۔ جس کوائم الحسنات کہنا جا ہے کہ اس کے ذریعے سے بے شارخو بیاں پیدا ہوتی ہیں گویا تواضع ایک تناور درخت ہے اور بے شارخو بیاں پیدا ہوتی ہیں گویا تواضع ایک تناور درخت ہے اور بے شارخو بیاں اور خوبیاں اس کی شاخیں اور پھول درخت ہے اور بے شارخو بیاں اور خوبیاں اس کی شاخیں اور پھول

پتیاں ہیں ۔تواضع تمام ا کابر اہل اللہ اولیاء مشائخ کا شعار رہا ہے یا یوں کہا جائے کہ ولی کامل اسی وفت ہوتا ہے۔ جب کبرے یاک اور تواضع سے متصف ہو جائے۔ مگر زبان سے تواضع كااظهاراوراين كوحقير فقيرلكهنا كهناآسان ہاورقلب ميں اس كى حقيقت كا جاگزيں ہوکراس کی طبیعت اور حال بن جانا مشکل ہے۔اس لئے رئی) اور حقیقی تواضع میں بڑا فرق ہے۔حق تعالیٰ شانہ نے حضرت والا قدس سرہ کو جہاں بے شار کمالات ہے نوازا بلکہ جامع الكمالات بناياس كے ساتھ ساتھ كمال تواضع اور كمال عبديت ہے بھى تكلف اعلى وجه الكمال متصف فر مایا جس کی وجہ ہے تو اضع وعبدیت آپ کی طبیعت و حال بن کر آپ کے قلب و د ماغ اورجسم کے ہر ہررگ وریشہ میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ کہ بلاکسی رسم تقلف کے آپ کی ہر حالت سے اس کاظہور ہوتا تھا۔ جامع الکمالات ہونے کے باو جود بھی آپ کوکسی کمال کا وہم وخیال بھی نہی گزرتا تھا۔ ہرکسی کواپنے سے افضل سمجھتے مخلوق میں سب سے زیادہ کم ترین و ذلیل ترین اینےنفس کو ہی سجھتے ۔ ایک دفعہ ارشاد فر مایا آنے والوں کے قدموں کی خاک کو باعث نجات جانتا ہوں یہ حضرت حاجی اور ادائلہ صاحب قدس سرہ کا مقولہ ہے۔ کہ حضرت حاجی صاحب رحمة اللّٰہ نے ایک موقع پریہی جملہ ارشادفر مایا تھا۔ (حیات محمود)

بیسب کچھ میری نحوست سے ہور ہاہے۔

دارالعلوم میں ہنگامہ آرائی ہوئی توغیرملکی سفر پرتشریف لے گئے۔اس طرح مظاہرعلوم کے ہنگامہ کے موقع پربھی دریافت کرنے پرارشادفر مایا۔ میں نے سمجھا کہ بیسب پچھ میری نحوست سے ہور ہاہے۔

اس کئے میں باہر سفر میں چلا گیا۔ تا کہ بیہ ہنگامہ ختم ہوجائے۔

### (۲)"امتياز پندي"\_

اپے لئے کوئی امتیازی جگہ ،امتیازی ھیٹیت ہرگز پسندنے تھی معذوری ہے قبل بھی کسی تکیہ وغیرہ کا ہونا نشست گاہ پر پسندنہیں تھا ،مسجد میں مجلس ہوتی آپ کے لئے کچھ کپڑا بچھانا چاہتے ،تکیہ رکھنا چاہتے تو انکار فرمادیتے اور سخت ناپند فرماتے کئی کہ حضرت والاکو ایخ معتلف پر پردہ وغیرہ لئکا نابھی پہند نہیں تھا،احباب نے زیادہ اصرار کیا تو بجبوری اس کو برداشت فرماتے تھے۔

اس طرح حضرت والا کو یہ بھی پہند نہ تھا کہ حضرت والا کے پنچے معتلف میں گدا وغیرہ بھی بچھایا جائے۔

ایک دفعہ اعتکاف کے موقع پر حضرت والا نے ایک خادم سے کہا کہ یہ چٹائی اعتکاف کی جگہ میں بچھا دواس پر یہ چا دواور تکیہ رکھد و، ایک دوسر ہے خادم نے گدا بھی بچھا دیا مخترت نے جب اس کودیکھا تو ناراضگی کا اظہار فر مایا اور فر مایا کس نے بچھایا بتایا گیا فلال نے ، حضرت والا نے وجہ دریافت فر مائی کہ گدا کیوں بچھایا؟ اس نے عرض کیا حضرت زمین پرصرف چٹائی پرسونے سے تکلیف ہوگی اس لئے گدا بچھا دیا تا کہ بچھا آرام مل جائے ، فر مایا کیا سب معکفین کے پاس گدے ہیں؟ کہا گیا نہیں ، فر مایا پھر میں کس طرح گدے پر ایٹوں؟ یہ تو میرے بس میں نہیں کہ سب کے لئے گدوں کا انتظام کیا جائے البتہ یہ آسان کے کہ میں خود بھی اپنا گدا اُٹھا دول۔ (بحوالہ بالا)

(٣) ' فقيرآ دمي كوا بني رقا بي ميس كها نا كهلا نا'' \_

ایک دفع افطار کے وقت ایک غریب فقیرآ دمی خستہ حال بھٹے پُرانے کپڑوں میں آگیا،جس سے سخت گھن اور بوآ رہی تھی ،کوئی اس کواپنے پاس بٹھانے پر تیار نہ ہوا حضرت والا نے بیدد مکھ کرفورااس کو بلایا اوراپنے پاس بٹھا کراپنی رکا بی میں اس کوشریک کیا،جس سے سب کو چرت ہوئی اپنے او پر سخت ندامت۔

(۴) "كھانے كے موقع پرعادت مبارك"۔

کھانے کے موقع پر اور کسی مجلس میں جگہ کی تنگی ہوتی تو حضرت والا فورا ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک پاؤں پر بیٹھ جاتے دسترخوان پر ریزے گر جاتے تھے تو حضرت والا ہے تکلف ان کو اُٹھا کر کھالیتے ۔اورار شاد فر ماتے ان کے کھانے والے کی اولا دصالح پیدا

ہوتی ہے۔ کسی نے رکا بی صاف نہیں کی اس میں سالن لگا ہوارہ گیا حضرت والا اس کواُٹھا کر ہے تکلف صاف کر لیتے ۔ کسی نے خوب کہا ہے

فروتی است دلیل رسیدگان کمال کمی چوں سوار به منزل رسد پیادہ شود ( یعنی عاجزی با کمال ہونے کی نشانی ہے اس لئے کہ سوار منزل پر پہنچ کر ( سواری ہے اُتر کر ) پیادہ ہوجاتا ہے )

(۵)\_" میں محروم جہاں تھاو ہیں رہا" \_

ایک خادم کواعتکاف کے ختم ہونے پرخط کے جواب میں تحریر فرمایا:

''جناب والایہاں سے تشریف لئے گئے گویا مجلس سونی ہوگئ تاہم بندگان خدا کی الحاح وزاری سے حق تعالیٰ کافضل ہوا ،عافیت کے ساتھ ایام اعتکاف پورے ہو گئے ماشاء اللہ حباب نے بہت کچھ حاصل کرلیا ..... یہ محروم جہاں تھا وہیں رہا،احباب کی کامیابی کی بناپراپنے لئے بھی فلاح کی توقع کافی ہے'۔ (۲۲۰۰ بحوالہ مکتوبات فقیہ الامت)

6\_شعركاعجيب مطلب\_

ایک خادم مسترشد نے لکھا:

''اس دورا فتادہ غلام بارگاہ کوبھی اپنی خصوصی تو جہات اور دعاؤں ہے نوازیں کہ

الله تعالى بيره پارلگائيں بنده كا حال يہ ہے كه

چهل سال عمرعزیزت گزشت مزاج تواز حال طفلی نگشت

(تیری پیاری عمر کے چالیس سال گزر گئے گرتیرے مزاج سے بجپین ختم نہیں ہوا)

حضرت والانے جواباتح رفر مایا:

"آپ نے کریما کا شعر نقل کیا ہے اور مصداق قرار دیا ہے ابھی ابھی آپ کی برکت سے ایک مفہوم ذہن میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں معصومانہ مزاج طفل عطا کر رکھا ہے۔ مبارک ہو! یہاں تو اس عمر تک پہونچتے پہونچتے گنا ہوں کا انبارا کشا ہوگیا تھا، پھراس پراضافہ ہے، چہل سال کے دو چند ہونے پرا نبار کئی چند ہو چکا جق تعالیٰ موگیا تھا، پھراس پراضافہ ہے، چہل سال کے دو چند ہونے پرا نبار کئی چند ہو چکا جق تعالیٰ

مغفرت فرمائے''۔ (ص۲۶۱ بحوالہ کمتوبات فقیہالامت جلد(۱)ص۲۶۸) (۷)''صاحب نسبت بزرگ'' لکھنے پر تنبیہ:۔

ایک صاحب نے حضرت والا کو خط میں'' صاحب نسبت بزرگ'' لکھااس کے جواب میں حضرت والانے تحریر فر مایا:

''بندہ اس قابل نہیں کہ اس کے لئے''صاحب نسبت بزرگ' جیسے الفاظ استعال کئے جائیں ، یہ ان الفاظ کا بے کل استعال ہے ، ان کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ ناقدری کی بجائے قدر دانی کی توفیق دے۔ ہاں مشورہ سے اس ناکارہ کوا نکار نہیں ہے''۔ (صا۲۲) (۸)'' یہ کمینہ سیہ کار لاکق احتر امنہیں'':

ایک صاحب کوتح رفر مایاز

''اس نا کارہ کے عیوب پرحق تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے،اگراصل حالت کھل جائے تو سبطرف سے نفرت ہی نفرت ہوکسی کی طرف سے بھی رجوع نہ ہو''۔

(ص۲۳۲ بحواله مكتوبات فقيه الامت ص ۲۹۰)

(۱۰) حضرت شیخ الحدیث رحمه الله کا قائم مقام لکھنے پر تنبیہ:-ایک صاحب نے اپنے خط میں حضرت والاقدیں سرہ کو حضرت شیخ الحدیث مولانا محرز کریاصا حب نوراللہ کا قائم مقام ککھدیا۔ان کو جواب تحریر فرمایا-''ینا کارہ آ وارہ ہرگز ان کا قائم مقام نہیں ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ، ہاں

خدمت میں بہت دریتک رہا مگر محرومی کے سوایچھ حاصل نہ ہوا''۔ (ص۲۳۲)

## (۱۱)'' بینا کارہ جو تیاں سیدھی کرنے کا قابل بھی نہیں'':۔

ایک صاحب نے (جوحضرت شیخ نوراللّه مرقدہ سے بیعت تھے) حضرت والا قدی سرہ سے رجوع کرنے کی درخواست کی اور ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی لکھدیا:" حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللّہ کے بعد اکتماب فیض کا صرف ایک ہی درباتی ہے"۔ الحدیث صاحب رحمہ اللّہ کے بعد اکتماب فیض کا صرف ایک ہی درباتی ہے"۔ اس کے جواب میں حضرت والانے تحریر فرمایا:

''حق تعالی شانہ نے حضرت شیخ الحدیث نوراللہ مرقدہ پر جس لطف وکرم کی بارش برسائی آپاس کا دائر ہ اتنا محدود نہ کریں کہ صرف شخص واحد پر ہی انحصار کر دیں ان کے فیض یا فتہ حضرات میں ایسے حضرات موجود ہیں کہ بیانا کارہ انکی جو تیاں سیدھی کرنے کے قابل بھی نہیں جن کی تعدادا کیک سودی ۱۱ ہے

جلوہ حسن ساز کا قلب پہ گیا اس نہیں ان کا تو حسن حسن ہے تیری نظر نظر نہیں (بحوالد مکتوبات فقیدالامت رحمہ اللہ ص ۲۸۲)

# (۱۲)''اتنى عمر ہوچكى حالات درست نہيں ہوئے''۔

ایک صاحب کوجواب می*ں تحریر فر* مایا: "

"'اس ناکارہ آوارہ کا دنیا میں کیا کام ہے بجزاس کے کہ کھاد بن جائے مگراپ اختیار میں کے خونہیں آپ حضرات کی یاد اور ملاقات فی الحملہ باعث تسکین ہے ،اتنی عمر آپ کی ہے حالات درست نہیں ہوئے ہیں،رذاکل ایک ایک سب موجود ہیں جن کے ظہور کا موقع نہ ملنے پر شبداور گاہے عجب ہوتا ہے کہ وہ دور ہوگئے ہیں حالا نکہ ان کا حال ایسا ہے جیسے تیز سردی میں سانپ کا حال ہوتا ہے کہ اس میں حملہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی مگر جہاں سور ج کی گرمی آئی اس کی پوری کیفیات عود کر آتی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے اور اپنے محبوبین کی برکت سے اصلاح فر مائے'' (مہر)

(۱۳) "يہاں توميري نحوست ہي نحوست ہے":

ایک خادم مستر شد جوخدمت والامیں راہ سلوک طے کررہے تھے ان کے کسی عزیز

کے خطوط کے جواب میں تحریر فرمایا:

''ماشااللہ خوب محنت کررہے ہیں' کاش! کسی اچھی جگہ پر ہوتے اور محنت کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا' یہاں تو میری نحوست ہی نحوست ہے خدائے پاک ان کی حفاظت فر مائے اوران کی خیر سے میری نحوست بھی دور کرے۔ان کے والدین کومبار کباداور سلام وسنون''۔ (ص۲۳۴)

(۱۴)''آپ ہے زیادہ امراض باطنہ وامراض ظاہرہ میں بینا کارہ مبتلا ہے''۔

ایک صاحب نے لکھا کہ میں بہت زیادہ باطنی امراض میں مبتلا ہوں بعض دفعہ بڑی مایوی ہوتی ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ دعاء کی درخواست ہے۔فقط۔

## ان كے جواب ميں تحرير فرمايا:

آپ سے زیاد امراضِ باطنہ وظاہرہ میں یہ ناکارہ مبتلا وگرفتار ہے تیامت کو جو بخشش ہوگی وہ اللہ کے فضل سے ہوگی جو بچھ ہو سے ٹوٹے بچوٹے اعمال بھی کرتا رہے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش بھی کرتا رہے۔کوتا ہیوں کی معافی مانگتار ہے اللہ تعالی ناکارہ لوگوں کو بھی قبول فر مالیتے ہیں نیکوں کے طفیل میں۔

شنیدم که در روزامیدو بیم بدال را به نیکال به بخشد کریم (۲۳۵)

(۱۵)''حضرت مولا ناحکیم محمد اختر احب زیدمجدهم کا مکتوب اور حضرت والا کی طرف ہے اس کا جواب''۔

حضرت مولا نا حکیم محمد اختر صاحب زید مجدهم خلیفه مجاز حضرت مولا نا شاه ابرار الحق صاحب نے ایئے خط میں تحریر فر مایا:

مولوی ابراھیم خادم خاص کی خدمت میں بعد سلام مسنون یہ اپنا تازہ شعر عرض کرتا ہوں۔ دعا کی درخواست اس شعر میں پوشیدہ ہے۔ بہاروصل کی لذت کولوٹنے والو! کسی فراق ز دہ کوبھی یا دکر لینا۔

احقرمحمداختر عفااللهعنه

حضرت والانے جواب میں تحریر فرمایا:

مكرم ومحتر محضرت حكيم صاحب زيدت معاليكم

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

گرامی نامه شرف صدور لا یا قلب کوبروی مسرت ہوئی ، یہاں تو بیرحال ہے

دل میں ذوق وصل ویادیارتک باقی نہیں

آ گاں گھر کولگی ایسی کہ جوتھا جل گیا۔

تاہم جوحال بھی ہے موجب صد شکر ہے بقول شخصے

مجھ سکون ہوتا ہے و آ واز آتی ہے

ان کا توحس سے تیری نظرنظرنہیں

اٹھ کے بگو لے دم بدم کہتے ہیں کیا خبرنہیں

بیٹھونیل کے دحشیو! دشت جنوں ہے بیگھر نہیں سے میں است میں است جنوں ہے بیگھر نہیں

(۱۶)رجوع کرنے کی درخواست پر تنبیہ:۔

ایک صاحب نے (جوانگلیڈ میں مقیم ہیں) حضرت والا قدش سرہ کی طرف رجوع کرنے کی درخواست پیش کی۔حضرت قدس سرہ نے جوابعنایت فرمایا:

گرامی نامہ موجب منت ومسرت ہوا، منت ومسرت سے زیادہ تعجب خیز ہوا کہ ایک صاف شفاف عمدہ پانی کی نہروں کے کنارے ہوکرایک چھوٹے سے گڈھے کی طرف توجہ کی جائے جے اریخیرانقو خیراسب ہی استعال کرتے ہیں۔ آخر حضرت الحاج مولا نامحمہ یوسف متالا وہاں موجود ہیں جن سے بڑی دنیا فیضیات ہور ہی ہے نیز مولا ناہاشم صاحب اور مولا نابلال صاحب بھی وہاں ہیں ان حضرت کے ذریعہ سے علوم واخلاق نبوت پھیل رہے ہین ان کو

جھوڑ کر جناب والانے سات سمندر پار ہندوستان کی طرف کیوں توجہ فرمائی ؟ شایداس وجہ سے کہ گھر کی مرغی دال برابر میری درخواست ہے کہ جناب والا استخارہ مسنونہ فرمالیس، قریب رہ کر بار بار حاضری اور فیض صحبت اور حالات بتا کر ہدایات حاصل کرنے میں جو سہولت ہے اس سے سب ہی واقف ہیں

خدائے پاک ان محتر م کوضیح را ہنماعطا فر مائے جومشفق اور مہر بان بھی ہو، جسمانی صحت بھی دے اور روحانی ترقیات ہے بھی نوازے، بیہ نا کارہ تو چراغ سحری ہے نہ معلوم کب پیام اجل آجائے''۔ (ص۲۳۷)

(۷۷) ناظم صاحب سے اعتکاف کی اجازت:۔

حضرت والا کا قیام رمضان المبارک جامعه اسلامیه علیم الدین ڈانجیل میں تجویز ہو گیا۔اور وہاں کے احباب کے اصرار پر حضرت والا نے منظور فرمالیا مگراس کے باوجود وہاں اعتکاف کے جونتظم تھے مولا نامحراساعیل صاحب زیدمجدهم سے اجازت طلب کی اورتحریر فرمایا،

''امسال یہ ناکارہ آ دارہ جناب دالا کی خدمت میں ماہ مبارک گزارنے کا خواہشمند ہے اس لئے اجازت درکار ہے،حضرت شیخ نوراللہ مرفقہ ہجی منتظم سے اجازت الیا کرتے تھے،احقر کے ساتھ کم سے کم ایک آ دمی تو ضروری ہے اس کی بھی اجازت مرحمت فرمادیں کوئی اورآئے گا تو خودا جازت لے لیگا۔
فرمادیں کوئی اورآئے گا تو خودا جازت لے لیگا۔
( ۱۸) ''میری حالت انقص ہے'':

ایک صاحب نے لکھا کہ:''ناقص ہوں اور ناقص کے حالات نا گفتہ ہہ ہیں ،اللہ جل شانہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ناقص کی کیسی ویران حالت ہے،خدا کے لئے ناقص کے حق میں دعا کریں کہ ناقص کی حالت اچھی ہو جائے''۔

جواب میں تحریر فرمایا:

'' آپ کی حالت ناقص ہے جو کہ آپ کومعلوم ہے ، میری حالت انقص ہے جو مجھے معلوم

ہے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ دونوں کی حالت صحیح کردے، اتباع سنت کی پوری تو فیق دے، نا فر مانیوں سے پوری حفاظت فر مائے۔ (ص۲۳۸)

(۱۹) مجلس شوریٰ کی رکنیت سےمعذرت:۔

کسی مدرسہ کی مجلس شور کی کی رکنیت کے لئے حضرت قدس سرہ کا نام گرامی تجویز کیا جا تا اور حضرت والا قدس سرہ معذرت فرماد ہے اور اصرار کے بعض مدارس کو چھوڑ کرا کٹر انکار ہی فرماتے اور اصرار کے باوجود منظور نہ فرماتے ۔ مدرسہ دار العلوم حسینیہ تا وکی مظفر نگر کی مجلس شور کی کی رکنیت کے لئے حصرت مولا ناسید اسعد مدنی صاحب زید مجدهم نے حضرت قدس سرہ کا نام نتخب فرمایا۔ مولا نارشید الدین صاحب منظوم حسینہ تا وکی نے بذریعہ خط حضرت والا قدس سرہ مولا نارشید الدین صاحب کی ۔ حضرت قدس سرہ معذرت فرمادی اور تحریر فرمایا کہ "بیہ منظوری کی درخواست کی ۔ حضرت قدس سرہ نے معذرت فرمادی اور تحریر فرمایا کہ" بیہ ناکارہ شور کی کا اہل نہیں "۔

ذیل میں حضرت مولا نارشیدالدین صاحب مہتم دارالعلوم حسینیہ تا وُلی اور حضرت فقیہ الامت قدس سرہ کا مکتوب گرامی ملاخطہ ہو: مکتوب مولا نارشیدالدین صاحب:۔

فدائے ملت حضرت مولا ناسیداسعد مدنی صاحب دامت برکاهم سر پرست مدرسه ہذانے آنجناب کامدرسه دارالعلوم حسینیه ماڈل مظفرنگر کے لیےرکنِ شعوریٰ کی حیثیت سے انتخاب فرمایا ہے آنجناب سے عرض ہے کہ مدرسہ کی رکنیت منظور فرما کر ممنون فرمادیں اور جواب سے نوازیں۔ فقط والسلام

محدرشيدالدين غفرله مكتوب فقيه الامت رحمه الله

گرامی نامہ باعث عز وافتخار ہوا یہ ناکارہ شوریٰ کا اہل نہیں ، مدرسہ شاہی مراد آباد کی مجلس نے نام تجویز کردیا تھا شاید • ابرس ہو گئے ابھی تک وہاں جانے اور جلسہ شوریٰ میں

شرکت کرنے کی نوبت نہیں آئی اس لئے بندہ معذرت خواہ ہے کہ کسی اور کوتجویز فر مالیا جاوے۔اللہ تعالیٰ کام کا آ دمی میسر فر مائے اور مدرسہ کو مادی ومعنوی ترقیات سے نوازے۔ فقط والسلام

(ص۲۳۹)

# (٢٠) "آپ سے ناراض ہوکرمور دغضب بننے کی تاب کہاں!":

ایک صاحب نے لکھا:

عریضہ ارسال خدمت کیا مگر جواب نہیں آیا جس سے خیال ہوا کہ شاید حضرت والا ناراض تو نہیں ہو گئے ۔

انكوجوا بأتحر رفر مايان

آ پ کے گذشتہ خط کا جواب پہلے دے چکا ہوں ،خدا جانے آ پ تک کیوں نہیں پہونچا آ پ سے ناراض ہوکر مورد خضب بننے کی تاب کہاں۔۔۔

اعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله وغضب اولياء

فقظ والسلام

(ص۲۲۰)

(۲۱)''شایدکسی کی خدمت کاموقع مل جائے'':

ایک صاحب کوخط کے جواب میں تحریر فرمایا:

''مولا ناعاقل اورمولا ناسلمان صاحبان • استمبر دوشنبه فرنیٹرمیل سے دہلی سے سوار ہوکر حجاز مقدس جار ہے ہیں ، اہل وعیال بھی اکتع ابتع البصع سب ساتھ ہیں۔احقر بھی ایکے ہمراہ ہمبئی جار ہا ہے شاید کسی کی خدمت کا موقع مل جائے''۔

(اپنے چھوٹوں کی خدمت کی تمنار کھنا کس شان تواضع کو ظاہر کرتا ہے )

(ص٠١٠)

(۲۲)" بينا كاره تو ہرطرف ہے خالی ہے":

#### ایک صاحب نے لکھا

احقر مولا ناعبدالرحیم صاحب زیدمجدهم کی معیت میں زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوا اور وہاں حضرت شیخ الحدیث نوراللّٰہ مرقدہ کی زیارت اور مجالس کی برکتیں میسر آئیں بیسب حضرت والا کی دعاؤں کاطفیل ہے۔

#### ان کوحضرت والانے تحریر فرمایا:

# اے تراخارے بیانہ شکتہ کے دانی کہ چیست

حال شیران که شمشیر بلا برسرخورند \_

( یعنی اے وہ شخص کہ جس کے پاؤں میں بھی کا نٹا بھی نہیں لگا ہوآ پ کواس شیر کا حال کیا معلوم ہوسکتا ہے جوسر پرمصیبتوں کی تلوار کے حملے کھا تا ہے ) ( ۲۲۳ )'' حافظ اتو میرا کمزور ہے'':

ایک صاحب نے لکھا،حضرت حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے قوت کے لئے دعا کی درخواست ہے۔ انگوتح ریفر مایا:

حافظہ قومیرا کمزور ہے اس میں آپ مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے ، میں تو اپنانا م بھی بھول گیا تھا۔ تاہم دعاسے کیا دریغ ہے ما یعب تو بکم رہی لو لا دعائو کم (میرارب تمہاری ذرابھی پروانہ کریگا اگرتم دعائیں نہ مانگو) (ص۲۳۲)

(۲۴)"رذائل وخرافات سےدل پرہے":

ایک صاحب نے اپنے اعتکاف کی حالت ذکر کر کے دعا کی درخواست کی انکو جواباتح ریفر مایا: ''میراحال توبیہ کے کمرہ کے بجائے مسجد میں بیٹھ گیار ذائل اور خرافات سے کمرہ میں بھی دل پرتھا ہمسجد میں بھی پر ہے نہ وہاں نجات تھی نہ یہاں ،البتہ اللہ کے فضل سے مایوی نہیں ہے ،اور آپ احباب کی دعاؤں کا بڑاسہارا ہے'۔ فقط والسلام (س۲۴۲)

(۲۵)''عصر ہے مغرب تک ایک در بار میں ،مغرب سے عشاء تک ایک در بار میں'':

حضرت نقیہ الامت قدس مرہ کی تشریف بری جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل گرات کے لئے وہاں کے احباب کی دعوت پر تجویز ہوئی مجترم مولا نامفتی احمہ خانپوری مفتی مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل نے تشریف بری کے موقع پرتحریرا پنے مکان پربھی تشریف بری کی دعوت دی اور مولا نامفتی محمہ اساعیل صاحب زید مجدهم مفتی مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل کی دعوت دی اور مولا نامفتی محمہ اساعیل صاحب زید مجدهم مفتی مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل کی خواہش کا بھی ذکر فرمایا کی وہ بھی اپنے مکان پرتشریف آوری جا ہے ہیں۔ حضرت والا قدس سرہ نے جوا باتح برفرمایا:

''آپ کااور مفتی اساعیل صاحب کا کاشانه عشرت تو قریب قریب ہی ہوگا پھر
کیا خوب ہو کہ عصر سے مغرب تک ایک دربار میں اور مغرب سے عشاء تک ایک دربار میں
حاضری کاشرف نصیب ہوجائے'۔ فقط والسلام۔ (اپنے شاگر دوں کے ساتھ یہ
انداز تخاطب کس تواضع وعبدیت کوظا ہرکرتا ہے) (ص۲۳۳)

(۲۲)'' میں بریکار ہول':

ايك صاحب كوجوا بأتحر رفر مايا:

''اپی صحت سے زیادہ ضروری آپ حضرات کی صحت کو سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کام کرنے والے ہیں اور میں برکار ہوں ،خدا تعالیٰ آپیواور حضرت مہتم صاحب کو جلد پوری صحت وقوت عطافر مائے'' فقط والسلام (۲۷)''میر نے لئے وفد کی ضرورت نہیں''۔ مدرسة علیم الدین جامعه اسلامیه و ابھیل گجرات میں حضرت والا قدس سرہ کے ماہ مبارک میں اعتکاف فرمانے کی کوشش کی جارہی تھی اور دہاں کے احباب نے مشورہ طے کیا کہ ذمہ داران کا ایک وفد حضرت والا قدس سرہ کی خدمت مبار کہ میں حاضر ہوکر درخواست کرے۔

مولا نامفتی احمد خانپوری زیدمجدهم کامکتوب مع جواب حضرت والا قدس سره ملاحظه ہو:
'' یبال مدرسة تعلیم الدین ڈابھیل میں ماہ مبارک میں جناب والا کے اعتکاف کے سلسلہ میں حضرت مہتم صاحب نے تجویز کیا ہے کہ ایک وفد دیو بند حاضر ہواور جناب والا سے درخواست کرے کہ جناب والا ماہ مبارک میں جامعہ اسلامیہ میں قیام منظور فرمالیں''۔ حضرت والا نے تحریر فرمایانہ

"خطرت مہتم صاحب نے وفد کھیے کا ارادہ فر مایا اس سے تو خوشی ہوئی کہ آپ حضرات سے ملا قات کی صورت نکل آئی لیکن میر سے خیال میں یہ بلاضرورت اور چھوٹی بات کو اسکی حد سے بڑا بنانا ہے ۔ میر سے لئے وفد کی ہر گر ضرورت نہیں ہے بلکہ مناسب بھی نہیں، میر سے لئے ایک فقرہ زبانی فرما دینا یا کسی خط میں ایک جملہ لکھدینا بھی کافی ہے۔ میر سے دل میں زبانی گفتگو کا ایک مقام ہے جس کی وجہ سے خور بھی قلبی نقاضا ہے تقاضا گزشتہ سال بھی تھا مگر اہل افریقہ نے جکڑ رکھا تھا، چھٹکارہ نہ ہو سکا ،خدا کر سے اب کے سہولت سے موقع مل جائے کوئی رکاوٹ بیش نہ آئے میں نے کسی دوسری جگہ کا وعدہ نہیں کیا ندارادہ ہے، وفدا گر آیا بھی تو بس اس سے بھی اتنا ہی کہ سکتا ہوں فی الحال اتنا موقع بھی نہیں نے دونری جگہ کا وعدہ بھی نہیں کیا نہ ونہوں فی الحال اتنا موقع بھی نہیں نے دونری جگہ کا وعدہ بھی نہیں نے دونری جگہ کا ویک کے الحال اتنا موقع بھی نہیں نے دونہ کھکو زبردی پکڑ کر بیجا سکتا ہے "

فقظ والسلام-

(اپے لئے وفد کی آمد کو بلاضرورت بلکہ نامناسب سمجھنا بھی کمال تواضع کی بناء پر ہی ہے۔ ورنہ تو اس سے خوش ہوا جاتا ہے کہ ہمارے پاس مستقل وفد آیا ہے اس نے درخواست کی ہے یاسفارش کی ہے) (۲۸) " قابل اشاعت نہیں بلکہ قابلِ اضاعت ہیں"۔

حضرت والا قدس سرہ کے مواعظ وملفوظات جوانمول علمی ذخیرہ ہے اورعوام و خواص کے لئے بے حدمفید و نافع ہے۔ مگر حضرت والا قدس سرہ نہیں جاہتے تھے کہ حضرت والا قدس سرہ کے مواعظ جمع ہوں۔ اور انکو شائع کیا جائے بلکہ پنخت ناپیندیدگی کا اظہار فر ماتے کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ حضرت والا کے ارشادات ٹیپ کرر ہا ہے۔ حضرت والاسخت ناراض ہوتے اور خدام کے عرض کرنے برارشادفر مایا کرتے کہا کا بر کے مواعظ وارشادات بہت کافی ہیں۔ ایک خادم کے اصرار کرنے پر فرمایا"میرے

ملفوظات ہرگز قابل اشاعت نہیں بلکہ قابل اضاعت ہیں"

ایک مکتو چگرای میں تحریر فرماتے ہیں:

''اس گہنگار کےمواعظ ،ملفوظات برکار ہیں وہ قابل اشاعت نہیں بلکہ قابلِ اضاعت ہیں مگر اس نا کارہ کی شنوائی نہیں ہوتی اس کئے وہ چھپ جاتے ہیں ۔قلق بھی ہوتا ہے"۔ (ص٢٣٥ بحواله مكتوبات فقيه الالدمت جلدا، ٣٢)

'' فتاويٰ ڪي اشاعت کي ناپينديڊ گي''۔

حضرت فقیہ الامت قدس سرہ کے فتاویٰ جن کی ہیں ضحیم جلدیں حصب کر قبولیت عامه حاصل کر چکی ہیں۔علماء طلبہ،عوام وخواص ،مفتیان کرام سب ان کے متاج ہیں اور کوئی ادارہ شاید بمشکل ہی ان سے خالی ہوگا مگر جب ان کی ترتیب واشاعت کا کام شروع کیا گیا تو حضرت قدس سرہ ناپسندیدگی کا اظہار فر مایا اور ارشاد فر مایا" کیا ا کابر کے فتاوی ، فتاوی امدادیہ، فتاوی دارالعلوم وغیرہ کافی نہیں، ہرکس و ناکس کے فتاوی شائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے فآویٰ ہرگز شائع کرنے کے قابل نہیں"۔ خدام کے پہم اصراراور تقاضول يربمشكل اجازت مرحمت فرمائي \_

ان سب چیز وں ہے حضرت والا کی کمال عبدیت وکمال تواضع کا بخو بی انداز ہ ہوجاتا ہے۔اوراس سے حضرت والا کے علومرتبت ورفعتِ مقام کابھی انداز ہ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ تواضع وعبدیت بلندی مقام کی دلیل ہے۔ بقول شاعر فروتنی است دلیل رسیدگان کمال کہ چوں سوار بمنز ل رسد پیاد ہ شود (ص۲۴۲)

## (٣٠) "اندازِخطاب"۔

ایخ چھوٹوں کو ہمیشہ آپ اور جناب سے خطاب فرماتے تھے "مولا نافلاں" اور "مفتی فلاں" کہہ کرنام لیتے تھے۔خطوط میں عموماً" محتر می! زیداحترامہ" کے عنوان سے آغاز فرماتے تھے جس کا اندازہ" مکتوبات فقیہ الامت" میں شائع شدہ مکتوبات سے بآسانی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ بیمکتوبات عموماً حضرت والا کے تلامذہ اور منتسین کے نام ہی لکھے گئے ہیں۔

اپنے جیموٹوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ فرماتے جواپنے بڑوں کے ساتھ بھی بمشکل کیا جاتا ہے۔ چیموٹوں کو چیموٹانبیں بھتے تھے۔ حضرت والا قد سرہ کے کسی انداز سے بھی ادنی درجہ کی بڑائی کا شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہ حضرت والاکسی درجہ میں بھی اپنے آپ کوصاحب کمال بیچھتے تھے۔ بلکہ حضرت والاقد س سرہ کواپنے کسی کمال کا وہم بھی نہیں ہوتا تھا۔
مدت العمر زبان مبارک سے بھی کوئی جملنہیں سنا گیا جس سے ادنی درجہ کی بڑائی یا اپنے کسی ادنی کمال کا کہاں کا شہار کا شائبہ بھی ہوتا ہو۔
یا اپنے کسی ادنی کمال کا کسی درجہ میں بھی اظہار ہوتا ہو یا اس کے اظہار کا شائبہ بھی ہوتا ہو۔
یا اپنے کسی ادنی کمال کا کسی درجہ میں بھی اظہار ہوتا ہو یا اس کے اظہار کا شائبہ بھی ہوتا ہو۔
یا اپنے کسی ادنی کمال کا کسی درجہ میں بھی اظہار ہوتا ہو یا اس کے اظہار کا شائبہ بھی ہوتا ہو۔

(۳۱) ''عہدہ قبول کرنے سے احتر از''۔

خاکی ونوری نہاد بند وِمولی صفات ہردو جہاں سے غنی اس کا دلِ بے نیاز (۱) اللہ پاک نے حضرت والا کواس للّہ بت اور کمال اخلاص و کمال تواضع وعبدیت کی صفت سے نواز اتھا کہ جو بھی کام تھا جو بھی خدمت تھی وہ للّہ فی اللّہ تھی اس میں نفسانیت کا شائبہ بھی نہ تھا، مظاہر علوم سہار نپور میں عرصہ دراز تک فناو کی نویسی کی خدمت انجام دی مگر ہمیشہ اپنے کو معین مفتی ہی لکھتے رہے۔ار باب مدرسہ کے فر مانے اور تجویز کے باوجود نائب

مفتی لکھنا بھی گوارانہ کیااوراس میں خوش تھے، نائب مفتی اور مفتی لقب بھی نا گوار خاطر تھا گود نیا آپ کو آپ کے جم عملی کی وجہ ہے مفتی ہی جانتی اور بھتی تھی اور اہل علم آپ کے تجربہ علمی کے اس وقت ہے معترف ورمذاح تھے مگر آپ کی طبیعت کارنگ ہی کچھ ایسا تھا کہ کچھ ہونا تو میرا ذلت وخواری کا سبب ہے سیہ میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہول مگراس کا نتیجہ وہ ہوا جو ہونا تھا اور جواللہ تعالی کے ایسے خصوص بندول کے ساتھ ہوتا ہے کہ حضرت نے اپنے کو ہم لاکھ چھپانا چاہا مگر اللہ تعالی نے منار وشہرت پرلاکھ اکھ اکا اور جواپ کو حضرت نے اپنے کو ہم لاکھ چھپانا چاہا مگر اللہ تعالی نے منار وشہرت پرلاکھ اکسام کی دوعظیم درگا ہول نائب مفتی لکھنا بھی گوارہ نہ کرتا ہواس کو نہ صرف میہ کہ عالم اسلام کی دوعظیم درگا ہول دار العلوم دیو بند و مظاہر علوم صدر مفتی و مفتی اعظم اور سینکڑ واں اصحاب افتاء حضرات کا سر پرست بنایا گیا بلکہ "مفتی اعظم ہنداور "فقیہ والامت" کے لقب سے نواز گیا ، مجرصادق سلی اللہ علیہ وسلم نے سی فر مایا من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ (جواللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہوالی اس کو بلندی عطافر ما تا ہے کہ اللہ تعالی اس کو بلندی عطافر ما تا ہے کہ اللہ تعالی اس کو بلندی عطافر ما تا ہے کہ اللہ تعالی اس کو بلندی عطافر ما تا ہے کہ اللہ تعالی اس کو بلندی عطافر ما تا ہے کہ عالم اسلام کے لئے تواضع اختیار کرتا ہوالیہ تعالی اس کو بلندی عطافر ما تا ہے کہ کے اللہ تعالی اس کو بلندی عطافر ما تا ہے کہ کے اللہ تعالی اس کو بلندی عطافر ما تا ہے کہ کو اللہ کو بلندی عطافر ما تا ہے کہ کے اللہ تعالی اس کو بلندی عطافر ما تا ہے کہ کو اللہ کو بلندی عطافر ما تا ہے کہ کو اللہ کو بلندی عطافر ما تا ہوں کیا کہ کو بلندی عطافر ما تا ہے کو اس کو بلندی عطافر ما تا ہے کو بلندی عطافر ما تا ہے کو بلندی علیہ کو بلندی عراقہ میں کو بلندی عطافر ما تا ہو کہ کو بلندی علیہ کو بلندی عطافر ما تا ہو کے کو بلندی عراقہ کو بلندی عطافر ما تا ہو کیا کو بلندی عطافر ما تا ہو کے کو بلندی عراقہ کو بلندی عطافر ما تا ہو کیست کیا گیا کہ کو بلندی عطافر ما تا ہو کو بلندی عراقہ کو بلندی عراقہ کو بلندی عراقہ کے کو بلندی عراقہ کو بلندی عراقہ کو بلندی عراقہ کو بلندی عراقہ کے کو بلندی میں کو بلندی کو بلندی کو بلندی کو بلندی کے کو بلندی کو ب

مجلس شوری اورا کابر دارالعلوم دیوبند نے حضرت والا نوراللّه مرقد ه کو دارالا فتاء دارالعلوم دیوبند کا ناظم اورصدرمفتی تجویز کیا مگر حضرت والا نے حضرت مفتی نظام الدین صاحب کوصدرمفتی اور ناظم دارالا فتاء کے تمام اختیارات سپر دفر مائے اور فر مایا۔ "صدر مفتی اور دارالا فتاء کے ناظم آپ رہیں گے۔"

حضرت مفتی نظام الّدین صاحب نوراللّه مرقده نے انکار فرمایا اور فرمایا بھلایہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی دوسرا صدرمفتی وناظم بنے اور آپ کو با قاعدہ بیاعمدہ منصب (شوری وا کابر دارالعلوم کی طرف ہے) دیا بھی گیا ہے۔

آخر جب حضرت مفتی نظام الّدین صاحب کسی طرح آ مادہ نہ ہوئے اور برابر انکار فر ماتے رہے ،تو حضرت قدس سرہ نے فر مایا ''اگرآپ نے بیعمدہ قبول نہ کیا تو یہاں نہیں رہوں گا ،استعفیٰ دیکر دارالعلوم چھوڑ کر چلا جاؤنگا ،،

حضرت مفتی نظام الّدین صاحب کویقین ہو گیا کہ بیہ ماننے والے نہیں ہیں تو

بجوری بیعهدہ قبول فرمایا اور حضرت والا قدس سرہ حضرت مفتی نظام الّدین صاحب نوراللّه مرقدہ کی صدارت وانتظام کے تحت برابر خدمت انجام دیتے رہے اور اینے ہر طرز سے اپنا ماتحت ہونا ہی ظاہر فرماتے رہے، حالانکہ دارالعلوم سے باہر کی اکثر دنیا حضرت والا قدس سرہ کو ہی صدر مفتی ہمجھتی اور خیال کرتی تھی۔

(۲) حضرت مولا نافخر الدین صاحب نورالله مرقده شخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے حکم اور مسلسل اصرار اور حضرت شخ الحدیث مولا نامحمه زکریا صاحب نور الله مرقده کے ارشاد پر دارالعلوم دیوبند میں تقریباً باره سال بخاری شریف جلد ثانی کا درس دیا اور حضرت مولا نافخر الدین صاحب نورالله مرقده کے وصال کے سال جلد اول بھی مکمل کرائی مگران کے وصال کے بال جلد اول بھی مکمل کرائی مگران کے وصال کے بعد حضرت مولا ناقاری محمد طیب صاحب نورالله مرقده مہتم دارالعلوم دیوبند کے پاس تشریف لیجا کرفر مایا ''میں ابنگ حضرت مولا نافخر الدین صاحب رحمہ الله کی رعایت اوران کے حکم پر بخاری شریف پڑھا تا تھا ، کین میں ابنگ حضرت مولا نافخر الدین صاحب رحمہ الله کی رعایت اوران کے حکم پر بخاری شریف پڑھا تا تھا ، کین میں ابنگ حضرت مولا نافخر الدین صاحب رحمہ الله کی رومراا نظام فر مالیا جائے۔

(۳) عہدہ سے احتراز اس درجہ تھا کہ ارکان شور کی ہے ازخود ملاقات بھی ناگوار خاطر تھی۔ چنانچہ دارالعلوم دیو بند میں ایک خاص اجلاس شور کی ہے والیس پرایک رکن شور کی نے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کو خط لکھا جس میں یہ معذرت کی کہ شور کی کے اجلاس میں آنا ہوتا ہے جی بہت چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کروں مگر وہاں اتنی فرصت نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی صاحب نے جوا باتح ریفر مایا:

''میں باوجود فرصت کے آپ سے ملاقات نہیں کرتا کیونکہ فضاالی بن گئ ہے کہ جو ماتحت ملازم کسی رکن شور کی سے ملتا ہے تو ہے بھے ہیں کہ اپنی کوئی غرض کیکر آیا ہوگا، میری ترقی کردو، میرے واسطے بیسہولت مہیا کر دو، اسلئے اگر مجھے فرصت بھی ہوتی ہے تب بھی میں آپ حضرات میں سے کسی سے نہیں ملتا، راستہ کا ہے کر چلا جاتا ہوں، بھی آپ اس راستہ میں مل جائیں تو میں اس راستہ میں استہ میں تو میں اس راستہ میں استہ میں تو میں اس راستہ کوچھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرلونگا۔

(۷) قیام کانپور کے زمانہ میں ۸۴ھ میں حضرت مولا نا اسعد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، کی شدت علالت کے موقع پر مظاہر علوم میں کسی ناظم کے تقرر کی ضرورت پیش آئی۔ار باب مظاہر علوم نے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ سے اصرار کیا کہ مظاہر علوم کی نظامت کی ذمہ داری سنجالیں'

مگرمفتی صاحب قدس سرہ نے منظور نہیں فر مایا۔

حضرت شیخ نوراللدم قد ه اینے روز نامچه میں تحریفر ماتے ہیں:

''رمضان ۸ جے میں مولا نااسعداللہ صاحب کی شدید بیاری اور مایوس کن احوال پر ضرورت پیش آئی کہ کوئی ان کے بعد نظامت سنجالے۔مفتی محمود پر کئی سال سے اصرارسب کا ہی جور ہاتھالیکن تھم زکریانے نہیں دیاوہ ازخود نہیں آئے''۔

مظاہر علوم میں خلفشار ہوا'حضرت والاقدس سرہ کا تائثر اپنے بارے میں یہ تھا کہ بیا ختلاف وخلفشار میری بدا تمالیوں کی نحوست کی بنا پر ہے اس لیے مظاہر علوم سے بیرون ممالک کے طویل سفر پرتشریف لے گئے۔اس کمال وتواضع اور عبدیت کی مثال بمشکل ہی مل سکے گئے۔

حضرت والا كاملفوظ ال سلسله مين ملاحظه مو:

ارشاد فرمایا که میں نے مدرسہ مظاہر علوم سہار نبورکی شوری (منعقدہ اواکل ۵۰ میں کہا تھا کہ یہ خلفشار مظاہر علوم کا میری نحوست سے معلوم ہوتا ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں ۔اس پرمولا نامحمہ ہاشم صاحب بخاری (مدرس مناسب یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں ۔اس پرمولا نامحمہ ہاشم صاحب بخاری (مدرس دارالعلوم دیو بند وخلیفہ حضرت شخ رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ ایسا کہنا آپ کے لیے مناسب نہ تھا ، اس پرحضرت نے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں میرے لیے ایسا کہنا مناسب نہ تھا ، حالا نکہ میرے پاس اس کامآ خذ موجود ہے ۔وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کفار کے مقابلے پرایک لشکر بھیجا اس کے بارے میں آپ کواطلاع ملی کہ صبح سے دو پہرتک مقابلہ ہوتا رہا تب فتح ہوئی ،تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 'میرے گنا ہوں کی وجہ سے فتح میں ہوتا رہا تب فتح ہوئی ،تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 'میرے گنا ہوں کی وجہ سے فتح میں

اتنی دیریگی کہ مجے سے دو پہرتک مقابلہ کرنا پڑاور نہ کفر میں اتنی مجال کہاں ہے کہ ایمان کے مقابلے میں اتنی دیر تک ملم سکے 'چنا نچے سات آٹھ ماہ تک بیرون ملک میں رہے اور سفر سے والیسی پر بھی مظاہر علوم میں قیام فر مانے کے بجائے دارالعلوم میں قیام فر مایا۔ کیونکہ دارالعلوم میں خلفشار کے موقع پر بھی بیرون ملک کے اسفار میں سات ماہ گزار نے اور پھر والیسی پر حضرت شخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے حکم پر مظاہر علوم میں قیام فر مایا تھا اور ارکان شور کی دارالعلوم کی طرف سے بھی حضرت والا پردارالعلوم میں قیام فر مانے پر برابراصرار ہور ہاتھا۔ دارالعلوم کی طرف سے بھی حضرت والا پردارالعلوم میں قیام فر مانے پر برابراصرار ہور ہاتھا۔ (ص ۲۵۲ تا ۲۲۹)

(۳۲) مجلس فقہی کی رکنیت سےمعذرت:۔

جمعیت العلماء کے تحت مجلس شرعی قائم کی گئی جس میں ایک شعبہ مجلس فقہی کا رکھا گیااوراس کے ارکان میں معتمدار باب فتاوی اورار باب اہل بصیرت اہل علم کومنتخب کیا گیا۔ حضرت اقدس قدس سرہ ہے بھی اس کی رکئیت قبول فر مانے کی درخواست کی گئی۔ حضرت والانے رکنیت قبول فر مانے سے معذرت فرمائی۔

مجلس شرعی کی طرف ہے جو درخواست پیش کی گئی اور حضرت والا قدس سرہ ، نے جومعذرت نامة تحریر فر مایاوہ بھی ملا خطہ ہو:

'' مکتوب مجلس شرع'' بمجلس شرع کے قیام کے سلسلہ میں پہلے بھی آپ کواطلاع دی جا چکی ہے ، یقیناً جناب محترم بھی مجلس شری کی تاسیس وقیام کی اہمیت سے متفق ہو نگے۔ یہ عریضہ اس گذارش کے ساتھ پیش خدمت ہے کہ براہ کرم کل ہند''مجلس فقہی'' کی رکنیت قبول فرما کرمجلس شرع کے نظام کی توسیع میں رہنمائی فرما کیں۔امید ہے کہ اس عریضہ کو شرف قبولیت بخش کرعنایت فرما کمینگے۔

مجلس شرعی ، بہا درشاہ ظفر مارگ نی د ہلی ۔

جواب از فقیهالامت قدس سره: ـ

مجلس شرعی کی تاسیس و قیام کی اہمیت اظہر من انقمس ہے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ

نصرت فرمائے اور تیجے طریقہ پرکام کی پوری توفیق دے۔ بینا کارہ اپنے عوارض کی وجہ ہے اس قابل نہیں کدرکن بن سکے ویسے جوخدمت اپنے بس میں ہواس سے ہرگز دریغ نہیں ،ضعف بھر ،ضعف حفظ کی وجہ سے سرایاضعف بن کررہ گیا ہے۔امید ہے کہ معذرت قبول فرمائیں گے۔والعذر عند کرام الناس مقبول''

(۲۲۷) ہجرت نہ فر مانے کی وجہ:۔

آئکھوں کی معذوری اور دیگر امراض وعوارض پیش آنے پر بہت سے مخلص خدام کا تقاضا تھا کہ اب مستقل مدینہ پاک قیام فرما کمیں ،حضرت والا قدس سرہ ، سے بہت سے محبین و متعلقین اور اعز ہ جو مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں سب کی خواہش تھی کہ اب بقیہ زندگی حضرت والا مدینہ طیبہ میں قیام فرما کمیں ،کین حضرت والا قدس سرہ لا کھ تمناؤں کے باوجود اس کے لئے آمادہ نہ ہوئے ،اور ارشاوفر مایا کہ مدینہ پاک میں مستقل قیام کے لئے جن اوصاف عالیہ کی ضرورت ہے میں ان سے بالکل خوالی ہوں۔

ایک صاحب نے حضرت والا قدس سرہ کے پاس لکھا کہ حضرت تو کچھ دن کے بعد ہجرت کرنے چلے جائیں گے اس لئے میں ایک سال کی چھٹی لیکر آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔

آب نے جواب میں لکھا:

'' ہجرت کے لئے ایمان کی پختگی ،اعمال صالحہ پرموا ظبت اورا خلاق فاضلہ پراستقامت بڑا سر مایہ ہے اور بینا کار ہ ان سب چیز وں سے خالی ہے اس لئے آپ جہاں پر ہیں وہیں پررہ کردین کا کام کرتے رہیں۔

(۳۴)''میں حضرت مدنی قدس سرہ ،کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں'': جوحضرات اکابر مشائخ میں ہے کسی ہے بیعت ہوتے اوروہ انکی وفات پر حضرت قدس سرہ سے بیعت ہونا چاہتے حضرت والا قدس سرہ کمال تواضع وعبدیت کے بناء یران کوبھی بیعت نہ فر ماتے البتہ ان کی خدمت اورمشورہ دینے سے انکار نہ فر ماتے بلکہ ہر نوع کی خدمت کے لئے تیارر ہے مگر بیعت سے احتر از ہی فر ماتے تھے۔

ا یک صاحب جوشنخ الاسلام حصرت مدنی نوراللّه مرقدہ سے بیعت تھے انہوں نے حضرت مدنی نور الله مرقدہ کے وصال کے بعد حضرت والا قدس سرہ سے بیعت کی درخواست کی اور بیبھی عرض کیا کہ میں حضرت مد فی سے بیعت تھا اب حضرت والا سے بیعت ہونا حاہتا ہوں۔

حضرت والاقدى سرە نے ارشادفر مایا:

میں حضرت مدنی قدس سرہ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں کہ میں ان کے مرید کو بیعت کروں ،اس انداز ہے آبدیدہ ہوکر حضرت والانے فر مایا کہ حاضرین بھی آبدیدہ ہو گئے اور بعض براس درجها ثربهوا كه بمشكل اینے كو قابومیں كرسكے۔ (ص۲۵۲)

(۳۵)فناءتام: ـ

ایے آپ کودوسروں کے سامنے متواضع ظاہر کرنااورایے آپ کوحقیر ،فقیر کہنا لکھاتو آسان ہے مگر حقیقی تواضع کہ یہ چیز قال سے بڑھ گرورجہ حال میں آجائے بمشکل عاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ بیدرجہ فناء تام کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور فناء تام کا حاصل ہوجانا كوئي آسان چز

نہیں ،اس کے لیے بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے اور اس کے بعد بھی کسی خوش نصیب کوا گرمل جائے تو ما لک کا برڑا کرم اور برڑ افضل ہے۔

حضرت والا قدس سره حضرت مرزامظهر جان جاناں رحمته الله کامقوله قل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مرزاصاحب رحمتہ اللّٰہ فر مایا کرتے تھے۔ تمیں برس تین بزرگوں کی خدمت کی ، اس کے بعد تمیں برس ہے ریاضت ومجاہدات میں مشغول ہوں اب فناء تام حاصل ہوئی ہے،اینے آ پکومردہ سمجھتا ہوں ،لوگ آتے ہیں ، میں سمجھتا ہوں میری قبر پر آرہے ہیں فاتحہ یڑھنے کے لیے، پھر بھی سو چتا ہوں کہ شاید میں زندہ ہوں۔ حضرت والایہ مقولہ کثرت سے سنایا کرتے تتے اور انداز ایسا ہوتا تھا کہ گویا آپ اپنا حال ہی بیان فر مار ہے ہیں

خوشرآ آ باشدسر که دلبران گفته آید در حدیث دیگران (۲۵۵) (۳۱) پیتنهیس جماری بھی کوئی سفارش کرے گایا نہیں؟

حضرت والا کمال تواضع اور کمال عبدیت کی وجہ سے اپنے آپ کوتمام مخلوق میں حقیر و کمتر تصور فر مایا کرتے اور بعض دفعہ بی فکر سوار ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی ہماری سفارش کرے گایانہیں؟

## حضرت والا كاايك ارشادگرامي ملا مو:

فرمایالیک صاحب کشف جارہ ہے کھی ترکے پاس سے گزر ہوا،کشف ہوا کہ صاحب قبر کوعذاب ہورہا ہے کچھ دن بعدادھ گزر ہوا تو کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ عذاب ہٹ گیا، پوچھا تو قبروا لے کے جاپا کہ ایک بزرگ دفن ہوئے ہیں ان کواجازت دی گئی کہ دس آ دمیوں کو بخشوا لو،ان کے انتخاب میں میرا بھی نام آ گیا،اس لیے نجات ہو گئی۔اس کے بعد حضرت نوراللہ مرقد نے آہ کھر کرفر مایا ۔ پیتے نہیں ہماری بھی کوئی سفارش کرے گا یا نہیں۔ (۲۵۵)

پتہ بیں ہماری بی تونی سفاری کرنے کایا بیل۔(۲۵۵) (۳۷) اپنے لیے کھڑا ہونے سے انقباض۔

حضرت والا قدس سره ، اپ آپ کو کبھی اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی تعظیماً حضرت والا کے لیے کھڑا ہو بلکہ کھڑے ہونیوالوں سے انقباض ہوتا تھا گوا کثر کمال کمل کی بناء پراس ا نقباض کا اظہار بھی نہ ہونے دیتے تھے ۔ مگر مزاج شناس حضرات نا گواری اور انقباض کی کیفیت کو پہچان لیتے تھے ، ایک صاحب جب حضرت قدس سره ، کی مجلس میں حاضر تھے ۔ حضرت والا قدس سره ، کے تشریف لانے پروہ کھڑ ہے نہیں ہوئے بعد میں ان کو خیال ہوا کہ کہیں کھڑا نہ ہونے کی وجہ سے حضرت والا کونا گواری ہوئی ہوئی ہوئی ہو، اپنا یہ خیال خط میں لکھ کرمعافی جا بی۔

حضرت والاقدس سره، نے ان کوتح برفر مایا:

مجھے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ کون کھڑا ہوا،کون نہیں ہوا،البتہ جو کھڑا ہوتا ہے اس سے انقباض ضرور ہوتا ہے کہ بیشخص کتنا بھولا بھالا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہوتا ہے ،حالا نکہ میرے اوپرزمین سے آسان تک گنا ہوں کا بوجھ ہے۔(۲۵۱) ،حالانکہ میرے افیرے کے لیے میرانفس کج رفتار ہی بہت کافی ہے۔
(۳۸) ڈانٹنے کے لیے میرانفس کج رفتار ہی بہت کافی ہے۔

کسی کی طرف ہے کیسی ہی نا گواراورخلاف مزاج باتیں پیش آئیں، حضرت والا اپنی ذات کے لیے بھی غصنہ بیں فرماتے جو کچھ کے لیے بھی غصنہ بیں فرماتے جو بھی غصنہ بین فرماتے جو بھی عصنہ بین فرماتے جو بھی تھے اور فرماتے جو بھی بیش آتا ہے وہ قضاوقد رکے فیصلے کے مطابق ہی ہوتا ہے اس بت دل سے راضی رہے۔ بیش آتا ہے وہ قضاوقد رکے فیصلے کے مطابق ہی ہوتا تھا۔ شیخ مطابق ہی ہوتا تھا۔ شیخ

سعدیؓ فرماتے ہیں:

مرا پیردا ناروشن شہاب دوانداز فرموبرروئے آب کے آنکہ ہرخویش خود بین مباش ، دگر آنکہ برغیر بدبیں مباش۔ ایک صاحب کواپنی گتا خیوں اور کوتا ہیوں کی بنا پر خیال ہوا حضرت والا مجھ پر ناراض ہوں گےاس لیے معذرت کا خط لکھا۔

حضرت والاقدى سره، نے تحریر فرمایا:

میرے لیے ڈانٹنے کے واسطے میرانفس کج رفتار بہت کافی ہے جب غصہ آتا ہے۔اییا ہے جیسےاینے بھائی کی گردن توڑ دینا۔

ایک صاحب نے حضرت نبی کریم آلی ہے کی موجودگی میں ایک شخص کی تعریف کی ، آنخضرت علی ہے کہ اسلامی کی ساتھ ہے ہے کہ علی ایک شخص کی تعریف کی ، آنخضرت علی ہے کہ ایک اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی کہ اسلامی کی اسلامی کی گردن کو توڑدیا۔) تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔

اگر کسی جلسہ وغیرہ میں تشریف لے جانے کے موقع پر زندہ باد کے نعرے ۔ گ جاتے تو سخت ناراضگی ہوتی کی خل نہ فر ماسکتے ۔اس لیے بعض دفعہ شدت ناراضگی اور آئندہ اصلاح کی خاطر فوراً ای وقت واپس تشریف لے آتے ،اگر لوگ غلطی کا اعتراف کر کے آئندہ اس سے احتراز کا دعدہ کرتے اور واپس وہاں بیٹھنے پراصرار کرتے تو پھر قیام بھی فرما لیتے۔

غرضیکہ نام ونمود ،تعریف وشہرت سے سخت نفرت اور اس سے کوسوں دور بھا گتے ۔عزلت وگوششینی آپ کوطبعاً مرغوب تھی ،مگر آپ دنیا سے جتنا بھا گتے تھے دنیا اتنا بمی آپ کی طرف کیکتی تھی ،دوڑتی تھی ،آپ نے جتنا چھینا اور کمنام ہونا چاہا قدرت نے اتنا بمی آ فتاب ومہتاب بنا کر حیکایا۔

(MAZ)

# (۴۱) وه نبین آتے تو تو ہی چل مفتی!

حضرت نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گنگوہ پہنچا، مدرسہ اشرف العلوم گنگوہ کے ناظم صاحب کس طویل سفر سے واپس ہوئے تھے، کہلا جیجا کہ میر ہے گھٹنوں میں درد ہے اس لیے حاضری سے معذور ہوں ملاقات کو جی چاہتا ہے اس پرانگی خدمت میں حاضر ہوااور ملاقات پر شعر کہا وہ نہیں آتے تو تو ہی چل مفتی! اس میں گیا تیری شان جاتی ہے۔ ناظم صاحب نے کہا کہ میرامطلب بیتھا کہ علیم محمود صاحب کے یہاں تو آپ تشریف لائیں گے۔

ہی، میں وہی ہیں حاضر ہو جاؤں گا کہ وہ قریب ہے۔(اس سے حضرت اقدس کی کمالِ تواضع وعبدیت فنائیت جیسے اوصاف ظاہر ہیں) (۳۸۸) ۲۲ '''اس کا مجھے علم نہیں''۔

آ پکے تلمیذرشید حضرت مولانا قاری سیدصدیق احمد باندوی رحمہ اللّہ فرماتے ہیں:

اللّہ مَن کا ہرفن میں عبور اور
فقیہ خضرت استاذی مفتی محمود صاحب دامت بر کا تھم جن کا ہرفن میں عبور اور
حاضر جوالی ہرایک کومسلم ہے،اکثر ان کن کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اسکا مجھے کم ہیں۔
حاضر جوالی ہرایک کومسلم ہے،اکثر ان کن کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اسکا مجھے کم ہیں۔
(آ داب المعلمین ہم)

۳۳ ''اب مجھ سے اس طرح نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ طلبہ زیادہ فاضل ہونے گگئ'۔

عرض کیا گیا کہ حضرت مولا ناصدیق صاحب مدظلہ، با ندوی نے جناب ہے کیا کتابیں پڑھیں؟ ارشاد فر مایا نور لانوا میں مفتی بحیی صاحب مدظلہ، کے ساتھی تھے، مفتی بحی صاحب کا پی میں سبق کے دوران کچھ لکھتے تھے معلوم ہوا کہ تقریر وغیر ہٰہیں لکھتے ا بلکہ صرف ساحب کا پی میں سبق کے دوران کچھ لکھتے تھے معلوم ہوا کہ تقریر وغیر ہٰہیں لکھتے ابلکہ صرف یہ لکھتے ہیں کہ کن کتابوں کا حوالہ بالا دیا اس وقت کتاب دیکھتے اور حوالہ دینے کا بہت شوق تھا باتی ایکونکہ طلباء زیادہ فاصل ہونے گئے۔

اللہ اکبر کیا تواضع ہے کہ کمی طلبہ کی کہ شوق ومحنت نہ ہونے کی وجہ ہے اچھی طرح
کتاب کے مضامین کما حقہ ہمجھنے کی استعداد ہی نہیں ہوتی مگر اس کی نسبت بھی اپنی طرف
فر مائی کہ مجھ سے پڑھایا نہیں جاتا۔ہم لوگ اپنا قصور ، اپنی کمی سب طلبہ کے سرتھو پننے کی
کوشش کرتے ہیں۔

بهبين تفاوت رواز كجااست تا بكجابه

(ملفوظات فقيه الامت، جلد التحصيه وم١٠٥)

(۲۴) "اسمٹی کے ڈھیرکواٹھا کر جہاں جا ہےرکھدوں۔

ارشاد فرمایا کہ مولانا میں اللہ خان صاحب مجاز حضرت تھانوگ سے میرے تعلقات طالب علمی کے زمانہ سے ہیں وہ عمر میں مجھ سے کچھ چھوٹے ہیں مگر علم عمل میں بہت بڑے ہیں، اسوقت آپس میں ہنی مذاق بھی ہوتی تھی، لیکن جب سے مجھ کو بیہ معلوم ہوا کہ ان کو حضرت تھانوگ کی طرف سے خلافت مل گئی، میں نے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کا معاملہ بند کر دیا اور کہدیا کہ اب میں آپ سے ہنسی مذاق کا معاملہ بند کر دیا اور کہدیا کہ اب میں آپ سے ہنسی مذاق کا معاملہ نہ کروں گا بلکہ جس طرح عقیدت مند خادم حاضر ہوتا ہے احترام کے ساتھ حاضر ہوا کرونگا، انہوں نے فرمایا کہ ہیں آپکوائی طرح رہنا ہوگا، میں نے عرض کیا کہ اب تو وہ ہواگئ، چنا نچہ اس کے بعد سے عقیدت مندانہ ادب واحترام کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں وہ بھی شفقت و محبت کے ساتھ ملتے ہیں اپنے برابر میں واحترام کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں وہ بھی شفقت و محبت کے ساتھ ملتے ہیں اپنے برابر میں

بٹھاتے ہیں۔ میں کہد، یتا ہوں کہ اس مٹی کے ڈھیر کواٹھا کر جہاں جا ہے رکھ دو۔ (ایضاً ص۱۰۲)

(۴۵) ''میری بکواس کیاسناتے ہو؟''

رمضان شریف ۷۰۴ اہ مسجد چھتہ دارالعلوم دیوبند میں گزارا، بعد تراوی ووتر وغیرہ مفتی ابوالقاسم صاحب بناری نے حضرت کے وہ مواعظ سنانے چاہے جوسال گذشتہ رمضان ۲۰۹ اھ میں مدرسة علیم الدین ڈابھیل ( گجرات ) میں بحالت اعتکاف بعد تراوی ہوئے تھے تو ارشاد فر مایا ''ارے! کسی ہزرگ کی گھی ہوئی کتاب پڑھو۔ میری بکواس کیا سناتے ہو'۔اس کے بعد خود مکا تیب رشید بیاٹھا کردی اور اس میں سے مولا ناصدیق احمد صاحب انبیٹھوی خلیفہ کے بعد خود مکا تیب رشید بیاٹھا کردی اور اس میں سے مولا ناصدیق احمد صاحب انبیٹھوی خلیفہ کے لئے فر مایا جن میں حضرت گنگوہی کے خطوط پڑھنے کے لئے فر مایا جن میں حضرت گنگوہی کی تو اضع وا عماری کے مضامین تھے حسب ارشادوہ سنائے گئے۔

(۴۶) ''محبّ کومحبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔''

عرض کیا گیا کہ حضرت مولا نامحمد احمد صاحب پرتا بگڑی (صاحب عرفان محبت)
آپ کا ذکر بہت محبت سے فرماتے ہیں،ارشاد فرمایا محبت کو محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔
ان کو اللہ سے محبت ہے اس لئے اللہ کی سب مخلوق سے محبت ہے۔ (اہل اللہ واہل حق کا کسی سے محبت فرمانا دلیل کمال سمجھا جاتا ہے۔ مگر حضرت والا پر کس درجہ تو اضع وعبدیت کا غلبہ ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح تمام مخلوق میں شام فرمایا جس سے حضرت والا کی قلبی کیفیت کی ترجمانی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو عام مخلوق کے اندرشامل سمجھتے ہیں۔اپنے واسطے کوئی امتیازیا ترجمانی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو عام مخلوق کے اندرشامل سمجھتے ہیں۔اپنے واسطے کوئی امتیازیا اپنی طرف کسی کمال کی نسبت گوار نہیں ) (صبح ۱۱۱)

(۲۷) ''دیتے ہیں بادہ ظرفِ قدح خوارد مکھ کر''۔

ارشادفر مایا که حضرت مولا ناوصی الله صاحب سے میری تین مرتبه ملا قات ہو گی۔ ایکہ، مرتبہ اس وقت جب کہ وہ لکھنٹو بغرضِ علاج تشریف لائے ہوئے تھے میں حاضر ہوا تو قریب کر کے میرے ہاتھ چوم لئے اور بعد میں سورو پیہ عطیہ بھجوایا، میں نے قاصد سے کہا کہ میرےقلب میں مال کی محبت محسوں فر مائی مجھے مال عطافر مایا۔ یہ دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوارد کھے کر۔

جن کے قلوب میں دین کی طلب ہوتی ہے ان کو دین عطا ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ جب کہ صحت یاب ہو کر لکھنٹو ہے بمبئی تشریف لے جار ہے تھے میں اسٹیشن پر حاضر ہوااس وقت بھی سورو پیدعطید دیا۔ تیسری مرتبہ جبکہ میں سفر حجاز سے واپس آ رہا تھا۔ جمبئی میں ملاقات ہوئی مگراس مرتبہ پہچانا نہیں۔ بعد میں عطیہ بھجوایا۔ میں نے لکھا کہ:''ادب تو مجھے ہا دب کو آ تانہیں لیکن اتنا ہے کہ جب بلااستحقاق یہاں اتنی شفقت ہے تو امید ہے کہ وہاں (آخرت میں) بھی شفقت فرما تعلیم کی در اس میں کھی شفقت فرما تعلیم کے در صبہ چہارم ص ۱۰۱)

(۴۸) ''پوری دنیامیں خود ہے نکمآاور نا کارہ کسی کوہیں یایا''

ارشادفرمایا که لندن ایک تبلیغی اجتماع ہوا۔ جس میں ایک صاحب نے تقریر کی جو غیر عالم تھے، بہت طویل دو گھنٹہ تقریر کی اور دوسو کے قریب حدیثیں بیان کیس، عربی عبارت کے بغیر، اور میں سب حدیثوں پرغور کرتار ہا۔ سب صحیح تھیں۔

پھرارشادفرمایا کہ' ساری دنیا میں چل پھر کر دیکھ لیا، بس خود کے مکما اور ناکارہ کسی کونہیں پایا، بس کھایا، پیا اور سو گئے، یا کلون و ہتقعون کما تاکل الانعام''۔ (یہ فرماکر حضرت کی آئکھوں ہے آنسو بہنے گئے) (جلد۲، حصہ ۸، ص۲۷) حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی پوری زندگی ہی ان اوصاف ہے متصف تھی۔ ان سطور کوہی اس کا نمونہ سمجھنا چاہیے۔ باطنی محاس و کمالات حق تعالیٰ شانہ نے یوں تو سب ہی حضرت رحمہ اللہ کی ذات میں علی وجہ الکمال و دیعت فرما دیئے تھے، مگر شاید تو اضع وعبدیت کا وصف سب سے بڑھ کرتھا، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے آپ کاملین کی بلندی معراج تک بہنچا دیا۔ (حیات محمود، جلدا ہیں کا

# عارف بالله حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمه الله کے واقعات:۔

اگریہ کہاجائے تو ہے جانہ ہوگا کہ معروف حدیث من تواضع لله رفعه الله حضرت کو دکھ کراس کی تصدیق ہوتی کہ ایک طرف تو ہمارے حضرت مجسم تواضع تھے،کوٹ کوٹ کر حضرت کے اندر تواضع وائکساری بھری تھی کہیں نام کو بھی اپنی کسی حیثیت کا یا اپنی کسی شخصیت کا کسی طرح کا احساس نہ تھا اور دوسری طرف حضرت کی ایک عام عزت اور حضرت ہے ہے انتہا ،عقیدت و محبت یائی جاتی ہے۔

اور بڑوں نے تو لکھا ہے کہ تواضع کی حقیقت بنہیں کہ کسی کام کو یہ سوچ کراختیار کیا جائے کہ یہ ہمارے منصب سے تو فروتر ہے لیکن لاؤ کرلیں۔ بلکہ اس کی حقیقت یہ احساس و تائز ہے کہ ہم اس لائق بھی نہیں ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کاار شاد ہے '' تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں اپنے کو لاشئے سمجھے اور بیچ سمجھ کر تواضع کرے اپنے کو مانے کا قصد کرے'۔ کرے ابل نہ سمجھے اور پیچ کی اپنے کو منانے کا قصد کرے'۔ (بصائر حکیم الامت)

باوجودیہ کہ حضرت اپنا احوال واحساسات کو چھپایا گرتے تھے کیکن حضرت کے جو حالات ہمارے علم میں ہیں واقعہ یہ ہے کہ حضرت کے یہاں تواضع اسی معنیٰ میں تھی:'' میں کچھ بھی نہیں اور میں اس لائق بھی نہیں''۔ بقول مولا نامحمد احمد علیہ الرحمتہ یہ دل کی ہے آ واز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔

اہل اللہ کے یہاں یہ بہت اونچا مقام ہے۔حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے:''اگر کسی کوساری عمر کی محنت وکوشش کے بعد بیمعلوم ہو جائے کہ مجھ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو اس کوسب کچھ حاصل ہوگیا''۔

(انفاس میسٹی)
اس کو اہل اللہ کے یہاں'' فنائیت'' اورخو دکو فنا کردینے سے تعبیر کرتے ہیں اور سنئے! مفتی محمد

شفع صاحب نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ، کے متعلقین اور ان کے مریدین کو اللہ تعالی نے خصوصیت سے بیہ چیز عطافر مائی ہے یعنی فناء۔ اس لئے ان کے اندر حب جاہ نہیں ہوتا اور جسمیں بیہ چیز (حب جاہ سے دوری ) نہیں تو سمجھ لو کہ اس کا اس سلسلے سے تعلق یا تو صحیح نہیں ہے یاوہ تعلق بہت کمزور ہے اور جو اس سلسلے سے حجے طور پر وابستہ ہاس کی سب سے پہلی علامت بیہ کہ اس میں تکبر نہیں ہوگا، تعلی نہیں ہوگا، دوری نہیں ہوگا اور اپنے کو او نچا سمجھنے کا کوئی شائر نہیں ہوگا۔ موگا تعلی نہیں ہوگا۔ (مجالس مفتی اعظم ص ۵۲۳)

کہاں کہاں! سس صورت میں اور کس سے چھوٹے و بڑے کے ساتھ حضرت کی تواضع کے واقعات پیش نہیں آئے ، وہ تو کمال تواضع میں انتہائی چھوٹوں کا ایسا اکرام کرتے اور بڑھاتے کہ اگر حق تعالی کی طرف سے یاوری نہ ہوتو وہ غلط نہی کا شکار ہو جا کیں اور بقولِ بعض کہ'' جہنم کا سفرا گرست روی ہے کررہے ہیں تولیک کر پہنچ جا کیں''۔ حضرت کی تواضع کے بڑے قصے اور بڑی کمبی داستان ہے مگر سوانح کا حاصل تو یہی واقعات ہیں جو ہمارے لئے سامان عبرت ہیں اس کئے ان کے ذکر میں مجل کیوں کیا

حضرت کامعاملہ بیتھا کہ کہیں لے جاؤ ،کسی سواری سے لے جاؤ ،کہیں بٹھا دواور کہیں بھی بیٹھ جاتے اور استنجاء جاتے ۔ہم لوگوں نے خود حضرت کے ساتھ ٹرین کے درواز ہے اور استنجاء خانے کے پاس بیٹھ کرسفر کیا ہے ،بسا اوقات حضرت بنفس نفیس بے تکلف ہم لوگوں کے کمرے تک آ جاتے اور کہیں بھی بیٹھ جاتے ۔

(تذكرة الصّديق ببلد (١)ص ٦٩ ٢ تا ٢٥٠)

(۱)'' دروازے پر بیٹھ کر جائے لی'':۔

ایک مرتبہ کافی سردی تھی، ہم لوگ ایک کمرے میں بیٹھے جائے پی رہے تھے، مسج کاونت تھا، اتنے میں حضرت تشریف لے آئے خوب اوڑ ھے اور پچھ کا نیتے ،ہم لوگوں نے فوراْ چائے پیش کی اور عرض کیا کہ پی لیس ، بہت انبساط سے قبول فر مائی اور کمرے کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے ہم سب کہتے اور عرض کرتے رہ گئے مگر چند منٹ میں پی کرچل دروازے ہی پر بیٹھ گئے ہم سب کہتے اور عرض کرتے رہ گئے مگر چند منٹ میں پی کرچل دروازے ہی پر بیٹھ گئے ہم سب کہتے اور عرض کرتے رہ گئے مگر چند منٹ میں پی کرچل دروازے ہی ہے۔ (ص اے ۲۷)

(٢) "د يني مدارس وغيره ميں بيان سے ادب اور تواضع مانع ہوتی تھی":

ہمارے حضرت کا جوا کی ہے معمول رہا کہ ملک کے تین مرکزی ادارے دارالعلوم دیو بند، مظاہر علوم سہار نپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ان متنوں میں انتہائی اصرار اور باربار کی گذارش کے باوجود بیان پر بھی آ مادہ نہ ہوئے (ایک مرتبہ ندہ و میں ضرور تیار ہو گئة تو بڑے اہتمام سے بیان ہوا) نیز ای طرح وقت کے معروف ومسلم اکابراگر کسی اجلاس میں اسٹیج پر موجود ہوں یا بہت قریب تو حضرت کسی طرح بیان کو تیار نہ ہوتے ،اس میں ایک تو یہ بات تھی کہ حضرت کو ان اداروں کے مقام اور ان حضرات کی عظمت کا لحاظ تھا اور حضرت فرمایا کرتے تھے:

''آ دمی ہر جگہ کہنے کے لیے ہی نہیں جا تا اور نہ ہر جگہ کہنے کی ہوتی ہے ،بعض جگہوں پر آ دمی کچھ حاصل کرنے بھی جا تا ہے''۔

ایک مرتبه مغربی یو پی سهار نپوروغیره کے سفر کاایک نظام بن رہاتھا تو ذ مہ داروں سے فرمایا:

''بھائی! خیال رہے وہ علاقہ ہمارے بڑوں کا ہے ، مجھےاس قتم کی بات پسندنہیں ہےاس لئے زیادہ اہتمام نہ ہو''۔

مدرسہ شاہی مراد آباد کے ساتھ بھی دارالعلوم ومظاہر علوم جیسا معاملہ تھا فرماتے تھے:''جس ادارے میں درس لیا ،اس میں درس دوں یا بیان کروں ، بیسوءادب ہے''۔

اس کے ساتھ اور اس پہلو ہے بڑھ کر حضرت کی تواضع مانع ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کوان مواقع کے لئے کسی طرح بھی اہل نہیں سمجھتے تھے،اور کہاں کہاں حضرت کے پیش نظریہ بات رہتی تھی کیا کہا جائے''۔ (۳) '' وہ حضرات بڑے تھے ہر کام میں بڑوں کی رئیں نہ کرنی چاہیے'':۔

ہار ہابات آئی کہ حضرت کے بہاں جو مہمانوں کی اور تعویذ والوں کی

آمدورفت کی کثرت ہے ،کوئی وقت نہیں ،جس کی وجہ ہے آپ کو بڑی زحمت ہوتی ہا واقعہ یہ ہے کہ زحمت ہوتی تھی اور حضرت اس کا اظہار بھی فر مایا کرتے تھے ۔ تو عرض کیا گیا

کہ ایک نظام بنالیا جائے جیسے دوسرے اکابر کے یہاں ہوتا تھا اور ہور ہا ہے تو فر ماتے:''وہ

حضرات بڑے تھے ، ہر کام میں بڑوں کی رئیں نہ کرنی چاہیئے''۔ (ص۲۵۲)

حضرات بڑے تھے ، ہر کام میں بڑوں کی رئیں سب و ہیں سے ملا ہے''۔

(۲) ۔۔۔۔۔''ہم تو اُدھر کے کتے ہیں سب و ہیں سے ملا ہے''۔

ایک مرتبہ مغربی یو پی کے اطراف کے بعض حضرات نے بیعت کی درخواست کی

تو فرمایا:

''آپلوگ تو اس علاقے کے ہیں۔وہیں سے تعلق قائم سیجئے ، یہاں ہم سب توادھر ہی سے سب حاصل کرتے ہیں اور ہم تو اُدھر کے کتے ہیں سب وہیں سے ملاہے''۔ (ص۷۲ہ)

(۵) ''لوگ مجھ کو پہتنہیں کیوں بزرگوں میں شار کرنے لگے''؟:

حضرت کے اسفار اندرون ملک تو خوب ہوتے رہے، ظاہر ہے کہ باہر بھی نہ صرف واقفین بلکہ حضرت کے مستفیدین ومستر شدین بھی تھے۔ ایک عرصہ ہے اکابر کی بیرون ملک افریقہ وغیرہ آ مدورفت ہے ، متعلقین نے حضرت سے بھی درخواست کی اور اصرار بھی کیا ۔ حضرت عذرو معذرت میں اپنے مشاغل وحالات کے ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے:

''ارے! میں کہاں اس لائق ہوں اور بیا چھانہیں ہے،لوگ کہیں گےاب بیھی اڑنے لگا ہےاور بزرگ بین کے اب بیھی اڑنے لگا ہےاور بزرگ بن رہا ہے۔ بہت اصرار ہونے پر بسااوقات بیھی فر مایا کہ حضرت مفتی (محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ) صاحب کا سفر ہوتو ان کے ساتھ اور ان کے ہوئے سفر کراؤ کہ حضرت رہیں گے تو میں تابع ہوں گا''۔

اگر چہ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمتہ کے قیام افریقہ کے زمانے میں ایک ہی سفر ہوا جورمضان آلام اچے کا تھا اور بقیہ اسفار حضرت نے تنہا فر مائے کیکن جب گئے تو بہت مجبور ہو کر اور حضرت مفتی صاحب وغیرہ کی طرف سے اجازت ملنے اور کہے جانے پر تشریف لے گئے۔
تشریف لے گئے۔

افریقہ کے پہلے سفر کے بعد ایک صاحب کی طرف سے عمرہ کی پیشکش پر فرمایا:''لوگ مجھکو پیتنہیں کیوں بزرگوں میں شارکرنے لگے''؟۔

اور بیہ بھی فرمایا:''مجھ کوان چیزوں ہے انجھن ہوتی ہے ،افریقہ گیا مگر آج تک قلق ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا بننے لگا۔ آج رات بھرنہیں سوس کا کہ کیا کروں''۔

ہوائی جہاڑ ہیں اورٹرین میں اے تی کلاس وغیرہ سے سفر میں زیرِ ہاری کے ساتھ اس قسم کا احساس بھی شامل رہتیا تھا ،اس لئے انکار فر مایا کرتے تھے اور بہت مجبوری میں ، بادل نخواستہ قبول فرماتے ۔

کوئی موقع آ جا تا تو حضرت کونہ تو آپ کو آخری درجہ تک جھکا دیے میں عارتھااور نہ آخری درجہ کی کسی خدمت سے انکارتھاخوا ہ کسی کی ہو،ضروری نہتھا کہ اکابرو اساتذہ کی خدمت ہو،حضرت کے لئے ہرخادم دین اس کامستحق تھا بلکہ ہرچھوٹا و بڑااور خاص وعام۔

(۲)''میں اپنی ٹو پی آپ لوگوں کے سامنے یا آپ لوگوں کے پیروں پررکھتا ہوں اس مسئلہ کوختم سیجئے!'':۔

باہمی مزاعات واختلافات جن کوحل کرنے کے لیے حضرت بکٹرت بلائے جاتے تھے اور حضرت کو خود اس کی فکر رہتی تھی ،ان میں بار ہا یہ ہوا کہ حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا: ''میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر بیہ کہتااور بیہ چاہتا ہوں'۔ یہی نہیں ، نہ جانے کتنی مرتبہ یہ بھی ہوا کہ حضرت نے فرمایا اور کیا کہ: ''میں اپنی ٹوپی آپ لوگوں کے سامنے یا آپ لوگوں کے بیروں پر رکھتا ہوں اس مسئلہ کوختم سیجئے''۔اور ظاہر ہے کہ حضرت

جب اس حد تك آجاتے تو پھرمسئلہ كہاں باقى رەسكتا تھا۔

. اور بسا اوقات تو حضرت بعض طلبه کی حرکتوں سے عاجز آ کربھی اس قتم کے جملے ارشاد فرماتے تھے کہ'' ہاتھ جوڑ تا ہوں،'' پیروں پر پڑنے کو تیار ہوں اب یہاں سے چلے جاؤ''۔ (ص۳۷م)

(۷) اپنی ٹو پی سر ہے اتار کر طالبعلم کے پاؤں پر رکھدی:۔

بلکہ بہاں تک ہوا کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے ایک غیر مسلم کے تیز کیڑ لیئے ،اس نے آکر نارافسگی کا اظہار کیا،حضرت نے غیر مسلم کی رعایت میں بلاکر سامنے ہی سخت سزادی بعد میں اس طالب علم سے کہا کہ معاف کر دوتو اس نے کہا کہ ہرگز معاف نہ کروں گااوراڑا (بطنگ) رہا، بالآخر حضرت نے ٹو پی سرسے اتار کراس کے پیروں پر رکھدی اور آبدیدہ ہوکر فرمایا: 'اس کی لاح رکھ لومعاف کردو' تو اس نے کہا معاف کیا تب حضرت کو سکون ہوا۔ (ص۳۷۳)

(٨)''ا كابر،اہل علم اور خدّ ام دين كى خدمت:''

حضرت نے اپنے بڑوں کی جوخدمت طالب علمی میں کی وہ تو کی ہمین اس کے بعد بھی جن کو بڑا سمجھا اور کہا اور جو بڑے تھے سب کی بے تکلف خدمت کرتے رہے۔ بیام بات تھی کہ حضرت اکابر میں کسی کے پاس ملنے پہو نچے اور ذرا ہی دیر کے بعد حضرت ہاتھ پیر دبانے میں مصروف ہوجاتے۔ان حضرات کی معذرت کے اوجود حضرت بااصراراس کام کوکرتے۔

اگر کوئی پیروں کے لئے راضی نہ ہوتو سرکی مالش وتیل کے لئے تیار رہتے ، بہت کم ایسا ہوتا کہ ایسے حضرات حضرت کو بازر کھ سکیس بلکہ مجبوراً ان کو گوارا کرنا پڑتا خواہ تھوڑی دیر کو سہی اور ظاہر ہے کہ وہ یہی کہتے کہ:''ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کی برکت ہمارے بدن کو حاصل ہوجائے''۔

حضرت کا بیمعاملہ صرف ان حضرات کے ساتھ ہی نہ تھا جوحضرت کے یا قاعدہ

استادوا کابر تھے بلکہ دوسرے حضرات جن سے کسی استفادہ کا تعلق نہ تھالیکن بڑے اہل علم میں تھے اور دین کے خادم تھے حتیٰ کہ جو معاصر طلباء میں رہے تھے مگر حضرت سے عمر میں بڑے اور آگے تھے اور حضرت نے ان سے کچھ استفادہ کیا تھا ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ ہم سب نے بارباریہ مناظر دیکھے ہیں۔

بلکہ علاقے کے غیر عالم پیروں (بوڑھوں) کی جسمانی خدمت ہے بھی حضرت کو دریغ نہ ہوتا تھا، دیکھنے والوں نے ان کا پیرد باتے بھی دیکھا ہے۔ (۹)'' طلبہ کی خدمت کے عجیب واقعات''۔۔

اور بڑے تو بڑے ہی تھے طلبہ کی ہرفتم کی خدمت کرتے ۔سفر میں ایک بیار طالب علم ساتھ تھا اس کو قے ہوگئی ، کپڑے خراب ہو گئے اور بھی کئی لوگ موجود ہیں ،کئی چھوٹے ہیں وہ کہدر ہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہم بچے کے کپڑے صاف کردیں مگر با اصراران کومنع کردیا اور خود کیا ہے۔

مدرسہ کے ایک طالب علم جس کے بدن کو بے انتہا زخم نے ایسا کر دیا تھا کہ اس کے کمرے کی طرف ہے لوگ نہیں گذرتے تھے گر دھٹرت اس کا بدن وبستر سب صاف کرتے اوربعض نابینا طلبہ کے بدن وکپڑوں ہے میل نکا لتے اوران کونہلاتے دھلاتے۔ یہی نہیں اور سنئے!

ایک زمانے تک مدرسہ کے لئے لکڑیاں جنگل سے آتی تھی اور دور تک جنگل میں جانا پڑتا ، ببول و کھجور کے کانٹوں سے گذرنا ہوتا، ببا اوقات بچاتے بچاتے وہ کانٹے بری طرح پیروں میں کھجور رکا کانٹا جولمبااور پیروں میں کھجور رکا کانٹا جولمبااور مضبوط ہوتا ہے چبھا اور ٹوٹ گیا، ساتھ میں جوطلبہ تھے وہ کوشش کرتے رہے مگر نہ نکال سکے، ہاتھ سے پکڑ کر نکالنا چاہتے تھے مگر چونکہ بہت معمولی ساحصہ باہر تھااس کئے وہ پکڑ میں نہیں آر ہاتھا، حضرت ساتھ تھے اور لکڑیاں جمع کرنے میں مشغول تھے، علم ہواتو فر مایالاؤ میں نکالدوں، میں تم لوگوں سے اچھا کانٹا نکال لیتا ہوں، سہولت کے لئے اس طالبعلم کولٹا میں نکالدوں، میں تم لوگوں سے اچھا کانٹا نکال لیتا ہوں، سہولت کے لئے اس طالبعلم کولٹا

دیا گیا تھا تا کہ پیراو پر کر کے کا ٹنا نکالنے میں آسانی ہو، حضرت نے اس کا پیر پکڑا اور اپنے منہ کی طرف لے چلے کہ دانتوں سے پکڑ کر نکال لیس، ایک مناسب تدبیر یہی تھی،اس کا احساس کر کے کئی طلبہ بول اٹھے کہ حضرت آپ بیرنہ کریں،ہم کرتے ہیں مگران کے کہتے مضرت نے پیر میں منہ ودانت لگا کرفوراً کا نٹا تھینچ لیا۔اور طلبہ سے فرمایا:

" بیدق مجھ کو ہی تھا کیونکہ یہاں میں ہی تمہارے لئے ماں باپ ہوں"۔

ایک طالب علم ایک مربته کافی بیارتھا، حضرت اس کولیکر باندہ گئے اور رکنا پڑا تو حضرت ہی تنہا خادم تھے۔ رات کو حضرت نے بید کیا کہ اس کو تو چار پائی پرلٹا دیا اور خود نیجے اپنے ہاتھ میں ایک ری باندھ کراس کے پاس رکھ دی کہ ضرورت پر بھیج دینا۔

(۳۷۵۵)

(١٠) "شايد كسى آنے والے كى دعا كام كرجائے"۔

ایک مرتبه ایک سلسله ، گفتگو میں فرمایا: "میں کسی مسلمان کوحقیر نہیں سمجھتا اور کیوں سمجھوں کہ میں خود گنہگار ہوں' ۔ جیسے کہ حضرت نے آنے جانے والوں کی فکر وخدمت کی نسبت سے جوایک مرتبہ بیفر مایا: "شاید کسی آنے والے کی دعا کام کر جائے' اور رودیئے ۔ اور بیہ جو فرمایا: "لوگ مجھ کو بلاتے اور اصرار کرتے ہیں ہوسکتا ہے کہ میں ان کی جگہ ہوتا'' ۔ بیبھی حضرت کی تواضع ہی ہے۔ (ص ۲۷۲)

حضرت بھی بھی طلبہ سے فر ماتے تھے:''تم ٹھیک سے رہوتو میں تمہاراسب کچھ کرنے کو تیار ہوں، یا خانہ اٹھانے اور دھونے کو تیار ہوں''۔

حضرت کا بیارشاد کوئی مجازی جملہ نہ تھا بلکہ حقیقت پرمبنی تھا اور حضرت نے عملاً بار ہااس کا ثبوت دیا۔اور حضرت کے اس مزاج نے بہت سے طلبہ ہی نہیں بلکہ مدرسہ کے دوسر سے کارکنوں کوبھی حسب موقع ایسے کا موں کی تو فیق دی۔

مدرسہ میں ایک زمانے میں چند بیت الخلاء پرانے انداز کے پختہ بنا دیئے گئے تھے،عام

نظام تو جنگل کا تھا مگر آنے جانے والے پھر بعض طلبہ اور بعض اوقات کے پیش نظریہ بیت الخلاء بنائے گئے ۔

گاؤں میں ایبا کوئی نظم نہ تھا جس کے واسطے سے اس کی با قاعدہ صفائی ہوتی ،حسب موقع اس کی صفائی کا کام حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتے اوراس کے لئے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ۔تواضع اوراس کا اخفاء دونوں ہی پیش نظر تھے۔ مولا ناز کریاصا حب کاذکر کردہ واقعہ خوب لکھا اور پڑھا وسنا گیا ہے آ ہجمی پڑھیں کہ:

''ایک مرتبہ درمیان رات میں مولانا کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی ہمولا نااٹھ کر بیت الخلاء کی خمارت کی طرف گئے تو دور ہے محسوس ہوا کہ کوئی بیت الخلاء کی صفائی کررہا ہے۔ آگے بڑھے اور دلچیں سے غور کیا کہ آخرکون اس وقت بیکا م کررہا ہے تو دیکھا کہ حضرت رحمہ اللہ گئی اور بنیائن زیب تن فر مائے صفائی میں مصروف ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بید دیکھ کر نہ تو جھے آگے بڑھنے کی ہمت ہوئی اور نہ ہی حاجت کا تقاضا رہا، چپ چاپ واپس ہوکر دیکھتے رہے۔ چنا پچ چھٹرت نے پورے بیت الخلاء کوصاف کیا، صفائی کا سامان ایک طرف رکھ کر کنویں کے پاس گئے ، نہا کر کپڑے بدلے اور تہجد میں مصروف ہوگئے''۔

یہ ایک واقعہ اور ایک دن کا قصہ نہ تھا ، یہ بیت الخلاء جب تک برقر اراور مستعمل رہے تو تب تک صبح سور ہے جب بیصاف ملے تو حضرت کی تواضع کا کرشمہ تھا۔

اورنش بیت الخلاء بن جانے کے بعد بھی پیسلسلہ اس وقت تک چلا جب تک کہ مدرسہ میں صفائی کے لئے با قاعدہ آ دمی نہ رکھ لیا گیا۔ دھیرے دھیرے مدرسہ میں فاش کی تعداد بہت ہوگئی پانی کی سہولت ہوگئی اور خاص انداز کے ٹینک بن گئے تو اب بیت الخلاء کی صفائی کا مسئلہ اہم نہ رہ گیا ،تھوڑی بہت ضرورت ٹنکی کے بہتے ہوئے پانی اور اس سلسلے کے ملاز مین سے پوری ہوجاتی ہے۔

ورنہ ابتداءً تو صرف مہمان خانہ ومہمانوں کے لئے دولش بیت الخلاء بنے تتصاوران کا ٹینک

سوخے والاتھا، پانی کانظم بھی زیادہ نہ تھا، تو بیت الخلاء کی صفائی کی خصوصی ضرورت ہوتی تھی اور بالخصوص کسی اہم مہمان کی آمد کے موقع ہے اور وقٹا فو قٹا ٹینک کی صفائی برابر ہوتی تھی اور مزید جب ایسے بیت الخلاء ہے تو انکی دھلائی وصفائی ہوتی رہتی تھی۔ اس سارے کام میں حضرت کی صرف دلچیسی نہیں بلکہ شرکت ہوتی تھی ، بالخصوص سوختے کے ٹینک کی صفائی حضرت خود عملاً لگ کر کراتے اور بسااوقات ٹینک میں خود انرتے اور دوسروں کو انرنے نہ حضرت خود عملاً لگ کر کراتے اور بسااوقات ٹینک میں خود انرتے اور دوسروں کو انرنے نہ دیتے۔ (ص ۲۵ م ۲۵ م ۲۵ م)

(۱۲)''اپنی تعریف وتو صیف اور القابات پراظهارِ ناپسندیدگی کے واقعات '':۔

اکابر اپنی تعریف وتو صیف بالکل پیند نہیں کرتے بالحضوص بیجا القاب وغیرہ ، ہمارے حضرت اور زیادہ اس کو ناپیند فرماتے تھے،لوگوں نے حضرت کے نام کے ساتھ ''عارف باللّٰد'' کا وصف استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اشتہارات میں حضرت کے نام کے ساتھ کے نام کے ساتھ بسااوقات بیوصف بھی شامل ہوتا تو حضرت کے علم میں بھی آتار ہتا ۔ کئی مرتبہ طلبہ کے سامنے اس کا اس انداز میں تذکرہ فرمایا جس سے اس حرکت اور ایسے اقدم کی بے وقعتی ثابت ہواور بیا کہ حضرت اس کے اہل نہیں۔

اورایک مرتبہ تو بیہ ہوا کہ کانپور کے ایک جلسے کے اشتہار میں یہی کیا گیا، حضرت تشریف لے گئے، علم ہوا تو حضرت خطاب میں ناراض ہوئے، اٹیج پر کانپور کے علماء بھی تھے۔حضرت نے فرمایا:

''میرے بڑوں کے ہوتے ہوئے آپلوگ آخر میرے ساتھ بیہ معاملہ کیوں کرتے ہیں ہتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آئندہ سے میں نے کسی اشتہار میں اپنے نام کے ساتھ ''عارف باللہ'' کے الفاظ دیکھے تو آ کر چلا جاؤں گا۔

حضرت منہ پرتعریف کو بالکل پسندنہیں فرماتے تھے۔بسا اوقات جلسوں میں لوگ ایسا کرتے تو حضرت منع فرمادیا کرتے تھے۔یا فوراً کری پرتشریف فرما ہوجاتے اورالیی گفتگو کا

رخ موڑ دیا کرتے۔

ہارے حضرت علیہ الرحمتہ کو حضرت مولا ناعلی میاں صاحب وغیرہ نے اتر پردلیش کے امیر شریعت کی حیثیت ہے تجویز کیا تھا۔ حضرت نے ایک گرامی نامہ میں تحریر فرمایا: ''میں اس کا ہرگز اہل نہیں ، جب سے یہ اعلان ہوا ہے بہت پریشان ہوں''۔ پریشانی کی وجہ حضرت کے مزاج کے علاوہ دوسرے رجحانات کا سامنے آنا تھا۔ (سال)'' ایک حیران کن واقعہ'':۔

ہمارے حضرات کی تواضع کے کیا کیا قصے سنئے گا۔ماضی کے بعض بزرگوں اوربعض ممتازا کا برعلاء دیو بند کے قصے سنے ہیں،اب ہمارے حضرت کا ایک عجیب قصہ سنئے استادمحتر م حضرت مولا نافیس اکبرصاحب تحریر فرماتے ہیں:

''ایک بار میں نے حضرت سے سوال کیا کہ بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہوں اور آپ کو پہچانتے بھی نہ ہوں وہ آپ کے ساتھ گاڑی سے اتر ہے ہوں اور تعارف یہاں (مدرسہ) آ کر ہوا ہو''۔

تو حضرت نے مسکرا کرفر مایا: میں باندہ ہے بس کے ذریعہ چل کرنومیل پراترا

،ایک صاحب جن کے ساتھ ان کا کافی سامان بھی تھاوہ بھی بس سے اتر ہے۔ میں نے ان

سے بوچھا آپ کہاں تشریف لیجا ئیں گے؟ انہوں نے کہا ہتورا، میں نے بوچھا ہتورا کس

کے بیہاں جانا ہے؟ تو وہ بولے ''مولا ناصدیق صاحب'' کے بیہاں۔ میں نے انکا سامان

اٹھالیا اور ہم دونوں ہتورا کے کچراستے پرچل پڑے، راستے میں میں نے ان سے بوچھا

کہمولا ناسے آپ کا کیا کام؟ تو وہ بولے جب مولا ناصاحب سے ملا قات ہوگی تو آہیں کو

بناؤں گا، میں خاموش ہوگیا اور ڈیڑھ میل کا بیدل راستہ طے کر کے جب ہتورا پہو نچے اور

اسا تذہ وطلبہ سے ملاقات ہوئی اور ان صاحب کو معلوم ہوا کہ ''صدیق احد'' میں ہی ہوں تو

وہ بہت شرمندہ ہوئے، میں نے انکو مطمئن کیا کہا گر میں اپنا تعارف کرادیتا تو آپ کو یہاں

تک کیے لاتا''۔

واقعی حضرت کا عجیب حال تھا اور اس واقعہ میں تو کئی سبق آ موز پہلو اور تواضع در تواضع کی بات ہے۔ خلا ہر ہے کہ حضرت عالمانہ وضع ولباس میں تو رہتے ہی تھے گرسادگ کے ساتھ معمولی لباس و کپڑوں میں ، آنے والے کے ذہن میں شہرت کے حساب ہے جو خاکہ تھا اور جو کچھانہوں نے دوسری جگہوں میں دیکھا تھا حضرت کا نقشہ اس سے بالکل مختلف تھا ،اس لئے انکو خیال بھی نہ گذرا کہ بیصا حب ہی ہمارا مطلوب ہیں۔

پھراس کے بعد نہ صرف یہ کہ نام نہیں بتایا ، بے تکلف سامان بھی لا دلیا ، ظاہر ہے کہ انہوں نے گاؤں کا ایک مزدور صفت آ دمی اور ایک دیندار مسلمان سمجھا جس نے حضرت کی عقیدت ومحبت میں حضرت کے ایک مہمان کا سامان اٹھالیا۔

یہ قصہ یااس انداز کے دوجار قصے وہ ہیں جوروایتوں وذہنوں میں محفوظ ہیں ورنہ نہ جانے کتنے اس طرح کے قصے ہوگئے اور ایسی جگہوں کے جہاں حضرت کی شخصیت وحیثیت کی بات جلد کھلی ہی نہ ہوگی۔

آنے والےمہمان کے لئے جو بساا وقات غیر عالم بھی ہوتے مگر محب علاء ،اپنا ر مال بچھانا ،مصلی لیکر جانا اس کے لئے بچھانا اور بستر چا در وغیرہ کرنا پیسب تو ہوتا ہی تھا۔ ( ص 9ے ہے)

> (۱۴)''حضرت نے ایک ہی ملاقات میں مجھکو اپناغلام بنالیا'':۔ اس سے بڑھ کرینئے!

ہورا کے قریب ایک دیہات میں ایک ذی حیثیت خان صاحب رہتے تھے انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ میں نے مولا ناصدیق احمہ صاحب کا غائبانہ نام سناتھا، ان سے ملاقات نہیں تھی اور نہ ان سے خاص عقیدت ہی تھی۔ ایک باران سے ملاقات کے لئے چلا''نومیل'' پر بس سے اتر اتو مولا ناصاحب مل گئے نومیل سے ہتورا تک کچی سڑکتھی، اتفاق سے بارش ہوئی تھی تو کیچڑتھا اور اس علاقہ کی مٹی بھی عجیب سی تھی میر ابدن بھاری بھر کم تھا مولا ناصاحب نے میرا سامان اٹھا لیا اور میرے جوتے بھی اٹھا لیئے اور اپنے ساتھ مجھے لیکر چل بڑے

۔اب میرے لئے بڑی ندامت کاموقع تھا کہ حضرت میرے جوتے لیکر چل رہے تھے میں نے بہت کہا کہ آپ میرے جوتے تھے میں نے بہت کہا کہ آپ میرے جوتے مجھے دید بیجئے مگروہ نہ مانے اور فر مایا'' آپ صرف اپنے کوسنجا لئے ، چلے آپے سامان اور جوتوں کی فکرنہ کیجئے''!۔

الله اكبراحق تعالى ہم متوسلين كوبھى اس تواضع كا پچھ حصه عطافر مادے۔

یہ صاحب کہا کرتے تھے کہ حضرت نے بس اس ایک ہی ملاقات میں مجھ کواپناغلام بنالیا۔
حضرت کی تواضع کا ایک پہلویہ بھی تھا کہ ایک طرف بڑوں کی موجود گی میں بیان نہ فر ماتے
اور دوسری طرف جلسوں میں جاتے تو حسب موقع توجہ سے بیانات سنتے خواہ بیان کسی کا ہو
رہا ہو۔اور اس کے لئے یہ تو فر ماتے ہی کہ' اس سے طبیعت کھلے گی مضمون سامنے آئے گا
اور یہ بھی کہ کیا میں نصیحت کامختاج نہیں ، میں تو بہت زیادہ مختاج ہوں'۔

(ص٠٨٠)

(۱۵) تواضع کی انتہاء:۔

حضرت کے لئے بڑے سے بڑا ایٹار دشوار اور امتحان نہ تھا، انکو دوسروں کی خوثی وراحت اور انکی تو قیر وعزت محبوب تھی اس کے لئے پچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ، سواری پر داحت کی جگہ دوسروں کو بٹھاتے اور خود مجاہدہ فرماتے مثلاً ٹرک سے سفر کرنا ہے تو جس کی رعایت مقصود ہے اس کو آگے ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیتے اور خود پیچھے بیٹھ جاتے جبکہ اتر نے پڑھنے میں بھی زحمت ہوتی اور راستے میں بھی لیکن وہ کوئی گذارش نہ سنتے ، یہی کرتے۔ مفتی شکیل احمد صاحب سیتا پوری نے اپنے ایک سفر کا قصہ لکھا ہے ، آپ بھی پڑھیئے ، اس ایک قصہ میں حضرت کا ایٹار ، دوسروں کی رعایت ، اپنے لئے مشقت پہندی اور پڑھیئے ، اس ایک قصہ میں حضرت کا ایٹار ، دوسروں کی رعایت ، اپ لئے مشقت پہندی اور پر اضعے سب پچھ آگیا ہے ، اور مزید دوسروں کی آپ سے انتہائی درجہ کی محبت وعزت بالحضوص برادران وطن کی ، اس کا بھی نمونہ موجود ہے۔

مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ:

حضرت سمیت ہم دوساتھی باندہ میں روڈ ویزبس پرسوار ہوئے جولکھنو جار ہی تھی ،بس میں

صرف ایک سیٹ خالی تھی۔ بس میں جب حضرت نے قدم رکھا تو پوری بس میں ہل چل کچ گئی، کنڈ کٹر، ڈرائیوروسواریاں سب کہنے گئے'' بابا آ گئے''، بہت سے لوگ اپنی سیٹوں سے اٹھ گئے کہ بابا یہاں تشریف لایئے ، لیکن حضرت کو صرف ہم دونوں کی فکر تھی ۔ چنا نچے خالی سیٹ پر ہم دونوں کو بااصرار بٹھا دیا ، کنڈ کٹر نے ایک سواری کو اٹھا کر حضرت کے لئے سیٹ خالی کروائی ، جب حضرت سے اس سیٹ پر بیٹھنے کی درخواست کی گئی تو حضرت نے اس پر بیٹھنے سے تختی سے انکار کردیا اور فر مایا:''اس سیٹ پراس کو بیٹھنے کا حق ہے جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے'' یہ کہتے ہوئے حضرت نے اسٹیڈ نگ کی جگہ میں اپنی چادر بچھا دیا اور اس پر بیٹھ گئے ۔ یہ منظر دیکھ کر ڈورائیور نے جو غیر مسلم تھا گاڑی روکدی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا:

''بابا! مجھ سے بیہ نہ ہو سکے گا کہ آپ نیچے بیٹھے ہوں اور میں سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلاؤں ''حضرت نے فرمایا:'' میں بس سے تواثر سکتاں ہولیکن کسی کوسیٹ سے اٹھا کراس کی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا''۔

جب ڈرائیوراورکنڈکٹر ہرطرح کے اصراراورخوشامد میں ناکام ہو گئے تو انہیں مجبوراً گاڑی چلانی پڑی۔اتفاق سے کچھ دور چل کر' آرٹی او' مل گیا، وہ بس پرسوار ہواتو کنڈکٹر نے اپنی سیٹ پر بٹھایا اور حضرت کے بارہ میں بتایا کہ بس میں ہیں اس نے حضرت کو دیکھا کہ بس کے فرش پر بیٹھے ہیں تو اس نے کنڈکٹر کوڈانٹا اور بڑی لجاجت کے ساتھ حضرت سے عض کیا کہ بابسیٹ پر بیٹھے جائے ورنہ میں سیٹ پر نہیں بیٹھونگا، تو حضرت نے فرمایا:''میں یہی چاہتا ہوں کہ کسی کواٹھا کر نہ میں بیٹھوں نہ آپ بیٹھیں''آخرا گلے اسٹیشن پر جگہ ہوئی تو حضرت سیٹ پر بیٹھے۔

ای واقعہ میں رعایت وخیال کی بات یہ بھی سنتے چلئے کہ گھنٹو پہو نچنے پرشب کے گیارہ بج گئے تو حضرت نے ایک ہوٹل کے پاس رکشہ رکوایا اور رفقاء سے فر مایا:'' یہاں سے روٹی خرید لیں اور جہاں گٹہریں گے وہاں چٹنی پسوالینگے ،اس طرح کام چل جائے گا ،اگر رات کو روٹیاں پکانی پڑیں تو گھروالوں کو بڑی زحمت ہوگی''۔

لکھنو جیسے شہر میں گیارہ ہے شب کا وقت ایسے انظامات کے لئے بہت زیادہ اہم نہیں ، محلے، محلے، ہوٹل پائے جاتے ہیں اور دس گیارہ ہے تک لوگ کھانا کھایا کرتے ہیں مگر کیا رعایت ؟''روٹی لے لویکانانہ پڑے، پھرآ گے چٹنی پسوالینگئے'۔

الله اكبر! كيا مزاج پايا تھا اور كس قدر دوسروں كى راحت كا خيال تھا حالانكه و ہاں بھى جہاں قيام كرنا تھا خاص و بے تكلف لوگ تھے۔

اور حضرت کے یہاں کہیں جانے اور کھانے میں اس قتم کی رعایت کا بیا یک قصہ نہیں ، یہ تو حضرت کا مزاج تھا،روٹیاں ساتھ لیجانا یا منگا نااو پیاز وٹماٹر وغیرہ کی چٹنی بنالینا،لوگ کہہ بھی رہے ہوں، پیشکش بھی کررہے ہوں مگر حالات کا حساس کر کے نہ صرف انکار بلکہ اسطرح ہو جاتے کہ گویا کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔

(ص۵۵۹ کے کہ گویا کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔

(۱۲) کیڑے دھونے میں طلبہ کی مدو:۔

حضرت کپڑے بہت جلداور بہت صاف دھوتے تھے، مدرسہ کے ابتدائی دور میں طلبہ کے ساتھ تالاب و نالے پرتشریف لیجاتے ،سب اپنے اپنے کپڑے دھوتے ،حضرت اپنے کپڑوں سے فارغ ہوکرطلبہ کے کپڑوں میں مددفر ماتے ۔ (ص۵۹۵)

> (۱۷) تجارت کے پیچھے مشقت کی عجیب داستان:۔ فرماہا:

''بہت کم چیزیں ایسی ہوں گی جن کی میں نے تجارت نہ کی ہو ،کانپور سے کپڑے ،دری،چپل وجوتے لا دکر لایا کرتا تھا (''نومیل'' سے اتنے سامان کو کئی قشطوں میں لا نا پڑتا تھا)اس وقت مجھے کوئی جانتا نہ تھا''

فرمایا:'' میں نے سبزی کی بھی تجارت کی ہے ، باندہ جب جانا ہوتا تو کافی مقدار میں سبزی لے آتا اور یہاں بہت سستی فروخت کرتا ،اس میں بھی فائدہ ہوتا تھا، کم از کم اتنا تو فائدہ ہوتا

تھا کہ کھانے بھرکے لئے نئے جاتی تھی''۔

حضرت کا میتجارتی مشغلہ بھی سہولت کا نہیں، بسااوقات کا فی مشقت کا ہوتا تھا ایک مرتبہ خود
سایا: ''لوگوں کو معلوم نہیں کہ مجھ پر کیا حالات گذر ہے ہیں، ایک زمانے میں گذر بسر کی اتنی
شکی تھی کہ میں شہر'' باندہ' سے آلوخر بدتا، اسے چند گھٹر یوں میں باندھ لیتا تا کہ اٹھانا
آسان ہو، بس سے لادکر'' نومیل' پر لاتا، وہاں سے '' ھتورا'' (دو کلومیٹر کے فاصلہ ) تک
اس طرح لاتا کہ ایک گھڑ کچھ فاصلہ پر اٹھا کر دوسرا گھٹر اس سے پچھ آگے بیجا کرر کھتا، اس
طرح سارے گھٹر کے بعد دیگر ہے منتقل کرتا رہتا، رفتہ رفتہ ھتورا پہنچ جاتا۔ یہ آلو
''ھتورا'' میں بچ لیتا، اصل قیمت نکلنے کے بعد جو آلو بچتے اس سے گھر کا خرچ چاتا، بھی بھی
آلوہی پر گذارا کرنا پڑتا'۔

## (ص۱۲۳)

(۱۸)''حضرت!اہلیت تونہیں مگرآپ کے فرمانے پرارادہ کرتے ہیں اور ان شاءاللّٰداہتمام کریں گئ'۔

حضرت مفتی (محمود حسن گنگوہی) صاحب مدرسہ تشریف لائے ، وہ مدرسہ کے چونکہ سر پرست تھے لہذا انکی صدارت میں مدرسہ میں دورہ حدیث شریف کے آغاز کے سلسلہ میں مشورہ ہواتو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے کھے گفتگو کے بعداس کی تائید فرمائی کہ دورہ شروع کیا جائے جیسے کہ ایک مرتبہ انہیں حضرت جب دیو بندتشریف لے گئو مفتی صاحب نے حضرت سے فرمایا: '' کیا آپ سے لڑنا پڑے گا آخرآپ دورہ کیوں شروع نہیں کرتے ؟''

بہر حال جب حضرت مفتی صاحب نے ہاں فر ما دی تو حضرت نے بھرائی ہوئی آ واز میں فر مایا:

''حضرت!اہلیت تونہیں مگرآپ کے فر مانے پرارادہ کرتے ہیں اوران شاءاللہ اہتمام کریں گے''۔حضرت کے اس جواب ہے بھی انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت اس بابت کیاسو چتے اور چاہتے تھے۔ (جلد دوم ص۱۲۱) (۱۹) طلبہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ:۔

طلبہ کے ساتھ حضرت کا شفقت کا جومعاملہ تھا جس کی وجہ سے طلبہ بسا اوقات غلط فائد ہے بھی اٹھاتے تھے،اس میں اس کا سوال نہ تھا کہ حضرت طلبہ کو مار پیٹ وغیرہ کی سزادیں، بہت کم ایسا ہوتا اور جب ہوتا تو دوسرے وقت حضرت اس کی تلافی ضرور فرماتے اور بہت جلد فرماتے اور اس انداز میں فرماتے کہ طالب علم خوش ہوجائے، ابتدائی زمانہ میں ایسا بہت ہوا کہ کسی کو مارا تو بعد میں چونی دی۔

جھی سزا کے معاملہ میں کچھ چوک بھی ہو جاتی ، بہر حال انسان تھے تو اس کی تلائی اوراجھی طرح فر ماتے ، طالب علم سے معذرت بھی فر ماتے اوراس کو پہیے بھی عنایت فر ماتے ،ایسے اوقات بھی ہوئے ۔ بلکہ بعض معتبر حضرات نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بعض مرتبہ طالب علم عناد پر آگیا تو حضرت کو بڑی لجاجت واصرار سے اس سے معافی ما گئی پڑی ۔ ایک مرتبہ مطبخ کے نظم میں کچھ پریشانی تھی ،اس کے تحت گفتگو کرتے ہوئے فر مایا:

در ل کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے کہ میں طلبہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرنا چا ہتا ،ان کو کتنا اچھا کھلانا چا ہتا ہوں کیا کہوں ہتنا ہوسکتا ہے اتنا ہی کر پاتا ہوں ، پوری کوشش کے بعد بھی اگر انتظام سے خبیس اور کھانا اچھانہیں ملتا تو سمجھ لوکہ فیصلہ او پر ہی سے اس طرح کا ہوا ہے '۔ اگر انتظام سے خبیس اور کھانا اچھانہیں ملتا تو سمجھ لوکہ فیصلہ او پر ہی سے اس طرح کا ہوا ہے '۔ اگر انتظام سے خبیس اور کھانا اچھانہیں ملتا تو سمجھ لوکہ فیصلہ او پر ہی سے اس طرح کا ہوا ہے'۔ اگر انتظام سے خبیس اور کھانا اچھانہیں ملتا تو سمجھ لوکہ فیصلہ او پر ہی سے اس طرح کا ہوا ہے'۔ اگر انتظام سے خبیس اور کھانا کو بیا ہوں کے اور کو اور کھانا ہوں کے اور کھانا کو کہوں جند کھیں ملتا تو سمجھ لوکہ فیصلہ اور کھانا ہوں کہوں کے کہوں کے کہوں کے کھیں اور کھانا اور کھانا اور کھانا اور کھانا ہوں کا دیں میں کیا تو سمجھ کو کہوں کے کہوں کے کہوں کے کھیں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کھیں کھی کھیں کے کھیں کیا کھی کھیں کے کہوں کھیں کے کہوں کے کھیں کے کھیں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کی کھیں کے کہوں کیا کھیں کی کھیں کو کھیں کیا کو کہوں کیا کھیں کیا کہوں کی کھیں کی کو کھیں کی کھیں کے کہوں کی کھیں کی کھیں کی کو کھیں کے کھیں کے کہوں کے کھیں کو کھیں کھیں کو کھیں کی کھیں کے کھیں کو کھیں کے کہوں کے کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کہوں کے کھیں کے کہوں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کی کو کھیں کے کہوں کے کھیں کے کھ

(۲۰) ''میں توایک کاشتکار، جانور چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں''۔۔۔۔۔

حق تعالی کسی ہے کوئی کام لیتے ہیں عالم ہویا ولی ،اس کے اثرات وثمرات جہاں دوسرے دیکھتے ہیں وہ بھی محسوس کرتا ہے اور یوں وہ اس بابت اپنی کوشش و کاوش کو نہ ذکر کرتے ہیں نہ اس کا حساس کرتے وکرواتے ہیں ،مگر بھی اظہارِ حقیقت اوراعتراف نعمت کے طور پر پچھ تذکرہ وتبھرہ کر دیا کرتے ہیں اور یوں تو اس علاقے (ہتوراضلع باندہ) میں حضرت نے جس حد تک قربانی دی تھی اور اس کی نسبت سے حضرت کے جو حوصلے تھے اس

کے مطابق اثرات ونتائج حضرت نے نہیں دیکھے،اسی لئے بھی بھی فرمایا کرتے تھے۔
'' مجھے بنجر علاقہ ملا ہے''یا'' مجھے تو ایسا علاقہ ملا ہے کیا بتاؤں'' بھی لوگوں سے کہتے:''
ہمارے یہاں آ ہے تو اپناعلاقہ دکھا ئیں کہ کیسا بنجر ہے''۔ بہر حال ایک مرتبہ حضرت نے جو
کام ہوا اور ضرور ہوا اور الحمد اللہ بہت بچھ ہوا۔ بطور تحدیث نعمت اور پوری تو اضع کے ساتھ ا س کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ نے مجھ ہے جو بھی کام لیا ہے بیسب ہمارے بڑوں کی دعاؤں کاثمرہ ہے، میں تو ایک کاشتکار، جانور چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں ،اللہ کا کرم ہےاس نے بیکام لیا ہے، بیسب ہمارے بڑوں کاطفیل ہے جن کی برکت ہے''۔

(ص١٩٦)

(۲۱)''ان کےایثاروقر بانی اورخلوص میں شبہیں نیکن میرا کیا ہوگا''۔

قاری صدیق صاحب لکھنوی حضرت رحمہ اللہ کے نہایت مخلص دوست تھے، حضرت ان کے بڑے احسان مند تھے اور برابران کا تذکرہ فرماتے تھے۔ایک مرتبہ ایک سلسلہ ،گفتگو میں فرمایا:

'' قاری صاحب لکھنو سے میرے دعوت پرتشریف لاتے اور پورے علاقے کا بیل گاڑی پرسفر فرماتے ،ایک ایک ہفتہ کا سفر ہوتا تھا ، باندہ کے اطراف میں مختلف علاقوں کا سفر ہوتا تھا۔ایک مرتبہ شدید بخارتھا ، اسی حال میں لکھنو سے تشریف لائے اور آنے کے بعد فرمایا:

''میں تو بیسوچ رہاتھا کہاس بیچارے (یعنی حضرت علیہ الرحمتہ )نے لوگوں سے وعد ہ کررکھا ہوگا ،اس کا کیا ہوگا''۔

بڑے مخلص تھے ،انکے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں ،ایک مرتبہ'' برولی'' تشریف لے گئے تو وہاں اعز از میں بیسیوں قتم کے کھانے دستر خوان پر آئے ، بیدد کیھ کر قاری صاحب آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا: ان بیچاروں کی تو بن گئی ، مجھ کو نیک سمجھ کرخرج کرتے ہیں لیکن ہمارا کیا ہوگا''۔
حضرت علیہ الرحمتہ نے قاری صاحب کی اس بات کونقل کرنے کے بعد فر مایا:
'' میں بھی اپنے متعلق سو چتا ہوں کہ بلانے والے بیچار ہے تو بہت خرچ کرتے ہیں وہ تو مجھے
نیک سمجھتے ہیں ،ان کے ایٹارو قربانی اور خلوص میں شبہیں لیکن میرا کیا ہوگا''۔
نیک سمجھتے ہیں ،ان کے ایٹارو قربانی اور خلوص میں شبہیں لیکن میرا کیا ہوگا''۔
(ص ۲۳۰)

مجامد ملت حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب جہلمی رحمہاللّہ( خلیفہ مجاز حضرت لا ہوری رحمہاللّہ )کے واقعات:۔

(۱) پوری زندگی للہت و بے نفسی سے عبارت تھی۔

حافظ محمر جاويد حضروي لكصف بين:

مجھے جامعہ حنفیہ جہلم میں داخلہ لینے ہے پہلے حضرت جہلمی کودیکھنے اور سننے کا موقع ملاتھالیکن جب جامعہ میں داخلہ لیا تو حضرت کی للہیت اور بنفسی کے ساتھ بہت اوصاف سے آگاہ ہوا۔

آپ نے اپنی زندگی میں جامعہ کے آخری جلسہ کے لئے شہریوں اور طالب علموں کا جواجلاس بلوایا ،اس میں آپ نے طلبہ سے فر مایا کہ:

''اےعزیز طلبہ! تم اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ کے مہمان ہو، ہمارا جی چاہتا ہے کہ تہمارے کروں میں خود صفائی کریں، تمہارے برتن دھوئیں الیکن مدرسہ کی دوسری ذمہ داریاں اور مصروفیات رکاوٹ بن جاتی ہیں''اور شہریوں سے فرمایا کہ:'' مجھے یہاں جہلم میں نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ، کوئی ایک شخص کھڑے ہو کر بتا دے کہ عبد اللطیف نے بھی چندہ کی اپیل کی ہو، لیکن تمہیں اس لیے بلا لیتے ہیں تا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں بوچھانہیں جا تا اور یہ بھی ہمچھاو کہ دین تمہاراہتاج نہیں تم دین کھتاج ہو''۔ بوچھانہیں جا تا اور یہ بھی ہمچھاو کہ دین تمہاراہتاج نہیں تم دین کھتاج ہو''۔ مقیقت بیہ ہے کہ حضرت کی ساری زندگی للہیت و بیفسی سے عبارت تھی۔ حقیقت بیہ ہم کہ حضرت کی ساری زندگی للہیت و بیفسی سے عبارت تھی۔ (ماہنامہ''حق چاریار''خصوصی نمبر ۱۵۹)

## (۲)طلبہ ہےمحبت وشفقت:۔

جناب حافظ زامد حسین رشیدی کابیان ہے:

حضرت جهلمی طلبہ سے بہت زیادہ محبت وشفقت فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی طلبہ کے مقام سے آگاہ فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ دفتر کے سامنے کسی چھوٹے طالب علم نے پاخانہ کردیا، حضرت مدرسة شریف لائے تو پوچھا کہ یہ پاخانہ کس نے کیا ہے ؟ غالبًا حضرت ناظم صاحب نے فرمایا کہ حضرت! کسی چھوٹے طالب علم نے کیا ہوگا، فرمایا کہ اٹھایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! جمعدار آئے گا تو اٹھوادیں گے۔حضرت نے غصے ہو کر فرمایا لاؤ، میں خوداٹھا تا ہوں تمہیں کیا معلوم کہ طلبہ کا مقام کیا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ فرشتے برکت کے حصول کے لئے ان کے پاؤں تلے اپنے نورانی پر کھیاتے ہیں'۔

ایک دفعه ایک مہمان آئے تو حضرت نے ایک طالب علم سے کہا کہ جاؤ کھانا لے آؤ، طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت کھانا تو ختم ہو گیا۔ فر مایا جو طالب علموں کا بچاہو ہے وہ لے آؤ، وہ وہ بچھ بچکچایا کہ مہمانوں کو بچے ہوئے فکڑے لاکر دوں۔ حضرت نے محسوس فر ماتے ہوئے تن سے فر مایا کہ:'' طلبہ کے فکڑوں کی جوعظمت ہے وہ بڑے بڑے اعلی کھانوں میں کہا''؟ چنا نچے کئی دفعہ حضرت کو طلبہ کے بیچے ہوئے فکڑے کھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ (بحوالا بالاص ۱۹۲)

تاج العارفين حضرت مولانا پيرجي محمدادريس انصاري رحمه الله كى عبديت وفنائيت: ـ

آپ کے خلیفہ مجاز حضرت حافظ شوکت علی صاحب نقشبندی زید مجدهم تحریر فرماتے ہیں:
حضرت پیر جی رحمتہ اللہ علیہ شہرت سے بڑی نفرت فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ
'' گمنا می کی زندگی میں عافیت ہے'' بہمی بھی اپنا بیان بذات خودا خبار والوں کوئبیں دیا۔اگر
کسی نے اخبار میں بیان دے دیا تو معلوم ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے۔

ایک مرتبه راقم الحروف نے خانقاہ غفوریہ کے ساتھ''ادریسیہ''لکھوادیا تو فرمانے لگے کہ '' حافظ جی! کیا لکھوالائے ہو ،خانقاہ غفوریہ ہی رہنے دو اور آگے والے الفاظ ( یعنی ادریسیہ )ختم کروادو۔

سالا نہ اجتماع میں خانقاہ غفوریہ کے مین گیٹ پر راقم الحروف نے خانقاہ غفوریہ نقشبندیے''کا بورڈ لگوادیا تو فر مایا کہ'' حافظ جی اتشہیرا چھی نہیں ہے ہم نے تو ساری عمر حجیب کر گزار دی ابتم کس کام میں پڑگئے ہو''۔

(حیات ادر ایس ص ۵۵)
شیخ الحدیث حضرت مولا نا بحبان محمود صاحب رحمہ اللہ کے واقعات:۔

(۱) تواضع اور خدمت کے حسین پیکر:۔

آپ كے تليندرشيد حضرت اقدى مفتى محمر تقى عثانی صاحب زيد مجدهم تحرير فرمات

:0

کتا بی علم تو بہت ہے لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے ، کیکن انسان کی عظمت در حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب علمی تبحر کے باوجودوہ تواضع اور خدمت کا پیکر بن جائے۔

خفرت مولا نًا کی حیات طیبہاس معاملے میں بھی ایک مثال کی حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے گھرانے میں واحد عالم دین تھے ،ان کے والد ماجد بھی جدید تعلیم یافتہ تھے ،اورتمام بھائی بھی ،

اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وضل کا اعلیٰ مقام عطافر مایا ، لیکن اپنے والد کی خدمت کے معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کو جمیشہ مٹائے رکھا یوں تو خدمت والدین انکی اداا داسے نمایاں تھی ، لیکن اس کا بطور خاص مظاہر ہ جمیں ۱۹۲۳ء میں اس وقت ہوا جب حضرت مولا نُا اپنے والدین کے ہمراہ حج کے سفر پرتشریف لے گئے ، حسن اتفاق سے اس سال ہم دونوں بھائی بھی حضرت والد میں مال ہم دونوں بھائی ہمی حضرت والد صاحب کی معیت میں حج فرض کی ادائیگی کے لئے گئے ہوئے تھے ، اسکے علاوہ ہمارے برنگ استاذ حضرت مولا نا اکبرعلی صاحب نے ہمی اس سے تھے صفرت حضرت مولا نا اکبرعلی صاحب نیور کے قدیم اس التہ و میں سے تھے صفرت حضرت مولا نا اکبرعلی صاحب تھے صفرت

مولنا سحبان محمود صاحب نے ان سے باضابطہ کوئی درس تو نہیں لیالیکن جس زمانے میں حضرت مولا نا مطاہر العلوم میں پڑھتے تھے،اس زمانے میں حضرت مولا نا اکبرعلی صاحب وہاں پڑھایا کرتے تھے،اس نسبت سے حضرت مولا نا سبحان محمود صاحب انکی ایسی ہی عزت فرماتے تھے جیسے اپنے حقیقی استاد کی کی جاتی ہے اور ساری عمرا نکے ساتھ استاد جیسا ہی معاملہ فرماتے رہے۔

حضرت مولا ناا کبرعلی صاحب چونکہ ضعیف تھے اور سفر جے میں بالکل تنہا، ۔اس کئے حضرت مولا ناسبحان محمود صاحب نے انہیں اپ ساتھ رکھ لیا، اس طرح انکے ساتھ والدین بھی تھے ، اور حضرت مولا نا اکبرعلی صاحب بھی ، اور بیسب حضرات عمر رسیدہ بھی تھے ، اور مختلف عوارض کا شکار بھی ماور نہایت نازک مزاج اور زودر نج بھی ، حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب آئی خدمت کے لئے تنہا تھے ، پہلی بارجے کا سفر کیا تھا اور اس دور کے جے میں مشقیس آج سے کہیں زیادہ تھیں ، لیکن انہوں نے ان تینوں بزرگوں کی خدمت کا جوحق ادا کیا ہے اور انکے سامنے اپنے آ بچومٹا دینے کے جو مناظر سم نے دیکھے ہیں وہ آج بھی دل پرنقش ہیں ، انہوں کے جو مناظر سم نے دیکھے ہیں وہ آج بھی دل پرنقش ہیں ، انہوں کے ان تینوں براگوں کی خدمت کا جوحق ادا کیا ہے اور انکے سامنے اپنے آ بچومٹا دینے کے جو مناظر سم نے دیکھے ہیں وہ آج بھی دل پرنقش ہیں ، ایکن کرنامشکل ہے۔

اور ان سے انداز ہ ہوتا ہے کہ ظاہری علم وفضل کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں تواضع اور خدمت کے کس بلندمقام پر فائز فر مایا ہے۔

حضرت مولا نُا کے والد ما جد بڑے نازک مزاج اور جلالی بزرگ تھے،خلاف طبع باتوں پروہ حضرت مولا نُا کے شاگردوں کے سامنے بھی ان پر بگڑ جاتے تھے ہیکن ایسے موقع پر حضرت مولا نا کارویہ جتنا متواضع اور نیاز مندا نہ ہوتا اسکی مثالیں اب بہت کم ملیں گی والد صاحب کی اطاعت کا مظہر بیدوا قعہ بھی ہے کہ حضرت مولا نا کا اصل نام جو والدین نے رکھا تھا وہ '' سجان محمود' تھا، جب مولا نا کا تعلق ہمارے والد ماجد (حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب '' سجان محمود' تھا، جب مولا نا کا تعلق ہمارے والد ماجد (حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب '' سے ہوا تو حضرت والد صاحب نے ان سے فر مایا کہ '' سجان' نام مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ کیونکہ عام طور سے یہ لفظ اللہ تعالی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے (جیسے سجان اللہ) حضرت

والدصاحبٌ نے مشورہ دیا کہ آپانام بدل کر' سحبان محمود'' کر کیجئے۔ حضرت مولا نا اس تجویز ہے متفق بھی تھے اور جا ہتے تھے کہ حضرت والد صاحب گی اس ہدایت پڑمل کریں ،لیکن جب انہوں نے بیتجویز اپنے والدصاحب سے ذکر کی تو انہوں نے نام بدلنے ہے منع کر دیااب ایک طرف تو مفتی اعظم یا کستانؓ کی تجویز بھی جس ہے وہ خود متفق تھے ہیکن دوسری طرف والد کا حکم تھا۔حضرت نے اس مشکل کاحل بین کالا کہائے نام کی تبدیلی کااعلان تونہیں کیا ( کیونکہ اس نام کوصراحتۂ نا جائز بھی نہیں کہا جا سکتااور والد بھی تبدیلی کے حق میں نہیں تھے )لیکن اپنے دستخط اس طرح بنالئے کہ انہیں'' سحبان'' بھی یڑھا جا سکتا تھا۔ جب تک مولا نُا کے والد بقید حیات رہے ، انہوں نے نام تبدیل نہیں کیا کیکن والد صاحب کی وفات کے بعد ابھی دوتین سال پہلے ،ختم بخاری کے مجمع عام میں اعلان فرمایا که میں حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب ؓ کے مشورے کے مطابق اپنا نام تبدیل کرتا ہوں اور آج کے بعد مجھے دیں جیان محمود'' لکھا اور کہا جائے ۔انداز ہ فر مایئے اس واقع میں کن کن پہلوؤں کی رعایت ہے۔ دستخط میں تو نام فوراً اس طرح تبدیل کر دیا کہ وہ مفتی محمد شفیع صاحبؑ کےمشورے کےمطابق ہوجائے مگر اعلان اپنے والد کےاحتر ام میں مدتوں رو کے رکھا۔اور پھر تبدیلی کااعلان ایسے وقت میں فر مایا جب وہ ہزار ہاا فراد کے مقتدا تھے عمر کے اس مرحلے میں تبدیلی کا علان یقیناً بے فسی کے اعلیٰ ترین مقام کی نشاند ہی کرتا ہے۔ (ماہنامہالبلاغ خصوصی نمبر۲۵ تا ۲۷)

(۲)''میں مولوی کب ہوں؟''

حضرت مولا ناعاشق الهي صاحب بلندشهري رحمته الله علية تحرير فرماتي بين:
٢٥ ٢ ١ ه مين احقر دارالعلوم كراچي سے وابسة ہواتھا ، باره سال وہاں كام كيا چهر رمضان
المبارك ١٣٩٦ه مين مدينه منوره حاضر ہوگيا ، الحمد لله ايك سال بعد ابل وعيال بهي آگئے
اسوقت ہے كيكراب تك مدينه منوره مين قيام ہے۔
وميتاً

حضرت مولا نا محبان محمود صاحبٌ جب عمرہ کے لئے تشریف لاتے تو ضرور ملاقات فرماتے اوراپی زیارت اور هدایا سے نواز اکرتے تھے۔

ا یک مرتبہ پانچ سوسعودی ریال پیش فر مائے ، میں نے عرض کیا ، کیا مولوی بھی ھدید دیتے ہیں ۔ فر مایا میں مولوی کب ہوں ۔ اللہ اللہ بیلمی مقام اور بیتو اضع کا عالم ۔

یں۔ رمایا میں موق سب ہوں۔ اللہ اللہ دیے ہی مقام اور بیواس کا عام ۔
حضرت مولا نا تحبان مجمود حساحب ہے ہے کلفی بھی تھی ، احقر اپنے مزاج کے مطابق بھی بھی اعتر اض بھی کردیتا تھا تو وہ اسے خوش اسلو بی کیساتھ برداشت فرما لیتے ہے ، ایک مربتہ ایسا ہوا کہ حضرات اکا برمدر سین کے صاحبز ادگان جو حفظ کرتے تھے ، ایک بارے میں حفظ کے اسا تذہ نے بید کہد دیا کہ بید آ گے حفظ میں نہیں چل سکتے ، ان حضرات نے درجہ حفظ سے اٹھا کرا سکولوں میں داخل کردیا۔ حضرت ناظم صاحب نے بھی اپنے بڑے لڑکے کو اسکول میں داخلہ دلا دیا اور اپنی بصیرت سے بھانپ لیا کہ میں اس پر پھھاعتر اض کر سکتا ہوں ، میر سے کہا کہ دیا جہ بی فرمایا کہ مولوی ہونا کوئی فرض میں تو نہیں ، فرض کفا یہ ہے۔ اتنا ہی فرمایا کہ احتر نے عرض کیا کہ دیکھئے ، میت کا خسل کفن و فرن فرض کفا یہ میں ؟ مزید ہمت کرتے ہوئے احتر نے عرض کیا کہ دیکھئے ، میت کا خسل کفن و فرن فرض کفا یہ ہے ''کسی مسلمان کی و فات ہوگئی ، ایک شخص تیار ہوا ، اس نے شبا میت کو خسل دیا پہلے یوں وُل کھڑے دور سری طرف بچھاڑا ، پھر مشکل ہے گفن پر ہنایا ، پھر میت کو اٹھا کر کسی چار یائی بیر ڈالا الا پھر دور سری طرف بچھاڑا ، پھر مشکل ہے گفن پر ہنایا ، پھر میت کو اٹھا کر کسی چار یائی میں دی وار یائی بیر مین کو الی میں دی والی میں دی والی کھڑ کے کھٹے رہے ، کسی مین کی ہا تھے نہ لگایا ، پھر اس شخص نے چار یائی میں دی والی کیر میت کو الی کیر میت کو الی کھڑ کر کھنچتا ہوا میت کو

. قبرستان لے گیا۔،سب لوگ دیکھتے رہے۔ نہ کو کی شروع سے ساتھ لگا نہ جنازے کوقبرستان لے جانے میں شرکت کی ، جب قبرستان لے گیا تو وہاں قبر کھُدی ہو کی نہ تھی ،اس شخص نے اسلے

قبر کھودی ، جناز ہ رکھار ہا ، جب قبر کھود لی تو میت کوالٹا سیدھا کر کے قبر میں ڈال دیا۔کیااس عمل سے فرض کفایہادا ہو گیااور وہ سب بری الذمہ ہو گئے جواس منظر کود کمچھ رہے تھے۔ یمی حال علاء کی قلت کا ہے، جتے بھی علاء ہیں امت کے کروڑوں افراد کی ضرورت کے لئے کم ہیں۔ بیس کر حضرت والا نے خاموثی اختیار فر مائی اور کوئی جواب نه دیا ، محض مسکرا کر جھوڑ دیا۔ اگر کوئی ضدی آ دمی ہوتا تو اپنے ہے کم تر آ دمی کی بات کی تر دید کرتا اور اپنے عمل کو صحیح قرار ددیئے میں لفاظی ہے کام لیتا اور بڑھ چڑھ کراپنی طرف داری کرتا ، در حقیقت مخلصین کے سامنے اپنائنس ہوتا ہی نہیں ہے۔

(ص ۲۵)

(ع ۲۵)

(ع ۲۵)

(ع ۲۵)

(ع ۲۵)

آ کیےرفیق خاص حضرت مولا ناسید حامد علی شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں: میرے رفیق حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب کو دوران تعلیم رؤیائے صالحہ کا سلسلہ طویل رہا یکی مرتبہ حضور علیقی کی ڈیارت ہوئی جو مجھے بلاتکلف بتلا دیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ فرمایا میں اورام الموسین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رات عالم خواب میں حضور علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے ، حضور نے ہم دونوں کو دوڑ لگانے کا حکم فرمایا ہم نے دوڑ لگائی تو میں ام المومنین ہے آگے نکل گیا' پوچھنے گال کی کیا تعبیر ہوسکتی ہے؟ میں نے عرض کیا انشاء بلہ علم وحدیث سے وافر حصہ ملے گا۔ خاموش ہوگئے زمانہ تعلیم میں سہار نپور میں کئی منا می بشارتیں ہوئیں ۔ ان کا تذکر و فرماتے ہوئے فرمایا کہ کیا مطلب ہوسکتا ہے میں نے عرض کیا 'یارابیا معلوم ہوتا ہے کہ تم دارالعلوم دیو بند کے شخ الحدیث بنو کے فرمایا البتہ دارالعلوم دیو بند کا تو نہیں 'البتہ دارالعلوم کرا جی کا شخ الحدیث بنائی دیا ۔ مولا ناگو جب دارالعلوم میں حدیث کے اسباق ملے تو میں نے خط کے بیتے پرنام کے ساتھ شخ الحدیث کیے دارالعلوم میں حدیث کے اسباق ملے تو میں نے خط کے بیتے پرنام کے ساتھ شخ الحدیث کیے لکھ دیا' جوابار قم فرمایا'' جھائی مجھے تو حدیث کے معنی کا پیتنہیں اور آپ نے شخ الحدیث کیے لکھ دیا' جوابار قم فرمایا'' ویدارسالت ما سیالیت ،

زمانہ طابعمی میں مولا ٹا کو ہرسال حضور علیقی کی زیارت ہوتی تھی ،جسکوآپ مجھے بلاتکلف ازخود سنادیتے تھے، دورۂ حدیث ہے فراغت کے کافی عرصہ بعد ملاقات ہوئی میں نے اس نعمت عظمیٰ کے متعلق سوال کیا تو مولا ناً نے نہایت انکساری کیساتھ فرمایا،'ارے میاں! اب ہم اس قابل کہاں رہے ہیں،اور بھی بہت سارے دھندے دماغ پر سوار رہتے ہیں''۔ میں سمجھ گیا مولا ناً اخفا فر مارہے ہیں،اصرار میں نے بھی مناسب نہ سمجھا۔ ہیں''۔ میں سمجھ گیا مولا ناً اخفا فر مارہے ہیں،اصرار میں نے بھی مناسب نہ سمجھا۔

(۵)"وفت کامحدث کمن مہمان کی دلجوئی کررہاہے'۔

ایک مرتبہ ملاقات کے لئے حاضر ہوا ،میرا گیارہ سالہ بچہ ہمراہ تھا۔اس سے فرمانے لگے۔ارے میاں! کرا جی آئے ہوکہاں کہاں کی سیر کی؟اس نے فی میں سر ہلایا۔ فرمایا ہم تم کوتو سیر کرائیں گے۔شام کوسواری منگائی ، مجھے اگلی سیٹ پر بٹھایا ،خود بچے کولیکر سیٹ بر بیٹھ گئے ، راستے میں اہم مقامات کی نشاند ہی فرماتے گئے ،گول مسجد اور پچھ تفریکی مقامات کی سیر کرا کر ،ہماری قیامگاہ تک پہنچا کروا پس تشریف لے گئے۔ تفریکی مقامات کی سیر کرا کر ،ہماری قیامگاہ تک پہنچا کروا پس تشریف لے گئے۔

(۲)''علومرتبہ کے باوجودانکساری''۔'

ہم دونوں بعد فراغت دورۂ حدیث حضرت مولنا عبد لرحمٰن کیملیوری صاحب رحمہ اللہ ہے بیعت ہوئے ،حضرت کے وصال کے بعد مولا نا کو حضرت مفتی صاحب کی صحبت اور حضرت ڈاکٹر صاحب ہے بیعت کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے حضرت مولنا حامد میاں صاحب بنی جامعہ مدینہ لا ہور وخلیفہ حضرت مولا ناحسین احمہ مدنی رحمتہ اللہ علیہ (مولنا مرحوم بھی ہم دونوں بعنی احقر اور مولنا سحبان محمود صاحب کے مدرسہ شاہی مراد آباد میں کئی کتابوں میں ہم درس رہے ہیں ) سے تعلق قائم کیا ۔مولا نا حامہ میاں صاحب کے وصال کے بعد مولا نا حامہ میاں صاحب کے وصال کے بعد مولا نا حامہ میاں صاحب کے بعد مولا نا کے بعد مولا نا حامہ میاں صاحب کے بعد مولا نا کے بعد مولا نا حامہ میاں صاحب کے بعد مولا نا کے بعد مولا نا کی طرف ہے مولا نا نے عجیب منکسرانہ انداز میں فر مایا ار سے میاں ، میں اس قابل رہوع آپی طرف ہے مولا نا نے عجیب منکسرانہ انداز میں فر مایا ارسے میاں ، میں اس قابل کہاں ہوں '۔

لیکن ساتھ اس جذبہ (میں آزادر ہنانہیں چاہتا) کی تحسین فرمائی ،اورتعلق قائم رکھنے کی ضرورت کے اظہار کے لئے فرمایا کہ حضرت مفتی صاحبؓ باوجود علومرتبہ فی العلم والمقام ،ذاتی ،گھریلواور دارالعلوم کے اہم معاملات کو حضرت ڈاکٹر صاحبؓ کے مشورے سے طے فرمایا کرتے تھے۔

اسونت میں نے بھی اینے مطالبے پراصرار نہ کیا۔

فیروزہ پہنچ کر میں نے مولا نا کوتح بر کیا کہ اللہ تعالی نے آ پکوایک زمانہ طویل حضرت مفتی صاحب کی صحبت نصیب فرمائی ، حضرت ڈاکٹر صاحب ؒ نے آ پکوا جازت وخلافت سے نوازا ، اسکے باوجود میر ہے درخواست پر آپکا عذر (میں اس قابل کہاں ہوں) میری سمجھ سے باہر ہے، جوابا مولا نانے نے کریوفر مایا ''مشورے کی حد تک آپکا پابند ہوں گا''۔

(ص۲۷)

## (۷)''حضرت کی بے نسی'' کے

حضرت الدى مفتى محمودا شرف صاحب زيدمجدهم تحرير فرماتے ہيں:

حضرت مولاناً بہت بے نفس اور مسکین طبع بزرگ تھے ، نامعلوم جوانی کے کس حصہ میں حضرت نے اپنے نفس امارہ کواپنی زندگی ہے بے دخل کیا تھا کہ بے نفسی ،مسکنت اور تواضع حضرت کی طبیعت بن گئی تھی۔

اکثر صبح کووہ تہبند پہن کراور دو پلی ٹوپی سر سے اتار کر شہلتے اور مدر سے کا چکر لگاتے تو دیکھنے والے کو بیشبہ بھی نہ ہوتا کہ بید دارالعلوم کے شیخ الحدیث، ناظم اعلیٰ ،اورسب اساتذہ کے استاذ ہیں۔ عام حالات میں بھی ان کا لباس اتنا سادہ اور عمومی ہوتا تھا کہ عوام اور طلبا اور حضرت کے درمیان شناخت ممکن نہ ہوتی۔

واقفان حال جانتے ہیں کہ حضرت کو نہ کسی جگہ بیٹھنے میں کوئی تکلیف ،اور نہ کہیں جانے میں انکار واصرار کے تکلفات تھے، جہاں دل جا ہتا بیٹھ جاتے اور جہاں جانے میں دین کا فائدہ نظر آتا، جانے کے لئے تیار ہوجاتے ،خواہ وہ جگہ کتنی دوریسماندہ ہی کیوں نہ ہو،شہرت سے

وہ ہمیشہ گریزال رہے۔

چنانچہ نہ وہ اخباری بیانات کے آدمی تھے اور نہ خطیبا نہ جلسوں کی عادی ، مگران کے جناز ہے میں ان گنت افراد نے شرکت کر کے اس بات کی گواہی دی کہ انکے دینی اثرات ، بہت دور رس اوران کی دینی خد مات بہت وسیع تھیں اور انہوں نے جس بے نفسی اور تواضع کے ساتھ لوگوں کی دینی خدمت کی ،اس کے نقوش جلد مٹنے والے نہیں ہیں۔ (ص ۵۸)

( م )''اگر چہ بیرنا کا رہ اس کا اہل نہیں ہے لیکن ۔۔۔۔'؛

آپ کے خلیفہ مجاز جناب نجیب الحق صاحب زید مجدهم آپ کے تذکرہ میں رقمطرازیں:
استمبر ۱۹۸۱ء۔۔۔۔۔احقر کی درخواست کے جواب میں مولنا نے تحریر فرمایا، یہ' حق تعالی کافضل وکرم اورانعام ہے اور آپکا حسن ظن۔۔۔۔۔اگر چہدیا کارہ اسکا اہل نہیں ہے، لیکن حضرت کے امتثال امر میں بگرانی خاطر اس کو انجام دے رہا ہے اور حضرت کے علوم معارف کوسامنے رکھ کرخود بھی رہنمائی حاصل کرتا ہے متو لین کو بھی اس طرف متوجہ کرتا ہے'۔
سجان اللہ کیا بیارا اندز بیان ہے اور کس قدر تواضع ہے، اپنے وقت کا شیخ الحدیث جسکے منان واللہ کیا بیارا اندز بیان ہے اور کس قدر تواضع ہے، اپنے وقت کا شیخ الحدیث جسکے منان واللہ کا میان نہیں میں کیان میں مالیکن میں کافیا ترین ''اگر جی ناکارہ والیکا اہل نہیں میں کیکن میں اس کا ایک انہوں میں کیان

ہزاروں شاگر دبکھرے پڑے ہیں کیا فرماتے ہیں''اگر چہ بیہ نا کارہ اسکا اہل نہیں ہے لیکن حضرت کے امتثال میں بگرانی خاطر اسکوانجام دے رہاہے''۔

ا پنی ذات کی نفی کر کے اپنے شیخ کی کیسی عظمت اور تکریم فر مائی اور کیا عمدہ تعلیم فر مائی کہ خواہ کچھ بھی ہوشنخ ، شیخ ہی رہیگا۔اس کی عظمت ،اس کی عزت اوراسکی تکریم کا ہر دم احساس ہی رہے گا ،مزید تحریر فر مایا:''اور حضرت کے علوم ومعارف کو سامنے رکھ کرخود بھی راھنمائی حاصل کرتا ہے اور متوسلین کو بھی اسی طرف متوجہ کرتا ہے''۔

حضرت نے اس چھوٹے ہے جملے میں تصوف کی حقیقت بیان کر دی کہ شیخ کے علوم ومعاف سے را ہنمائی حاصل کرتے رہو گے۔ بڑوں کی سے را ہنمائی حاصل کرتے رہو گے تو کامیا بی کی منزل کی طرف گا مزن رہو گے۔ بڑوں کی باتوں کو سینے سے لگانا اور ہروفت انکا دھیان رکھنا ،حضرت والا کی کیا شان رہی ہے؟ باتوں کو سینے سے لگانا اور ہروفت انکا دھیان رکھنا ،حضرت والا کی کیا شان رہی ہے؟

(٩)''حضرت بار بارمعذرت کے الفاظ فرماتے رہے''۔

آپ كے تلميذرشيدمولا نامحم منصوراحمرصاحب زيدمجدهم تحرير فرماتے ہيں:

آ پی سیرت و کرادر کا وہ عضر جس نے آپ کے جانب والوں کوسب سے زیادہ متاثر کیا آ پی تواضع اور بے نفسی تھی ، ایک بڑے ادارے کے ناظم اعلیٰ اور شخ الحدیث ہونے کے باوجود کوئی آ پکود کھ کرنہیں بہچان سکتا کہ یہ کوئی بلند پایہ عالم ، شخ طریقت اور با کمال مدرس بین ، آپکے آگے بیجھے چلنے والوں کی کوئی قطار نہیں ہوتی تھی ، مسجد میں بھی متواضعا نہ نشست ہوتی تھی ، وفتر کے علاوہ آپ کی سے بلند آ واز سے گفتگونہ فرماتے ۔ ایک جانے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی تو حضرت کسی کام میں مصروف تھے ، تھوڑی ویر بعد تشریف لائے تو اتنی معذرت کی میں پانی پانی ہوگیا۔ حالانکہ وقت بھی زیادہ نہیں گذرا تھا۔ گر حضرت بار بارمعذرت کے الفاظ دہراتے رہے۔

(۱۰)"جواب تومفتی صاحب کودینا جا ہے تھالیکن میں نے جلدی میں دیدیا ہے":۔ آیکے کمیذرشید مولا نامحمرا کمل صاحب زید مجد هم تحریر فرماتے ہیں:

بخاری شریف کی روایت اور درایت پر جب کلام کرتے توامام بخاری جیسی ہستی

بھی فخرکرتی ہوگی ، بند ہ اکثر و بیشتر انکی گفتگو کی جاذبیت میں کھوجا تا تھا۔

مجھے یاد ہے کہ شہادت عمرٌ کے واقعے کو جب بخاری شریف میں بیان کیا تو دونوں گھنٹوں میں بندہ کے آنسونہ تھم سکے۔خوفِ خدااوراستحضار آخرت اتنا تھا کہ جب بھی کوئی مثال دیتے تو پہلے اپنی طرف اشارہ فرماتے۔ایک دن ذکر موت کے وقت کثرت ذکر موت کا حدیث میں بیان کرتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کرکے فرمایا:''دوسروں کو چھوڑ دواس بڑھے کو دیکھئے کہ عمر کے باسٹھ برس گزار چکا ہے'لیکن اب تک موت کی کوئی تیاری نہیں کر رہا۔اور سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہےگا۔

ٹھیک اس کے دس سال بعد حضرت والا کی وفات ہوئی ،اس سال جب نواب شاہ تشریف

لائے تو میں نے اسکا تذکرہ کیا تو مسکرانے لگے ،جب میں نے عرض کیا کہ حضرت اس حساب ہے آ کی عمر ۲ کے سال ہونی چاہیے ، کیونکہ میں نے بیقصہ ۸۹ بے کے اوائل میں سناتھا تو فر مایا ہاں ۲ کے سال عمر ہے ۔طلبا ہے مدرسہ کی مسجد میں جب بیان فر ماتے تو اکثر فر ماتے ہے "ناس بڈھے کود کھے کرعبرت حاصل کرواورانی اصلاح کرو''۔

ائکی کسرنفسی کا بیرعالم بیرتھا کہ بسااوقات جب کوئی سائل سوال کرتا تو جواب دیتے اور بعد میں فرماتے کہ جواب مفتی صاحب کو دینا چاہیئے تھا، کیکن میں نے جلدی میں دیدیا ہے''مفتی صاحب! آپ فرما ئیں میرا جواب صحیح تھا''؟۔

اپ تلاندہ کے ساتھ شفقت کا بیمالم تھا کہ ایک دفعہ دوران سبق بندہ نے ایک سوال کیا گر
اس سوال کو صحیح طریقے ہے سمجھانہ سکا۔ مجھے ایسالگا کہ میرا سوال ہی غلط ہے، درسگاہ میں موجود طلبا زور ہے بننے گئے، حضرت نے مجھے خفت ہے بچانے کے لئے فرمایا کہ مولوی صاحب نے سوال کیا میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اور تشریح کرنے کے بعدا سکا جواب دیا زندگی میں بے شاراسا تذہ کی جو تیاں اٹھانے اور خدمت کرین کا اللہ تعالی نے موقع عطافر مایا گر جولطف حضرت والاکی خدمت میں آتا خدا جائے آج اس لطف کو یا دکر کے دوران تحریر بندہ کی آئیسی آئیس ہے ہور ہیں۔ (ص ۱۳۱۰ اس)
بندہ کی آئیسی آئیس بیسب مجھ سے افضل ہیں'':

آپ کے خادم خاص مولوی رشید احمد اعظمی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے

یں ۔ اپنے شنخ جیسے انکساری کسی میں نہیں دیکھی۔ ہرآ دمی سے اسطرح تواضع اوراحتر ام کے ساتھ ملتے تھے کہ وہ پہلی ہی ملاقات میں آ پکے اخلاق حسنہ سے متاثر ہوجا تا۔اس قدر تواضع کے ساتھ پیش آتے کہ سامنے والاشر مندہ ہوجا تا الیکن آپ اسے اپناحق سمجھتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک نکاح کی تقریب میں تشریف لے گئے ، زیادہ ہجوم کیوجہ ہے اسٹیج کے قریب جانے کاراستہ نہیں مل رہا تھا۔احقر نے چیکے سے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے راستہ دینے کے لئے کہا۔ حضرت نے دیکھ لیا فورا فرمایا کہ کیا میں لوگوں ہے بہتر ہوں ، ہرگز نہیں بیسب مجھ سے افضل ہیں ۔ انہیں حقیر نہ مجھ ، بالآ خرجگہ ہونے کے بعد آ گے تشریف لے گئے۔

ایک دن ایک صاحب حفزت کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ حفزت فلاں صاحب میرا ایک کام نہیں کررہے، اسکی وجہ سے پریٹانی ہے، وہ صاحب بھی حضرت سے پچھتلق رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے جانے سے آپکا کام بن جاتا ہے تو میں جانے کے لئے تیار ہوں، ان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ محض بہت منہ پھٹ ہے، کہیں کوئی غلط بات نہ کہہ دے وہ آپکی عزت کا بھی خیال نہیں کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی! پہلے بات نہ کہہ دے وہ آپکی عزت کا بھی خیال نہیں کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی! پہلے بھی خیال نہیں کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی! پہلے میں کیا عزت ہے، آپکا کام بن جائے گا یا نہیں؟ اگر میرے جانے سے آپکا کام بن جائے گا یا نہیں؟ اگر میرے جانے کے لئے تیار ہوں۔

سجان الله كياتواضع كامقام تفايه

وفات سے چاردن پہلے میں نے عرض کیا کہ ہمارے بڑے بہنوئی مولا ناشفیع الرحمٰن صاحب(امام وخطیب مجدطیبہ گشن اقبال) کی درخواست ہے کہ ہماری محبد میں بھی حضرت کا بیان رکھوا دو، میں اب تک آ پی مصروفیات اورضعف کیوجہ ہے پچھعرض کرنے کی ہمت نہیں کرے لیکن اب انکااصرار کافی بڑھ گیا ہے،حضرت نے فر مایا کہ بھائی! میں اس قابل کہاں۔مزید فرمایا کہ اگرتم کہتے ہوتو ٹھیک ہے،آ کندہ ہفتہ یا د دلا ناوقت مقرر کے لیں گے ۔لیکن افسوس کہ اس کے چاردن بعد بی انتقال فر ماگئے ۔کیا معلوم تھا کہ بیروشن ستارہ اتنی جلدی رخصت ہوجائےگا۔ (ص ۱۳۵)

(۱۲) ''میری غلطیوں کومعاف فرمادیں''۔

ختم بخاری شریف کے موقع پرشر کاء دورہ حدیث کوآ خری دن قیمتی نصا کع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

''میںاگر چەمرمیں آپ سے بڑا ہوں 'کین مرتبہ میں چھوٹا ہوں۔ آپ طالبعلم

ہیں، میں تو دنیا دار آ دمی ہوں ، بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں۔لیکن پھر بھی انسان ہوں بشر ہوں، خطا ہوجاتی ہے،سب سے پہلے میں کھلے دل سے آ پ سے عرض کرتا ہوں کہ میری غلطیوں کومعاف کر دینا۔اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما ئیں گے اور آ پکی جانب سے جوغلطیاں میرے حق میں ہوئی ہیں میں نے بھی انکو کھلے دل سے معاف کر دیا،اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے۔

(پیالفاظ ادا کرتے ہوئے حضرت والا پر گربیطاری ہو گیا)

سبکدوثی حاصل کرو۔حضرات! پوری طرح سبکدوثی حاصل کرواوراس مجلس ہے اٹھنے کے بعدا ہے آپ کو پاک صاف کرلو۔ اس کی طرف خیال کرو۔ اعتدال پرقائم رہیں۔ اختلاف میں بھی اعتدال ، مسلک میں بھی اعتدال'۔ (اہل علم کی زندگی ص ۲۳۰) داعی الی اللہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کے واقعات

(۱) "بھائی! میں گناہ گارا پنی اصلاح کے لیے سی کی تلاش میں ہوں''۔۔ مولا نامحد عیسی منصوری آ کچے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں '

آپ حضرت مولا نامحدالیاس صاحب رحمداللد کے تربیت یافتدان چندافراد میں سے تھے جنہیں حضرت مولا نامحدالیاس صاحب رحمداللد نے دعوت کے کام کے لیے بطور نمونہ تیار کیا تھا۔ یعنی مولا ناسعیدا حمد خان کی ہستی کواس صدی کے سب سے بڑے دائی الی اللہ کا تراشا ہوا وہ ہیرا قرار دیا جا سکتا ہے جس نے تقریباً پون صدی تک دنیا میں حضرت مولا نامحدالیاس رحمداللہ کی جھلک باتی رکھی۔

آپ نے حضرت مولانا جیسی ہستی کے زیر نگرانی روحانی تربیت اورسلوک کی منزلیں طے
کیس۔آپ کو متعددا کابر کی طرف سے اجازت حاصل تھی مگر ہمیشہ خود کو بیعت کے مسئلہ
میں پردہ خفا میں رکھا۔آپ کی تواضع کا بیا عالم تھا کہ اگر کوئی بیعت کے لیے اصرار کرتا تو
فرماتے: '' بھائی! میں گناہ گاراپی اصلاح کے لیے سی کی تلاش میں ہوں'۔اوراس دور کے

دوسرے مشان کا کا مام لیکر فرماتے کہ 'فلال کے پاس جاؤان شاء اللہ تمہیں بہت فا کدہ ہوگا ''۔اگرآپ دوسرے مشان کی طرح بیعت فرماتے تو اتنے کثیر لوگ آپ ہے وابستہ ہو جاتے کہ دنیا میں کسی شخ کے اتنے مرید نہ ہوتے تھے کیونکہ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ حرمین میں گذر الور آپ دین کی نسبت ہے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ہروفت آپ کے گرد عقیدت رکھنے والوں کا پر دانہ وارا از دھام ہوتا مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ نے زندگی میں بمشکل چند آ دمیوں کو بیعت کیا۔مولا ناسے خصوصی تعلق وعقیدت رکھنے والے کتنے ہی افراد ہیں جو مہینوں تک بیعت کے لیے اصرار کرتے رہے مگر آپ نے انہیں دوسرے اکابر کی طرف بھیج دیا۔

افراد ہیں جو مہینوں تک بیعت کے لیے اصرار کرتے رہے مگر آپ نے انہیں دوسرے اکابر کی طرف بھیج دیا۔

(مولا ناسعید احمد خان شخصیت احوال اور دین خدمات سے کی گرائیں کے بعداس کی مثال مل سکے گی ؟''۔

حضرت مولا نا کی توانع اور کسرنفسی کا بیالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے آ دمی کی تنقید بھی قبول فرماتے ۔اس دور میں بید چیز بالکی نایاب ہوگئ ہے ۔ چندسال پہلے کی بات ہے لندن تبلیغی مرکز کے خصوصی کمرے میں بندہ ملاقات کے لیے پہنچا ۔ دیکھا کہ مولا نا کی پاکتانی جماعت کے رفقا ،اورانگلینڈ کے متعدداہل شور گاتش بیف فرماہیں اورکوئی چیز پڑھی جارہی ہے۔سناتو پتہ چلا کہ کسی بیاض (کا پی) میں سے مبشرات پڑھے جارہے ہیں یعنی کسی جماعت نے حضورا کرم بھی گیا کہ کسی بیاض (کا پی) میں سے مبشرات پڑھے جارہے ہیں یعنی کسی جماعت نے حضورا کرم بھی گی خواب میں زیارت کی ،خواب میں حضرت مولا نا کوحضور کے ہمراہ دیکھاوغیرہ وغیرہ وغیرہ چندمنٹ بعد بندہ نے عرض کیا:

'' حضرت! آپ کی مجلس میں اس طرح مبشرات سننا سنا مناسب نہیں ، آپ یہ مبشرات بعض بزرگوں کے لیے ،خلفاء کے لیے جھوڑ دیں یہ بزرگ الشے سید ھے خواب دیکھتے ہیں اور انہیں چھاپ کریباں ہمیں ابتلا میں ڈالتے ہیں۔ سنا ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمداللہ نے دعاما نگی تھی'' اے اللہ! ہمارے اس کام کومبشرات اور کرامات پے مت جلانا''۔

بیسننا تھا کہ اسی وقت حضرت مولا نانے بیاض بند کردی ۔ فر مایا: '' ہم بیسجھتے ہیں کہ ان

مبشرات سے دل کوتقویت پہنچی ہے مگریہ پہلوبھی قابل لحاظ ہے بلکہ زیادہ اہم ہے۔اس سے کئی فتنے پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے عمومی طور پرمبشرات کے سننے سنانے سے احتیاط کرنی جاہدے۔

ای طرح ایک بارانگلینڈ کے سالانہ اجتماع کے اختیام پر ڈیوز بری میں مختلف شہروں کی مساجد والی جماعتوں (روزانہ اڑھائی گھنٹے فارغ کرنے والے) احباب جمع تھے ان میں حضرت مولانانے بیان شروع فرمایا کچھ دیر کے بعد فرمایا '' جمیس اپنی قربانی کی مقدار کو بڑھانا چاہیئے روزانہ اڑھائی گھنٹے ہے بڑھا کرآٹھ گھنٹے فارغ کرنے چاہئیں' ۔ بندہ بیان کے درمیان بول پڑان' حضرت! بیآپ رہانیت کی دعوت دے رہے ہیں، اگرا یک شخص روزانہ آٹھ گھنٹے فارغ کرنے ہیں، اگرا یک شخص روزانہ آٹھ گھنٹے فارغ کرنے ہیں، اگرا یک شخص روزانہ آٹھ گھنٹے فارغ کرکے، اس کے ساتھ عصر سے اشراق تک جمعرات کا اجتماع ، مہینے کے تین دن ، سال کا چاہ ، جماعتوں کی فصر سے بین سب ملا کرنصف سے زیادہ ہوجا تا ہے اور

ہم میں سے ہڑ خص اپ دل پر ہاتھ رکھ کرسو ہے آگر ہے اقعہ ہمارے ساتھ بھرے مجمع میں پیش آتا تو ہمارا کیا عمل ہوتا؟ بندہ کم از کم اپنی بات کہ سکتا ہے گئے انفس تو اسے برداشت نہ کرتا ، نہ جانے کیا کہد دیتا ، مگر حضرت مولا نانے مجھ جیسے معمولی طالب علم کی بات توجہ سے سنی اور قبول فر مائی۔ بعد میں مجھے اپنے اس حماقت پر شخت ندامت وافسوس ہوا کہ مجھے یہ اشکال تنہا ہے کہ اشکال تنہا ہے کہ پورے سکون و بشاشت سے اشکال من رہے ہیں اور قبول فر مارہے ہیں۔

بورے سکون و بشاشت سے اشکال من رہے ہیں اور قبول فر مارہے ہیں۔

سو چتا ہوں کہ کیا مولا ناکے بعداس کی مثال مل گی ؟

اس کوہ کن کی بات گئی کوہ کن کے ساتھ۔

اس کوہ کن کی بات گئی کوہ کن کے ساتھ۔

( بحوالہ مالاص ۲۰۰۰)

مفکراسلام حضرت مولا ناسیدا بوالحسن علی ندوی رحمه الله کے واقعات: \_ آیکے سوانح نگارمولا نابلال عبدالحی حنی ندوی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

فنائیت و بے نفسی اورا نکار ذات حضرت کی امتیازی صفت ہے۔ تمام تر کمالات اور جامعیت کے باوجود حضرت کی تواضع اور کسر نفسی انتہا کو پینچی ہوئی تھی ، حضرت نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولا نا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کا جو حال اس باب میں نقل کیا ہے وہ خود حضرت کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت کو دین و دنیا کے اعزازات سے خو بخوب نوازالیکن حضرت نے کبھی ان کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ واقعہ ہے جب حضرت کو خانہ کعیہ میں داخلہ کی پیشکش کی گئی تھی اور حضرت نے جس مثال وہ واقعہ ہے جب حضرت کو خانہ کعیہ میں داخلہ کی پیشکش کی گئی تھی اور حضرت نے جس مشال وہ واقعہ ہے جب حضرت کو خانہ کا محمد میں داخلہ کی پیشکش کی گئی تھی اور حضرت نے جس مشال وہ واقعہ ہے جب حضرت کو خانہ کا محمد میں داخلہ کی بیشکش کی گئی تھی اور حضرت کی طرف منسوب فر مایا اور '' سوائے رائے پوری'' میں اس سلسلہ میں اپنا کوئی ذکر تک نہیں فر مایا۔ اس

واقعہ کے بارے میں حضرت کا انداز بیان ملا خطہ ہو: ﴿

''اس سال کی خصوصیت جس کوالطاف خداوندی میں شار کیا جاسکتا ہے جوایک مقبول ومخلص بندہ کیوجہ سے نصیب ہوئی ہتھی کشیمی صاحب ( کلید بردار خانہ کعبہ) نے جن سے پہلے سے کوئی تعلقات نہ تھے ،اس سفر کے ایک ہمراہی کوخود خانہ کعبہ کے داخلہ کی دعوت دی اور اسکی اجازت دی کہ جن لوگوں اور ہمراہیوں کو وہ ساتھ لانا چاہیں لائیں ۔گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت کی ضیافت تھی ۔اس صلائے عام سے پورافائدہ اٹھایا گیا اور نہ صرف اس قافلہ کے ہمرا ہیوں نے بھی قافلہ کے ہمرا ہیوں نے بلکہ بہت سے دوسرے احباب اور غیر متعلق ساتھیوں نے بھی نہایت اطمینان کے ساتھ کی نا جائز و مکروہ وسیلہ ( بخشش وغیرہ ) کواختیار کئے یا کھکش کے بغیر داخلہ کا نثر ف حاصل کیا اور اطمینان سے جوف کعبہ میں نوافل پڑھے ،بعض ساتھی چونکہ بغیر داخلہ کا نثر ف حاصل کیا اور اطمینان سے جوف کعبہ میں نوافل پڑھے ،بعض ساتھی چونکہ دخترت کی معیت میں دوبارہ حاضری ہوئی۔اوراطمینان سے نوافل ودعا کا موقع ملا اور اس

## طرح سے صنعفا ،اور نااہل بھی اس شرف سے سرفراز ہوئے۔ مورسیس ہوت داشت کہ در کعبدرسد دست برپائے کبوتر و ناگاہ رسید''

بعض رفقائے سفر وخدام جواس سے پہلے بھی مکہ معظمہ حاضر ہوئے تھے اور اس کے بعد بھی متعدد عباران کو بیشرف حاصل ہوا۔ لیکن بھی اس سہولت اور خوبی کے ساتھ داخلہ کی سعادت حاصل نہوں کے اس سفر کی برکت اور اللہ تعالیٰ کا انعام خصوصی جمعتے میں۔
میں۔

حضرت کے بعض متوسلین اپنے حالات و کیفیات اور ادارک کا تذکرہ کرتے لیکن حضرت صاف صاف فرماد ہے کہ جمیس تو احساس نہیں ہوتا۔ متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ محت می صونی انیس صاحب انہونوی مرحوم نے جلس میں حضرت ہی ہے متعلق الی کوئی بات شروع کردی تو حضرت کونا گوار ہوا اور حضرت نے فور کا ان کومنع فرما دیا۔ معاصر مشاخ و علما ، کے ساتھ اسطرح معاملہ فرماتے جسے مشاخ کے ساتھ کیا جاتا ہے ۔ ان سے خاندانی نسبت رکھنے والوں اور چھوٹوں کے ساتھ بھی بڑا کرام کا معاملہ فرمات ، خود اس نا کارہ نے مشابدہ کیا کہ ایک معاصر شخ کی وفات کے بعد جب ان کے صاحبزاد ہے حصرت کی زیارت و ملاقات کے لئے آئے تو حضرت کی وفات کے بعد جب ان کے صاحبزاد ہے حصرت کی زیارت و ملاقات کے لئے آئے تو حضرت کی وفات کے بعد جب ان کے صاحبزاد ہے حصرت کی زیارت و ملاقات کے ساتھ بھی پاؤں دراز کرنا پیند نبیس تھا ، بخت تکلیف اور ضعف کے زمانہ میں بھی اس کا خیال رہتا تھا مجبورا اگر ایسا کرنا پڑتا تو حاضرین مجلس ہے معذرت فرمات کے مساتھ کے واق میں کہ حضرت کو چہار زانو بیٹھ دیکھا ہو ، چالیس چالیس سال تک ماری عمر شاید ہی کسی نے حضرت کو چہار زانو بیٹھ دیکھا ہو ، چالیس چالیس سال تک خدمت کرنے والے اس کے گواہ میں کہ حضرت کو اس طرح نشست کے ساتھ کسی نے نبیس دیکھا۔

بزرگوں کی خدمت میں ہمیشہ دوزانو بیٹھتے ، گئی گئی گئینہ بھی نشست ہوئی تو بھی پہلو بدلتے لوگوں نے نہیں و یکھا۔معاصرمشاخ میں سے کوئی جاتا تو بھی مجلس میں دوزانو ہی تشریف فرمار ہے۔ ضعف اورٹائلوں کی تکلیف کے باد جوداخیر تک اس وضع میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ جل شانہ کے دربار میں ہمیشہ اپنی عاجزی واحتیاج مستحصر رہتی اور بڑے درد کے ساتھ زبان مبارک سے "مدو لای انسی اللی فضلك لفقید" فرماتے رہتے ،صاف محسوس ہوتا تھا کہ بیصرف قال نہیں بلکہ حال ول ہے جو بے ساختہ زبان پر آجاتا ہے ،حسن اعمال اور خسن کرادر کے ساتھ ہمیشہ حسن خاتمہ کی فکر رہی ، دعاؤں میں اسکا خاص خیال رہتا ،اللہ تعالی نے بیتمناکس طرح پوری فرمائی اس کا کچھ تذکرہ وفات کے باب میں آچکا ہے ،اور" وہاں ' نے بیتمناکس طرح پوری فرمائی اس کا کچھ تذکرہ وفات کے باب میں آچکا ہے ،اور" وہاں ' اللہ تعالی نے کس کس طرح نوازا ہوگا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے ارشاد ربانی ہے" وان کیس لا نسان الا ماسعی وان حیے سوف برئی ثم بجز الجزاء الا وفی "کہ بے شک انسان کے لئے لا نسان الا ماسعی وان حیے سوف برئی ثم بجز الجزاء الا وفی "کہ بے شک انسان کے لئے جو اس نے کیا ، اپنی گوشش (کا نتیجہ) وہ عنقریب دیکھے گا ، پھر اسکو بھر پور بدلہ دیا جائے گا۔ (سوائے مفکر اسلام ص ۵۵۰ تا میں ک

(۲) لباس اور کھانے میں سادگی کا حال:۔

شیخ الحدیث حضرت مولا نامحد سلیم خان الله صاحب زیدمجدهم اینے اصلاحی بیان میں ارشاد فر ماتے ہیں :

سیدصاحب کواللہ تعالی نے بڑے بڑے بڑے انتیازات سے سرفراز فرمایا،ان کے خصائص اور صفات کسی ایک فرد کے اندر جمع ہونا بہت مشکل ہے، میں ایک مرتبدا یک مہینے تک ان کے پاس رہا ہوں اور وہاں میں نے ایک عجیب بات دیکھی جو مجھے متاثر کرتی رہی وہ یہ بات تھی کہ ان کے ہاں قطعاً نہ لباس کے بارے میں اہتمام تھا اور نہ خوارک کے بارے میں ،ایک مہینے کا عرصہ اچھا خاصا ہوتا ہے، میں ایک گھر پر بھی دس دن رہا ہوں اور بیس دن ایکے ساتھ نہ وہ قالعلماء میں رہا، ہر جگہ میں نے بہی دیکھا کہ ایکے ہاں خوارک میں اور پوشاک میں کوئی اہتمام نہیں تھا۔

حضرت مولا ناایک مرتبہ مصرتشریف لے گئے ، وہاں پہنچاتو انکالباس ایک مختصر ساپا جامداور
ایک مختصر ساکرتہ تھا اورایک کا لے رنگ کی مختصری رامپوری ٹو پی تھی ۔ قبیص انکی بہت سادہ
ہوتی تھی ، مولا نا فرماتے تھے کہ میر ہے لباس کی قیمت ایک روزے کے فدیہ ہے زیادہ نہیں
تھی تو مصری علماء نے مجھے اس لباس میں دیکھ کر بہت تعجب کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں
اور اتنے بڑے مورخ اور ادیب ہیں اور آپ کا یہ لباس! مثل تو مشہور ہے کہ 'الناس
باللباس' یعنی لوگوں کی شان لباس کے ساتھ قائم ہے لیکن مولا نانے فرمایا کہ اصل سنت تو
بہی ہے کہ لباس میں سادگی ہواور اسمیس دین کی حفاظت بھی ہے ' رسول اکرم الیا ہے ہاں
لباس کے سلسلے میں کوئی خصوصی اہتمام قطعاً نہیں ہوتا تھا ، حد جواز میں جو چیز بھی سامنے
تا جائے اس کو استعمالی کر لیا جاتا'۔

تو بہر حال میں کہدر ہاتھا کے ارا ذوق، وہ تو بالکل ہی مختلف ہے۔فلال قشم کا کیڑا پہنا جائے گا اور فلال درزی سے سلائی ہوگی ،فلاں تراش اور خراش اور وضع ہوگی تب ہم اس کو استعمال کریں گے۔اور یہی حال ہمارے دوسرے معاملات کا بھی ہے کہ ہم مباحات میں انہماک رکھتے ہیں۔ (مجالس علم ،ذکر ،جلد (۲)ص ۲۵)

جامع شریعت وطریقت ڈاکٹر حفیظ اللّٰہ مہاجر مدنی رحمہ اللّٰہ کے واقعات:۔ (۱)امتیازی شان کونا پیند کرنا:۔

عالم ربانی حضرت مفتی عبدالقا درصاحب آ کیم فصل تذکره میں تحریفر ماتے ہیں:
حضرت ڈاکٹر صاحب کسی معاملہ میں اپنا امتیاز پسند نہ فرماتے تھے، عام لوگوں میں گھلا ملا
رہنے کو پسند فرماتے تھے ، اور فرماتے تھے کہ کوئی ایسا طرز اختیار نہ کیا جائے جس سے
اپنا امتیاز معلوم ہو۔ ای طرح دین خدمت کرنے کے عادی تھے ، کسی اپ دینی پروگرام
کا اشتہار نہ دیتے تھے، کئی احباب کہتے کہ اگر ایک اشتہار شائع کر دیا جائے تو لوگوں کو سہولت
رہیگی مگر حضرت کی طبیعت اس پر آمادہ نہ ہوتی ۔ حضرت تھا نوی کی کا یہ معقول نقل فرماتے کہ ''
کام توسب ہوں مگر نام نہ ہو''۔

حصرت اس کوبھی پہند نہ فرماتے کہ لوگوں کے ملنے کے لئے ملاقات کا وقت مقرر کیا جائے۔
کئی احباب نے عرض کیا کہ بے وقت کے مہمانوں ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے وقت مقرر
فرمادیں مگر حضرت کی متواضع طبیعت نے اس کو پہند نہیں کیا، بالکل آخر میں جب امراض
اورعوارض نے گھیرلیا پھر خدام نے ملاقات کے لئے وقت مقرر کر دیا۔ (اصلاحی مضامین
مضامین

(۲)حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہاللّٰد کی تواضع:۔

حضرت میں تواضع کوٹ کو کر کھری ہو گئ تھی ہر ملنے والے کو تواضع اور ہنتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے۔ جس کے بارے میں بیہ معلوم ہوتا کہ بیہ عالم ہے تو ان سے بڑے ادب سے پیش آتے تھے۔ یہاں تک کہ علماء حضرات کو''آپ یا تم''کے لفظ سے خطاب نہیں فر ماتے تھے بلکہ جناب کا لفظ فر ماتے مثلاً'' جناب کی ملاقات سے بڑی خوشی ہوئی''وغیرہ۔

بندہ توبالکل ناکارہ اور کسی کام کانہیں ہے، جب حضرت مجھے خط لکھتے تو لفا فے پر بندہ کے نام کیساتھ القاب ذکر فرماتے اکثر'' بخدمت بزرگوارم'' کمری''''محتر می'' اور'' حضرت ''کے الفاظ لکھتے ۔ بندہ جب سکھر میں بیان کرتا تو شروع شروع میں ہر بیان میں تشریف لاتے اور بندہ کا بیان اپنے قلم ہے اپنی کا پی میں لکھتے اور بعد میں اس کوصاف فرما لیتے ،اگر پوچھنے کی کوئی چیز ہوتی تو استفار فرما لیتے ، حالانکہ اس مجلس میں حضرت کے عقیدت منداور مر یدموجود ہوتے تھے،حضرت بھی یہ خیال نہ فرماتے تھے کہ مرید کیا سمجھیں گے، بندہ تو پچھ نہ تھا مگر حضرت باہر ہے آنے والے ایک عالم کی قدر دانی سکھانا چا ہے تھے کہ جب میں ان نہ تھا مگر حضرت باہر سے آنے والے ایک عالم کی قدر دانی سکھانا چا ہے تھے کہ جب میں ان کے مضامین کولکھ رہا ہوں تو دوسروں کو بھی استفادہ کرنا چا ہیئے ۔ (ایصنا ص ۲۲۳)

جب بھی بیان فرماتے اور کوئی عالم وعظ میں موجود ہوتے تو وعظ کے بعد بیضرور فرماتے کہ''اگر کوئی غلطی ہوگئ ہوتو بتا دیجئے''اور بھی یوں فرماتے میں جاہل آ دمی ہوں غلطیاں ہوجاتی ہونگی بتا دیجئے ۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ؒ اگر چداصطلاحی عالم نہ ہے گر حقائق ومعارف مسائل وفضائل پران کی نظر وسیع تھی ۔ حضرت حکیم الامت ؒ کے مواعظ اور دیگر کتابوں پر بہت عبورتھا، مطالعہ کا خاص ذوق تھا ایک عالم نے کہا اور صحیح کہا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب ؒ وقت کے حاجی امداد اللہ صاحب ؒ تھے ۔ حضرت تھا نوگ ؒ کے مسلک ومشرب پر نہایت تصلب سے قائم تھے اور اپنے متعلقین کوبھی اس کی تاکید فرماتے ۔ نئے نے ذوق اور طریقے ان کو پہند فرماتے اور اس پر جےرہتے اگر چہ طریقے ان کو پہند فرماتے اور اس پر جےرہتے اگر چہ نے ذوق والوں سے الجھتے نہ تھے۔

(ایصنا صاحب ؒ اللہ کے اللہ کے طریقے کو پہند فرماتے اور اس پر جےرہتے اگر چہ نے ذوق والوں سے الجھتے نہ تھے۔

(ایصنا صاحب ؒ اللہ کے اللہ کا باعتر اف قصور :۔

جب بیان فرماتے تو کاپی یا ارشادات والا کاغذ سامنے رکھ لیتے ۔اس پر بھی معمولی سی نظر ڈال لیتے اور حاضرین پر بہت کم نظر ڈالتے ،و ہے آپ کو ضرورت نہ تھی کہ بیان کے وقت کوئی کاپی یا تحریر شدہ نوٹ سامنے رکھیں کیونکہ آپ کو مضامین کا بہت استحضار تھا اور بہت سے مضامین باربار بیان کئے ہوئے تھے گرید حضرت کی تواضع تھی کہ آپ عالمیانہ شان دکھانا پہند نہ فرماتے اوراپ آپ کوایک عامیانہ روپ میں ظاہر کرتے ، بعض عالمیانہ شان دکھانا پہند نہ فرماتے اوراپ آپ کوایک عامیانہ روپ میں ظاہر کرتے ، بعض اوقات نا واقف آ دمی سمجھتا کہ وعظ میں کوئی تحریر پڑھ رہے ہیں ، بندہ یا دیگر حبین جب بھی اس کا اظہار کرتے کہ آج تو آپ نے عجیب بیان فرمایا ، بہت ہی لا جواب اور موئر مضمون کھاتو تو اضعافر ماتے کہ 'اس میں ہماار پھی بیم تو صرف ناقل ہیں' ، یعنی علما عسلی ایک کتب سے نقل کئے ہوئے مضامین ہیں ۔

حضرت قصداً خطیبانہ اور مقررانہ طرز سے احتر از کرتے ،سادہ طریقے سے بیان فرماتے اور اس کوزیادہ موکڑ سمجھتے ،اگر چا ہتے تو بلند آ واز سے جوش خطابت کے ساتھ تقریر فرماسکتے تھے ، مگراس سے احتر از فرماتے ۔وعظ میں کوئی عالم ہوتا تو وعظ کے بعداس سے اصرار کرتے کہ اگرکوئی غلطی ہوگئی ہوتو بتلا دیں ،اگر کوئی غلطی بتاتا تو بہت شکریہ اداکرتے ۔غلطی کے بارے میں فرماتے کہ جب کوئی شخص غلطی بتائے تو مان لینا جا ہے اگر چناطی نہ ہو،اس کا فائدہ ہے ہو

گا کہآئندہ غلطی بتائے گا ،اگر نہ مانو گے تو آئندہ نہ بتائے گا۔ (ماہنامہ محاس اسلام ملتان خصوصی شارہ ص ۴۰۹)

> (۵) گھریلوکام کاج میں گھروالوں کے ساتھ شرکت:۔ آپ کی پوتی بنت ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب دامت بر کاتھم کھھتی ہیں:

امی جان بتاتی ہیں کہ ابا جی ہر کسی کا بہت خیال کرتے تھے۔ اگر گھر میں کوئی بیار ہوتا تو اس کے دوا۔ ،علاج ، آ رام اور ہر طرح کا خیال کرتے ، امی جان بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے وہ چلے گئے ، میں برتن دھور ہی تھی ابا جی آئے فرمانے گئے ' آپ برتن دھولوں گا'۔ امی جان کہتی ہیں میں نے دو تین برتن دھولوں گا'۔ امی جان کہتی ہیں میں نے دو تین دفعہ ابا جی سے کہا آپ نہ دھو کیں میں دھولوں گی۔ پھر فرمانے گئے''اچھا آپ جالی لگا کیں میں دھوتا جاتا ہوں''۔ اس طرح سارے برتن دھلوائے۔

ای طرح ایک مہمان آئے گھروہ گھانا گھا کر چلے گئے میں باور چی خانے سے برتن سمیٹ رہی تھی، اباجی اپنے کرے میں لیٹ گئے تھے، تھوڑی دیر بعداٹھ کرآئے، جو برتن میں نے دو سمیٹے ہوئے تھے وہ اٹھا کر باہر کھر ہے میں بیٹھ کردھونے لگے، امی جان کہتی ہیں میں نے دو دفعہ کہازیادہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہآ پ رہنے دیں، اباجی فرمانے لگے'' کوئی بات نہیں آپ باور چی خانہ نہ صاف کریں میں دھو لیتا ہوں''، پھر سارے برتن دھوئے ۔ امی جان کہتی ہیں میں نے ضبح دادی جان سے کہارات اباجی نے برتن دھوئے تھے مجھے بہت شرم آری تھی ، دادی جان نے یہ بات اباجی کو بتائی ، اباجی فرمانے لگے'' میں لیٹ گیا تھا، مجھے اپنی میں اٹھی کے دیا آیا کہ وہ اگیلی کام کررہی ہوگی ، اس وجہ سے مجھے نین نہیں آ رہی تھی پھر میں اٹھ کر باہر چلا گیا، و ہے بھی بہوؤں پر چی نہیں ، وہ کر دیں تو انکی مہر بانی ہے، انکی طبیعت خراب کر باہر چلا گیا، و ہے بھی بہوؤں پر چی نہیں ، وہ کر دیں تو انکی مہر بانی ہے، انکی طبیعت خراب ہوتی تو کیڑے۔ دسلورے کئی واقعات امی جان بتاتی ہیں کہ جب میری طبیعت خراب ہوتی تو کیڑے۔ دھلوانے میں بھی مدد سے تھے۔ (حوالہ بالاص ۲۲) خراب ہوتی تو کیڑے۔ دھلوانے میں بھی مدد سے تھے۔ (حوالہ بالاص ۲۷)

"°6625

آ کیج مستر شد ڈاکٹر رشیدالدین صاحب (نواب شاہ) رقمطراز ہیں: اللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے احقر کے محسن خاص ڈاکٹر نعیم اللّٰہ صاحب کی راہنمائی ہے احقر کی بیعت واصلاح کا تعلق ڈاکٹر عبدالحی عار فی رحمہ اللّٰہ ہے ہو گیا جوانکی و فات تک قائم رہا، انگی رحلت کے بعد حضرت ڈاکٹر حفیظ اللّٰہ صاحب رحمہ اللّٰہ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور اصلاحی تعلق کی درخواست کی تو حضرت والانے فرمایا:

''بھائی! جس نے انڈے پُراٹھے کھائے ہوں وہ دال روٹی پر کیا گذارہ کرے گا''؟

(حضرت نے ڈاکٹر عبدلحی عارفی رحمہ اللہ سے تعلق کو انڈے پراٹھے اور اپنے تعلق کو بطور توافع دال روٹی ہے تعبیر کیا) اور یہ بھی فر مایا کہ'' ہم ڈھول کا پول ہیں''۔ یہ بھی حضرت والا کی تواضع تھی ، لیکن احقر نے عرض کیا کہ بندہ حاضر خدمت ہو گیا ہے تو فر مانے لگہ بال بھائی! ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ الکیائے خادم بنا دیا ہے اس لیے میں خدمت کے لیے حاضر ہول''۔

حاضر ہول''۔

(ص ۱۱)

(2) ''بیوں کیوں نہیں کہتے کہ میری نحوست سے دوسر نے خیمے جل گئے''۔

آپکے خادم حاجی مسعودا حمد بھٹا آپلی معیت میں کئے ہوئے آج کی روئیداد میں لکھتے ہیں:
جب قربانی کا وقت آیا تو تمام مر دروا نہ ہوئے اور منی کے کہمپ میں صرف خوا تمین رہ گئیں اور
مردوں کے کہمپ میں صرف حضرت والا رہ گئے کیونکہ آپ ضعیف ستھے اور چلنے میں دقت
محسوس ہوتی تھی ، ہم لوگ قربانی ہے واپس آئے تو دیکھا کہتمام احاطہ میں آگ گئی ہوئی
ہے، مگر آگ ہمارے خیموں کے پاس آکر رُک گئی تھی اور ہمارا سامان وغیرہ سب بچھ محفوظ
ہیا، ہم سب نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا، میں نے حضرت سے عرض کی کہ آپ کی برکت سے
ہمارے خیموں کواللہ تعالی کا شکر ادا کیا، میں نے حضرت کواپنی تعریف پسند نہیں تھی اس
لئے فورا فرمایا:

''یول کیوں نہیں کہتے کہ میرے نحوست سے دوسرے خیمے جل گئے''۔

مجھے احساس ہوا کہ میں نے حضرت کے منہ پرتعریف کر کے خت منلطی گی۔ ( ص۱۲۰) حکیم العصر حضرت مولا نامحمر یوسف لدھیا نوی شہیدر حمہ اللّٰہ کے واقعات:۔ (۱)'' وہ حسد اور معاصرت کی بیماری سے پاک تھے'':۔ مولا نامنظور احمہ چنیوئی رحمہ اللّہ تحریر فرماتے ہیں:

راقم الحروف صرف ان کی ایک خو بی کا ذکر کرنا چاہتا ہے جومیر ہے نز دیک تمام خوبیوں پر غالب ہے وہ ہے'' حسداور معاصرت'' کی بیاری ہے یاک ہونا۔

ان کا سینہ حسداور کینہ سے بالکل پاک تھا۔ حسدانسانوں کی وہ بیاری ہے جس میں نبی آ دم مبتلا ہوئے اورائی حسد کی بیاری کیوجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کے بیئے قابیل نے اپنے حقیقی بھائی کوتل کردیا۔مشہورمقولہ ہے المعاصر ۃ قنطر ۃ المنافرۃ''۔

سلف میں بڑے بڑے لوگ اس مرض کا شکار رہے میں ، مجھے خوب یاد ہے کہ اپ شخ حضرت بنوریؒ ہے مسلم شریف جلد اول پڑھتے ہوئے جب امام مسلم کے امام بخاریؒ کے متعلق الفاظ بعض'' منتحل الحدیث' آ کے تو حضرت بنوریؒ نے اس پرایک تقریر فرمائی کہ میں بڑی مدت تک پریشان رہااور سوچ بچار کرتا رہا کہ اسنے بڑے محدث اور بزرگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مدت بعد شبچھ میں آیا کہ شیطان ان بزرگوں ہے کوئی بڑا فتیج گناہ ، یعنی شراب نوشی ، زنا وغیرہ تو کر انہیں سکتا ، اور وہ حضرات ساری زندگ دین کی خدمت میں گزار دیتے ہیں ، تو شیطان ان سے یہ (معاصرت والا) گناہ سرز د کرادیتا ہے تا کہ قیامت کے روز واللہ تعالی کے حضورا پنی دینی خدمات کی وجہ سے فخر ہے سر بلند نہ کر سکیں اور معاصرت کے قصور کی وجہ سے وہ اس روز خدا تعالیٰ کے سامنے سرگوں

معاصرت کی بیاری ہے اگر کوئی محفوظ ہے تو میر ہے نز دیک اس کی سب سے بڑی ولایت یہی ہے۔ اس لحاظ سے راقم الحروف مولا نامحر یوسف لدھیا نوی شہید کو وقت کا ولی کامل سمجھتا ہے، بندہ ناچیز بھی چونکہ ختم نبوت کے محاذیر کام کرتا ہے اور کسی حد تک حضرت شہید ہے

معاصرت کی نبیت رہی ہے، لیکن مولانا موصوف جہاں بھی میراذکرکرتے انتہائی احترام کے ساتھ محموماً ''مخدوم وکرم' کے خطاب ہے ذکرکرتے۔ حالانکہ بندہ ناچیزان کا استادتھانہ ہی چیرومرشد، بندہ انٹر پیشنل ختم نبوت مومنٹ کا مرکزی جزل سیکریٹری ہے، جبکہ مولانا موصوف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر اور ترجمان تھے، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی حریف مجھتی جاتی ہیں ۔لیکن اس کے باوجود میری کتاب''رد قادیا نیت کے دوسرے کی حریف مجھتی جاتی ہیں ۔لیکن اس کے باوجود میری کتاب''رد قادیا نیت کے زریں اصول'' پرمولانالدھیانوی شہید ؓ نے جوتقریظ کھی وہ ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ہم عصر کے لئے کس وسعت قلبی اوراعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے۔ تقریظ کا ایک حصد ملاحظ فرما میں:

''میرے مخدوم و مکرم جناب مولا نا منظور احمد چنیوئی دامت برکاهم نے رد قادیا نیت کواپنی زندگی کا مقصد و حید بنالیا اور''لکل فرعون موسی'' کے مطابق انہوں نے رد قادنیت کواپنی زندگی کا اوڑ ھنا بچھو نا بنالیا ۔ زمر نظر کتاب مولا نا زید مجدهم کے ان دروس کا مجموعہ ہے جو آپ نے دارالعلوم دیو بند میں اہل علم کواملا ، کرائے تھے ، بعد میں ان کو کیسٹ سے اتارلیا گیا۔ راقم الحروف نے اس کتاب کو (جو دارالعلوم نے داقم الحروف کو جھیجی تھی ) حرفاح فاپڑ ھا اور جناب مصنف کے لئے دل سے دعا نمین کلیں ،القد تعالی ان کو سعاد تیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین''

مولانا کی بیخوبی ان کی سب خوبیوں پر غالب ہے جواکٹر لوگوں کی نظر میں نہیں ہوگی ۔ بہت کم لوگ معاصرت کے مرض ہے محفوظ ہوتے ہیں ، یہی ان کی ولایت اور عند الله مقبولیت کی علامت ہے۔

حصرت لدهیانوی نمبر ۱۶۷)

(۲)''ایسے نہیں، بلکہ بیسند میر سے نام پرُ کر کے دیدیں''۔ آپ کے خلیفہ ،مجاز حضرت مولا نا قاری محمد طاہر مدنی صاحب تحریر فرماتے ہیں : مجھے تو بالخصوص قدم پر جوخصوصی وصف حضرت اقدس کا یاد آتا ہے وہ آپ کی فنائیت ، تواضع اورمنگسر المز ابن ہے۔اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں ،احقر نے جب ہے مدینہ پاک کی ہجرت اختیار کی ہے،مدینہ منورہ میں قیام پذیر مختلف مما لک کے حفاظ وقرا ،روایت حفص یا دیگرروایات

وقر ءات کے مطابق قرآن پاک سنا کر ہالخصوص سند متصل باختیم قالنہ بیت ایک سند مطالبہ کرتے تھے ، ان حضرات کے اصرار پر ناچیز نے بروایت حفیس عربی میں ایک سند مرتب کر کے طبع کرائی ہوئی ہے ، ایک موقع پراحقر نے حضرت اقدی ہے عرض کیا کہ میں آنجناب کے صاحبزاد سے کوایک سندساتھ دید تاہوں ، اس پر بلحاظ عربیت آپ بعد میں نظر فر ما کراصلاح فرماویں ، ارشاد فر مایا کہ ایسے نہیں بلکہ یہ سند میر سے نام پر پر کر کے دیدیں ، نا چیز نے حصول ادعیہ ورضا قابمی کا ذریعہ اپنے لئے باعث اعز از تصور کرتے ہوئے حسب ارشاد اعز از کی سند پر کر کے قیمت کردی۔

(ایسنا ص کے کا کہ سندی کردی۔

(ایسنا ص کے کا کہ سندیں کردی۔

(ایسنا ص کے کا کہ سندیں کردی۔

مولا نا مرغوب احدلا جپوری دامت بر کافقتر تحریر فر ماتے ہیں:

جن حضرات کو حقیقت کبری تک رسائی اور حق تعالی شاندگی معرفت نصیب ہو جاتی ہے انہیں (اپنے تمام کمالات کے باوصف) اپناوجود سیج در پیج نظر آتا ہے ، یکی عقیدت وفنائیت کا وہ مقام ہے جہان پہنچ کروہ اکابریدارشادفر ماتے ہیں :

'' تیراوجودایک ایسا گناہ ہے جس کے برابراورکوئی گناہ ہیں۔''

حضرت مولا ٹاکواللہ تعالی نے اسی معراج کمال پر فائز فر مایا تھا ،آپ انتہا کی تواضع کے حامل تھے۔ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں :

'' بیرنا کارہ آنخضرت خاتم النہین وسیدالمرسلین صلی القدعابیہ وسلم کا ادنی ترین اور نالائق ترین امتی ہے اورا پنی روسیا ہی و نالائقتی میں پوری امت محمد بیر(علیٰ صاحبہا الف الف صلو ۃ وسلام ) میں شایدسب سے بڑھ کر ہے''۔

ا بني تاليف "حضرت مولا نامحدزكر ياصاحبُّ اوران كے خلفاء كرام "ميں تحرير فرمائے ہيں :

''(الله تعالیٰ نے)حضرت شیخ نورالله م قدہ سے اس روسیاہ کاتعلق استوار کردیا،ورنه میری نالائقی وگندگی اورروسیا ہی تو حضرتؑ کے منتسبین میں شار کئے جانے سے بھی مانع تھی اور ہے ''۔

(سم) ''بال بھائی! وہ ہے کہتے ہیں ، میں نہ با قاعدہ مفتی ہوں نہ بے قاعدہ'۔

دشمنان اسلام آپ کو گالیوں بھر نے خطوط نے نواز نے مگر آپ نے بھی بھی اس
پرنا گواری کا اظہار نہیں فر مایا ، بلکہ فرماتے تھے کہ عقیدت مندوں کی تعریف وتو صیف سے
دل میں اگر اپنے بارے میں کچھ غلط نہی پیدا ہوگئی تھی تو وہ بھر اللہ اس سے صاف ہوگئی۔
حضرت کوایک بارکسی نے بتلایا کہ ایک صاحب نے کسی بڑے آ دمی سے آپ کے بارے
میں سوال کیا کہ مولا نامحہ یوسف لدھیا نوی با قاعدہ مفتی ہیں؟ اس کے جواب میں انہوں
نے فر مایا کہ ''وہ نہ با قاعدہ' مفتی ہیں نہ بے قاعدہ یہ ن کر حضرت نے فر مایا:'' ہاں بھائی وہ
ہی کہتے ہیں میں نہ با قاعدہ مفتی ہوں نہ بے قاعدہ یہ ن کر حضرت نے فر مایا:'' ہاں بھائی وہ
ہی کہتے ہیں میں نہ با قاعدہ مفتی ہوں نہ بے قاعدہ' ۔ (صبر وقتل کی روشن مثالیں ص ۱۲۸۸)
بہم اللہ الرحمن الرحیم

سيدى حضرت الشيخ الإمام دامت فيوضهم وبركائقم العالية السلام عليكم رحمته الله

وبركاته

اس نا کارہ نے بار ہاارادہ کیا کہ حضرت والا کی خدمت میں پچھ حالات لکھ دیں۔ مگر جب بھی اس کا قصد کیا مجوب ہو کررہ گیا کہ کوئی حالت ہوتو لکھوں۔ قرآن کریم حدیث نبوی اور اپنے اکابر کے ارشادات میں جو پچھ پڑھا ہے جب اپنی حالت کا اس ہے موازنہ کرتا ہوں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی فہرست میں نام درج کرانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ حضرت والا نے بارہ تبیج کا ذکر ارشاد فر مایا ہے بحمد اللہ وہ پابندی ہے کرتا ہوں، مگر بھی بھی ناغہ بھی ہوجاتا ہے۔ اذان فجر سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھنے کا معمول ہے مگر پابندی اس کی بھی نہیں ہو پاتی استعفار، درود شریف، تبیجات فاظمی اور دیگر اذکار مسنونہ پرحتی الوسع مداومت نہیں ہو پاتی استعفار، درود شریف، تبیجات فاظمی اور دیگر اذکار مسنونہ پرحتی الوسع مداومت

گرتا ہوں۔ الحمد مقد جب بھی فرصت کا لمحہ ملے زبان پر ذکر جاری ہو جاتا ہے مگر ایسامحسوں ہوتا ہے کہ زبان ہی زبان پر ہے قلب مشغول بحق نہیں۔ بلکہ افکار پریشاں اور خطرات و وساوس کی آ ماجگاہ بنار بتا ہے۔ حضرت والا کے ساتھ جتناعشق اور ربط قلب ہونا چاہیے وہ بھی پورامحسوس نہیں ہوتا۔ الحمد مقد بنج وقتہ نماز ول کے بعد حضرت والا کے لئے ایصال تو اب اور دعا وتر تی درجات التز اما کرتا ہوں ، سی کی فییت اور بدگوئی ہے ایسی تفرت ہوگئی ہے کہ سے دوسرے ہوگئی ہے ایسی تفرت ہوگئی ہے کہ سے دوسرے ہوگئی ہوتا۔

حضرت! یه نا کاره دورا فتاده بھی ہےاور بداستعداد بھی اور حضرت والا کی تو جہات عالیہ اور مراحم خسر وانہ کا بہت ہی مختاج اور نہایت لائق رحم ہے۔

حضرت والااس نا کارہ کے مناسب حال جو بدایت فر ما نمینگے انشاءاللّٰدان پر بجان و دل عمل کرونگا۔ حضرت والا ہے دعائی درخواست ہے کہ حق تعالی شانه حضرت کے طفیل اس نا کارہ کواپنی رضا و محبت نصیب فر ما نمیں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ و نیا ہے جانا ہو۔اللّٰہ تعالیٰ ایپ رضا و محبت نصیب فر ما نمیں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ و نیا ہے جانا ہو۔اللّٰہ تعالیٰ ایپ رحم وفضل ہے حضرت اقدس کا سابیہ تا دیر قائم کر کھے اور فیوش و برکات میں اضعافاً مضاعفہ اضافہ فرمائے۔

والسلام مليكم ورحمة الله و بركاته محد يوسف عفاالله عنه جامعه اسلاميه بنورى ٹاؤن كراچى جامعه اسلاميه بنورى ٹاؤن كراچى ۱۹۸۰/۳/۲۹هـ (ماخوذ ازبيئات شهبيداسلام نمبرص ۸۹۲) امین ملت حضرت مولا نا محمد امین صاحب صفدر او کاڑوی رحمہ اللّد کے واقعات:۔ (۱) تواضع اورانکسار کا پیکر '۔

مولا نامحمه سعدصاحب (بيروالا) آيكے تذكره ميں رقمطراز بيں:

مناظر اسلام ترجمان احناف مین ملت حضرت مولا نامحمرامین صفدراو کاڑوی یوں تو بہت سے کمالات وصفات ہے موصوف تھے لیکن نے نفسی وفروتیٰ کا وصف خاص تھا۔وہ طبعثامنکسر المز اج اورا نتہائی متواضع انسان تھےوہ ایک بلندیا بیمنا ظرمحقق نقاد کے ساتھ ساتھ بے حد سادہ اور فنائیت میں کامل تھے۔ آپ کے دیکھنے والوں کی اس حقیقت پراتفاق ہے کہ آپ مججز وانکسار کے مرقع تھے اور اپنے اس خصوصی وصف میں سلف صالحین کی یا دگار تھے ہرا دا سادگی ومسکنت میں ڈول ہوئی اور اظہار انا ہے بہت بچی ہوئی تھی رفتارو گفتار نشست وبرخاست طرز وانداز میں بیہ وصف ہت نمایاں تھا۔اینے جھوٹوں بالخصوص طلباء کے ساتھ متواضعانہ طرزعمل تھااور جب دیگرعلاء مشایخ کرام ہے ملتے توان کے سامنے سرایا تواضع بن جاتے . ان کانہایت درجہاحتر ام اورادب فر مات تصحیح بلکہ بھی تو ان کے سامنے طالب علمانه طریقے ہے دوزانو ہوکر بیٹھتے تھے۔ یہ تواضع رسماً نہ تھی بلکہ واقعیت کے ساتھ اندر موجودتھی ۔آپ کی طبیعت میں تعصب کا نام ونشان نہیں تھا شہرت و نا موری کا جذبہ جیسے آپ کی طبیعت میں پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ بھی کوئی نمایاں لباس زیب تن نہیں فر ماتے تھے بلکہ سادہ زندگی اور سادہ طریق ہرمعا ملے میں رکھتے تھے۔ جوحضرات آپ سے صرف نام کی حد تک متعارف ہوتے وہ آپ کود کھنے سے پہلے آپ کا جوتصور ذہن میں بسالیتے وہ آپ کو د کیھنے کے وقت آپ کواپنی اس خیالی صورت اور وفع قطع سے بالکل مختلف پاتے کیونکہ وہ آپ کی جو ہر شناس علمی شخصیت اور آپ کی مناظرانہ صلاحتیوں کی غیر معمولی شہرت س کر آ پ کی ظاہری صورت اور وضع قطع کوتصنع ہے آ راستہ خیال کرتے لیکن جب انہیں آ پ کی اصلی صورت دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی تو وہ دنگ رہ جاتے اوران کا ذہن بیہ ماننے کے لئے تیار نہ ہوتا کہ یہ وہی عظیم المنز لت شخصیت ہیں جومسلک علاء دیو بنداہل سنت کے عظیم مناظر کے نام سے شہت اور مقبولیت کی سند پانچکے ہیں ۔ آپ کی سادگی کا انداز واس سے کیا جا میں سواری اور سائنگل کی سواری فرمانے میں عار نہیں سبجھتے تھے۔
کی مربتہ کسی مناظر ہے میں جانا ہوتا تو سائنگل پر پیدل چلے جاتے ۔ آخر عمر تک سردی کی شدت اور گرمیوں کی چیش سے بے نیاز ہوکر دور دور کے باا دوامصار تک بکثر سے فرماتے رہے ہیں ۔ باطل عقائد ونظریات کی سرکوبی کے لئے ہر دم سینہ سپر رہتے ۔ جلسوں اور مناظروں پر بھی کسی قشم کی شان بنانے کا معمول نہ تھا۔ نہ قافلہ بندی کی صورت میں ، نہ عمدہ داہر ساتھ لاتے بلکہ دخت سفر صرف ایک سادہ ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک سے ساتھ ایک سات

بہت مرتبہ رفیق سفر کا بھی استمام نہیں کرتے تھے۔ راقم نے بچشم خودا یک سے زیادہ مرتبہ ملتا ان لاری اؤے پر آپکوا کیلے ویکن پرسوار ہوتے دیکھا ہے۔ اس سے آپ کی تواضع کسرنفسی اور غایت عبدیت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی تواضع کسرنفسی اندرایسی صلاحیت بھری تھیں کہ آپ ہمیشہ مناظر ہے کے میدان میں فریق مخالف پر غالب رہتے اور علا ، حق کے گروہ میں قابل فخر شخصیت سنے اور دیکھے جاتے تھے۔ اور آپ کی شخصیت بڑے بڑے عالم ، کی منظور نظرتھی ۔ حسب موقع وہ آپ سے اعداء سلف صالحین کے اعتراضات کے دندان شکن جوابات بھی طلب فر ماتے مگر آپ باو جودعلمی تفوق اور وسیع المطالعہ کے تواضع سے دیگر عالم ، کے سا منے اپنا کوئی درجہ نہیں سمجھتے تھے کثیر التعداد واقعات و المطالعہ کے تواضع سے دیگر عالم ، کے سا منے اپنا کوئی درجہ نہیں سمجھتے تھے کثیر التعداد واقعات و مشاہدات آپ کی سادگی اور مقام فنائیت کے مئوید ہیں۔

( ما ہنامہ' الخیز' مناظراسلام نمبرص•۵۸ )

(۲) پروقارسادگی:۔

۔ شخ الحدیث حضرت مولا نامنیراحمدصا حب زیدمجدهم تحریرفر ماتے ہیں: حضرت مولا نااوکاڑو ک اتنے سادہ مزاج اور کشادہ طبیعت واقع ہوئے تھے کہ تکلفات سے دور نام وخمود کی ظاہری شان وشوکت ہے کوسوں دور حضرت نے کسی بڑے ہے بڑے یروگرام پر جانا ہوتا یاکسی بڑے اجلاس میں تب بھی دھلے کپڑے بغیراستری کے پہن کرچل یڑتے ، جوتی بھی کسی دوسرے نے پالش کر دی تو ٹھیک ور نہ جس حالات میں ہے ٹھیک ہے ۔اوراگرطویل سفرہوتا تو کپڑے کے تھلے میں ایک دوجوڑے کپڑے کے ساتھ لے لیتے ۔ نہ خادم کی ضرورت نہ تھیلا اٹھانے والے کی ضرورت : حضرت کو پلیثاب کی تکلیف کا عارضه تھا اگر پبیثاب میں دیر ہوجاتی تو بعض مربته گردوں کی تکلیف شروع ہو جاتی بلڑ پریشر،گھنٹوں میں درداور دائمی نزلہ،ز کام،بھی تھااس کے باوجودبھی آپ ہمیشہ ویکنوں اور بسول میں سفر کرتے ، آپ داعی حضرات کے سامنے نداینی اس تکلیف کا اظہار کرتے نہ کار موٹر کی شرط لگاتے بلکہ کئی د فعہ فر مایا ،ہمیں دعوت دینے والےغریب لوگ ہوتے ہیں ،ان پر کار کا بوجھ ڈالنا طبیعت گوار ہ نہیں کرتی ،آپ نے بیجھی نہیں دیکھاتھا کہاشتہار میں میرانام کس انداز ہے اور کن القاب ہے لکھا گیا ہے نہ بیخواہش ہوتی تھی کہلوگ میراا متقبال کرنے کے لئے آئیں اور مجھے جلوس کی شکل میں شایان شان طریقہ سے بیجائیں ، نہ کوئی خاص ربائش کا مطالبہ ہوتا نہ کسی خاص کھانے کا ،جبیبا بھی کھانامل گیا حسب منشاء وہی کھالیا ،ر ہائش کا کمرہ دیکھوتو بستر بڑا سادہ برتن بقدرضرورت ،نمائش نام کی کوئی چیز نہیں بس کمرہ میں آپ ہیں کتابیں ہیں اور کاغذ ہے اور قلم ہے اور آپ ہمہ وقت مطالعہ میں اور لکھنے میں مصروف آپ نمائش چیزوں سے خوش ہونے کے بجائے کتابوں سے خوش رہتے ،ان کو مطالعه اور لکھنے پڑھنے سے فرصت ہی کہاں تھی ، جو آپ اپنی آ رائش وزیبائش کی طرف توجہ دیتے بلکہ آپ اینے طلبہ کے لئے نمودونمائش کے تکلفات کو ناپسند کرتے ،اگر کوئی ایسا کرتا تو آپ د بےلفظوں میں اور مزاح کے انداز میں اس کے سامنے اپنی ناپسندید گی کا اظہار کر دیتے ، جب تک مولا نا او کاڑوی کو نہ دیکھا تھا میرے دل ، د ماغ پر بچین ہے مولا نامحم علی جالندھریؓ بروقار برعظمت سادگی کے اعتبار سے چھائے ہوئے تھے لیکن جب میں نے مولا نااوکاڑوی گود کیھا تو مولا نا جالندھری کاعکس نظر آئے ،مولا نا جالندھری کی طرح آپ میں سادگی ہے مگر پر وقار ،خوش مزاجی ہے کیکن با مقصد ، بے نکلفی ہے کیکن نجیدہ ،علمی اور گېرى بات ہے مگرانداز بيان عام قېم اورساده۔ (الضاص ١٩٠) (۳)''وہ خچھوٹوں کو بھی بڑا بنادیتے تھے:۔

حضرت مولا نامحمداز ہرصاحب مدیر ماہنامہ' الخیر''تحریر فرماتے ہیں:

مولا نا مرحوم علمی تبحر، وسعت مطالعداور غیرمعمولی زبانت و ذکاوت کے باوجودمجسمہ انکسار تھےاس تواضع اور لےفسی کاانداز ہان کی سادگی ، بے تکلفی ،محنت بھر گفتگواورخوش مذا تی ہے بآسانی ہوجاتا تھا۔احقرنے ایک مرتبہ''الخیر'' کے ناظم مولوی فیاض احمد صاحب سلمہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ''میں حاضر خدمت ہونا جا ہتا ہوں'' تھوڑی دیر کے بعدیہ دیکھ کرانتہاء ندر ہی کہ حضرت مولانا بنفس نفیس دفتر ''الخیر''میں چلے آرہے ہیں مجھے انتہائی ندامت وشرمندگی ہوئی اور یہ احساس ہوا کہ پیغام تھیجنے سے بہتر حاضر ہو جانا ہی تھا ، تا کہ حضرت مولا نا کو یہ تکلیف نہ ہوتی ۔احقر کی حیثیت مولا نُا کے شاگر دوں سے بھی کم تر ہے۔ بیان کی محبت وشرافت ،مروت واخلاق اورتواضع و لیفسی کا کمال تھا کہوہ چھوٹوں کوبھی بڑا بنا دیتے (9777)

(۴)''میرےساتھ تووہ چلے کہ میں اس کی جو تیاں سیدھی کروں''۔ مولا نافیاض احمعثانی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

ایک دن سفرے واپسی کے بعد جومیرامولانا کی معیت میں سواتھا فرمانے لگے آئندہ تخھے ساتھ نہیں لے چلوں گا۔اس لئے میرے ساتھ تو وہ چلے کہ میں اس کی جو تیاں سیدھی کروں (ص۲۵۵) جبکه تو میری جو تیاں سیدھی کر تار ہا۔

(۵)سادہ اور بے تکلف زندگی:۔

مولا نائعیم الدین صاحب لاهور )تحریر فرماتے ہیں:

حضور نبی کریم آلی کا ارشاد ہے:''البذاذ ۃ من الایمان''،سادگی ایمان کا حصہ ہے''رشاد مبارک کوسا منے رکھتے ہوئے جب ہم مولا نااو کاڑوی مرحوم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تووہ سادگی کا مرقع نظر آتی ہے۔ آپ کے لباس و پوشاک میں سادگی ،سفرو حضرا و رنشست و برخاست میں سادگی تقریر وتحریر میں سادگی الغرض آپ کی ہر چیز اور ہر بات سادگی کا آئینہ دارتھی۔ باوجود یکہ قدرت نے آپکو بے پناہ صلاحتیوں سے نوازا تھا اور ہر جگہ و ہر طبقہ میں آپ کا اثر تھا لیکن اس کے باوجود آپ میں سادگی احد مسکنت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ آپ سے ناواقف آدمی کے لئے آپ کو عالم ومناظر سمجھنا مشکل تھا۔

ایک مرتبہ مولا نامرحوم نے راقم سے فر مایا کہ میں ایک مرتبہ کرا چی کے ایک بڑے مدرسہ میں گیا وہاں میرے ایک شاگرد مدرس تھے انہوں نے اس مدرسے کے ایک بڑے اور نامی گرامی عالم سے میری ملاقات کروائی تعارف کراتے وقت انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت بڑے مناظر ہیں ان عالم صاحب نے مجھے سے پوچھا کہ جناب کی تعلیم کیا ہے؟ کہاں کے فارغ ہیں؟ میں نے کہا حضرت میں تو بچھ بھی نہیں ،صرف ایک اسکول ماسٹر ہوں۔اس پر ان عالم صاحب نے فر مایا، پھرتو یہ قیامت کی نشانی ہے۔

مولا نا مرحوم نے چونکہ اپنی فطری تواضع اور سادگی کی بنا پر اپنامعمولی تعارف کرادیا تھا اس لیے وہ عالم مولا نا مرحوم کی قدرو قیمت نہ جان سکے۔

آپ بار ہانا چیز کے مکان ومکتبہ پرتشریف لائے اور عام آ دمیوں کی طرح ایسے بے تکلف انداز میں رہے کہ خود ناچیز کوشرمندگی ہونے گئی۔ آپ کی زندگی میں نہ کوئی پروٹو کول تھانہ ہٹو بچو کا شورتھا۔ خاموثی ہے آتے تھے اور خاموثی سے چلے جاتے تھے۔ نہ کھانے پینے میں تکلف تھا، نہ آنے جانے میں۔

سادگی کے ساتھ مولانا مرحوم میں تواضع اور عاجزی بھی انتہاء درجہ کی تھی ۔ باوجود یکہ آپ
ایک کامیاب مناظر مقبول ترین خطیب ومقرر اور حق کے بے باک ترجمان تھے لیکن آپ
کے قول وفعل سے کسی قتم کی نمودونمائش تعلی اور بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ جس مقام پراللہ
تعالیٰ آپ کو کامیا بی سے ہمکنار کرتے آپ اسے اپنے اکابر کا طفیل قرار دیتے ۔ آپ کا ہر
ایک سے ملنے کا انداز ومشفقانہ تھا، جس سے ہرایک بیسمجھتا تھا کہ مولانا کو مجھ سے بہت زیادہ

تعلق ہے،ناچیز کا جب مولانا ہے ملنے کو جی چاہتا ایک خط لکھ دیتا، آپ کسی قریبی پروگرام میں شرکت کے موقع پرتشریف ہے آتے۔ (ص ۲۹۹،۲۹۸) (۲) سا دگی کا ایک عجیب واقعہ:۔

مولا نا جا فظ عبدالحق خان بشیرصاحب آپ کے فصل تذکرہ میں رقمطراز ہیں ا حقیت یہ ہے کہ شخصیت وعظمت کے حوالے ہے وسیع وعریض معاشرہ کے اندرا لیے سادہ مزاج شخص کی تلاش یقینا بہت دشوار ہے۔ بدن پر بسا دہ دیباتی لباس ،سر پر کپڑے گی گول ٹو پی ، یاؤں میں گرد ہے اٹے ہوئے برانے سے جوتے اور ہاتھ میں کتابوں سے جرا ہوا کپڑے کا سبزی والا تھیلا اگرموسم سردی کا ہوتا تو اوڑ ھے کرسونے والا تھیں ان کے اویر ہوتا ، زندگی بھریبی ان کا طرز ہے ، متعدد باراہیا ہوا کہ سلسل اورطویل سفر کی وجہ ہے لباس غبار آلوداور پیپند کی وجہ سے میلا موج کا ہوتا،میرے پاس اس حالت میں تشریف لاتے تو میں ہے تکلفی کی بناء پرانہیں اپنالیاس بیہنا کران کے کیڑے دھلوا تا ،انہیں اپنے لباس وغیرہ کی قطعاً کوئی فکرنہ ہوتی کہ وہ کس حالت میں ہے؟ اُکٹر میں نے انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ طویل سفر کے دوران ایک دو جوڑے کیڑے ساتھ رکھانیا کریں ہیکن ہر بارمسکرا کر یبی فر ماتے کہ کیٹروں کی بچائے میں کتابوں کا بوجھا ٹھانا زیادہ پسند کرتا ہوں ،میں ان کے اس ذوق وشوق ہے لا جار ہو کر کہتا کہ پھر آ پ کسی ہے کہہ کر کپڑے دھلواتو لیا کریں فرماتے پیمیرے مزاج کےخلاف ہےالبتہ شدید ضرورت پڑجائے تو میز بانوں سےنظر بچا کرخود دھولیا کرتا ہوں ان کی اس سادگی کی وجہ ہے تمام لوگوں کے لئے پہلی باران کی شاخت مشكل موجاتي چنانچه:

ایک دفعہ شدید گرمی کے موسم میں میرے پاس گوجرانوالہ تشریف لائے ، دو پہر کا وقت تھا ، آتے ہی فرمایا کہ میں نے عنسل کرنا ہے ،اور ساتھ ہی کھل کھلا کر بنس پڑے ۔ میں نے ہننے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کل مین فلاں مدرسہ میں پہلی بارتقریر کے لئے گیا۔وھال مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا میں مدرسہ کے دفتر میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دکھے کر دفتر میں موجود ایک شخض

دوسرے سے کہنے لگا ،ایک تو سفیروں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ جب دیکھو چندہ ما نگنے کے کئے آجاتے ہیں۔ میں مجھ گیا کہ یہ ہے جارے میرے کپڑے اور تھیلاد مکھ کر مجھے تی مدرسہ کا سفیر سمجھ رہے ہیں میں ان کی باتیں سن کر خاموش بیٹےامسکرا تا رہا، احیا نک ان میں ہے ا یک کہنے لگا کہ آج او کاڑ ہ ہے مولوی امین صاحب آئیں گے ۔اور غیر مقلدین کی ایسی تنیسی کریں گے میں دل ہی دل میں جیٹھا سو چتار ہا ور ہسنتا ر با کہ یہ بے جارےا ہے دل میں خدامعلوم میری شخصیت کا کیا تصور لیے بیٹھے ہیں۔ پہلےتو میں نے ان کی ٌنفتگو میں دخیل ہونا مناسب نہ مجھالیکن میری تقریر کامقررہ وفت قریب تھااس لیے مجبوراً میں نے ان سے مخاطب ہوئے کہا کہ میں نے عسل کرنا ہے ،انہوں نے بڑی بیزاروی سے عسل کرنا ہے تو مسجد میں جاؤ میں نے کہا بھائی میں بہت دور سے آیا ہوں ،اوریہاں ناواقف اجنبی ہوں ۔آپٹسل خانے تک میری رہنمائی فرمادیں انہوں نے طنزا مجھ سے یو جھا کہاں ہے آئے ہو؟ میں نے کہا اوکاڑہ سے اوگاڑہ کا نام س کروہ چو نکے اور یو چھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہامحدامین ، پھرتو وہ اپنی گفتگواور طرزعمل پر بہت پشیمان ہوئے اور معذرت کرنے لگے،اب میں نے آپ سے عسل کرنے کا ذکر کیا تو مجھے وہ کل والا واقعہ یاد آ گیا۔اس قشم (۳۲۲۵) کے متعدد واقعات مولا نامرحوم کواکٹر پیش آئے۔

(۷)حق مغفرت کرے عجب آزادم دتھا:۔

مولا ناالله بخش ایا زصاحب ملکانوی رقمطراز بین:

پغمبر علیہ لصلوا قوالتسلیمات کی دیگر تغلیمات میں سے سادگی کوایک نمایاں مقام حاصل ہے اور مولا نا او کاڑوی سادگی کے اس وصف خاص میں اسوؤ حسنہ کا کامل ومکمل نمونہ ہی نہ تھے ۔ بلکہ مظہراتم تھے۔اس وصف خاص میں جماعت اہل علم کا دوسرا کوئی بھی فردان کا اس میں شریک وسہیم نہ تھا۔

این سعادت بزور باز ونیست ـ

مولا ناا کاڑویؒا پے لباس پوشاک ،رہن سہن ،خور دنوش میں از خو دطبعًا کمال درجہ کی سادگی

برتے کے قائل ہی نہیں بلکہ عامل بھی تھے۔انجان وناواقف جے پہلے بھی بھی مولانا سے ملا قات، آ مناسامنا نہ ہوا ہووہ ہرگز بی تصور بھی نہ کر پاتا کہ اس حیثیت ،مرتبہ فد کا ٹھ کا عالم فاضل نامور محقق و مناظر اس قدر سادہ بھی ہوسکتا ہے ۔مولانا ابو بکر غازی پوری دامت برکا تھم مدیر مجلّہ ''زمزم' نے مولانا مرحوم کے اسی سرا پاکوان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ '' مگر مولانا صدرا مین صفدر مرحوم کی ذات بالکل نرائی تھی۔ مجھے ملنے آئے تو بدن پرایک معمولی کی داست کم قیمت کارو مال تھا۔ مناظر اسلام کی سیسادگی اور معمولی کی ٹی اور ایک بہت کم قیمت کارو مال تھا۔ مناظر اسلام کی سیسادگی اور تواضع دیکھ کر مجھے اپنے اکا ہریاد آگئے (زم زم جلد ۳ شارہ ۲) کی سیسادگی اور تواضع دیکھ کے لیے اکا ہریاد آگئے (زم زم جلد ۳ شارہ ۲) کی سیسادگی اور جبہ ودستار کے سہار برکس و ناکس ، بروعم خود عزت وعظمت کے خود ساختہ القابات اور جبہ ودستار کے سہار براس و پوشاک اور وضع قطع میں اتباع شریعت کے پاس لحاظ ہے اور نہ بی چال ڈھال اور لباس و پوشاک اور وضع قطع میں اتباع شریعت کے پاس لحاظ ہے اور نہ بی چال ڈھال اور لباس و پوشاک اور وضع قطع میں اتباع شریعت کے پاس لحاظ ہے اور نہ بی چال ڈھال اور لباس و پوشاک اور وضع قطع میں اتباع شریعت کے پاس لحاظ ہے اور نہ بی چال ڈھال اور لباس و پوشاک اور وضع قطع میں اتباع شریعت کے پاس لحاظ ہے اور نہ بی چال ڈھال اور بہارہ میں تعلیمات نبوی کا نمونہ۔

حدیث پاک میں دارد ہے کہ سرکار دوعالم النظافیۃ جب بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین کے درمیان تشریف فر ماہوتے اور باہر سے کوئی ناواقف وانجان مسافر آ جاتا تواسے دریافت کئے بغیر چارہ کارنہ تھا کہتم میں سے محصولیت کون ہیں۔
گویا ذات نبوی کے لئے نہ کوئی غاص نشست گاہ تھی اور نہ ہی کوئی نمایاں کروفر اور نہ ہی کسی قسم کی امتیازی نام ونمود تھی جو ہروار دوصا درکوا پی طرف متوجہ کریائے۔
متم کی امتیازی نام ونمود تھی جو ہروار دوصا درکوا پی طرف متوجہ کریائے۔
متم محفرت کرے بجب آ زادم دھا۔
حق مغفرت کرے بجب آ زادم دھا۔

(۸)اصاغرنوازی: ـ

مولا ناعمر قریشی صاحب تحریر فر ماتے ہیں:

اصاغر نوازی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ جولائی کے مہینہ میں جمعہ کے دن دوپہر کے وقت

میرے گھر کا دروازہ کھٹکا باہر گیا تو حضرت او کاڑوئ گھڑے ہیں جیران رہ گیا مدرسہ میں تشریف کے بیں جیران رہ گیا مدرسہ میں تشریف لے جانے کا عرض کیا تو فر مایا ابھی نماز جمعہ سے قبل کوٹ سلطان میں خطاب کرٹا ہے گزرر ہاتھا مناسب سمجھا ملاقات ہوجائے۔ ہے گزرر ہاتھا مناسب سمجھا ملاقات ہوجائے۔ (9) عاجزی کے دو عجیب واقعے:۔

مولا نامحمہ ناصر کشمیری صاحب تحریر فر ماتے ہیں:

ا کابرعلاء دیوبند کی دوسری صفت استاد جی میں عاجزی کی تھی کہ عاجزی استاد جی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی بقول شیخ سعدیؓ کے نہدشاخ پرمیوہ سربرز مین۔ نومبر9۵ء میں رائے ونڈ جانے کا اتفاق ہوا وہاں میرے اور کئی اساتذہ تشریف لائے ہو لدے ہوئے تھے جن کے پاس نورانی قاعدہ ہے مشکورۃ والے سال تک پڑھتار ہا جن مین مولا نا محرحسن صاحب صدر مدرس جامعه مدنيه بستى تكھن صادق آ باد ضلع رحيم يار خان دوسرے مولا نا عبد الغفور صاحب مدنی اور مدر سے کمہتم حافظ عبد الرحمٰن صاحب لکھن ۔۔۔۔۔مولانا محمد حسن صاحب اور مولانا عبد الغفور صاحب بھی جامعہ بنوری ٹاؤن کے فاضل اور استاد جی کے شاگر دہیں نے فر مایا اگر استاد جی رائے ونڈ آئیں تو ہمیں بتانا ہم زیارت کے لئے حاضر ہوں گے۔ دوسرے دن استاد جی بھی تشریف لائے بوقت ملا قات میں نے عرض کیا میرے اساتذہ جو آپ کے شاگرد ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس لیے۔ اگر حکم ہوتو میں انہیں بلا کرلاؤں؟ فرمایا، ابھی گھہر جاؤ۔ کچھ دیر بعد فرمایا کہ چلوتمہارے استادوں سے ہم خود چل کر ملتے ہیں اورا مٹھے چل دیے۔ جب ہم ان کے حلقے میں پہنچے تو تمام اساتذ ەتشرىف فرماتھ، وەسب دىكھ كرجىران رەگئے كەاتنى برى ئېستى خود چل كرچېنچ گنى ۔ خیرو ہاں بیٹھ کرخوب اینے اور بزرگوں کے واقعات سنائے جو آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔۔۔۔۔ایک دفعہ کسی بات پر اپنا ایک واقعہ سنایا کہ جھنگ میں ایک بزرگ صاحب شیعہ کے محلے میں خوب دین کا کام کررہے تھے انہیں شیعوں نے چکیج کیا ( '' ان حافظ صاحب کا نام مجھے بھول گیا ہے ) اگرتم سچ ہوتو مناظر کرلو، جو ہار گیاوہ اپنا مذھب

حچوڑ دے گا۔وہ میرے پاس آئے کہا میں غریب آ دمی ہوں ۔میرے پاس اتنا بیسے نہیں کہ مناظرہ کراؤں۔میرے یاس روفی کاخرچہ بھی نہیں ہے مسلک کا معاملہ ہے اگر آپ چیس تو آ ہے کی مہر بانی ہو گی فرمایا میں نے حامی بھر لی اور وہاں جا کرمناظرہ کیا اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی تو اس بزرگ نے خوش ہو کر مجھے یانچ رویے دیے اور میں خوشی ہے واپس آ گیا۔فرمایا کہ جب شیعہ کو پتا چلا کہان کے مناظرہ کوصرف پانچے روپے ملے ہیں تو انہوں نے دوبارہ چیکنج کیا کہ امین کو بلواؤاب وہ جیت کر دکھائے تو ہم ٹی ہو جا ئیں گے ۔خیر وہ بزرگ پھرآئے کہاب دوبارہ مناظرہ کرناہے میں نے کہاٹھیک ہے میں وفت پر پہنچ جاؤں گا فر مایا کہ وہ جگہ ٹاپ سے کافی دورتھی اس لیئے مجھے ایک ساتھی سائیکل پر لینے کے لئے آیا ۔ میں اس کے ساتھ سائنگل پرسوار ہوکر مناظرہ گاہ کی طرف جار ہاتھا کہ راستے میں چندآ دمی آئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ خدا کے لیے آپ مناظرہ نہ کریں کیونکہ دوسری طرف مناظرہ کرنے والے ہم ہیں۔ہمیں پتہ چلاتھا کہ آپ کوصرف یانچے رویے ملے ہیں اس لیے آپ دوبارہ نہیں آئیں گے ، ہم نے چیلننج کر دیا اور آپ پھرآ گئے بچپلی دفعہ ہمارا مناظر کراچی ہے بیٹل کارپر آیا تھا ہمارا جالیس ہزارخرچ ہوا ہے اس لیے ہم میں ہمت نہیں کہ مناظرہ کروائیں برائے مہر ہانی آپ واپس چلے جائیں میں نے کہا کہ آپ مناظرہ کرانے والے بزرگوں ہےملیں جو وہ کہیں گے وہی ہوگا اس طرح دوبارہ میراصرف بیان ہوااور میں واپس آ گیا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک فاتح مناظر کس عاجزی سے پانچ روپے کیکر دوبارہ پھردین کی بلیغ کے لیے پہنچ جاتا ہے ،اس طرح کے واقعات سے استاد جی رحمہ اللہ کی زندگی بھری بڑی ہے۔ اور استاد جی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے کہ جلسے والوں پر بوجھ نہ پڑے نہ کی قتم کی سواری کا مطالبہ نہ ہی کھانے پینے اور فیس کا مطالبہ ، میں نے اکا برعاماء دیو بند کا مزاج کتابوں میں پڑا بعینہ استاد جی کو پایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد جی کی خطائیں معاف فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان و متعلقین کو صبر کی اور شاگردوں کومبر کرنے اوراستاد جی کے مشن پر کام کرنے کی توفیق دے آمین۔

(عراه)

(۱۰) سادگی کاایک واقعہ:۔

مولا نامظبرحسین کاظمی صاحب (بھکر)تحریر فرماتے ہیں:

حضرت استاذ جی رحمہ القدایک دفعہ کہیں پروگرام پرتشریف لے گئے تو راستہ میں جب جانے والی بس کودیکھا تو نہ اندرسیٹ اور نہ بی حجبت پرجگہ، تو کنڈیکٹرنے کہا کہ بابا جی جانا ہے تو چھپے لٹک کر جاؤ! تو حضرت استاذ جی پائیدان پرلٹک کر سفر فرمار ہے ہیں اور ساتھ ساتھ کتا ہیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں۔

کتا ہیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں۔

(ص۵۸۳)

(۱۱) سرایا فناء شخصیت: په

مولا نامحمراتكم زابدها حب رقمطراز بين:

حدیث پاک ہے'' من تواضع بلّد رفعہ اللہ' جو عاجزی اختیار کرے اللّہ اسکو بلند کرتے بیں۔مولا نامیں تمام ترصفات کے باوجود بھی بھی غرور و تکبر کا شائبہ تک محسوس نہ کیا گیا۔ مولا نامحمود عالم صفدرنے لکھا:

ایک مرتبہ کہیں ختم مظکوۃ کے لئے جانا تھا تو فرمانے گئے:'' قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے کہ جاہل ہے ختم مشکوۃ کروایا جارہا ہے'۔ جس قدر تواضع حضرت میں تھی اس قدر میں نے کہ جاہل ہے ختم مشکوۃ کروایا جارہا ہے'۔ جس قدر تواضع حضرت میں تھی مشاید حضرت کی تواضع کی وجہ ہے ہی اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند مقام تک پہنچایا تھا۔

حضرت بہمی کسی عالم کی فیبت نہ فر ماتے ،اگر کوئی دوسراشخص کسی کی فیبت کرتا تو حضرت اسکی خوبیان کرنی شروع کر دیتے ۔

ا پنے برادرصغیر حضرت مفتی محمد انورصاحب کو'' بڑے مولانا'' کے لقب سے یا دفر ماتے اور اکثر فر ماتے:'' مولوی انور صاحب کاعلم مجھ سے بہت زیادہ ہے لیکن وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں مجھے کچھ بتاتے نہیں''۔

مولا نانعيم الدين صاحب لكصة بين:

سادگی کے ساتھ مولانا مرحوم میں تواضع اور عاجزی بھی انتہا ، درجہ کی تھی ۔ باوجود یکہ آپ
ایک کامیاب مناظر ، مقبول ترین خطیب و مقرراور حق کے بیباک ترجمان تھے لیکن آپ کے
قول وفعل ہے کسی قتم کی نمود و نمائش تعلی اور بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا تھا، جس مقام پر بھی اللہ
تعالیٰ آپ کو کامیا بی ہے ہمکنار کرتے آپ اسے اپنے اکابر کا طفیل قرار دیتے ۔ آپ کا ہر
ایک سے ملنے کا انداز مشفقانہ تھا، جس سے ہرایک یہ بھستا تھا کہ مولانا کو مجھ سے بہت زیادہ
تعلق ہے ، ناچیز کا جب مولانا سے ملنے کو جی چاہتا تو ایک خط لکھدیتا، آپ کسی قر بی
پروگرام میں شرکت کے موقع پرتشریف لے آتے ۔

پروگرام میں شرکت کے موقع پرتشریف لے آتے ۔

علمی مجالس ص ااا)

مولا ناعبدالحق خان بشير لكصة بين:

ایک دفعه ایک پروگرام کے سلسلہ میں چکوال تشریف لائے تو رات دیر سے پہنچ (ان دنوں وہ کراچی میں قیام پذیر سے ) دفتر کے تمام ذمہ دار حضرات سور ہے تھے ، مولا نامرحوم کی کو جگائے بغیر مسجد میں چلے گئے اور بغیر بستر ہی مسجد کے صحن میں سوگئے ۔ اتفا قامیں بھی ای پروگرام کے سلسلہ میں رات کو وہیں تھا ، صبح پتہ چلا تو مجھے انتہائی افسوں ہوا۔ میں نے کہا آپ نے دفتر میں ہے کی کو دجی کو دہیں تھا ، سب عادت مسکرا کر بے نیازی سے فرمایا کہ: 'رات تھوڑی ہی باقی تھی ( تقریباً چار گھنے) موسم معتدل تھا ، بستر کی کوئی الی ضرورت نہ تھی اس لیئے میں نے کسی کی نیند خراب کرنا مناسب نہ سمجھا'۔ (حوالہ ، بالاص ۱۱۱)

مولا نامفتي عطاالله صاحب لكصة مين:

عرصہ ہوا علامہ اقبال مرحوم نے اپنے لخت جگرجسٹس (ر) ڈاکٹر جاوید اقبال جواس وقت انگلتان میں زیرتعلیم تھا ، کے پہلے خط کے جواب میں ایک نظم کھی تھی جو'' بال جبریل' میں اب بھی'' جاوید کے نام'' ہے موجود ہے بیظم پیغام خودی کا شاہ کار ہے اس کامقطع بہت

مشہورہوا کہ۔ ع مراطریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ ،غریبی میں نام پیدا کر۔

اگر چہ ڈاکٹر جاوید اقبال تو اس کا مصداق نہ بن سکا مگر بہت ہے دیگر علاء اور صلحاء اس کا جامع مصداق ہے ۔ اس طرح مولانا کی زندگی بھی شاہد ہے کہ وہ خود کی ، خوددار کی اور بحز وانکسار کا مملی شمونہ تھے۔ اس نظم کے الفاظ کے مطابق مولانا نے علم کے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کے نیاز مانہ اور نئی صبح وشام پیدا کی ۔ اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ دل فطرت شناس کے ذریعے ، سکوت لالہ وگل سے کلام پیدا کیا۔ فقیرانہ طریق پرخود کی بیچے بغیر غربی میں نام پیدا کیا۔ دیارے اسلاف کی یادگاریہی بجز وانکسار مولانا کی شخصیت کا ایک پیدا کیا۔ دیارے اسلاف کی یادگاریہی بجز وانکسار مولانا کی شخصیت کا ایک لازمی وصف تھا اس کی محض ایک جھلک ملا خطہ فرما ہے:

ایک دفعہ سیالکوٹ میں مولانا بیان کے لیے تشریف لے گئے۔ بیان سے قبل مولانا نے ذمہ داران کوفر مادیا تھا کہ سیالکوٹ سے لا ہور جانے والی آخری گاڑی میں میری سیٹ بک کر واد بچئے گا، کیونکہ مجھے (صبح اسباق کے لئے) لازی خیر المدارس ماتان پنچنا ہے۔ جب مولانا بیان سے فارغ ہوئے اور واپسی کی سیٹ کی بات دریافت کیا تو منتظمین نے معذرت کرلی کہ حضرت سیٹ تو نہیں ہو تکی ، آپ رات پہیں قیام فر مالیس ، صبح کی پہلی گاڑی میں آپ کی سیٹ بک کراود یں گے ، لیکن مولانا نے خیر المدارس میں وعدہ کیا ہوا تھا اور وعدہ خلافی بھی گوارا نہ تھی لہذا بغیر کوئی گلہ شکوہ کیے مولانا نے رخت سفر با ندھ لیا ، مولانا کے ہمراہ کافی کتب بھی تھیں ۔ مولانا جب بس اسٹینڈ پر پنچے تو تمام کی تمام گاڑی کچھا مولانا کے ہمراہ کافی کتب بھی تھیں ۔ مولانا جب بس اسٹینڈ پر پنچے تو تمام کی تمام گاڑی کچھا کاڑی میں سوار ہونا پڑا جواندر سے اور حجیت سے مکمل بھری ہوئی تھی اس طرح مولانا نے سیالکوٹ سے لا ہورتک کھڑے کھڑے تمام سفر کیا لیکن پھر بھی کوئی گلہ نہ کیا۔

یہی مردیجا ہورتک کھڑے کھڑے تمام سفر کیا لیکن پھر بھی کوئی گلہ نہ کیا۔

یہیں مردیجا ہورتک کھڑے کہ مول ہو کی جھی انداز نرالے ہیں مردیجا ہو کے بھی انداز نرالے

رفتار قیامت کی ہے پاؤں میں ہیں چھالے (ص۱۱۳)

(۱۴)صلد حمی اور رفت قلبی کا حیران کن واقعه: ـ

انسانی ناطوں کے حوالہ سے تو مولا نامرحوم کی رحم دلی کے بے شار واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ، لیکن ًلز شتہ دنوں مولا ناجمیل الرحمٰن اختر نے مولا نامرحوم کی رحم دلی کا مجیب واقعہ سنایا:

فرماتے ہیں کہ مولانا حافظ محد ارشد فاضل پوری (گوجرانوالہ) نے بیان کیا کہ ایک دفعہ مولانا مرحوم میرے پاس جلهن مخصیل حافظ آبادتشریف لائے، پروگرام کے بعد مولانا کو رخصت کرنے کے لیے ہم مٹاپ کر کھڑے تھے کہ اچا تک ایک ٹرک آیا اور ایک کتااس کی سائیڈ لگنے سے زخمی ہوگیا ہمول نامرحوم بھا گتے ہوئے گئے اور کتے کو گود میں اٹھالیا، بھا گتے ہوئے گئے اور کتے کو گود میں اٹھالیا، بھا گتے ہوئے قریبی ہوئی پلایا۔ کتے کی حالت سنبھلی تو اسے نیچے اتار دیا اور گاس بھینگ کراس کے پیسے اپنی گرہ سے ہوئی والے کو

اس ایک واقعہ ہے مولا ناکے رحم دلا نداحساسات کا بخو نی انداز ہ ایا جاسکتا ہے۔

ہم خودتر اشتے ہیں منازل کے سنگ راہ

ہم وہ نہیں ہیں جن کوز مانہ بنا گیا

فقیہ العصر حضرت مولا نامفتی عبدالشکور صاحب تر مذی رحمہ اللہ کے واقعات:۔

(۱) سرایا عجز وانکسار: ـ

تّ پ کے فرزندار جمند حضرت مولا نامفتی سیدعبدالقدوں صاحب تر مذی زید مجدهم آ کیے فصل تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت اقدس عوام کے اعتقاد کی اصلاح کے لیے عموماً بیعت نہیں فرماتے تھے ،صرف تزکیہ

تفس اوراصلاح تفس پرز وردیتے تھے۔آپ کا پیطر زعمل عوام میں مشہور غلط نظریہ کی اصلاح کے لیے تھا باوجود یکہ طریقت میں آپ با قاعدہ اکابر کی طرف ہے مجاز اور اس راستہ کے خوب واقف کاراور ماہر تھے لیکن عرصہ دراز تک عملاً آپ نے صور تاور سما کسی کو بیعت نہیں فر مایا۔اول تو اس سلسلہ میں آپ کمالِ اخفاء کے قائل تھےاور بیرآ پ کی عادت اور حال تھا اسی لئے اپنی خلافت اور اجازت بیعت وتلقین کا تذکرہ خاص احباب ہے بھی نہیں فرماتے تھے اگر کوئی بیعت کے لئے کہتا تو آپ اس کی دوسرے مشہور ومعروف اپنے مسلک کے اصحاب سلسله کی طرف را ہنمائی فرما دیتے ۔ آپ کا بیمعمول تقریباً آخر حیات تک رہا ، زندگی کے آخری چند سالوں میں صرف اتنا فرق آگیا کہ اگر کوئی اصرار کرتا تو آپ اسے اصلاحی تعلق کی اجازت عنایت فر ماتے ، بیعت کامعمول نہیں تھا،صرف چند حضرات ایسے ہیں جن کواصلاحی تعلق کے ساتھان کے اصرار پر آپ نے بیعت بھی فر مایا البتہ خواتین اس ہے مستشنی تھیں ان کو بعداز بیعت وظائف واوراد کی تلقین فر مادیتے تھے۔ جب انوارالنظر حصه دوئم میں حضرت علامه عثانی قدس سرہ نے آپنے خلفاءاورمجازین میں آپ کا نام شائع کیا تو اس وقت آپ کے بعض احباب کوعلم ہوا مگر اس کے باوجود حضرت عثانی رحمته اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات تک آپ نے کسی کو بیعت نہیں فر مایا بلکہ جب حضرت عثانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بزمانہ قیام ٹنڈ واللّٰہ یار آپ کومحرم الحرام ۱۳۸۵ھ میں خلافت عطا کی تو آپ نے واپسی یرا یک خط میں اس خدمت سے معذرت لکھ دی۔حضرت رحمتہ اللّٰدعلیہ نے معذرت کوتو قبول نہیں فر مایا مگر اختیار دے دیا کہ دل چاہے بیعت کرلیں ورنہ ہیں،حضرت والدصاحب رحمته الله علیہ نے اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کو بیعت نہیں فر مایا ، کوئی زیادہ اصرار کرتا تو فرما دیتے کہ میں نے حضرت عثمانی رحمته الله علیہ سے اس سلسلہ میں اجازت لے لیتھی حضرت نے فر مایا تھا کہ دل جا ہے تو بیعت کرلیں اور میرا دل نہیں جا ہتا اس لئے بعت نہیں کرتا۔

ایک مکتوب گرامی میں حضرت مولانا عثانی رحمته الله تعالی علیہ نے آپ کو اخذ

بیعت کاطریقہ اور خطبہ بھی اپنے قلم مبارک سے لکھ کر بھیجا تھا، مگر آپ فرماتے تھے کہ مجھے بیعت کرنے سے طبعاً حجاب ہوتا ہے اس لئے عرصہ دراز تک کسی کو بیعت نہیں فرمایا۔
احقر کے خیال میں اس کی ایک وجہ تو عوام کے عقیدہ کی اصلاح اور دوسری بڑی وجہ آپ کی فنائیت ہے۔ اپنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کواس کا اہل نہیں مجھتے تھے۔ چنانچے جب آپ سے محترم جناب کرنل قاری فیوض الرحمٰن صاحب نے اپنے حالات لکھنے کے لیے درخواست کی تو آپ نے ان کے جواب میں جو مکتوب سامی لکھا اس کے حالات لکھنے کے لیے درخواست کی تو آپ نے ان کے جواب میں جو مکتوب سامی لکھا اس کے جاتی ہے کہ آپ نے اپنی مڑایا ہوا تھا۔
جاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل ہی مٹایا ہوا تھا۔

قاری صاحب موصوف کوسلام مسنون کے بعد آ پتحریفر ماتے ہیں:

عنایت نامہ ملا، اپنے حالات کیالکھوں میں کیااور میر سے حالات کیا وجہ و د ک ذنب لا یقانس به ذنب جس کوفٹا کا سبق پڑھایا گیا ہووہ اپنے وجود ہی کو گناہ مجھتا ہے۔ حالات کا کیاذ کر البتہ اپنے نسبی اور روحانی بزرگوں اور اکا بر کامخضر حال عرض کرتا ہوں ، اس کے خمن میں اس نا کارہ آوارہ کے بھی کچھ حالات آجا کیں گے یہ بھی اول تو آپ کی طلب کی بنایر تطیب قلب مسلم کی بنایر گوارہ کیا جارہا ہے۔

دوسرے بیٹمع بھی ہے کہ ان مقبولین کے ذکر کے ساتھ اس ناکارہ کا نام بھی آئے گا تو ان کی برکت سے کام بن جائے گا۔ ورخیج بات یہی ہے کہ اپنی زندگی کے پچین ۵۵ سال کی طرف جب نظر کرتا ہوں تو سوائے حسرت وندامت کے پچھاور نہیں پاتا ،اس لئے سلسلئہ اشر فیہ کی طرف اس ناکارہ کے انتساب سے سلسلہ کے لیے تو سوائے بدنا می کے اور پچھ حاصل نہیں مگرا ہے لیے اس کو ذریعہ سعادت اور وسیلہ نجات تصور کرتا ہوں ورخیج بات یہی حاصل نہیں مگرا ہے لیے اس کو ذریعہ سعادت اور وسیلہ نجات تصور کرتا ہوں ورخیج بات یہی معرفت نفس کا دعوی ۔ اور پھر حسب ارشاد من عرف نفسہ فقد عرف ربہ معرفت رب کا دعوی متر شح ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ فنا کے سبق کے ساتھ دعویٰ کا کوئی جوڑنہیں'۔

حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تحریر سے واضح ہے کہ آپ فنائیت کے اعلیٰ مقام پر فائز سے۔ یہی وجہ ہے کہ شمیرت سے آپ کو حد درجہ تنفر تھا، اکثر یہی فرماتے کہ مقصد کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے رہوشہرت اور نام کی کیاضر ورت ہے اگر کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے تو پھرسب کچھ ہے ورنہ شہرت سے کیا ہوگا۔

(حات ترندي ص١٦٢،١٦٥١،٢١١)

(۲)''یہ بات میری بربادی کا سبب بن جائے گی''۔

محترم جناب محررمضان صاحب آپ ملفوظات تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
احقر راقم سے ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک دن میرا جی چاہا اور میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو ملئے گیا تو میں نے عرض کیا کہ جناب! جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے دست اقدی کو بوسہ دوں تو حضرت نے فرمایا:''بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر آپ بوسہ دین گئے تو کہیں میرے دل مین بین آبادی کا میں بہت بڑا آ دمی بن گیا ہوں اوگ میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، یہ بات میری بربادی کا سبب بن جائے گی اس کئے میں بوسنہیں ہے تھوں کو بوسہ دیتے ہیں، یہ بات میری بربادی کا سبب بن جائے گی اس کئے میں بوسنہیں ہے تھیں۔ (ص ۵۲۰)

ے میں اور سادگی کے حسین مرقع :۔ ( س) تواضع اور سادگی کے حسین مرقع :۔

حضرت مولا نامفتی محمد شاکر صاحب ( فاضل جامعه دارالعلوم کراچی ) رقمطراز

بن:

حفزت کی تواضع وانکساری کا عجیب عالم تھا جوہم جیسوں کے لئے قابل تقلیداور بہترین نمونہ ہے کہ آپ علمی عملی تبحر اور بے مثال تفقہ اور تعمق وبصیرت اور فراست و جامیعت کے باوجودا پے آپ کو کچھنیں سمجھتے تھے حالا نکہ آپ کو جسی نہبی شرافت وسیادت کے ساتھ بجین ہے ہی مجد دالتملت حکیم الامت حضرت تھا نوی قدس سرہ کے دربارِ عالی میں رہنے اور پھر سہار نپور، دیو بند جیسی عظیم علمی درسگاہ موں میں وقت کے شیوخ سے مالی میں رہنے اور پھر سہار نپور، دیو بند جیسی عظیم علمی درسگاہ موں میں وقت کے شیوخ سے استفادہ کا شرف حاصل تھا۔ اس کے ساتھ تصوف وسلوک میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب

رحمة القداور حضرت شاه عبدالغنی بجولبوری رحمة الله سے اصلاحی تعلق کے علاوہ حضرت علامة علم احمد عثانی اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سره سے با قاعدہ اجازت و خلافت حاصل کئے ہوئے تنجی مگر بایں ہمة آپ نے اپ آپ کوابیا مٹایا اور کم کیا ہوا تھا کہ بھی بھی اپ خلیفہ مجاز ہونے کا ذکر نہیں فر مایا اور نہ بی پیری مریدی کا سلسلہ جاری کیا بلکہ جو شخص اس کی درخواست کرتا اسے مشہور حضرات اکابر میں سے کسی کانام بتا دیتے ۔ آپ کی ذات گرامی اس شعر کا مصداق تھی ہے

تو دروگم شووصال این است و بس گم شدن گم کن کمال این ست و بس ای طرح سادگی کی حالت بھی قابل دید تھی کہ نہ کوئی تصنع ، نہ کوئی تکلف نہ جبہ نہ قبہ اور نہ ہی کوئی اعلیٰ لباس ، بلکہ نہایت سادہ اباس زیب بن فرماتے ،عرصہ دراز تک استری کے بغیر ہی کیڑے استعمال فرماتے رہے ۔ جعمہ کے روز کیڑے ضرور تبدیل فرماتے مگر عنسل میں صابین تیل وغیرہ بھی استعمال نہیں کیا۔ ہنشت و برخاست اورا ستراحت میں بھی سادگی کی انتہا بھی ، آج بھی وہ کمرہ جس میں آپ کی نشست گاہ تھی اسی طرح سادہ نظر آتا ہے جس طرح آپ کی زندگی میں تھا کہ نہ اس میں کوئی آرائش کا سامان ہے نہ ذیبائش کا ، بڑی سامان جع نہیں کیا بلکہ آپ کواس کی طرف توجہ بھی نہتی ، اس کے باوجودا شاعت دین کے سامان جع نہیں کیا بلکہ آپ کواس کی طرف توجہ بھی نہتی ، اس کے باوجودا شاعت دین کے سمامان جع نہیں کیا بلکہ آپ کواس کی طرف توجہ بھی نہتی ، اس کے باوجودا شاعت دین کے سمامان جم نہیں کیا بلکہ آپ کواس کی طرف توجہ بھی نہتی ، اس کے باوجود اشاعت دین کے سمامان جم نہیں کیا بلکہ آپ کواس کی کہ تمام زندگی زینت وزیبائش میں گزاردی ، بقول شخصے کہ حضرت جیسے خود یادگار اسلاف تھے ایسے بی ان کا طرز (م) ، دو مجھے کی کھی ہیں آئی ۔ معاشرت بھی ساف کی یادگار تھا۔

(م) دو مجھے کے کھی ہیں آئی تا ''

حضرت اقدس کا وعظ بہت ہی شگفتہ اور دل فریب ہوتا تھا ، دل ہے جا ہتا تھا کہ سنتے ہی ہیں گویا کہ ملم وعرفان کی ہارش ہورہی ہے ، آپ کے بیان سے قلوب کی خوب اصلاح ہوتی ،تقریر میں بڑی متانت ہوتی ،آیات کریمہ اورا حادیث نبوی کی دککش تشریح اور نکات علمیہ اور معارف نے تقریر معطر ہوتی اور جس موضوع کو اختیار کرتے اس کو مختلف پیراؤں میں دلائل کے ساتھ مکمل فرماتے ۔ اس حالت ضعف اور نقابت میں بھی طویل طویل وعظ ارشاد فرماتے ، عموما فرمایا کرتے تھے کہ میں بیار ہوں اور ڈاکٹروں نے تقریر کرنے ہے کہ میں بیار ہوں اور ڈاکٹروں نے تقریر کرنے ہے منع کیا ہوا ہے اور مجھے آتا جاتا بھی کچھ نمیں ہے۔ لیکن جب بیان فرماتے تو معلوم ہوتا کوئی بیاری نہیں ، کوئی ضعف نہیں ، یہ اصل میں روحانی قوت تھی حالانکہ کافی عرصہ ہے آپ دل کے مریض بھی سے آپ دل کے مریض تھے۔

ر جوالا بالاس ۸۴۹٬۸۲۹) فقیه العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب لد هیانوی رحمه الله کے واقعات: تواضع وسادگی:

الله تعالی نے حضرت اقدی دامت برکاکھم کو جسطر ح دنیوی مال و دولت کی فراوانی ،عوام وخواص کی نظروں میں عزت ووجاہت ، جسمانی قوت وحسن قامت ،علوم فراوانی ،عوام وخواص کی نظروں میں عزت ووجاہت ، جسمانی قوت وحسن قامت ،علوم فاہر ، وباطنه میں فعنل و کمال ، اپنی معرفت ومحبت میں اعلیٰ مقام اور منصب ارشاد واصلاح میں امتیازی شان سے نواز ا ہے اس طرح ان عظیم الشان کمالات کے ساتھ ساتھ تواضع و

انکساری کی دولت عظمی ہے بھی خوب مالا مال فر مایا ہے۔ (1) جر بریہ۔۔۔۔۔۔اورا بوجر بریز۔

حضرت کے ایک خلیفہ مجاز نے خط میں آ کی طرف کچھ زیادہ القاب لکھ دیئے۔حضرت والانے جواب میں تحریر فرمایا:

"مير بيداح جرير بين اور مين ابوجري"-

عرب میں جریر بہت مشہور شاعر گزراہے،اس ہے کسی نے یو حیما:

''پورے عرب میں سب سے بڑا شاعر کون ہے؟''

اس نے کہا:

''میرےساتھ میرے گھے چلو، وہاں جا کربتاؤں گا''۔

جریراے اپنے گھر لے گیا۔ دروان ہے پر کھڑ اگر کے خوداندر چلا گیا ،اندر سے ایک بوڑ ھے کو اپنے ساتھ باہر درواز ہ پر لایا۔ یہ بوڑ ھا بہت برصورت تھا ،مزید بریں بوسیدہ لباس اور پرا گندہ بالوں کی وجہ سے انتہائی وحشیانہ منظر سونے پر سہا گا ،ڈاڑھی سے دودھ ٹیک رہاتھا۔ جریرنے بتایا:

'' یہ بوڑھامیرا باپ ہے،اس کی شکل وصورت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں،اس کے ساتھ یہ بخیل بھی اس قدر ہے کہ بکری کا دودھ کسی برتن میں اس لیے نہیں دو ہتا کہ مبادا کسی کے کان میں اس کی آ واز پڑ جائے اور وہ دودھ لینے آ جائے،اس لیے یہ بکری کاتھن اپنے منہ مین لے کر چوستا ہے، پھر تمیزاتی کہ دودھ منہ سے باہر گرکرڈ اڑھی پر پھیل رہا ہے اور زمین پر ٹیک رہا ہے۔

میں نے مقابلہ کے مشاعروں میں ایسے باپ کی تعریف میں ایسے اشعار کے ہیں کہ دولت میں نے پورے عرب کے شاعروں پرغلبہ حاصل کرلیا ہے، اب آپ خود ہی فیصلہ کرلیں کہ پورے عرب میں سب سے براشاعرکون ہے۔'' اس زمانہ میں عرب کے شاعروں میں بیدستورتھا کہ مقابلہ کے شاعروں میں اینے اپنے آباء

#### واجداد کی تعریف میں شعرکہا کرتے تھے۔

(انورالرشيدجلداص٩٣٣)

## (۲) گھريلوزندگي کي سبق آ موزخصوصيات:

ہمارے حضرت کسی سے پاؤں یا جسم دبوانے سے بہت احتر از فرماتے ہیں،
تواضع کے ساتھ الی سادگی کہ اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیتے
ہیں، مثلاً بھی اپنے کمرے کی جھاڑ ہو نچھ کرلی، جھاڑ ودے لی، بھی پانی کی ٹونٹیوں کی مرمت
کرلی اور بھی بجلی وغیرہ کا معمولی کام ہوتو وہ خود اپنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں، گھر میں کسی
پانی پلانے کی فر مائش نہیں کرتے بلکہ انتہائی مصروفیات اور ہوش رہا مشاغل کے باوجود خود
اٹھ کرکولرسے پانی لے کر پیتے ہیں۔ کھانے کے لئے بھی کسی چیز کی فر مائش نہیں کی، جو کچھ
بھی گھر میں تیار ہوا کھالیا، کھانے کے لئے چٹائی خود بچھاتے ہیں۔ کھانے کے برتن، پانی
وغیرہ متعلقات خود جمع فرماتے ہیں۔ کھانے سے فراغت کے بعد ان اشیاء کوخود اٹھا کرسلیقہ
سےر کھتے ہیں اور چٹائی خود لیبٹ کرایک طرف کھڑئی کرتے ہیں۔

(ایضاص۲۳۴)

### (۳)معاشرت میں اسوۂ حسنہ:

آپکاسب چھوٹوں بڑوں سے بکساں برتاؤ ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ بھی مزاح، ول لگی اور بے نکلفی کی باتیں فرماتے ہیں ،سب کے ساتھ کشادہ روا ور ہشاش و بشاش ، دوسرے علاء ومشائ فی کی طرح آپکے چہرہ مبارک پر غیر ضروری انقباض بھی دیکھنے میں نہیں آیا ،امتیازی شان آپکو بالکل ناپند ہے، اس لیے ناواقف شخص دیکھ کریے بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کوئی معمولی عالم ہیں، چہ جائے کہ اسنے بڑے علامہ اور شخ وقت۔ آپ کوئی معمولی عالم ہیں، چہ جائے کہ اسنے بڑے علامہ اور شخ وقت۔ آپ اپنے شاگر دوں اور مریدوں کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو کسی کواحتر اما کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔

. ہر خض کوسلام میں ابتداءفر ماتے ہیں ،سب چھوٹوں بڑوں حتیٰ کہا پنے شاگر دوں اور مریدوں کے ساتھ بھی بھی معاملہ ہے، سب کوسلام میں ابتدا، فرماتے ہیں ،البتہ جسکی ڈاڑھی شریعت کے مطابق پوری نہ ہوا ہے سلام نہیں کہتے ،اس لیے کہ فاسق کوسلام کہنا جائز نہیں ،مع بندا بیا کوئی شخص کسی مسجد کے درواز پرمل جائے یااس سے تعارف ہوتو اسے سلام کہنے ہیں ،ایسے عوارض کی حالت میں فاسق کوسلام کہنا بلا کراہت جائز بلکہ مستحسن ہے، کیونکہ اسے سلام نہ کہنے ہاں کے دل میں دیندارلوگوں سے نفرت پیدا ہوگی جو دین سے نفرت کیا عث ہوگی۔ (ایسنام سے مار)

(۴) سلام میں سبقت کا عجیب واقعہ:

دارالعلوم ویوبند میں حضرت والا کے استاد محتر م حضرت شیخ الا وب مولا نا محمد اعزازعلی صاحب رحمہ اللہ کے بارہ میں عام شہرت تھی کہ آ پکوسلام کہنے میں کوئی پہل نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت بہت مشہور اور عام زبان زدھی کہ خواہ کوئی سلام میں پہل کرنے کی کتنی ہی کوشش کرے وہ اس میں کامیا بنہیں ہوگئا

''مولانا سامنے آنے والے فضی گواتنی دورے سلام کہددیتے تھے کہ سامنے والا شخص اتنی دورہ چپلا کر سلام کہنے کوخلاف ادب مجھتا ماس لیے ذرا قریب پہنچنے کے انتظار میں رہتا ، بیابھی اسی سوچ میں ہوتا اسنے میں ادھرے سلام آپہنچتا''۔ حضرت والانے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں مولانا کے سامنے سام میں پہل کرنے کی ہے تہ بیر ڈالی کہ جب حضرت مولانا کو سامنے سے تشریف لاتے دیکھتا تو نظریں جھکالیتا ،اس حال میں مولانا کیطرف بڑھتا جاتا، جب پانچ چھ قدم کا فاصلہ رہ جاتا تو ایک دم نظریں مولانا کی طرف اٹھاتے ہی فورا ساتھ ہی سلام کہہ دیتا ،اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تہ بیر میں کامیاب فرمادیا۔

مولا نااس ہے قبل سلام میں ابتداءاس لئے نہیں کریاتے تھے کہ جب کوئی زیادہ

دور ہواور متوجہ بھی نہ ہوتو اس کوسلام کہنا مشکل ہے،سب سننے دالے پریشان ہو جا کیں گے کہ معلوم نہیں کس کوسلام کہاہے''۔

#### (٥) انى بارضك السلام:

حضرت والا کے استاد محتر م حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ؓ نے حضرت والا کی کثرت سلام اوراس میں ہمیشہ ابتداء کرنے اور سب سے سبقت لے جانے کی عادت دیکھ کرفر مایا:

#### انى بارضك السلام

"آپ كىلاقى مىس سلام كہاں سے آگيا"؟

حضرت والا کے والد ماجد دین ودنیا ہر لحاظ سے بہت شہرت رکھتے تھے، بہت متاز اورعوام وخواص میں بہت معزز اور مقبول، ایسے خاندان کی اولاد کاعوام سے اختلاط اور میل جول بہت معیوب سمجھا جاتا ہے بالحضوص مساکیین کے بچوں کے ساتھ کھیل کود۔ مگر حضرت والا میں پیدائشی تواضع وسادگی کا بیا ثر تھا کہ مساکیین اور ملاز مین ومزار میں اور انکے بچوں سے گھلے ملے رہتے تھے۔

حضرت والا کے والد ماجد نے مواشی کے لیے چارہ لانے اور دوسری زمینداری ضرورات کے لئے ایک گدھانو کرکو لے دیا تھا، حضرت والا بھی اس گدھے پر بہت شوق سے سواری کرتے اورعوام کے سامنے اس کو بڑے مزے سے چلاتے جبکہ آپ کے پاس بہت اعلیٰ نسل کا بہترین گھوڑ اربتا تھا۔ بھی گاڑی بان کو ہٹا کر بیل گاڑی خود چلانے لگتے۔ بہت اعلیٰ نسل کا بہترین گھوڑ اربتا تھا۔ بھی گاڑی بان کو ہٹا کر بیل گاڑی خود چلانے لگتے۔ جس زمانہ میں آپ جامعہ دارالہدی ٹھیڑھی میں شیخ الحدیث وصدر مفتی تھے جب

گھرتشریف لاتے تو بھی ملازم یا مزرع سے بل پکڑ کرخود چلانا شروع کردیتے ، بھی درانتی لئے کر کٹائی کررہ ہے ہیں ، بھی دیکھا کہ ڈرائیور زمین میں ٹریکٹر سے کام رہا ہے تو ٹریکٹر ڈرائیور نمین میں ٹریکٹر سے کام رہا ہے تو ٹریکٹر ڈرائیور سے لے کر زمین میں خود چلانا شروع کر دیا ۔ اپنی زمین کے کارندوں ،ٹریکٹر ڈرائیوروں اور دوسرے ملازمین ومزار عین میں اس طرح نشست وبرخاست کہ کوئی ناواقف امتیازنہ کرسکتا۔

تواضع میں آ ب کاایابلندمقام دیکھ کراوگ انتہائی جیرت ہے کہتے:

'' علماء میں ایسا بلند مقام ، شیخ الحدیث اور صدر مفتی جیسا بڑا منصب ، پھراتنے بڑے زمیندار ، اس کے باوجودا پنے نو کروں اور مزارعوں کے ساتھ گفتار ، رفتار ، نشست ، برخاست میں کوئی امتیاز ندر کھنا ، ایسی ساوگی اور تواضع کی مثال کہیں دیکھی نہنی ۔''

اس وقت حضرت والاکادی مقام تو پوری دنیا میں معروف ہے، اس کے ساتھ دنیوی مقام کی ایک مثال یہ کہ آ پ کے پاس ''اولڈ زمبیل ،ریجنسی ، نائنٹی ایٹ ، ۳۵۰۰ یس ، ۸سلنڈر ،گاڑی ہے ، بلحاظ تعیش دنیا میں ممتاز اس گاڑی وخود چلاتے ہیں ،لوگ شوکت شاہانہ دکھے کر آ پکو'' ملک فیصل'' کہتے ہیں ۔اس کے باوجود جب آپ تفریخ اور بنوٹ کے مظاہرہ کی غرض سے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے کھلے میدان میں ٹوٹی پھوٹی سائکل کی سواری سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں ، بنوٹ کے علاوہ شاگر دوں کے ساتھ عام کھیل کو داور ہنسی نداتی کا شغل بھی رہتا ہے، جبکہ اسے بر مناصب اور دنیا بھر میں شہرت کے علاوہ عمر مبارک بھی ستر ۲۰ سے متجاوز ہے ،اس منظر سے کی کو تعجب ہواتو تجیب انداز سے رشع بڑھے ہیں ؛

شدم بدنام در عشقش میں بدنام ہو چکا ہوں،

میں رسوائی ہے نہیں ڈرتا ہمر بازار رقص کرر ہاہوں۔'' کہیں آنے جانے میں کسی کوساتھ لے جانا پسندنہیں فر ماتے۔

(mattr20)

## (۷) صبح کی تفریح میں تواضع ،افادہ وستفادہ:

بعد نماز فجرروزانہ تفریح کے لئے اپنی گاڑی پر باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، دو تین طلبہ کو بھی انکے فائدہ کے مدِنظر ساتھ لے لیتے ہیں، گاڑی تو جاہی رہی ہے خالی جانے کی نسبت کسی کا فائدہ ہو جائے تو بہتر ہے، اس میں طلبہ کود ماغی اور جسمانی تفریح کے علاوہ اس سے کہیں زیادہ آ کی صحبت مبار کہ سے علوم ظاہرہ و باطنہ اور صلاحیت قلب کا فائدہ پہنچتا ہے، آمد ورفت میں بس انوار کی بارش، بھی تلاوت، مناجا ۃ اور ذکر میں مشغول، بھی محبوب حقیق کی یاد میں کھوکر مکمل سکوت ۔ آپ خود اپنی اس حالت کی تر جمانی یوں فرماتے ہیں۔

جومیں دن رات یوں گردن جھکائے بیٹھار ہتا ہوں

تری تصویری دل میں پینی معلوم ہوتی ہے

رہتاہے جوسرخم ترامخنور ہمیشہ

دل میں ترے بیٹھا کوئی دلبرتونہیں ہے؟

برتھوڑی دریے بعد بلندآ واز سے لفظ''اللہ'' سے ملی ہوئی دردناک''آ ہ'' پھراسی حال میں اچا نک ایک در ناک''آ ہ'' پھراسی حال میں اچا نک ایک دم آپ کا چبرہ مبارک کھل جاتا ہے ، گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے شاگر دول ہے بنی ، مذاق ،اس حال کانقشہ آپ یوں تھینچتے ہیں۔ \_

روتے ہوئے بنس دیتا ہوں اک بار ہی بس میں

آ جا تا ہے وہ شوخ جو ہنستا مرے دل میں مزاح ،خوش طبعی ، دل لگی اور ہنسی مٰداق میں بھی اسباق معرفت۔ (ص ۲۴۹)

(٨) اعطو ا ذا حَنَّ حقّه:

مگر باغ میں پہنچ کرآپ سب کوالگ کردیتے ہیں ،بالکل تنہار ہتے ہیں ، اس تنہائی ہے دومقصد ہوتے ہیں: ا۔ عجائبِ قدرت کے مراقبہ سے دل ود ماغ کی تفریح ورّ ویکے ،انشراح و تازگی۔ ۲۔ اسباب شہرت ہے اجتناب ۔عام علاء ومشائح کیطرح اپنے ساتھ شاگر دوں اور مریدوں کامجمع رکھنا آپکوسخت ناگوارہے۔

باغ میں دوسرے لوگ جوتفری کے لیے آتے میں وہ جتھوں کی صورت میں جمع ہو کردنیوی باتوں میں منہمک رہتے ہیں ،حضرت والاان کے بارہ میں فرماتے ہیں:

'' یہ لوگ اس وقت کی اور باغ میں آنے کی نعمت کی قدر نہیں کرتے ،مقصدِ تفریح کے طریقِ تخصیل سے نابلد ہیں اس لیے تفریح کے فائدہ سے بہرہ رہتے ہیں'''۔

(ص٠٥٠)

## (٩) فیمتی لباس میں سادگی:

حضرت والا زندگی کے ہر شعبہ کیطرح لباس و پوشاک میں بھی سادگی پہند فرماتے ہیں۔ الباس میں انتہائی سادگی کیان نظافت کا بے حداہتمام ۔ حضرت والا کالباس بہت قیمتی اورصاف سخرا ہوتا ہے ، اس کے باوجود سادگی کا مطلب کیہ ہے کہ آپ کالباس اس زمانہ کے بیشتر علماء مشایخ کیطرح نقش و نگار سے مزین نہیں ہوتا ، جیسا چکن یا گلے اور بازوؤں وغیرہ پرکڑھائی کا کام ۔ اس طرح لباس میں علماء مشایخ کی وضعداری اور بیحا تکلفات مثلاً صدری ، شیر وانی ، عباء ، قباء ، جبہ ، چوغہ وغیرہ سے مستعنی ہیں ۔ علماء ومشایخ کی وضعداری کا ایک جزء لا نیفک ہی ہی ہے کہ بلا ضرورت کمر کے پیچھے کوئی شاندار تکمیہ رہنا چاہیے ، مگر حضرت والا حالت مرض میں بھی اپنی نشست پر تکمیدر کھنے کی اجازت نہیں دیتے ۔ چاہیے ، مگر حضرت والا حالت مرض میں بھی اپنی نشست پر تکمیدر کھنے کی اجازت نہیں دیتے ۔ چاہیے ، مگر حضرت والا حالت مرض میں بھی اپنی نشست پر تکمیدر کھنے کی اجازت نہیں دیتے ۔

### (١٠) قصه ايك لا كه تو مان كا:

ایک بارایران کے سفر میں وہال کے ایک مشہور عالم کو آپ کے لباس میں علماء، مشایخ جیسی وضعداری نظرنہ آئی تو کہنے لگے:

'' مجھے تو کوئی ایک لا کھتو مان (ایرانی سکہ ) بھی دیتو بھی میں ایسے سادہ لباس میں گھر سے

بابرنبین نکل سکتا''۔

اسکے برعکس ہمارے حضرت اقدی دامت برکائقم نشست وبرخاست ، بول حیال ،لباس و پوشاک وغیرہ ہرمعاملہ میں برقتم کے تکلفات اوروضعداری کی قیود سے بالکل آزاد ہے ۔ اےخوشاسرو کہاز بندنم آزاد آمد

اس اختلاف نظر کی ترجمانی ہمارے حضرت

یوں فرماتے ہیں۔

تخصاے شیخ فکر جبہودستار ہوجانا ہمیں ہستی کا جامہاورسر بھی بار ہوجانا

مجھی علماءومشایخ کی وضعد اری اور جبہودستار کے بارہ میں بطورلطیفہ فر ماتے ہیں.

'' پیلوگ علائق کے دی تاراٹھائے پھرتے ہیں اور ہماری آ زادی طبع

پرایک تاربھی اٹھانا بہت بار'۔

اوگ وضعداری کے چکر میں پریشان اور جمیں '' پرے شان''

کرنے میں سکون واطمینان ۔

کوئی مصنوعی شرافت کی فکر ہے'' شروآ فت'' میں گرفتاراور ہم نظر اغیار ہے بے فکر ہوکر راحت سے سرشار۔''

باطنی مقام اس قدر بلند کہ وہاں تک کسی کی رسائی مشکل ہےاور ظاہری حالت اتنی سادہ کہ عوام ہے کوئی امتیاز ہی نہیں۔

آ کی اس حالت کے مطابق بسااوقات آ کی زبان مبارک سے بیاشعار سنائی دیتے ہیں۔ برخلاف سالکاں مجذوب کا مسلک ہے بیہ

> طبع تو ہوزاہد نہ،وضع رندانہ رہے ہےخلاف وضع زاہد برملارندی اگر دختر رَ ز سے چھے چوری ہی یارانہ رہے

اینادل بھی دیکھ زاھد!میری نظریں دیکھ کر دل خدا خاندرے گوآ نکھ بت خاندر ہے دن گزار ہے ساز میں ،راتیں گزاریں سوز میں عمر بھرہم دن میں بلبل ،شب میں پر واندر ہے۔ مجذوب مت سے تجھے نسبت ہی شنخ کیا تو یارسائے وضع ہےوہ یارسائے دل نہ میخانہ میں مجھ کود مکھ کربدظن ہوا ہے واعظ وہاںاے بے خبر کب ہوں جہاں معلوم ہوتا ہوں جمارے زُید میں بھی زاہدو!اک شان رندی ہے بیاد یاد ہ اکثر نوش ہم انگور کرتے ہیں اڑادیتاہوںا ہے بھی تارتارہست وبوداک دم لياس زهد وتقوي ميں بھيءرياني نہيں جاتي چەخوش ست باتوبز مے بنہفتہ ساز کردن ''اےمحبوب! تیرے ساتھ حجیب کرمجلس بازی کیا ہی اچھی ہے گھر کا درواز ہیند کرنا

> اورشراب محبت کی بوتل کا منه کھولنا''۔ (ص ۲۵۳ تا ۲۵۳) (۱۱) حچھوٹو ل سے بھی استفاد ہُ علم وطلب اصلاح:

حضرت اقدس دامت برکاتھم کوعلم وعمل میں ترقی اورائیے ظاہر و باطن کی اصلاح کی فکر اس قدر دامن گیر رہتی ہے کہ بیہ مقصد جہاں سے بھی اور جس سے بھی حاصل ہونے کا امکان ہواسکی مخصیل کی کوشش میں منہمک رہتے ہیں۔ اینے ہے بہت چھوٹوں حتی کہ شاگر دوں کے شاگر دوں تک سے بھی بہت تا کید سے فرماتے

رہے ہیں:

'' میرےاندرکوئی علمی غلطی یا کوئی علمی کوتا ہی نظر آئے تو بتایا کریں ، یہاں تک کہ عام بول چال اور گفتگو میں بھی تلفظ کی کوئی غلطی سنیں یاتحریر میں رسم الخط کی کوئی غلطی دیکھیں تو وہ بھی لاز ما بتایا کریں۔

اسی طرح میرے اقوال ،اعمال اور احوال کیطر ف بھی خاص توجہ رکھا کریں ،کوئی بات ذرا سی بھی کھٹکے تو بتانے میں غفلت ہرگز نہ کریں۔

اگرزبانی بتانے میں جھجک محسوں کریں تو لکھ کر دے دیا کریں''۔

ایک بارطلبہ کوبھی اپنے اندراصلاحِ علم وعمل کی ایسی طلب پیدا کرنے کی تلقین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: قرآن وحدیث اور عقل وتجربہ سے بیہ حقیقت ثابت ہے کہ اصلاح کے لئے باہم گفت وشنیداور کہنے سننے کا سلسلہ رکھنا بہت ضروری ہے۔

(ص۴۵۴) حضرت مولا نامفتی محمد عاشق ایمل صاحب بلند شهری رحمه اللّٰد کی تواضع انکساری: په

مولا نامحد جاویداشرف میرنگی ندوی تحریرفر ماتے ہیں،

حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه کے اندر الله تعالیٰ نے غایت درجه کی تواضع اور انکساری و دیعت فرمائی تھی ،خطوط کا جوائے کریرکراتے تو اکثر و بیشتر پیچریرکراتے:

''میں اس لائق کہاں کہ آپ میرے بارے میں ایسے اجھے تا ٹرات رکھیں ، یہ آپ کا میرے ساتھ حسن طن ہے ، اللہ ای حسن طن کے بدلے میری مغفرت فرمادے''۔

کبھی بندہ نے ایسانہیں دیکھا کہ کوئی مہمان آیا ہواور آپ نے اس سے لیٹے لیٹے یا ٹیک لگائے ہوئے ملاقات کی ہوخواہ کیسی ہی نقاہت و کمزوری اور بیاری کی حالت رہی ہوآنے والے کے ساتھ بھی بھی ٹیک لگا کر گفتگونہیں فرمائی ، مرض وفات میں رمضان کے ابتدائی والے کے ساتھ بھی بھی ٹیک لگا کر گفتگونہیں فرمائی ، مرض وفات میں رمضان کے ابتدائی وقت قریب تھا، حضرت تین چارروز ہمپتال میں رہے ، بندہ عیادت کے لئے حاضر ہوا افطار کا وقت قریب تھا، حضرت لیٹے ہوئے تھے، ذرا آ ہٹ پرفرمایا کون صاحب حاضر ہوئے ہیں؟

احقر نے اپنا نام بتایا ، آپ فورا ہی اٹھ بیٹھے۔ بندہ نے اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ حضرت آپ اس بیاری ، نقابت کے عالم میں بالکل نہ بیٹھیں ، آپ لیٹ جائیں ،مگر حضرت والا نے بااصرار مجھے بٹھایااورخود بھی بیٹھے ہوئے گفتگوفر ماتے رہے۔

یہ تواضع کا حال ہم جیسے یومیہ حاضر ہونے والے خدام کے ساتھ تھا جس سے انداز لگایا جاسکتا ہے کہ کس قدر تواضع کی صفت آپ کے اندر تھی۔

( ما بنامه البلاغ خصوصي نمبرص ١٢٩)

حضرت علامه قاضی محمد زاهد انحسینی رحمه الله (خلیفه مجاز حضرت لا ہوری رحمه الله) کی تواضع وفنائیت: ۔

'' میرکے پاس نہلم ہے نہمل ساری زندگی بر بادی میں لذرگئی'':

حضرت قاضی صاحب رحمه الله شخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق اکوڑہ خنگ رحمہاللّہ کے تذکرہ میں تح ریفر ماتے ہیں:

''شخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق صاحب رحمه الله نه میر سے استاد تھے اور نه ان سے میری رشتہ داری تھی الیکن اُن کی شخصیت بڑی جاذب نظر تھی ، ان کا ممل ، ان کا تقوی اور خلوص حد درجه زیادہ تھا۔ ان کا تعلق مجھ جیسے گنبگار سے بہت تھا، حالا نکہ میری کچھ حیثیت بی نہیں ۔ اگر میں فتم بھی کھاؤں کہ مجھ میں کچھ بھی نہیں تو میں حانن نہ بول گا۔ میر سے پاس نہ علم ہے اور نہمل ، ساری زندگی بربادی میں گذرگی' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ( ما بنامہ الحق خصوصی نم برض ۱۹۸)

عالم رباني خضرت مفتى عبدالقا درصاحب رحمه الله كے واقعات

(۱) تواضع وانکساری:

آپ کے خادم خاص اور مجاز صحبت محتر م مفتی عبد الرؤف رحیمی صاحب تح س

فرماتے ہیں:

کچھ دیگر محاس کی طرح تواضع بھی حضرت والا میں صد درجہ موجود تھی جس کا اندازہ آپ کے ہر ہر ممل اور ہر ہر قول سے لگایا جاسکتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے من بَدَ ، بالسلِا م فھو ہری 'مِن الکبر ( یعنی جوسلام میں پہل کرے وہ تکبر سے ہری ہے ) ای طرح حضرت والا بھی ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے حتی کہ اگر چھوٹے بچوں کے قریب سے گزرتے تو ان کو بھی سلام فرماتے اور حدیث میں حضور ملاق کے کا بھی ای طرح عمل مروی ہے کہ آپ بچوں کو بھی سلام فرماتے سے مگر آج کل اکثر لوگوں میں اس سنت کا فقد ان ہے ، ہر بڑا اس انتظار میں رہتا فرماتے کہ چھوٹا مجھے سلام کرے ، میں چونکہ بڑا ہوں اس لیے میں نہ کروں حالانکہ یہ سوچ مشکر انہ ہے جو غلط ہے۔

آپ کی ایک خوبی پیجی تھی کہ آپ ہرایک سے اس کے مرتبہ کے مطابق معاملہ فرماتے جیسا کہ ایک روایت میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسزلو الناس مذاز لھم ( کہ لوگوں کوان کے مرتبہ پررکھو)۔

حضرت والااس حدیث پر عمل کرتے ہوئے درجہ تصص کے طلبہ میں سے کسی کانام لفظ''مولوی''کے بغیر نہ لیتے تھے حالانکہ وہ آپ کے پاس پڑھنے والے طلبہ ہی تھے گر چونکہ وہ اصطلاحی عالم بن چکے تھے اس لیے آپ ان کومولوی کالقب دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ:

اس مضمون کی مناسبت سے احقر کا ایک واقعہ بھی پیش خدمت ہے وہ یہ کہ جب احقر تخصص کے دوسر ہے۔ سال میں پڑھتا تھا تو دارالعلوم کے ایک قاری صاحب اطلاع کے بغیر مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے ان کی کلاس خالی تھی فوراْ دوسر ہے استاد کا ملنا کچھ مشکل تھا اس لیے حضرت مہتم صاحب نے احقر کوفر مایا کہ جب تک دوسر ہے استاد کا انتظام نہ ہو آ پ اس کلاس کو پڑھا یا ان دنوں کی کلاس کو پڑھا یا ان دنوں کی بات ہے کہ ایک کلاس کو پڑھا یا ان دنوں کی بات ہے کہ ایک دن حضرت والاعشاء کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے آ پ کو پیاس

لگربی تھی آپ پانی منگوانا چاہتے تھے، احقر کوعلم ہوگیا تو احقر نے عرض کیا کہ بندہ پانی لاتا ہے تو حضرت والا نے فر مایا کنہیں اب آپ استاد شار ہوتے ہیں اس لیے آپ سے کام لینا مناسب نہیں، کسی طالب علم کو بھیجؤ'۔ اس واقعہ سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت والا ہرایک ہے اس کے مرتبہ کے مطابق معاملہ فر ماتے تھے۔ برز رکول کا ا دب:

جب شاگرداور مریدین کے ساتھ اس قدر اواضع کا معاملہ فرماتے تھے تواس سے بخو بی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیگر علماءاور ہزرگوں کا کس قدر ادب کرتے ہو نگے ۔ چنانچہ احقر نے بچشم خود دیکھا کہ اگرکوئی ہڑے عالم اور ہزرگ تشریف لاتے تو حضرت والا اپنی نشست گاہ جھوڑ گران کو بھاتے اور خود دوسری طرف باادب بیٹھ جاتے چنانچہ معتدد مرتبہ دیکھا کہ حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی مدخلہ کبیر والا تشریف لاتے تو حضرت والا ان سے نہایت ادب سے بیش آتے اور ان سے بیان کی درخواست کرتے اور خودان کا بیان سامنے بیٹھ کر توجہ سے سنتے اور ایک مرتبہ احقر سے حضرت مفتی صاحب مدخلہ کا بیان لکھنے کو بھی فر مایا تھا اور ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ احقر سے حضرت مفتی صاحب مدخلہ کا بیان لکھنے کو بھی فر مایا تھا اور ایک مرتبہ فر مایا کہ دل جا ہتا ہے کہ حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدخلہ کا سالانہ پروگرام بنایا جائے اور کہ دل جا ہتا ہے کہ حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدخلہ کا سالانہ پروگرام بنایا جائے اور شرکبیر والا میں ان کے بیانات کرائے جا کیں۔

اس نفس پرستی وخود پیندی کے دور میں اپنے ہم عمر اور ہم عصر کے ساتھ اس قدر محبت وعقیدت اور ادب کا معاملہ کرنا یقیناً اخلاص ، للّہیت اور تواضع کا منہ بولتا ثبوت ہے ، ورنہ آج کے دور میں اپنے ہم عصر کواپنے او پر فوقیت دینا اور ادب کرنا تو دور کی بات ہے بلکہ اگر کوئی منجا نب اللّہ لوگوں میں مقبول ہواور اس کا مرتبہ ہوتو اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی کے خلاف پرو پیگنڈ ہ اور طرح طرح کی با تیں کی جاتی ہیں اور اس پر نکتہ چینی کر کے اس کی مقبولیت کوختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور اس پر نکتہ چینی کر کے اس کی مقبولیت کوختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس مرض میں آج کل کے علاء اور مشائخ کہلانے والے بکثر یہ بتنا انظر آتے ہیں الا ماشاء اللہ۔

اس طرح بڑے مشان مثلا اپنے شیخ حضرت مولا ناصوفی محد سرورصاحب دامت برکاتھم، حضرت مولا نامفتی عبدالشکورصاحب ترندی رحمه الله اور حضرت اقدس حضرت ڈاکٹر حفیظ الله صاحب مهاجر مدنی رحمه الله کے سامنے بالکل عام طالب علم کی طرح بیٹھتے ، ناواقف یہ انداز ہ بھی نہ لگا سکتا تھا کہ یہ کوئی بڑے عالم یا بزرگ بیں۔ (اصلاحی مضامین ص ۳۳) انداز ہ بھی نہ لگا سکتا تھا کہ یہ کوئی بڑے عالم یا بزرگ بیں۔ (اصلاحی مضامین ص ۳۳)

مولا نامحمداز ہرصاحب مدخله (مدریه ماہنامه 'الخیر' ملتان ) تحریر فرماتے ہیں:

دارالعلوم کبیروالا کے شیخ الحدیث حضرت مولا نامفتی عبدالقا درصاحب رحمته الله علیه کا شاران سنجیده ومتین علاء میں ہوتا تھا جن کا وجود مسند تعلیم و تدریس کے لیے زینت تھا اور جوتعلیم و تدریس کے لیے زینت تھا اور جوتعلیم و تدریس کے ساتھ طہارت و تقوی اور زمد واخلاص کے اوج کمال پر فائز تھے۔ بایں ہمہ تواضع وائکساراورسادگی کا پیکر مجسم تھے حوصلہ افزائی ،اعلی ظرفی اور برخودارنوازی ہمارے اکا براور مخلصین کا طرہ امتیازر ہی ہے۔

حضرت مفتی صاحب رحمه الله کا دامن بھی ان صفات ہے مالا مال تھا احقر کو ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب رحمہ الله کا ایک گرامی نامہ موصول ہوا جسے پڑھ کراحقر حقیقتاً مششدر گیا،اس میں مفتی صاحب رحمہ اللہ نے بغایت تو اضع تحریر فر مایا تھا کہ:۔۔۔۔۔۔۔۔

'' آپ کو چونکہ تحریر ہے مناسبت ہے اس لیے میں وقناً فو قناً ایک دوصفح آپ کو لکھ کربھیج دیا کروں گا آپ اصلاح کرکے مجھے واپس کردیا کریں''۔

احقر اور حضرت مفتی صاحب رحمه الله کے درمیان علم وضل ، فکر ونظر اور لیافت وصلاحیت کے اعتبار سے کوئی نسبت ہی نہیں ، کہاں وفت کا شیخ الحدیث اور فقیہ ، جس کے قلم کا کیا ایک لفظ حزم واحتیاط کے سانچوں میں ڈھلا ہوا اور کہاں مجھ جسیا مبتدی اور طالب علم (اور وہ بھی اپنی خوش فہمی کے اعتبار سے ) میں اس کا بظاہر مطلب یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے لطیف انداز میں احقر کو اکابر کی سر پرستی ورہنمائی کی ضرورت واہمیت کا احساس دلایا تھا جس کی طرف آج کل بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔

زاہدان خشک اپ زہد کے خول میں بندہ وکرمخلوق خدا کو کمتر ہمجھنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں گر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تقویٰ کی بلندیوں کو چھونے اور عبادت و ریاضت میں حدد رجہ انہاک کے باوجود ہرایک کو اپنے سے بہتر ہمجھتے تھے۔ اپ شاگر دوں اور مریدوں سے بھی ملتے وقت محبت واپنائیت اور تواضع کا رنگ غالب ہوتا تھا۔ آپ کا یہ متواضعانہ طرزعمل آپ کے باطنی کمالات ، فنائیت اور بنفسی کا آئینہ دار ہے۔

(بين علماء حق ص ٧٧٧)

وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کے واقعات:

(۱) تواضع ووفر وتخ ہے۔

مولا نامحمودالرشيد حدوثي صاحب لكصته بين:

حضرت قاضی صاحب رحمته الله علیہ کوالله تعالیٰ نے بردی شان وعظمت عطافر مارکھی تھی، جس قدر آپ کا مرتبہ بڑا اور بلند تھا اسی قدر آپ بجز وانکسار کے پیکر اور مجسمہ ہے ، بہتی بہتی سی محفل میں یا مجمع میں اپنی بڑائی کا دعویٰ نہیں کیا بچریر تقریر کی دنیا میں رب العالمین نے آپ محفل میں یا مجمع میں اپنی بڑائی کا دعویٰ نہیں کیا بچریر تقریر کی دنیا میں رب العالمین نے آپ سے جس قدر کا م لیابی آپ ہی کا نصیب تھا، مگر حاسدین کا کیا جائے وہ حب علی رضی اللہ عنہ کے بجائے بمیشہ بغض معاویہ رضی اللہ عنہ سے اپنی دو کان چرکا تے رہے ، پاکستان بھر میں کتنے قلم فروش اور ضمیر فروش خامہ بگوش لکھاری دستیاب ہیں جو حضرت اقد س کی شمشیر قلم کی تیز دھاری کی تاب نہ لا سکے مگر زبان و دبن کو ایک مردحی آگاہ کی شان میں ہرزہ سرائی کر کے خراب کرتے رہے ، ان کی مسموم تحریوں کے جواب میں حضرت نے بھی بھی ایسا انداز میں مخالفت کا پہلو چھلکتا، گالیاں اختیار نہیں کیا جس سے سنت نبوی کی کہیں بھی کسی بھی انداز میں مخالفت کا پہلو چھلکتا، گالیاں کھا کرمسکراتے ، زہر ملی تحریوں کا جواب سنجیدگی و و قار سے دیکھتے تھے ، یہ حضرت کی عاجزی ، فروتی اور انکساری کی بین دلیل ہے۔

بیشان انکساری آپ کوایے مرشد حضرت مدنی رحمته الله علیہ سے ملی تھی ہے

مٹاد ہےا پی ہستی کوا گر کچھ مرتبہ جا ہے کہ دانہ خاک میں مل کرگل وگلز ارہوتا ہے۔

(ماہنامہ حق چاریار خصوصی نمبرص ۲۷۷) رفسی :

آ گے لکھتے ہیں:

ایک خص تحریک کابانی ہو،امیر ہو، مدر سے کامہتم ہو، ہزاروں عقیدت مند ہوں، لوگ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاتے ہوں تو فطری بات ہے کہ ایسا شخص اپ ارادت مندول ،عقیدت کمیٹوں اور متوسلین کے حضور اپنی کرامات اور خوارق عادات کہانیوں کی مندول ،عقیدت کمیٹوں اور متوسلین کے حضور اپنی کرامات اور خوارق عادات کہانیوں کی ایک لجمی فہرست نئی آن بان اور شان سے بیان کرے اور اپنا سحر ان پہ ہمیشہ قائم رکھے، مگر ہمارے حضرت قاضی صاحب رحمتہ اللہ کی ذات حرکات وسکنات سے کسی الی چیز کی بوتک ہمارے حضرت قاضی صاحب رحمتہ اللہ کی ذات حرکات وسکنات سے کسی الی چیز کی بوتک نہ آتی تھی ، وہ اپنے واقعات سنا کر عقیدت متدول کے سر ہائے عقیدت کی جنبش وحرکت نہ آتی تھی ، وہ اپنے مان بیس ہوتے تھے بلکہ حضرات انہیا، کرام سم السلام ، حضرت صحابہ اگرام رضی اللہ عنداور حضرات خلفا ، راشد ین کے ادوار تابال سے ایسے عبرت انگیز واقعات بیان فر ماتے کہ ہر خص اپنے کونسیامنیا خیال کرتا تھا۔ دوران گفتگو سجان اللہ ، ماشاء اللہ ، الحمد اللہ ان رہے تھے۔

(ص۲ کا کہ کر نفسی کی انتہاء:

#### مولا ناصوفی محمرشریف صاحب لکھتے ہیں:

ایک دفعہ ہم نے سالانہ ٹی کانفرنس میں حضرت کو کلور کوٹ دعوت دی ، جوتح یک خدام اہل سنت کے زیرا ہتمام تھی۔ جب ٹی کانفرنس کے اشتہار شائع کیے گئے تو اشتہار میں حضرت کے نام کے ساتھ '' امام اہل سنت'' لکھدیا گیا۔ جب ہم نے اشتہار چکوال میں بھیجا تو حضرت نے '' امام اہل سنت' پر روشنائی پھیر کر چکوال میں اشتہار لگوائے اور مجھے خط لکھا کہ آپ کوکس نے کہا کہ میرے نام کے ساتھ امام آبل سنت لکھیں ؟ میرے نزدیک تو امام

ابل سنت ایک ہی ہیں مولا ناعبدالشکورلکھنوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ۔

چنانچہ حضرت کی کانفرنس میں تشریف لائے مجھ سے پھر دریافت فر مایا کہ میرے نام کے ساتھ آپ نے امام اہل سنت کیوں لکھا؟ میں نے عرض کی کسی اشتہار پرلکھا ہوا دیکھا تھا اس لئے میں نے لکھد دیا، آئندہ ایبانہ ہوگا۔ حضرت اپنی تعریف میں کسی کوایک لفظ بھی نہیں کہنچ دیتے تھے، یہ مبالغہ آرائی نہیں بلکہ بہت سے واقعات اس پر گواہ ہیں۔ اس طرح ایک دفعہ قائد اہل سنت رحمتہ اللّہ علیہ ۱۹۹۷ء میں جنڈ انوالہ ضلع بھکر تشریف لائے ۔ جلسہ گاہ سے بچھ فاصلے پر حضرت کی قیامگاہ تھی۔ مسجد میں

عبدالمجید خدامی نے حضرت کی شان میں نظم شروع کی ، ابھی پہلامصراع ہی پڑھا تھا کہ حضرت تک آ واز پہنچ گئی۔ حضرت نے اس وقت مولا نا فرزندعلی صاحب کو بھیجا کہ اسے منع کرو کہ میر ہے متعلق نظم نہ پڑھے بلکہ خلفاءراشدین کی شان میں نظم پڑھے۔

نظمیں پڑھاکریں۔ (ص۸۸۸) شہیدنا موس صحابہ حضرت مولا نامحمداعظم طارق شہیدر حمہ اللّٰد کے واقعات۔

واقعات (۱) عجز وانکسار کا پیکر۔۔۔۔۔۔اعظم طارق شہید

حضرت مولا ناعبدالغفورندیم صاحب کراچی، آپ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں: بہت تیراک دعویدار ہیں دریاعبوری کے کرےاس آگ کے دریا کوکوئی پارتو مانوں۔ حیات پرتیش ہومیسر، پھربھی دیے ٹھکرا کوئی اعظمٌ ساکر ہےارشدا داکر دارتو مانوں۔

یہ نا قابل انکار حقیقت ہے کہ عظمتوں کے حصول کے لیے انسان کوعظیم دل گردہ کی ضرورت ہوتی ہے ۔عزت شہرت اورعظمت محض سوچنے سے نہیں ملتی بلکہ اس کے لئے اپنی انا کومٹا کر'' عاجزی وانکساری'' کی محضن اور دشوار ترین راہوں پر چلنا پڑتا ہے۔

شہید ملت اسلامیہ مولا نا محد اعظم طارق کو مجھے بہت قریب ہے دیکھنے کا موقع ملا ، جب مولا نا ایثار القائی شہید رحمہ اللہ کے بعد انہیں ' سیاہ صحابہ ' پاکتان' کا نائب سر پرست اعلیٰ بنادیا گیا اور جماعت نے ان کی کراچی ہے جھنگ منتقلی کا فیصلہ کیا تو مولا نا شہید رحمہ اللہ نے '' جامع مجدصد ایق اکبڑنا گن چورنگی' کی اماامت و خطابت کے لیے اپنی جگہ پر بندہ کا انتخاب کیا۔ میری امامت و خطابت کے دوران کچھ عرصہ تک مولا نا شہید رحمہ اللہ میرے برابر والے مجد کے مکان میں مقیم رہے، اُسی دوران کا واقعہ ہے کہ میرے اور اللہ میں مجد کے مکان میں مقیم رہے، اُسی دوران کا واقعہ ہے کہ میرے اور گیا۔ میں مجد کے بیت الخلاء میں کا م کرنے والے بھنگی کو بلا کر لایا اور مولا نا کے گھر کے ایور پی خانے کی موجہ ہیں کا م کرنے والے بھنگی کو بلا کر لایا اور مولا نا کے گھر کی طرف سے '' میں ہوول'' بند ہوگیا ہے جس کی صفائی کے لئے میں کھا کہ کو کیا کر کہ لایا ہوں۔ تو طرف سے '' میں ہوول'' بند ہوگیا ہے جس کی صفائی کے لئے میں کھا کہ کو کیا کہ کہ استعد سے فرمانے لگے کہ '' مولا نا جو پہلے ہی آ سینیس چڑ ھائے ہوئے گڑ کھو لئے کے لیے مستعد سے فرمانے لگے کہ '

خیر ، بی تو گھر کا'' مین ہول' تھا۔ مولانا کے بڑے بھائی مولانا محد احمد مدنی صاحب فرمانے لگے کہ ہم نے بار ہادیکھا کہ جب بھی مسجد کی گٹرلائن بند ہوجاتی تو مولانا کسی بھنگی کو بلانے کے بجائے خود ہی آستینیں چڑھاتے اور'' اپنی مدد آپ' کے تحت سی بھنگی کو بلانے کے بجائے خود ہی آستینیں چڑھاتے اور'' اپنی مدد آپ' کے تحت سیرصاف کردیے اور فرماتے کہ ''اس ہے ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آتی''۔

حقیقت یہ ہے کہ جوشخص عجز وانکساری کا پیکر بن کر اپنے آپ کو گرادیتا ہے،خداوند عالم اُسے پستیوں ہے اٹھا کرعظمتوں کی ثریا تک پہنچادیتا ہے۔ورنہ مجھے بخو بی یاد ہے کہ اپنی امامت وخطابت کے آغاز میں اُن کی تقار برانتہا کی ہے ڈھب اور بورکردیے والی ہوتیں۔وہ اپنی تقار برکو بھی'' قاری محمد حنیف ملتانی مرحوم'' کی طرز میں ڈھالنے کی کوشش کرتے اور بھی '' کوشش کرتے اور جھی کوشش کرتے اور جھی انداز اپنانے میں ناکامی کے نتیجے میں ان کی تقار بر بدمزہ ہوجا تیں۔

اس زمانے میں ہم نے انہیں معتدد بار کبھی'' مجلس تحفظ حقوق اہلسنت'' بہھی '' جھی '' جھی '' بہھی '' بہھی ہوئے دیکھا تو بڑی ناگواری سی '' بنظیم اہلسنت' اور بہھی کسی دوسری تنظیم کے اسٹیجوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو بڑی ناگواری سی محسوس ہوتی اور پھر دوستوں کی محافل میں ان کے لیے بیتبھرہ ہوتا کہ ان کوتقر بر کرنا تو آتی نہیں ، بلاوجہ ہراسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تا کہ ان کوبھی خطاب کی دعوت دی جائے۔

لیکن جب انہیں قریب ہے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو حقیقت کھلی کہ وہ محض تقریر کے شوق میں ہرائیج پر موجو دنہیں ہوتے تھے لکہ ان کے پیش نظرایک نظریہ اور مشن تھا جس کی شخیل کے لیے وہ کوئی موقع ضائع نہ ہونے دیتے بلکہ جہاں بھی اُنہیں بات کرنے کا موقع ملتا پہنچ جاتے ۔ہم نے انہیں ' ہنڈ 701' موڑ سائکل کے کیرئیر پر کتابیں لا دے ہوئے معتد دباریونٹوں کی تشکیل کے لیے قریہ قریہ بستی بستی، جاتے دیکھا ہے۔ یہ اُن کا اخلاص تھا جسکی بدولت خداوند عالم نے اس انمول ہیرے کو کچرے سے اٹھا کراوج ثریا تک پہنچادیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے خلوص اور عاجزی وانکساری کی بدولت انہیں فن خطابت میں وہ مقام بخشا کہ بڑے بڑے نا مور خطباء ومقررین مولا ناشہید بدولت انہیں فن خطابت سے استفادہ کرتے نظر آئے۔

مولا ناشہیدر حمداللہ کے مزاج میں کبر،غروراورنخوت نام کی کوئی چیز نہھی۔وہ جس سے ملتے بڑے رہے ہوا کے مزاج میں کبر،غروراورنخوت نام کی کوئی چیز نہھی۔وہ جس سے ملتے بڑے پر تیاک طریقے سے ملتے اور ہر ملنے والا بیمحسوس کرتا کہ مولا ناکوسب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر ہررکن ان کا متوالا بن گیا اور ملک بھر میں ہر شخص کی زبان سے ان کے قصیدے سنے گئے۔ (خلافت راشدہ خصوصی نمبرص ۴۹،۴۸)

(۲)''پیخدمت میں ہی سرانجام دیتا ہول''۔

حضرت مولا نامحرضیاءالقاسمی صاحب رحمهالله کفرزندصا جبزاده خالد قاسمی صاحب لکھتے بیں:

مولانا کا ایک خاصہ بیتھا کہ بڑوں پراعتادادب اور چھوٹوں پر کمال اور غایت درجہ کی شفقت فرماتے تھے۔اس کی بہت ساری مثالیں میرے مشاہدات میں ہیں۔ جب نواز شریف حکومت نے آخری مرتبہ والدمحتر م محضرت مولانا محمد اعظم طاق اور حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کو گرفتار کر کے'' گٹ والا پارک'' فیصل آباد میں نظر بند کیا تو حضرت شہید نے والد گرامی کوعشاء کے بعد دبانا شروع کر دیا۔

والدصاحب اٹھ کر بیٹھ گئے اور فر مایا''مولانا!اللہ تعالیٰ نے آپ کواتنی عظمتوں کا امین بنایا ہے،اس کام کے لیے اور بہت ہیں،جس کا کام اسی کوسا جھے'۔حضرت شہیدٌ نے مزید فر مایا کہ''آپ مختلف عوارض میں مبتلا ہیں اور خاصے کمز وربھی ہیں اور یہاں دوسرا بھی کوئی نہیں

اس کئے پیخدمت میں ہی سرانجام دیتا ہوں''۔

یتھی مولانا کے کردار کی عظمت کی دلیل کہ جس کی ذاتی شدت وعزیمت او پے ثریا کو چھوئے لیکن وہ اپنے ایک بڑے کا دب کیسے کرتے تھے۔ (حوالہ بالص ۳۴۳) حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامز کی شہید رحمہ اللہ کے واقعات:

> (۱) صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے بیانہ:۔ مولوی محملتق الرحمٰن لکھتے ہیں:

آ پ رحمته الله علیه میں تواضع ، عاجزی وانکساری ایسی کوٹ کوٹ بھری ہوئی تھی کہ ماضی قریب میں بھی اس کی مثال شاذ و نا در ہی کہیں ملے گی۔

جیسے جیسے آپ رحمتہ اللہ علیہ کا مرتبہ ومقام بڑھتا گیا آپ رحمتہ اللہ علیہ کی عاجزی وتواضع بھی بڑھتی چلی گئی ، تین سال قبل ۲۲ نہ اھ کی بات ہے جب راقم الحروف دور ہُ حدیث کا طالب علم تھا، جمعرات کے دن مبیح کو ہماراششاہی امتحان ختم ہوا تھا، جس کے بعد پورے جامعہ میں تین یوم کی تعطیل تھی ،ان دنول حضرت اقدی سید نفیس شاہ صاحب اطال اللہ بقاءہ کراچی کے دورہ پر جامعہ میں قیام پذیر تھے،مریدین و متعلقین کا تا نتا بندھار ہتا تھا، ہرروز بعد نماز عصر جامعہ کے جھوٹے ہے باغیچ میں (جو کہا پنے اندر کئی تاریخی واقعات کوسموئے ہوئے ہے ) تشریف فر ماہوتے اور حلقہ ،وعظ و نصیحت جمار ہتا ۔

اسی دن جمعرات کوعصر کے بعد میں نے کمرے سے باہر آ کے دیکھا کہ جامعہ کے وسطی باغیچے میں حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور حیاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ، جس میں حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه بھی شاہ صاحب مدخلله کی بائیں جانب تشریف فر ما ہیں اور حضر صالینی خمولا نا ڈا کٹر عبدالحلیم چشتی صاحب اور دیگرا کابرموجود ہیں۔ راقم الحروف بھی قریب آئر حضرت شاہ صاحب کے دائیں پہلو میں ایے طرف بیٹھ گیا اور کیا عجیب پر کیف و پرنورمجلس تھی ،حضرت شاہ صاحب دامت بر کاتھم ا کابرین کے حالات ، کارنا ہے،مجاہدے،تقویٰ پرہیزگاری اوران کی دل سوز قربانیاں بیان فرمارہے تھے۔ اس محفل میں جس چیز نے مجھے ورطئہ جیرت میں ڈالا وہ پیھی کہ میں حضرت مفتی صاحب کود مکھے رہاتھا کہ وہ مسلسل حضرت شاہ صاحب کیطر ف آ کے کو جھکے ہوئے ہمہ تن گوش اور خاص کرمغرب کی اذان تک دوزانوں بیٹھے رہے، باوجوداس کے کہ بیار ہیں، کمر کا در دلاحق ہے،اورعمر کہولت کو پہنچی ہوئی ہے۔لیکن اس کےروا دارنہیں کہا پنے شیخ کےرو برو حیارز انو ہو كربييه جائيں، تا آئكەمغرب كى اذان كاوقت ہوا،حضرت شاہ صاحب مدخلەنمازمغرب كى ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی ان کی اتباع میں کھڑے ہو گئے اورمسجد میں تشریف لے گئے ، ہر دوحضرات نے ایک ساتھ پہلی صف میں نماز ادا فر مائی ،اس کے بعد جب حضرت شاہ صاحب ذکر واذ کار میں مصروف ہوئے ،تو مفتی صاحب رحمته الله علیه بھی ساتھ ساتھ ذکر ُاذ کار میں مشغول رہے، یہاں تک کہ جب حضرت شاہ صاحب نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے

بھی ذکرواذ کارکاسلسلہ منقطع کر کے حضرت شاہ صاحب کی اقتداء میں دعا کے لئے ہاتھ بلند کر لیئے جب تک حضرت شاہ صاحب رخمتہ اللہ علیے جب تک حضرت شاہ صاحب رخمتہ اللہ علیہ بھی دعا مانگتے رہے، اورایک ساتھ ہی سنت ونوافل ادافر مائے۔

حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه اتنے عظیم المرتبت ہونے کے باوجود اپنے اکابر کے سامنے کس اوب واحتر ام کولمحوظ رکھے ہوئے تھے؟ میں بیدد مکھے کرانگشت بدندال رہ گیااور بے اختیار بیشعراب پر مجلنے لگا۔

جوعالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں

صراحی سرنگوں ہوکر بھرا کرتی ہے پیانہ!

(ماہنامہ بنیات خصوصی نمبر۱۱۲)

## (٢) شفقت كاعظيم بيكين

سيدمعراج الدين صاحب تحريفر مات بين:

ہمارے استاذ جامعہ فاروقیہ میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے شاگر درہ چکے ہیں ،انہوں نے ایک واقعہ سنایا جوقار ئین کے پیش نظر ہے۔ فر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں وفاق المدارس کے سالا نہ امتحان میں نگران اعلی مقرر ہوئے۔ پر چے شروع ہو گئے ،ایک دن پر چے کے درمیان ایک طالب علم کوئی بات بوچھنے کی غرض ہے امتحان ہال میں کھڑا ہو گیا وہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی استاذ اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ان سے سوال کرے۔ کھڑے کھڑ ہے اس نے ایک دوسرے طالب علم سے با تیں شروع کر دیں ،امتحان ہال میں

سی طالب علم سے بات چیت بہت بخت جرم سمجھا جاتا ہے اور پھروہ طالب علم تو تھلم کھلا باتیں کرر ہاتھا،لہٰذااس پرحضرت مفتی صاحب رحمہ اللّٰد کو شخت غصہ آگیا،انہوں نے اس طالب علم کوایک ہی ہاتھ سے چت کردیا۔اس کے بعد آپ نے فرمایا،اب بتائیں کون سی بات پوچھنی تھی،بات بتا کرطالب علم کو بٹھادیا۔ جب پر بے کامقررہ وقت اختیام پذیر ہوا تو آپ نے اس طالب علم کو بلالیا اور اس سے معافی کی درخواست کی ،اس طالب علم کی غلط حرکت پرمفتی صاحب کا غصہ اپنے آخری حد کو پہنچ گیا تھالیکن ایسے غصے کے عالم میں بھی آپ کی شفقت وقمل غالب رہی ، نہ صرف یہ بلکہ آپ نے بہت ادنی طالب علم سے معافی بھی مانگی۔ (اخبار المدارس خصوصی نمبر ۳۸۷)

www.ahlehad.ord







جلدا قل

برصغير كي مسلمانون كاست برادي كارنه

اسلامى تىلىم د ثقافت ا در تمت كى نشأة ئانيه كاسترشيه دارالعلوم ديوبند كى غلىم دين ولمى خد ما ورسياسى سرر ميول كا تاريخي جب ائزه

> بايهاء مِخْلِشُورُوكِكُولُالْعِلُولِيَّةِ الْمِنْكُولِيِّةِ الْمُؤْرِدُوكُ الْمُلْكِعِلُولِيَّةِ الْمُنْكِلُولِيِّةِ ا

ڪئەللىت ئىجىمُ الائىلام ھفرت مولانا قارى مخرطئى**ب** مېتىم دارالعِلوم د**يوب**ند

مُنْهَ : سَيِّلُ عُبُورُ لِضُوكِ ا

إدّارة السِّلاميّات كافي لاهور

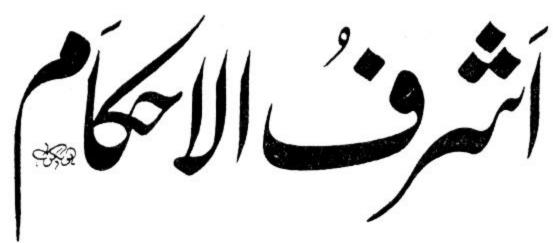

تكِتمَهُ المُدَادُ الفَتَاوي

ھنرٹ تھانوی فکرت رہم کی بسیبوں گئتٹ اورسیبکڑوں مُواعظ وملفوظات سے اہم فہنی مُسائل کا جامع اورمُفیدانتخاب سے اہم فہنی مُسائل کا جامع اورمُفیدانتخاب

> ازاً فا دَاتُ حَيم الاُسَّتَ عَضرة مُولاً المُحَمَّلُ النَّسَرِفُ عَلَى مَصَّالُوكَى قُرِبَ بِهِ مِ

جُمُع دِرْتيبُ جُنابٌ صُرِتُ **مُحِ**كِّ ا**ف**َ بَالِ قَرْ**لِيتَى** مُاحِبِّ



اساتذہ کرام کے ادمے احترام کے موضوع بیٹل اورجامع کیاب دینی مدارسس کے اساندہ خطام اورطلبہ کرام کے لیے ہیری تحفہ

مخترینه مولا**نامخدضادق آبادی** استاد مدینه عمرینه رتب آباد

> تقديط حنرت مولا مأفتی مخمد ابرانميم صاحب بنیم

> > ارد اسلامیات میندن وک اردوانا د کای

# تاریخ اسلام اورسیروسوانح ہے نصیحت آ موز واقعات کا مفیدمجموعہ

صبرونمل کی روشون منالیس روشون منالیس

تالیف جناب مولا نامحمه صاحب استاذ مدرسه عربیه رحیم آباد، صادق آباد

> تصحیح وتهذیب جناب مولا نااعجاز احمرصمرانی صاحب

ناشر ادارهٔ اسلامیات کراچی ، لا ہور

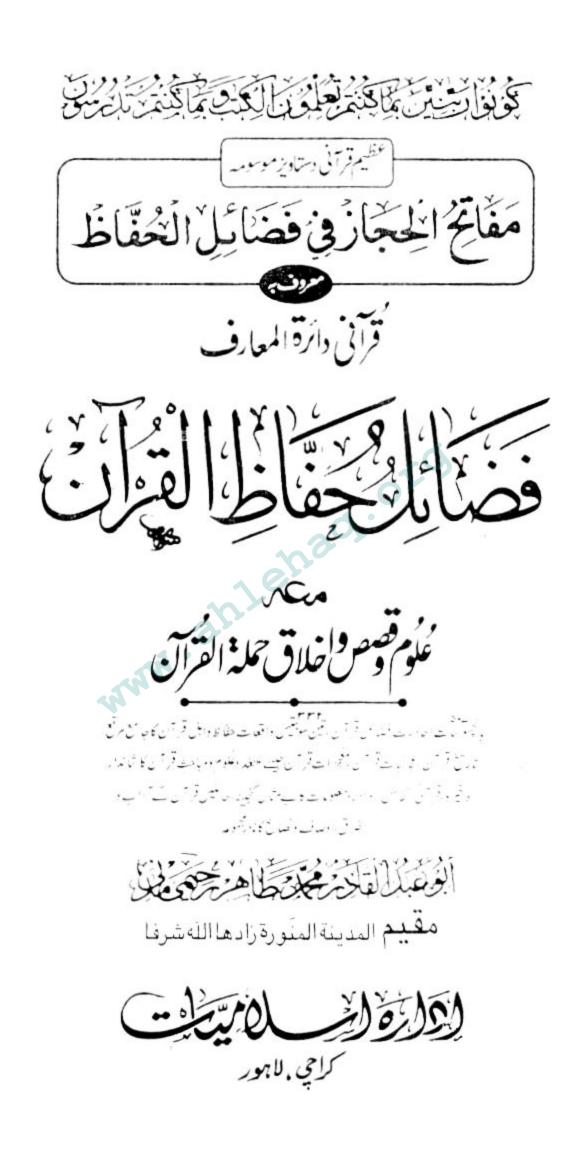